#### در گاهِ مغسلٌ چشتیاں شریفیہ



الهٰی نابدابد آستان باردس سرسراب غریبوں کا برقراریسے بیراسرا ہے غریبوں کا برقراریسے السلسلة عاليه جيثنيته

منافب المحويين

نَكِرَة صَرِتَ قَبِلِهُ عَلَى خُلْجِهُ وَمُحَدِّمُهُ الْمُنَّى فَصَرِتِ خُلِيدَا مُحَدِّلِيهَا تَعِنْدِي َّ تاليف لطيف

عاجى خبيث الذين مياني أ

----- سبرياد ----حنرت جواجه خان مُحدّه احبُ رحمة اللّه عليه -

> می اُردُوترجہ پروفیس فتحت اراحرحثی

جشتیماکیت طمی فیصل می الکیت الله می ال

۴

جيد سحفوق محفوظ

يتنبني أكادمي فيصل آباد جسن بشبر برنسر د - فاہور ط يع آفىط، سفيد كاغذ بحبلّه طياعت ۲۰ صفحات ۲۳ د ۲۳ ۵۰۰ ( بایخیس ۱۲۰ روپے( ایک سیسی دوہیے) قمت ر د ۱۹۸۶ ( ۱۹۸۶) سال شاعت يكازمطبوعات فيشتيداكادى ناشیب میات هاردندا جمدیشی منجر مكتبالفوائد وحت منزل مبنوط بالارفيص البدرات

بشلى نون: - ۲۸۸۵۵

منافب الموئدن عاج تجب مالتين ملياني سر بسرية المحبوب ين المراح س 18/2/08/01 Wil6.32 پهلامکل اُردو ترجمه رم ۱۲۰۰

پروفید فیمت المحثی المحت مولاد حسن الزمر الحسن مولاد حسن الزمر الحسن مولاد حسن الزمر می نی مسیم من مولاد می المرکمی نی من معلیم الدیر کی الردوا خیاد کرم المحواها ۱۸۵۱



## الله ك نام سع جور كل ورجيم ب

اَلْكَاتَ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَانْحُوثُ عَلَيْهِمُ وَلِكُمُمْ يَجْزَنُونَ

بے شک ادلیا رالٹرکو نہ کوئی۔ خوف ہے ادر نہ دہ عملین ہوں کے

# منحِن دِلنواز

خواجُ دلنواز مخدومی ومُرشّدی حضرتِ خواجه خان محرّ تونسوی رحمة السّرعليه

( مناقب لمجوبین کا بہلی باد المخص ترجمہ اس خا دم نے ۱۳۹۷ھ ( ۱۹۷۷ع) میں کیا تھا ۔ صفرت نواج دلنواز تن نے اس دقت یہ دعا تیکلمات خریر فرائے تھے)

401

عرابها المالي من من اب رواج بني راها المحد للشدكه بروفيسر خليفا فتخاراً حمد فارى من بي جن كااب رواج بني راها المحد للشدكه بروفيسر خليفا فتخاراً حمد صاحب يني كواس كه اُردو ترجع وتلخيص كاشرف عاصل موله ع

ب یی موان سے اردو مرب رین مان سرت من من من مندر استریم بطقیل ستیدالکونین صلحم و حضرات جیشت من منم قاریکن کو اس

تالیفِ بطیف کے پڑھنے اور سیھنے وعمل کرنے کی طاقت عطافراہے ۔ نیز اپنی زندگیوں کواس اندازیں ڈھالنے کی استطاعت سیخنے کرم ال کے نام لیوا

البنات وصيح بيركار فابت كرسكين بهين ثم أمين

خداوندکریم بنتی صاحب کواس کارِخیر کا اجرِ عظیم دونوں جہانوں ہیں عطا فرادے کیمین تم امین یہ د عاکو ؛

٢٧ صغر المفغر عصلاه فقيرخال محسد عفي عنه

ىيىر سجادنىۋىين اسانەغالىيەسلىغانىيە توت بىتىرلىپ إنشاب

مرتندی و آقائی ، وارن تعمت فخری مستده و آقائی ، زبده العسار فین مسدوده اسالین ، زبده العسار فین

حنرت واجر **منها همچر عبد تصر فحری فریدی لیمی ب**وی رحمة اللّه علیه

امم Narselslam بعن کے دستِ مُبارک بیراک فادم نے العالم المیں بیت کی گئی ۔ 1984ء میں بیت کی گئی ۔

ا شعبطالصدات بنام ماكرادجانم فراست شعبطالصدات

### جعته ول ابت ائير



## مندرجات

| <b>A</b>  | شخن دلنوانس                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 9         | رانتياب                                                          |
| 11        | جصّدادّل أبتدائيه                                                |
| 11        | مندرجات                                                          |
| 14        | سيشجره طيته                                                      |
| 41        | بيتس لفظ                                                         |
| 2         | تعارف<br>مرس کر ساز در الروز                                     |
| 39        | عصّد دوم صفورنبي اكرم صلّى التُرعليه ولم سع مولانا فخرالديُّ تك  |
| 41        | دیبانچه مقتنف                                                    |
| 61        | المتحرث محدم صطفي صلى النّد عليم ولم                             |
| ۵۸        | ۷- امپرالمُومنین علی ابن ابی طالبُّ<br>نسب                       |
| 42        | ۳. نوادیجسن بصری ش                                               |
| 46        | م- فواجه عبدالواصدين زيد                                         |
| 40        | ۵ . نحوا حبر فصليل ابن اياض ط                                    |
| 44        | ۷- محطرت شسلطان اُبراہیم ادھم بلخی<br>۷- خواجہ مذابینہ مرحمت رضی |
| <b>/-</b> | › خوا مر مذاینه م <sup>رعت ره</sup> ی                            |
| ۷-        | ۸ ـ خوا حربه بهره تصری هم                                        |
| 41        | ٩ - نحاج بمشادعكود ميوري                                         |

١٠ - خواجه الواسطى شامناً اا خاج الواحدا دال يشتى ١٧. خوار الويحد نا مرالدين حيث تي 40 ۱۷ ـ خواجرنا مرالَّدين ابو يوسِّف حيثتي ط 40 ١٤٠ - نتواجر قطب الدين مودود سيت تيم 44 ۱۵ - خواج حاجی شریف زندتی ه ١١- خواج عثمان لم روني ج 4 ١٤- نتواج معين الدين الجميري ١٨ ـ خواج قطب الدين بختيار كاكل 19 يشيخ فرمدالدّين گبخ شكرم ٨ . حفرت نظام الدّين اوليام ا 40 ٢١ بستينج نصير الدّن حراع وملوكم ٢٤ كشيخ علم الدّين رهن 18 شيخ محود اجن ٢4 يشيخ جال الدين حمّن ط ٨٠. شيخ محدين شيخ سُن محدُ ۲۹ - سين يحلى مُدني<sup>ون</sup> 111 مشيخ كليم الشرحهان أبادي الوشيخ نظام الدّين أورنك آبادي 110 ٣٧ مولانا فخرالة من دملوى ط

140 تحله عالم حفرت نواج نورمح رمهار دي 124 414 صاجنرادككان مهاروى 227 ١ ـ مولانانوم محدِّثاني نارووالهُ 22 ۲- قاصى عاقل مخدصاحب ٣. مافظ محرِّجاً ل صاحب مثمَّانی <sup>2</sup> YCY 466 حفزت خام بحد مسليمان تونسوي 144 044 صاحزادگان تونسوی 04A ا يحفرت خواح كل محدّ صاحب م ۵۸۲ ۲. حفرت صاحبراره دردلیش محدهادب DAY ١٣ ميان عبدالتدمعصوم رح م يحفرت خواج نناه الله خلفه الموليمم 414 ۵ حفرت صاحبزاده نیرمحدصاحب 4.4 4.4 ٧. حضرت فليفه صاحب محدّد باران م › ـ مولوی علی مخدصا حب مکھنے ی<sup>اح</sup> 444 ۸۔ شاہ صاحب محمد علی شاہ خیر آبادی گ YMY 401 9. مولانا حضرت احد<sup>رح</sup> 404 حِقته پیجم حامی نج الدین سیمانی مُصَنَّف حرف اُحر 4 69 494 499 مترجم به پرونسیرانفخاراحرح

### تنجرًا طبیب جنتی نظامیه فخرید نوریسلیمانی در مارید میرود.

يشم الله الرَّحُملي الرِّحِمْ الله الرَّحُملي الرِّحِمْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالل

المَّابِعِد فَهَاذِهِ سِلسِ كَنَىٰ مِن مَشَارِثِي فِي الطَّرِيَعَ قِرَالِجِشِيَةِ بِصنوان اللَّهِ تَعَاكَلَ عَلِيهِ مَ اكْجَمِعِيْن

ا۔ المی مجرمتِ سیدالکوئین دسولِ انتقلبن مصرت خواجر تحجیکن الم<u>صطف</u>ا صَتّی التر تمالی علیہ وآلہ دستم

٢ - اللى سجرمت مدينة العلوم والمطالب المالمت رقى والمغارب يم المؤمنين المام الانتجعين حصرت على ابن إلى طالب كرم الترتعالي وَجَهِرُ

٣- اللى بحرمت منتع المشارِّخ صنرت نواج ابى النَّصر المحسن البعد ي لانعمارُ للمعسن البعد ي لانعمارُ للم

م - اللي تجرمت ين المشائخ حضرت فواجرابي الفصن عبد الواحد ابن زبر رصني الله تعالى عنه و

۵ - المی حجزمت شیخ المشارخ مصنرت خواجرابی الفیص فضیبل ابن عیاص رصنی الله تعالی عنهٔ

- ٧- المى بحرمت شيخ المت سيخ حصرت نواجدامان الارص السلطان ابراهسيم احهم البلخ رصى المترتعالى عنهُ
- ٧- اللى بجرمت ينح المت المنصرت نواج سديدالدين حدّ يفة المدوعتنى دمنى الله تعالى عنهُ
  - ٨- اللي بجرمت شيخ المشائخ حضرت نواج ابين الدين ابي هبيريخ البصري رصني الله تعالى عنه '
  - ۹ اللي بحرمت شيخ المشائخ حضرت نواجر همستناد عم تتو دسيورى رصني الله تعالى عنه ا
  - ۱۰ الهی محرمت شیخ المن ائنے سرمسلسلہ جیٹ تبان خواجہ خواجہ کا ن صفرت نحاجۂ ابی اسعیات شامی حیثتی رصی المنڈ تعالی عنه
  - اا اللي بحرمت يشيخ المشاكح قدوة الحقّ والدّين الى احدابدال ابن فوسناف في المجشّى رصى الدّيّع المعنهُ
  - ۱۲- المى بحرمت نيخ المش كن محدرت خواجه ناصالحق والدّين الى محدا بين احدث شِنق رصى الله تعالى عنهُ
  - ۱۳- اللى محرمت شيخ المشارخ مصرت واجرنام الي والذين الى بوسف بيشتى رضى الله تعالى عنه
  - ١ ١ اللي بحرمت تين المشائخ معزت والمقطب لي والدّين مودود

#### چشنتی رضی الله تعالی عنه

۱۵ - الهی بجرمت شیخ المث سمح مصنرت نواج مخدوم حاجی مشریعیت زندنی رمنی المترتعالی عنهٔ

۱۶ - الهي مجرمتِ شيخ المث رنمخ مقدّاء المباع فان مصرت نواجه عشمان هِ رُونی رضی المثرثعا کی عنهٔ

۱۷ مالئی بحرمت بننخ المت رکیخ فظب العارفین سندالموضّدین حصرت نواحرُمِزرک معین الحق والمدین حسن سبخوی فم اجمیری رصی الله تعالی عنهٔ

۱۸ - الهی بجرمت شیخ المشائخ به بان حیثتیاں شهیدا لمجتف حضرت نواجسَه قطب لحق والدّین بجنتبارا و مثنی کا کی الجیشتی رصی اللّه تعالی عنه

4- اللى بجرمت يننخ المت أنخ مربق المحبّت الم العادفين سلطان الرَّا مدين حضرت نواجه فريد ليخ من مسعود كمنج من كرا لاجود منى بجث تى رصنى الله تعالى عنه و منى الله تعالى عنه و تعالى

٠٧ - اللي تجرمتِ بينه المتائع سلطان لعاشفين محبوب المي حصرت نواجه نظام الحق والدّبن محيد بن احيل بلافرني بخا مي الله تعالى عنهُ

۲۱ - اللی بحرمت نیخ المت شخ متغرق بحرسته دشم العادفین مفرت فواج تعبالی ۲۱ و دهی شخصی الله تعالی عنه موجواغ دبلوی او دهی شخصی الله تعالی عنه م

١١ - اللي بجرمت ين المت المن عدرت ين كمال لن والدين المت المربع الامر

٧٧- اللى بحرمت ين المت أن مصرت شع سرج التي والدّين صى الدّرتعالى عند

٢٠- إلى مجرمت يح المت أنخ مضر عين علم لحق والدين وفي الدّية على عنه

ده اللي بحرمت ينتيخ المت بيخ مصرت ينيخ محود بعرف ين واجب رفي المت المن والبين المن الله تعالى عند المن الله تعالى عند الله تعالى الل

٢٧- اللي بجرت شيخ المت ميخ صدرت شيخ جمال لحق بعرف شيخ جمن رومن المراجعة المن المخ عدد المنافق المون المن المر

٢٠- المى بحرمت ينيخ المت سُخ قطب الاولياء ينضخ الاتقياء مصرت ينيخ مست المحتدرت ينيخ محتدر من الله تعالى عنه

٧٨- المل مجرمت شيخ المث سُخ مظهر الله النام الصدر حضرت ينتن هي كل صاحب رضى الله تعالى عنه

٢٩- المى بجرت شيخ المشارم فرد الحقيقة قطب المدمنية الشرلفية صرت شيخ يحيلي المددني رصني الترتعالي عنه

. ٣ - اللى بحرمت شيخ المشلِح المتحنق باخلاق الله والمتصف با وصاف الله فا في المدّرة في المدّرة الله على الله جهال آبادى رضى الله تعالى عنهُ .

٣١ - المى مجرمت يضح المن المح المراصلين فوالعاشقين صفرت في نظم الحق

#### والدِّينُ اورُبُكُ آبادي رضى اللَّهُ ثنا لما عنهُ

۳۷ الها بهی بحرمت یضی المن برخ فخزالاولین والآخرین محب المتنی حصرت یشیخ ا فحزالحق والدّین محج می اورنگ آبادی تم جبان آبادی رصنی الله تعالی عنهٔ

۳۳- الهی بحرمت بینیخ المت بخ سراج السالکین تنمس لعارفین قبلهٔ عالم عضرت نعواجر منور محتصده مهار وی رصی المند تعالیٰ عنه

۳۲ - المى بحرمت يخ المت نح سلطان الماركين غربا نواز حصرت خوا جبر محتد مسلطان الماركين غربا نواز حصرت خوا جبر

۳۵- الهی محرمت بیخ المن اِنْ تخصرت نانی دار بشمند سیمانی عشرت نواجه اَ لله مجنت تونسوی رصی الله تعالی عنهٔ

1000 100 100 100 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100

292719812 May 1016/15/2018

٨٧٠ الي مرد عمل (مان في در الله حق تحريد)

من معین الدین دانوم شیخ (۱۵) فیمور) لیا ی لو اروز. را در از در ای در در در

### بسنيم الله التحكما التّحيمُ ا

### ببثن لفظ

الندته بی کے کلام بیک ، حصنور تبی کریم صلی الندعلید و تم کی احادیت جمبارک ادرصحابہ کرام و تما بعین عظام سے ارتفادات کے بعدا دلیار المترا درمشائخ کرام کے ملفوظات کو بھی اہم مقام حاصل ہے ۔ الندته الی نے قرآن پاک میں ارتفاد فرمایا ہے کہ صراطِ مستقتم وہ م ہے جو میرے انعام یا فقت بندوں کا راستہ ہے ۔ اور بھر انعام یا فقت بندوں کے بارے میں نومایا کہ وہ انبیار، صدیقین، شہدا اورصالحین بین ۔ صالحین کے اسی انعام یا فقت گردہ کو الندته الی نے قرآن پاک میں ادلیاء الندے بین ۔ صالحین کے اسی انعام یا فقت گردہ کو الندته الی نے قرآن پاک میں ادلیاء الندے میں عربی کے اسی انعام یا فقت کردہ کو الندته کی اللہ ہے ۔ قرمایا :

الا اِسَّ اَوْلِیا اَللَٰهِ لَاحَوْدَ عُنَّ عَلَیْهِ حُرولکھ مُحِیْزَ نُوُن '' دب نک ادیا، اللہ کون کو ف ہے ادر نہ دہ عمکین ہوں گے '' سیاں ما بُفہ صرت جنید بغدادی ہے ہُوچا کیا کہ مُریدین کو مُرشدین کے ذکر سے کیا فائدہ حاصل ہو تلہے ؟ آپ نے فرمایا کہ "مردانِ فعدا کا فکر خدر اسکے نشکروں میں سے ایک ایسا شکر ہے جس کے ذریعے مریدین کو اعانت ادشکسنتہ قلوب کو استحکام حاصل ہوتا ہے '' حصرت بیشی فریدالدین عظار ہے نے نذکرہ اللہ لیا

> ۱ ۔ ، ویاانڈ کا کلام حب دنیا کودل سے نکال دیتا ہے۔ ۱ ۔ ان کے کلام سے آخرُت کی یاد تازہ ہوتی ہے ۔

کے دیما جہ میں شخر سر فرمایا ہے:

س - ان کے کلام کی برکت سے فداکی دوستی کا مذبہ پیدا سوتاہے -

م - ان کے کلام کی ساعت سے بعد زاد آخرت جمع کرنے کاعرم بیدا ہو اسے -

صفرت بابا فریدالدین معود گیخ شکر کا ارشاد گرایی ہے کہ" اس مرید کی سادت کا کیا کہنا جو اپنے بیرکے فرمودہ کو قلم بند کرے ادر اپنے گوش و ہوش اس طرف لگائے کہ صفرت نواج صن د بلوگ (صاحب فوائدا لفوا د) نے لینے بیٹے ظریقیت معز سنخواج نظام الدین اولیا معبوب اہلی سے ملفوظات ترتیب دیئے جہنیں ہے حدمقبولیت ماصل ہوئی جس برحصر سام مرخر و دہلوگ فرطتے ہیں کہ "لے کاش میری میام تعین خاص برحصر و موجاتی فرطاقی میں کہ الے کاش میری میام قبول میرے ایک نظام الدین سے نامز د سوجاتی اور ان کے بدلے فوائدا لفؤا دکا حسن قبول میرے لئے نامز د سوجاتی نورالدین می نوری نے فخوالقالین سکے دیبا بیم میں کھاہے۔ "مرسند سے جو کھے سنے اسے اندھیری رات کا جا مذجان کریا در کھے او اس میں جو انگر فرصت ہو تو کا عذبی لاکھا کہا تا ہے۔ اندھیری داس میں جو انگر اس میں جو وقت صرف ہوتا ہے عبادت میں لکھا جا تا ہے ؟

ان می یاکیزہ خیالات و نظریات کے سخت ادلیا راللہ ، صوفیار کوام اور منائع عظام سے ملفوظات کو سر دُور میں فلمبند کیا گیا ۔ سرزمانہ بیں انہیں مقبولیت عاصل رہی ادر برد ور میں ان کے مطالعہ سے علم وعرفان کے بیتے جاری سرتے رہے۔ حصرت نواجہ نظام الدین ادلیا معبوب الی کا ارستا و گرا می سے کہ ص کا کوئی بیر مناب ہو وہ کشف المجوب کا مطالعہ کرے ۔ یہ کتاب بیر و مرشد کا کردارادا کر سے کی معبوب النبی حضرت مولانا فی الدین دملوی شکے مطالعہ میں سروقت فوالدا تقوا د بیتی حق سریات ہوتی ہی ۔ بیتی سریات ہوتی ہی ۔ بیتی حق بیان تک کوسوتے و قت آب بدکے بیتر کے سریاتے ہوتی ہی ۔

ملفوظات متائع من مناقب مین کوبھی اہم مقام صاصل ہے۔ یہ ماجی بنی کوبھی اہم مقام صاصل ہے۔ یہ ماجی بنی کوبھی اہم مقام صاصل ہے۔ یہ ماجی بنی اس بنی صندر نہیں کا رسی صند من کا میں مقام صال کا الدین و بلوی اس بنی صندر نہیں کر معزت مولانا فی الدین و بلوی اس بنی صندات میں والدین میں۔ البتہ صندات میں ویل میں۔ البتہ صندات میں ویل مقام خواجہ نو محد الدین کا میں مقال مال میں البتہ صندات میں مقال میں کا در شہبا زطر بھیت نواجہ شاہ محد سلیمان تو انسوی کے مفقل حالات ہیں ، حصرت قبلہ عالم اللہ مقدل حالات ہیں ، حصرت قبلہ عالم اللہ می ذر ندان اور خلفاء کا بھی ذکر ہے

ا درحصزت سرسطیان کی اولاد اوران کے خلفا مکے مناقب بھی میں۔ حصرت نواجہ تورفجر مہاروی ؓ درحصزت خواجہ شاہ محجر سلیمان تونسوی کیے حالات ومنا قب مين متعدّد تأليفات وملفوظات موجود من مكران مناقب لمحرفين

كومتندترين ملفوظ قرار دياكياب. برمصتّف، مؤلف ادر تذكره نگارنے اس س ب كے حوابے مرور دِئے میں الماز اج سفرت دمقبولیت اس تالیف وملفوظ

كوحا صل موتى وه كسى ا در كوها عبل مذموسكى -

يه تناب ببياخ حظّى منخه كى صورت بين مقى جيد حاجى نخم الدّين سليماني كنف خود النّ قلمست لكقاء منمل مهوئى توصرت تأنى خواجه تناه الله يختن تولنوتى كى خدمت بين منظورى کے کیئے پیش کی۔ اہنوں تے ہے حد لیند فرایا۔ بعدا زاں اسی نسیخے سے مزید قالمی نسیخ تيًّا دكئة كيَّة يهلى باريتصينيف مطبوع صورت بين غا لبأ ١٢٨٩ هرين الجميرتشرهيت سے شائع ہوئی۔ ادرجام مسجد در کا و عاليه حصرت خواج مين الدين مينى اجميري کے خطیب عظمنے اس کی اتناعت کا انتظام کیا۔ دوسری باراس کو حصرت خواجه شأه محدسليمان تونسوي فيحم مرمد ينضح اللي مجنق تاجركتب تثميري بازار لامكو ف مطبع دین محری سے چھیواکر ۱۳۱۷ ه میں شائع کیا۔ یہی وہمطبوع بسخ رہے، حسس به ترجمه کیا گیاہے

نواجُه د لمواز مخد و می صنرت نواجه خان محمد تونسوی (سجا ده تین تعجم اشا عاليهليا نيه تونسه متنريف ) سے مجھے ۱۳۹۳ ھر میں سبعت خلافت کا شرف کال بدؤاء اسى سال ما و صفر من صنرت حواجه شاه محدّسليان تونسوي كے سالاً من عوال مبارك برتونسة رلف حاصري مونى مين في حضرت خواجه شاه محدسليما ل حمالاً مناقب میں ایک مختصررسالہ شہبا زِطر تعیت کے نام سے بھیوا کر بیت کیا ، سے س نے بہت بیند فرمایا ادر دعا وُں سے نوازا کے ند ترامیم کی طرف اشارہ بھی فرمايا، جوطيع دوم مين كردى كين -

كجهء صدبعد آيب نف على اين كتب خانه سي منا قب المحبوبين كالاسور

والاصطبوع، نسخه ارسال فرما یا اور اس کے اردو تنرجه کا حکم دیا۔ میں نے اللہ کا ام کے کر ترجے کا کام سروع کردیا۔ اس وقت پر وفیسر خاکم سرعی الرجل صاحب، پر وفیسر خاکم سرو کی خرع بدالله طیعت صاحب اور پر فیسر خراسیاق قرینی صاحب نے میری معا و نت و راه نما فی فرما فی نترجه میمل موکیا توخواج و لنواز حصرت خواج خان می تونند فرایا۔ حصرت خواج خان می تونند فرایا۔ مصرت خواج خان می تونند فرایا۔ البتہ یہ میم دیا کہ اس کی تلحیص کر دی جائے۔ تلحیص کا کام میمل موتے کے بعد آپ کی خدمت میں سو ده دوباره بین کیا۔ آپ نے منظوری دی اور طباعت و اسات کا بل و کرسے کہ آپ ترجم و تلخیص کے کام کے کا ایا زت عطا فرما فی ۔ یہ بات کا بل و کرسے کہ آپ ترجم و تلخیص کے کام کے دوران مرم حد بیر ایک مشور دی اور اینی دعا و کی سے نواز تے رسے اور اصلاح بھی فرماتے نے ب

مخدد می جناب خواج خان محر تونسوگی کا دصال یه جمادی النانی موسیداهد کو سوار اس مسدمتر جانسکاه کے بعد میری بهت و تو انائی میں صنعت کی او کلیمنے برطیخ کی رفتار بہت بسست بیٹر کئی۔ مگر کام مرکا بہسیس - کسی نرکسی طرح جاری رہا۔ اس دوران دورسائل آفناب تونسوی اورخواج دونواز میریت وسیتے۔ بعداز اس تذکر اُن تواج کان تونسوی کی تدوین میں مشخول ہو کیا۔ اس کتاب کی تالیف و ترییب بریمانی و قدت صرف بوا من قب الموربين كمكن ترجمه كمام كى جلدا زجد تكيل كا راده تها كذشة جار مال كے عصد من تفافل كاشكار تو منه بكوا، البتة تفكرات زامن و ادخ بيم اور عوار في بيما ورعوار في بيما في نقار كو بهت سُت كرديا و رقار ست تقى مكر سفر جارى رہا و سخر الشرقعا فى نفار كو بهت سُت كرديا و رقار ست تقى مكر سفر جارى رہا و حصر ابت الشرقعا فى نے بطفيل حصور نبق كريم مهلى الشرعلية ولم و نواج كان كرام و حصر ابت معبويات كرم فرمايا و تا يخرس سي مكر الحد للشدك نزجمة مكمل موكليا اور آج است مطبي منسل مين كرم فرمايا و تا جا سي مطبي منسل مين كرم فرمايا و تا جا سي مطبي منسل مين كرن كا منسل كرد ما بول و ا

هر حینه بیر و خدنه دل و نا توان شدم هر که که یا دِ روشتے نو کردم حوان شدم

موجود ہمکل ترجیسے کا م بیں صب سابل میرے رفیق دیر میزیر و فیسر محدّز بیر قریبنی صاحب نے تعاون فرمایا ادر نزیجہ پر نظر تانی کی۔ برو فیسر داکر محد احرّ جم صاحب نے خصوصی مربانی فرمائی اور اس بیرایک عمدہ تعارف قلمبند کیا پرونیس

پیسر ڈاکٹر پر اسحاق قریشی صاحب نے بھی قیمتی مشوروں اور دعاؤں سے توازاس ڈاکٹر پر اسحاق قریشی صاحب نے بھی ایک در کر گئی نتاز کر شاہدی میں میں میں میں انہاں تاریخ

بناًب خلیفہ جم نجش صاحب ملیمانی کے گرانقد مشودے ، حوصلہ افزا اشعار اور دعاؤں کا ایک لامتنا ہی سعد ہمی میرے شاملِ حالِ رہا۔

اس کتاب کے آسخری سے میں صفرات مجبوبین کی اولاد زرینے کے اسمائے گرای بھی شامل کئے گئے ہیں . قبل عالم سفرت خواج نور محرقہ مہاروی کی اولادِ عالی مقام کی جا مع فہرست تو جناب صاجزادہ محرّا شرف صاحب نظامی مہاروی دامت برکات نے مرتب کی ہے ۔ یک اُن کا قبد دِل سے شکر گزار واحسان مند شوں . اکد تعالی جزائے نجر عطاف حفرت کو اور محرّ سیمان تو نسوی کی اولاد دی وقار کے عطاف طفر نے بھی بیر پیٹھان حفرت خواج محرّ سیمان تو نسوی کی اولاد دی وقار کے اسمان تو نسوی کا جفر سے ۔ اسمائے گامی کی تلاش و تکھیل میں میرے کئی بزرگوں اور دوستوں کا جفر سے قارمین حفرت سے ان شیم ورید من ملطوں کی نشان دی کی التماس سے ۔

تکابتُ وترتیب کے نطن کام میں بالعمم اوران شہر دں کی تیاری میں بالنے میں بالنے میں بالنے میں بالنے میں بالنے می برا درطر لیقت پرونسیسر عبدالمجید صاحب حیث ہے ہے۔ بہمول میرے ساتھ تعادن کیا۔ برا درم مسعود حیال صاحب نے طباعت کے سب مراحل کو نہاییت نوٹش اسلوبی سے بائے تکمیل تک بہنچایا - نیز حفرات داجاب کی نیک دعا وّں نے ہمیں سرگرم عمل رکھنے میں نہایت اہم کردار اوالیا - میں ان سب کرم فرماؤں کا خلوص وِل سے ٹ کر گزار بھوں اور دست مرعا ہموں کر اللہ تعالی انہیں ہوزائے خبر عطا فوائے ہموسے ۔

اس ترجہ میں بقیناً خامیاں ہوں گی جھے اعراف سے کمیں اپنی کم علی کی ہے ۔
سے ترجہ کا پوراض ا داہنیں کرسکا بیں جبیاسے اسے قبول فروائیں البتہ اغلاط
کی نشا ندہی صرور کریں۔ تاکہ آئیندہ اتناعت میں اصلاح کی جاسکے جعزات وہ ہو اسلا سے درخواست ہے کہ دُعا فر مائیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس خدمت کو قبول فرمائے اور اسے دنیاد آخرت میں عزت و مجات کا باعث بنائے آمین تم آئین ۔
فرمائے اور اسے دنیاد آخرت میں عزت و مجات کا باعث بنائے آمین تم آئین ۔
مکری حصرت خواج فحز الدین سیالوی صاحب دامت برکا تھ کے اس سخر بہ اس سے سے سے سے کرتا ہوں ۔ :

سی آب فی آعرفانم که خاکب کوشے جانانم غلام سنا دسیان مرا از مستر با کے نے

خا دم<sup>ا</sup>لفقرار افتخارا حرثیتی ص*دی سیم*انی عف<sub>ا</sub>عمنهٔ کاشانۂ چٹنتہ۔فرحت منزل چینیوطے بازار فیصل آباد۔ پاکشان 2 رصف۔ سے شکلہ ھے

#### . لعار**ف**

ازیر د فیسر داکر محداخ تصاحب چمیه ایم لیے بی ایچ دی صدر سنعیہ فارسی گورنمنٹ کا لیج فیصل آباد ۔ یاکستان

بسمالتدا رحمن ارحييم

بارگاہ ایز دی میں جمدوسیاس بقیاس اور دربارِ مصطفوی الدین ولم میں درود و سلام ہے شمار بین کرنے کے بعد راقم الحروف عوض کرتاہے کہ زبدہ الاولیائی عدۃ الاصفیار رسیس العاشقین انیس العارفین حاجی محریح الدین جینی نظای سلمانی رحمۃ الدعلیہ اشخ المشابِح سلطان الدار کین حصرت خواج حمید الدین صوفی سوالی ناگوری فاروقی رحمۃ الدعلیہ کے خلطان الدین جی جو الحری و المجدی رحمۃ الدعلیہ کے خلیفہ و خواج خواج کان حصرت سیمعین الدین جائے ہے والد ماجد جی و لی کامل تھے اور خود مربد خواج محادث بیر بی جائے الدین صاحب کے والد ماجد جی و لی کامل تھے اور خود عاجی خواج محادث بیر بی جائی مربد خواج محادث الدین حصرت بیر بی جائی مربد خواج محادث بیر بی جائی مربد خواج محادث بیر بی جائی مربد خواج سامان تھا۔ بیابی خواج سلمان تو الدین کو الدین محادث بیر بی جائی مربد جائی مربد جائی مربد جائی مربد جائیں مربد جائی مربد خواج مربد جائی ہائی مربد جائی مر

سندوستان سے بیر سے باس سینکر وں
درگ آئے ہیں مگر سیتے طالبان خدا اور
سالکان راہ مولا دوہی آدمی آئے ہیں۔
ایک مافظ محمر علی شاہ نیم آبادی اور
دوسر سے سنجم الدین کے۔

از ښدوستان صدیا مردم نردمن آمد اند، آه طالبان خدا وصاد قان در را و کبریاد وکس آمده اند- یکی شاه صاحب حافظ محرعلی شاه نیم آبادی ، دوم بخم الذین می

تصنيت شيخ بنجم لحق والملت والدين كازمانهُ حيات ١٧٣٧هم/ ١٨١٩ عر

سے ١٢٨ ه/٠١ مرا ١٨٤ ميك سے آپ اعلى بايد بزرگ ، صاحب علم وفضل ، ابل سلوك ومعزفت اورمبتغ ومفيرمئله وحدت الوجو دعقه اتباع ستنت واحترام شربعیت کے فاکل، اورعشق حقیقی ومعنوی کے جذبات سے میینهٔ بریزرہتے تھے۔ راجیدتا ندیں آپ نے بھرسے ایک باسلینے اسلاف داجدا دکی فرمات و تبلیغا کی ایک باسلینے اسلاف داجدا دکی فرمات و تبلیغا کی یاد تازہ کر دیا۔ آپ نے سنیخا وائی كے غيرمعروب مقام پر"سلد جبنتية نظاميه فحرييسلمانيد" كافعا نقاة فائم كرلى" جو جلد می دانش و حکمت اور روحانیت کامرکز بن کئی۔ دور دورسے کوگ اپ كى فدمت وصحبت يى كسب فيفل كے كئے عاصر سونے لگے \_ بہت سارے سانكان وطالبان حقيقت كواكب في في مناذل سلوك هي كُول في يعد خلافت و تعمتِ باطنی سے نوازا۔جہنرول نے متعدّد مقامات بیررسند دہدایت کے مراکز قائمُ كئے ـ مُثلاً ہے يور، جو دهيمور، او دھے يور - بيكا ينر - امروسه بسرسه، فتح يورا جمير وغيره بين كي تحلفاء في عرصه دراز تك نشروا شاعت سلسله اورتبيين و ترديج دين حقه كاكام جاري ركفا حاجي صاحب كامزار مبارك آج عي فع يورين

ربی ماحی ماحی الم عنظم مقت چنتی سیمانیه کی اتفاعت و توسیع ادر اینے متن کو دوام محنی کے لئے خلفاء کے علاوہ اولاد و احفاد کا سلسلہ اور فارسی واُردو وہندی زبان میں منتور و منظوم تصابیف کا میش بہا ذخیرہ لینے بیچے چواڑ لیے۔
تاریخ مشارئے چنت میں مرقوم ہے: "حاجی عاصر کی اُدد د تصابیف تاریخ اُددا دب میں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ راجیوتا نہیں اردوز ربان کے فردغ میں کی آب کا خاص مصد تھا۔

مولاناغلام سردرصاحب ابک محتوب میں مکھتے ہیں: ۔ "سمارے ملک میں اُردو زبان کے سب سے پہلے مصنف اور حامی آب ہی، ہیں۔ اُردو زبان کی برم ادب بین شاعری کا سسبرا بارھویں صدی کے دسط سے آپ ہی کے سراقدس پر بیندھا ہٹوا نظر آتا ہے؟ میٹر انظر آتا ہے؟

انتمام کتابوں میں حاجی صاحب نے اخلاق و تھتوف کی تعلیم ہمایت کدیں اندازیں دی سے مان کتابول کا مقصدعوام الناس میں اسلامی تعلیمات کا پھیلانا تھا۔ مولانا غلام سرورصاحب کے ایک محتوب میں بکھا ہے :

یہ تھانیاف اس ملک کے بےعلم اور کم علم اشخاص کے لئے اکمیر کاحکم رکھتی ہیں بہت بہا جواہر جوع بی فارسی ہمندروں کی تتر میں پنہاں تھے دہ آپ نے رئیک تان کے جنگلوں میں بھیردئیے ہیں ج عوام کومتنا ہم صوفیا کے اقوال اس سادگی اور فوبی سے حاجی صاحبے نے

سم نے ہیں کہ بےاختیار آپ سے تبخر علمی اور دہارت دنی کی داد دبتی بٹر تی ہے نظم میں ہزرگوں کے افوال و سخنان کو اس انداز سے آپ نے نقل کیا ہے کہ وہ گراں مند گڑنے تر کے طور نیر در سے نیٹن اس دار رہو گرتہ تر جد ہوا تنہ ہوں

منیں گُزرتے بلد بڑی توبی سے دہنوں اور دلوں میں اُ ترتے صلے جاتے ہیں۔ عاجی صاحب کی جملہ تصانیف بیں سے راقم الحروف ترصرف دد کیا بیں:

"منا قبالجبریب" اور منا قب لمحروبین "كو دیکھنے كا اُتفاق سؤاسے منا قبالجبیب" بیں بانی و موسس سلسلم عالیہ حیثت ہند جناب سلطان العارفین جبیب رہ لعالمین حصرت خواج عین الدین حن سجزی چشتی اجمیری حمۃ الله علیہ كی سوانخ عمری دملفوظا نیزاحوالی اولاد و اججاد كی تقصیل ہے۔ اور مُنا قبالمجوبین كاجائیزہ آئندہ صفحات میں تاریکن كرام كی نذركیا جائے گا۔

منا قب لمحبوبین کوحاجی مخم الدین سیمانی صاحب نے ۱۲۷۸ ه میں تالیف الدوین کیا، جصن کی الدین سیمانی صاحب نے ۱۲۷۸ ه میں تالیف الدوین کیا، جصن کی البار کی منتبی المی میں میں میں میں میں میں الم الدور سے کی میں میں الم مورسے مثاب نے کیا گیا۔ اس مطبوعہ منتبی کے سرور ت یہ

"كا بستطاب داسطر سلوك بيشتيدا عنى ملفوظات معزت خواج سليمان صاحب توسنوى رحمة الدُّ عليم من قبل لمجبوبين "كلمات مندرج بين "تاريخ متالح بيث " يد سليد نظاميد مع ملفوظات خواج بيث " بين " من قبل لمجبوبين در حالات مشارح سليد نظاميد مع ملفوظات خواج توسنوي " كالفاظ درج بين بيرو فيسرا فتخارا حمد حيثي صاحب ك ترجمة المحيوبين اسلامك بك فادُ تُدُيثِ لا بعور كاعنوان اس طرح مرقوم ب : "منا قب المحبوبين اسلامك بك فادُ تُدُيثِ لا بعور كاعنوان اس طرح مرقوم ب : "منا قب المحبوبين تذكره حصرت قبل عالم خواج لا رحم حرب السام حرب المعروبين المعروبين المعروبين السام حرب المعروبين المعروبين المعروبين المعروبين المعروبين مرتب بين السام حرب المعروبين المعروب

پیرای سیس مارین مرت و بین می است. محبوبین سے اسمان ستر معیت وطر لیقت کے بھی آفتاب و مہتاب مراد ہیں -مناقب کمحبوبین اہنی دو بزرگ مصرات جیشت صرت خواجہ نور محد مهمار وی اور

منائب عبونین، فایر بید سے سرے پہر حصرت نواج شاہ محد سلیمان تو کسوی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔''

عاجی صاحب نے کہ اس کے آغاز میں مختقر دیبا چرسخ ریکیاہے۔ اس میں برطے عالمانہ وعارفا نہ اندازیں قدا وندمتعال کی جمدو تنا بیان کی اور صفرت محمد مصطفی صلی الدعلیہ دسلم بردرود و سلام بھیجاہے۔ نعتیغ کے بیں۔ پھر آل اطہار وازواج واصحاب و تا بعین کی قدمت میں بدئے سلام درج کئے بیں۔ پھر آل اطہار وازواج واصحاب و تا بعین کی قدمت میں بدئے سلام بیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جمد و درود و سلام کے بعدها جی صاحب بیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جمد و درود و سلام کے بعدها جی صاحب بیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جمد و درود و سلام کے بعدها جی صاحب بین برطے دیجیب انداز میں ججزات انبیاء و کرامات اولیار کا تطبیقی ذکر کیا ہے۔ از برطے دیجیب انداز میں جرات انبیاء و کرامات اولیار کا تطبیقی ذکر کیا ہے۔ از برطے کے اختیا نام ، بطور مؤلف ، سال تالیف اوراینی عرف المحبوبین مین طور تبت کیا ہے۔ دیبا بچرکے اختیا م برمطالب و محتویات کتاب کی طون جبی انتارہ کردیا گیا ہے۔ دیبا بچرکے اختیا م برمطالب و محتویات کتاب کی طون جبی انتارہ کردیا گیا ہے۔ دیبا بچرکے اختیا م برمطالب و محتویات کتاب کی

اس طرح ما جی صاحب فی مناقب لمحبوبین "كوایک نفز و پُرمغز دو پرمغن دیباجی سے مزین كركے مقصود و مدعائے كابنات، سرور دوعالم وسركار دوجهان ،حصور ا قدس واطر، بيغمبر عظم واكرم حصرت مح تم صطفي احمد عجتني عملى الله عليه وسلم سے الديم الله عليه وسلم سے الديم و تذكره كا آغازان الفاظ ميں كيا ہے :

بطور مجوعی اور منظر غائر کتاب مینف منا قبالحبوبین کو دیکھاجائے قویہ سلا
جشتہ نظا میہ فحز میر سلیا بیٹ کا ایک محتصر اوا کر و مقارت کے جس میں صاحب کتاب
فریستے سد در سے بالے بیں صروری معلومات واطلاعات فرام کردی ہیں۔ تاریخ و دلادت و وفات ، عمر، مقام مزار، سخوات نسب اور خلفار کے اسمار کو فاص طور برملحوظ خاط رکھا گیاہے ۔ علاوہ برآل مشائع و خواج کا رہائے نمایا ل، معمولا برندگی، تبلیغات دینی، فدمات علی اورا فوکارع فانی کا ذکر جھی ملتاہے یعفن بزرگول کرتھی ملتاہے یعفن بزرگول کو نہ بیت و تھا نیف ورسائل کے نام بھی گؤرٹ کئے ہیں۔ اکا براسلاف و اقطاب کی بحض ایس بی برحض ایس تاکیو برخ مشائع چشت کی توجہ کا موجہ کی موجہ کا موجہ کا موجہ کا موجہ کا موجہ کی کہ کہ کو موجہ کا موجہ کا موجہ کا موجہ کا موجہ کا موجہ کا موجہ کے موجہ کے مادہ کی کہ کو کہ کو کہ کا موجہ کا موجہ کا موجہ کے موجہ کے موجہ کی کہ کو کہ کے کہ کو کہ ک

مطالعہ ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں ، جو مؤلف کے دسیع مطالعہ دسخقیق وجستجوا درعلمی موصنوعات بیران کی کامل دسترس کا تنبوت ہیں ۔

ماجی صاحب نے بعض حکم وں پرموا قع کی مناسبت سے معنوی مباحث کا اللہ میں کیا ہے۔ بعض خصائف میں برموا قع کی مناسبت سے معنوی مباحث کا اللہ میں کیا ہے۔ بعض خصائف مشافر، سرونی ، سرونی ، اودھ، بدا فرں بجراغ دہلی سیحزی، اودھ، بدا فرں بجراغ دہلی جتی وجبتہ یہ کا باہتمام خاص خواجگان معتبر مولانا فیز الدین دہلوی اورخواجہ نور محمد بہاروی حکی اداد کے سابھ تذکرہ فرایا ہے۔ اسی طرح معن اقطاب خانوادہ حبینتہ مہاروی حداد کے سابھ تذکرہ فرایا ہے۔ اسی طرح معن اقطاب خانوادہ حبینتہ میں دیا ہے۔

ك انساب كم متعلق بھى مصنعت نے دلئے زنى كى ہے -

سلاسلط مقت كاعتبار سي مناقب المحبوبين سي كني الم معلوما دشياب سوتی ہی بعفن خواج کان جیتت فے دوسرے ساسل سے بھی اکتساب فیص کیا ہے مثلاً سنتیج محمو د راجن ا دسینسی مصن *محد حراح ن*امه اس صنمن میں قابل ذکر ہیں ۔ يشخ محودراجن (م ٩٠٠ ه/١٢٩٨ء) كوجيشتير كصعلاوه سلسله طريقيت مغربير سهروردیه، شطارییسے بھی فلافت حاصل تھی۔ ا در شیع حس محمد (م ،۹۸۴ ه/ ١٥٧٨ع) نے چیٹنیہ سہرور دیہ ، کازر دینیہ، ٹور سختنیہ، میداینیہ فردوسی کرویہ سلاسل سعى خلافت واجازت اخذكى متقى -مؤلعند نيان متنارئح نسكي يولسب متنجرات قلمبذكفه بير اسى طرح حاجى صاحب كسف ليبينے سلسلة طريق تسب باسير بالمجعنَ ذی قیمت اطلاعات مهیای میں مثلاً تواج عبدالواحد بن زیر (م. ۱۷ اهر ۹۳ م<sup>د)</sup>) مے ذکر میں صنبطِ سخر مریکستے میں کہ ان کے ذریعہ و واسطہ سے ہما را تعلق سلسلہ کردیہ سے مسلک ہو تاکہے بہوت سے سے اوراستجرہ نقل کر دیا ہے ماجی صاحرے مرستے وخواجُ حيتت كے خلفا كا ذكر كرتے كرتے ظيف اعظم وسجادہ نتين اصلى كى طرف الثار كرواتي بن ادر تبت كر ديت بن كريماراسلد فلال ينج ديرس اكم جلا اسطح سنجرة طريقت كى نبت سے بعث مر بدط بدوا تى ۔

حاً جی صاحبے نے مصرت تعبلہ عالم مہاروی ٹے کیے الفاظ قدسی وا قوالِ آیں

یں ایک میگہ لکھاہے:

ر فرمود ندر صنرت شخ کیم الله جهان آبادی به فرزندان خود را درسلیا به قا در به به بیت کرده بودند و می فرمودند که سلسله جینتیه پرمشخت دریاصت است و دامن معزت غوت الاهم رضی مند تعالی عنه و فراخت و باعث پوشیدگی و گنجائش مهمه است ی برین خوجایی صاحب نے آداب سوک کے محاظ سے گاهی سلاسل تصوف برین خوجای صاحب بی اشاره کر دیا ہے جو محققین و منتقدین کے لئے دلی بی سے فالی نہیں ہے۔

امنا قت المحبوبين بلا تمك ادبی خصائص وهلی حقا ان سے معمور ہے اس میں ہیات، احادیث ، اقوال ، ابیات ، استفار ، رباعیات اور متنزیا ت
بزرگاں کا برعیل متعمل ملتا ہے یعضاد قات واقعات کی منبت سے دلائل کو بررگاں کا برعیل متعمل ملتا ہے یعضاد قات واقعات کی منبت سے دلائل کو میں کو بہت موزوں لگتے ہیں ۔ ماجی صاحبؒ نے اعاظم مشاریخ سللہ چشنیہ کے میں اور آنا اس واہتا ب کے حالات ، واقعات ملفوظات ، ارشا دات و تعلیات کو بالعوم " نقلست کے الفاظ کے ساتھ حیطہ سے اور میں لائے ہیں بعض واقعات کو بالعوم " نقلست کے الفاظ کے ساتھ حیطہ سے اور میں لائے ہیں بعض واقعات کے الفاظ کے ساتھ حیطہ سے اور میں لائے ہیں بعض واقعات کے آخر بروایت کنندہ یا کتب ماخذ کے نام آتے ہیں ۔ بعض ادقات منقولات کے آخر بروایت کنندہ یا کتب ماخذ کے نام آتے ہیں ۔ بعض واقعات کے الفاظ سے رہیں ہمنا قبل لمجبوبین ، کا ایسلوب میں ۔ بعض فی اور ش کی الفاظ سے رہیں ہمنا قبل لمجبوبین ، کا ایسلوب وطرز نگا دی فی فاج امام سے نام اور گی (م، ۱۳۰۰ ۱۹۸۰ می ایک کے وظرز نگا دی فی فی نایاں نظر آتا ہے ۔

حاجی صافت نقر و افغات کے دوران بعض نہا بیت اہم، ارزندہ ا نایاب ادر کراں بہا اطلاعات بہم بہنچائی ہیں مثلاً یہ کہمواضع بہا دلیور یس " یشنخ داہن سکے مقام برحصزت رسول اکرم نورمجسم صلی المدّعلیہ وسلم کا مجر مبارک محفوظ سے بہمان صفرت فیلہ عالم مہاروی سے ولی مادر زاد ہوئے کے صفن بین مختلف روایات منقول ہیں۔ ایک روایت قبلہ عالم کی والدہ سے سی بلوغت کو بہتی ہے کہ مسطور سے کہ حصرت محدوم جہانیاں سی مسلور سے کہ حصرت محدوم کو دالدہ ماجدہ کو دیکھ سیادہ نیاں فرایا:

رئی تعالی مرامعلوم کمانیده است کداز شکم این عاقل بی بی غوتِ زمانه پیداخوا مدت کدار فیف او مهمعالم سیراب خوا مندشند؟ بشخ عبدالله جانبال کا دمن مالوف بهادل پورسے علاقے میں موضع شفودان نفاجهاں جبر مشریف محفوظ ومصنون بڑا ہے۔ لکھتے ہیں : -

سمنا قب الحبوبين مين بعض سفرعي مسأل ي توجيع وتوجيع قرآن وستنت كى روستن بين برائ وستنت كى روستن بين برائ وستنت على روستن بين برائ وسين بين المرقوم سعة على محتدجال ملتاني عليفة محترت قبلها لم الله كالمات قدمي بين مرقوم سعة ومودندكم بما يقى آب استجا وصنوجا براست كدرسول علياسلام جنس كروه بود -

٧ : فرمودند كد وصنومتل جوانان كرده شود ونماز چول صنيفان

باید گذارد یعنی بآب تنگی تمام . ۱۰ فرمودند: طالب رابا بدکه هروقت با وصنوبات واکر وصنو دسنوار بودتیم باید منود . ۱۲ فرمودند الوصنو : فاز علی افراست . ۱۵ و فرمودند که آفدا به را میشد نیراز آب باید داشت که مختب ۱۱ سرت "

بعض عرف فی مطالب کی وضاحت میں دہروانِ تقدّ ف کی خاطر حاجی می است نے صفرت مولانا فیزالدین دہلو گ کے پدرسے بورسے رقعات و خطوط نفتل کر دیتے ہیں۔

حاجی صاحبے نے لینے ہیر و دا دابیر کے اسماء بطور عنوان مع القابات کیر درج کئے ہیں بایں طرق:

» ذکر آن آفاب فلک دلایت، خرشید برایت دارت ملک بنوت ، شابنتاه اقلیم خوشیت قطب ملارعالم ملاتوین فخرالمعارفین منبع اقوارالصد، منظر اسرار احد، محضرت خواج فرر محدمها روی رصنی المنزعنه "

" ذكر آن سلطان تاركان دبر بان عارفان ودليل واصلان مجدوب الرحل حبيب المسجمان مصرت تواجم محدسيمان قونسوى مضي المندعنه المدينة المدعنة المدينة المدعنة المدينة المدعنة المدينة المدعنة المدينة المدعنة المدينة ا

کتاب کے مطالعہ سے بہتہ چلتا ہے کہ مؤلف نے بڑی عقیرت واحرام کے ساتھ مراد ومر مدیستنے وظیفہ آ فتاب داہتاب، حضرت قبلہ عالم وحضرت منہ بازطر نقیت کے احوال دمنا قب کو بہقفیں المنبطر تحریر کیا ہے بھوا جہردرت سے توسنوی کے حالات ومقامات وملفوظات کو جیب کہ کتا ب کے سردرت سے بھی نمایاں ہے ادفیق وظار بھی کیا جا چی صاحب نے زیادہ تفصیلا

مے ساتھ ترنتیب دیلیے۔

بندہ ناپیز را تم الحروف 'استادِ محرّم بیر فیسا فیخا را حرّثینی سلیما نیصاحب کی خدمتِ عالیہ بی ہدیۂ تبریکِ دیخیین بیش کرناہے کہ انہوں نے کتابِ بطیف دہنیہ مناقب کمجوبین " کو اُرُ دوز بان بین منتقل کر کے اہل تھتوٹ دیتحقیق یرایک نیاباب

داكردياس يروفيسر حيثتى صاحب فياس براينسالي يبي مسلك جيشيته اورعرفان سلیمانیه کی تردیج و توسیع کا بیراا هار کا سے - آپ کی زندگی کا بیشتر حضہ تو پیجاب ی مختلف تعلیمی درس کا مون میں علوم اسلامید و دینیدی تدرسیں و تعلیم میں گزراً مکر آجکل وه علوم باطنید ومعار و بیشتید کی نشردا شاعت میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ اس کی خاطرآپ محافل ذکر کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور تصدیف ونٹا لیف ك كام مين مى منعنول ربت مين وطريقيت عين تنتيك بالسي مين تحقيقات ومطالعا آب کافاص موضوع اورمیدان سے -اسسلسین آپ کی حیثیت ایک تخصص كىسى ك يه يه كاسارا زور حيثته نظاميه فحربيكي على د تبليني سركرميول كواُجاكر كيف ادران كي خدمات وتعليمات كومنظرعام كير لاسف ميں صرف مبور باسے -فيصل آبا دس بيرد فيسرحينتي صائحب كمي خاص عنايات و نواز شات بي ـ عامده تینتیکی تأسیس دمنباید اور چشتیه اکادهی کا قیام و نظام آپ سی کے دم تدم سے ہے۔ یہ دونوں ادا اسے قبیصل آباد میں گراں قدر تعلیمی ودینی وسختیتی ضربا انجام دے رہے ہیں" ماہنا مهروحانی مینیام فنیصل آباد" بھی آپ کی وساطت سے شائع ہورہ ہے۔اس میں حیثتہ ملسلہ کی پہلین رفت و ترقی کے لئے آپ کے وسيع وعربين منصوبه جات كي تقفيل فيهيتي رستى سعد اب يك آپ كي متحد و تصابيف جيب كرتنا رئين ومتوسلين ومتعلقين سيحراج تتحيين وصول كرجكي بير ان بيس من قب لمجوين (تلحيص اردونرجمه) اورتذ كره خواجه كان ونسر تابل ذكرا درمعرد ف تربيء لقيه تضاميف مشائع جيثت كيسوانحي خاكون يهه مثمل مختصر سالوں کی صورت میں ہیں۔ محز ن حیثت ادر منا قب کمجوبین کے مکمّل تراجم تھی اشاعت کے مراحل میں داخل سون <u>چکے ہیں</u>۔ ان دومفعتل و مرتل کتا ہو<sup>ں</sup> كة تراجم بيروفيسر حيثتي صاحب كامهت براكارنا مرسب والمذكر سعز ورقلم اور زياده - بنيك آپ مستخين دېزار آفرين كمستني بي -« منا قبالمجبوبين "ستجاب كي عبوب ومرغوب كما بدل بي سيب مروقت

آپ کی میز برموجودرسی سے۔اس پر آپ کوخصوصی ادراک عاصل ہے۔آپ نے ال
کا عام فہما درسیں اُر دوزبان مین ترجم کرکے اپن سلوک ادرادبا ب طریقیت پر بہت
بڑا احسان کیاہے۔ اگر جہ بیٹیز ازیں اس کا ملخص ترجمہ بھا ری تعداد میں چھپ کر
دُور د نزدیک بیخ چکا ہے۔ مگر کا مل کمتاب کی اہمیت پائی عگر مسلم المنبوت ہے۔
تبلہ بردفیسر چینی صاحب بہ چمدان داقم الحروف برخاص تظر کرم در کھتے
میں۔ بھینہ بطق دمجمت سے بیٹی آتے ہیں علمی و سخقیقی کاموں میں حصلا فزائی
ذیاتے ادر مشفقا نہ دائن ان و مخلصان سریرسی سے تواذ تے رہے میں ابھی حراج الم
ذیاتے ادر مشفقا نہ دائن ان و مخلصان سریرسی سے تواذ تے رہے میں ابھی حراج الم
کا میں آپ نے بیٹے العالم نواج فریدالدین گئج شکر دھمۃ الدیکو عوس کی
مناسبت سے احقر کا مقالہ محرت بابا فریدالدین گئج شکر دھمۃ الدیکو عوس کی
مناسبت سے احقر کا مقالہ محرت بابا فریدالدین مسود گئے شکر دی نیا نو ب
نام "کمتا نہی کی صورت میں جھاپ کر سمت افزائی فریائی سے ادر اس کے لئے
"منا قب الفرید" کا عنوان آپ ہی کا سچویز کر دہ ہے۔

بہ حقر نیک تقفیہ تعداد ند فدوس کی بارگاہ اقدس میں دست بدعاہے کہ بہ برکت حضرت رسالت آب فخر موج دات سرور کا منا تصلی المتدعلیہ دیم ادربہ حرکمت حضرات چسنیت بہت تندرسی تعالی اسمنا قب المجبوبین سکے اسس ترجے کو نثر فِ قبولیت سے نوازے ۔ بدو فیسر برز گوار کوسلامی و تندرستی و توانائی کی نعمت عظلی سے سرفراز فرمل ہے ۔ اب کی اصلامی و تبلینی و تربیسی کوشتوں کو باراً در کرے ادربیش ازبیش علی دادبی و تعقیقی کام اسنجام دینے کی توفیق عطافر مائے۔ آبین تم آبین ۔

حضد دوم حضورصتی الدعلیه و تم سے لے کر صفرت مولانا فحزالدین ہوتی تک

### دبيا جرمصتف

بِسْمِ اللَّهِ السَّصِلْنِ السَّصِّيمِ اللَّهِ السَّصِيمِ المُ

اُس ہادی و آفرید گاری ہے شمار حمد و ثنار ، حس نے ابنیائے کوام کو جملہ مخلوق کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا ا دراہنیں مختلف اقسام کے معجز اِت ا در دوشن لائل عطا کئے جس نے اولیائے کرام کو گراسوں کی راہ نمائی کے لئے بھیجا اوراہنیں ہے شکا کرامات اور خوارق عا دات عطا کہتے ۔

> اسمان سجده کند سیشی زمینے که در و یک دوکس یک دفیفس بهرخدا منشین سر

(ترجمہ: اسمان زمین کے اس کرکے ہے سلھنے سجدہ کراہیے ، جہان نیک اللہ واسے محض بین المحول کے لئے محص اللّٰہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں )

بعشمار درود اورنغت بشرونذبرا ورسرج منرصرت محدمصطفاً صلى السّعليه والمراج منرصرت محدمصطفاً صلى السّعليم المركم الم

نْرُكِتْ تُوا فَلاَكَ كُومِنِي بِيدِا مُرَتِي اسكه ادنی اصاف میں سے اور كُولاگے كَمُا اَظُهُوتُ كُرُبُوبِ بِيَتِي ( ترجد؛ لي نبي اكرآب نه موتے توميں اپنی راوبيّت كومِن ظا سِرنه كرتا) اس كى كمترين تعرفيْ سِے -

> رب شار صبيب سيرمقبول كونيخ رسول عظم ومندنشين قاب توسيخ

(ترجمہ: سبی ن الله! دونوں جہان کے معدد ج کی کیا تنان ہے آ ہے سب نبیدل کے سردار قائب قوسین کے مندنشین ہیں۔) نختین علو مصنش قدیمعالم اسك وجود اقل و اخرار المراسك

رترجه - آب پاک طینت ، دانادل اور آفرنیش کاننات کا اصل مقصود

بير آي عالى نسب اعلانسل والداورين وسيدي كم جترا مجدين ) معيط دهمت دريا ، ظهورمنظر فيصني

عيط رمب دريا، مهور معهري هايول طلعة، ميمول تقام محمو دِ دارين

رترجمہ: آپ رحمتوں کے سمندر کے محیط اور مظہرات رتبانی کا فلمور میں۔ ای مبارک منمائل اور خوب صورت پیمرے لانے میں ، جو دنیا و آخرت میں سرائے میں )

ا دراً ن کی آل اطراز واج مطرّات، اصحاب در تابعین برقیامت کلاکود سلام ، کداکن کے ادفی اوصاف کی برشان سے کہ حضور نبی کریم صلی السّعلید و کم نے

ارشادفوایا: ١ مرسط ما در الم حکل نسب وحسب بنقطع بوم القیامة الاحسى ونسي

ربيك مار « كالسب وحسب ينفع يوم الفيامه الاسبى و بي اكرمواولادى الصالحون لله والطالحون لى »

( ترجہ: قیامت کے دن ہرصب دنسب ح ہوجائے گا سوائے میرسے حدان بن کے میری ادلاد کی عزّت کرو۔ ان میں جونیک ہس ، ان کی الٹرکی خاطر ا در

جونیک بنیں میں ان کی میری خاطر )

انبی کے فضائل میں سے بے کہ صنور نبی کریم صلی اللّه علیہ و کم نے ایت او فرمایا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ا ایک سار کو کریّت کے اُلکونیکیاء "(ترجمہ: علماد انبیاد کوام کے وارت میں) کوئی نبی یا

ر ول ابیانیں ہے کہ اُس حبیا کوئی ولی مصنور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی اُمت میں بیدا نہ بِوَا سِو ا درانبیا دکرام سے کوئی ایسام عجزہ ظاہر منبی مزُّداکہ اُس جبی کرام تصنور نبی کریم علی التُدعليه وتلم كي أمت كے ادبياء كما م سے ظاہر نہوئي ہو يب بيا كر صفور نبي كريم صلي المسُّد عليه وتم ن ارتا د فراياكه " مَا مِنُ نَتِي إِلاَّ وَلَهُ نُطِيِّرٌ فِي أُمَّنِي " رُتْرَجُم !-كو ئى نبى ايسانىي كُزُراجِس كى نظيراور شال ميري امت ميں موجود ندہو) اگر حضرت ابرائيم خليل المتُّدعليلاتُ لام ميآتش نمرو د كلزار بن كُنَّى تذحفزت نبوا جدعثمان بإرُوني ترير آتشْ برست کی آگ گلزاد بن محی اگرالیدته الی نے حضرت موسی علیار سلام کوکلیم السّد مونے کا دُتنب عطا فرایا توحضورنبی کریم صلی الله علیه وتلم کی اگمت سے صدیا اولیا دِکراُم کواس مقام سِّدى دمولائي شيخنا حصّرتِ يشّخ عبدالقا درحبلاني معبوبِ سبحاني رصني المتُدتعار عنه كوهبى الله نقالي في اس مرتبه كليمي سع مشرّف فرمايا اورايني بترارون باتني ملاقط ك كوسنوايس يتياليدان بيسع معض الهامات غوشيري يول مرقوم بي:-· خِنابِ خُوِثُ اعظم رَمَى اللهُ عِندُ فِي فرا يكر مِين في مِدورد كاركا ديدا ركبا توالله تعالى في عصر فرما ما كم الت عوث عظم ويتخف علم حقيقى حاصل كرف كم باوجود مجسس دیداری درخواست کرلست تروه میری زبارت سع محروم رسا ہے اور ہونتخص دیدارالی اور علم حقیقی میں کوئی فرق سمجھاسیے تواکسے دیدار اللي نصيب ښس سوتا -اسے کی حال میں بھی سوال کی حزورت ماتی نہیں دیتی۔ ادر پوشخص مرسے دیدا ستعروم ربتاب توخواه وه كتني إربي سوال كرمالي فكسيسوا ل كرنع کوئی فائیرہ نہیں ہوتا اور وہ سوال کرنے کے باوجود انعام خداوندی سے الشدتغالل ني مزيد فرما ما كه كوئى صاحد

سن بهن سکاحب کک ده علم کے غورسے باس نہیں نکل جاتا۔ اوراگرده
علکو نزی نہیں کرتا تو ده شیطان بن جاتا ہے۔
عشق کا مفہرم دریا فت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا کہ میری طرف بڑھنا
اورلینے دل کو اللہ تعالیٰ کے ماسوا سرچ نے سے منقطع کرنے کا نام عشق ہے۔
غوثِ عظم فراتے ہیں کہ میں نے خدا کا دیدار کیا تو معراج کی حقیقت
کے بائے میں دریا فت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا، معراج کا مطلب یہ کہ انسان میری طرف پرواز کرے اور خدا کے سوا سرچ نے کے مطاب یہ کہ انسان میری طرف پرواز کرے اور خدا کے سوا ہر جیز سے کط جلئے
نیز خدانے فرما یا کہ معراج بیہ کہ انسان کی نگاہ کو کوئی چرزا نبی طرف کی نیز خدان ہی معراج نہیں کرتا تو اس کی
نیز خدان نہ در کہ نہیں ہوتی اور جوشخص نماز سے محروم ہوتا ہے وم عراج
سے بھی محروم رہا ہے۔ اور جوشخص معراج سے محروم ہوجائے تو گویا وہ

مرج بیسے محروم رہ کہا۔'' اسی طرح سیدانسا دات حصرت سید حبفہ کی خلید خدع ظم حصرت خوا جانسیار لدین چراغ دہلوئ جمی حق تعالی نے مرتبہ کلیمی عنایت کیا تھا بچنانچہ اخبار الاخیار میں ال<sup>ک</sup>ے ہاںسے مں لکھاہے :

"التُرَّتُوا لَى نَے فِی فرایا کہ اے میرے بندے میراحبل میرے جال کی جولان گاہیے اور میر جال کی جولان گاہیے اور میر جال در صل میرے جلال کائی نور اور بَر توہے اے میرے بندے تومیے جلال اور جمال کے در میان موجود رہائے ۔ " حضرت عیلی علیات مصرطرح" قم باخن اللّہ سے مُردے زندہ کرتے ، اسی طرح جناتِ میں اللّہ بن تبریزی تقریب کہ کرمرہ ہے کوزندہ کرتیتے ۔ جم باختی و قم باختی اللّہ میں اللّہ بی مردی بن خمالیت اللّہ میں اللّہ بیار

(ترجمہ: قم باذنی اور قم باذن الله دونوں دوست مے مبدل سے نطلنے والا ایک بی نخمہ ہے)
یرسب صفور نتی کریم حتی الله علیہ وسلم کی ہی شان وشوکت ہے کہ آئی کی اُمت کو
الله تعالی نے اس مبند درجہ کک پہنچا یا ہے اور قیامت کک حصور صلی الله علیہ وسلم
کی اُمت میں ایسے اولیا اِرکم ام پیدا ہوتے ہیں کے جب کہ فصوص الحکم میں نہج اکبر صفر

يشخ جي الدّين ابن عربي تنفي مكهاب -

"شیت نوع آنانی کا آخری انان بوگا وه اسرار ربانی کا حامل ہوگا۔ اس کے بعد کوئی اننانی بیدا نہ ہوگا۔ وہ پیدا ہوگا تو اس کی بہن اس کی ولادت سے قبل ہی بیدا ہوگی ہوگی۔ وہ چین میں بیدا ہوگا اور جینی زبان بولے کا وہ دیکھے گا کہ مرد اور عور تیں تولیدی قرت سے فروم ہوچی ہیں۔ شادیا بحرت ہوں گی نیکن اولا دیدانہ ہوگی۔ وہ لوگوں کو دا ہ نصرا وندی کی طرف بحث تا دیک کوئی تفض اس کی بات برکان ندوھ ہے گا۔ لیکن کوئی تفض اس کی بات برکان ندوھ ہے گا۔ جب وہ اور در اور در اور کی طرح زندگی بید کے آل مومن فوت ہو جو ایش کے تو بائی تمام کوگر جانوروں کی طرح زندگی بید کے ایک کوئی تمام کو در اور ان کوئی تمام کو در اور کی تام کوئی تام کوئی تام کوئی کا دوہ کا کوئی کے دوہ اس کی بات ہوئے سی بیرواہ نہ کریں گے۔ وہ جائیں گے ۔ وہ جائیں گے تو ایسے حالات میں جیامت آجا ہے گی۔ "

ب تیامت کی اخری نف نی رہے کر زمین برایک ولی بھی زندہ موجو دارہے گا

ا درجب مک زمین برایک ولی جی نرنده موجود مرفیکا تیامت برپانه بوگی بنجایخ مولانا جامی نے نقر فصوص شرح فصوص میں لکھا ہے کہ فات الابسکاک اُسکام ک منت النعقی دُوْمِحُ اُلعالُ مِدُوالْعَالُ مُدِجَبِسُكُ ﴿ ترجمہ: انسان کِامِلُ دُنیا کے لئے رُوح کی

الله الله (مربعہ: بب بے بہ کے مربع میں بہ میں یہ سے ، موجود ہے ، قیامت ہنیں کے گی ) زمین پر سبزہ ان کے مبارک قدموں کی ہرکت سے <sup>م</sup> اکتابیے ما ورا سان سے بارش ان کی مرکت سے نازل ہوتی ہے اورا لیڈ کی مخلوق سے بلائس ال كے تصرفات سے دور سرتی میں ۔ يه مبنه وكمناه كارتجم الدين حتى نظامي فحزى نور فحدى سيماني عفى التدعن وجوصات خواجكان حيتنت كے قدمول كى فاك بے اوران كے نومن كا ايك اونى فوشہ جين ريه المريخ عرض كنال ب كربيين سے الر سال رواں م<sup>ريم</sup> آھ تک جبكر فقر كى عج پنتالی<sup>هی</sup> سال موجی ہے۔ برخاندان کے اولیارالٹار کے صدیا ملفوظات اور ا<sup>و</sup>ک کے مناقب اس فقیر کی نظرسے گزرے ہیں ۔ خاص طور بیرحضراتِ خواج کا اِن جیٹائے کے ملفوظات اكتراس فقيرك زيرمطالعه رسب سيء اكتصيصفورنتي كريم صلى الترعليه وسلم سعب كرمي بالنبي حضرت مولانا محد فحزالدين صاحب كيصالات ومنا قب النكيسن ولادت ووصال اور دئگر حالات سے فقروا قف تھا يىكن سندا واصلين مظهراسرار إحد مصنرت نواج نور محدصاحب مهاروي أور مصنرت نواج شاه محدسكمان صاحب تونسدي اوران مردوعبوبان سجاني كي خلفاء كي احوال ، سن ولادت ، سروصال خوارتی عادت ،کمرامات اورمقامات <u>سے</u> ناواقف تھا۔ کیونکہ ان کےاحوال میں بہت كم لكهاكيًا تقا- اكريم ابين معتبر بيريم ايول اوران صنرات كي اولادي اكثر ان دونو " قران السعدين"، نهيه نهي ان سردوستنس و قرركم مناقبات او زموارق عادات اس فقرك كانون كك يهيض ميكن كمى صاحب إن حالات كوفليندنس كياتها . اكرجراس سيقبل مصرت نواجه نور محرص صاحب مهار ويح كيصالات وملفذطات بردوكت بين موجود تقين مايك خلاصته الفوايد مؤلفه مولوي محدّ عرب يديوري ، جومولا نا نور محمد نار ووالمصاحب كم مديق دوسرى خيرالاذكار جع مصرت مولاناصاب موصوف کے مرید مولوی محمد کہ لوئی نے تالیف کیا تقار مگران دونوں رسائل میں فقسیل كے ساتھ حالات تحربر بنہ ب كئے كئے تھے ۔ صرف وہ ملفوظات وارتنا دات جو مصرت غواج نورخ درصاحب مهاروی شفاین محلس میں فرملے ، انس بعیبنہ لکھ لیا کیا تھا۔ اسی

طرح ہمالیے بیرومرسٹ محبوب رہانی مصرت خواجر شاہ محدسلیمان صاحب تونسوی

سے دوملفوظات اس سے قبل قلمیند ہوئے تھے۔ایک نافع السالکین کے نام سے ب<u>ھے میر</u> يسريها أي مولوى امام الدّين صاحب في تحرير كيا تقا . مكراس مي بهي صرف حضرت صاب ۔ تونسری کی مجیس کے ارشا دات جمع کئے گئے تھے۔ آپ کی ولادت ، وصال ، خوارق عادا وغيره كاكوئى ذكر نهي تفار دوسر و وملقوظات توسمات يريعانى مولوى غلام حيار صاحب نے حجمے کئے تنفے۔اس محجوء میں مھی صرف مختلف مجالس کے حینہ ارشا دات جمع كَ يُكِيُّ بَقِي اورحصرت صاحب نونسوي كم نحوارق عادات جيار بإين سيخت زياده نهي فكه تكريح بالعداذ وحفان اعبادك درماه شمال ملي كاحوس تعنيف تجب يه فقيرسن كمكلاه مين قصبه مهار نشرلف مين حضرت قبلهُ عالم خواج أورمحكم صاحب مبار دی کے عُرس مُبارک کے موقع برجاحر سُوا تو وہاں تقریباً ایک ماہ قیام پذیر رہا۔اس فیام کے دوران وہاں حصرت فیلئے عالم سے صاحبرادگان اور دیگر معتبر اورئمن سال حضرات كي زبا ن مميارك سے غوت التّقلين حضرت خواج نور محمّد مهار ميّ كے بہت سے عجيب وغرب منا قبات سُننے ميں آئے۔اس فقيركے دل ميں ينسال ملا بنواكه اكثر تفة بزرك بومصنرت تنبله عالم حاور مصنرت محبوب في حراصفرت خواجه نوجحه مباردی اور حضرت خواجر شاہ محرسلیان نوننوی کے مریدوں میں سے تھے عمر سیدہ تف أن دونول صنوات كي عبسول كوفيض ياب تفيد اوران مردو خورشيدة قمر، کے منا قبات سے وا قف تھے، فوت ہو چکے ہیں اوراب صرف معد ودے جند ہزرگ ايسے ره كُفُين ، جومصرات محبوبين (مصرت خواهد تورمح زمها روى اورخواجه شاه مختدلي توننون کے کے حالات سے واقعت ہیں۔ایسا نہو کہ وہ بھی وفات پاجا بین اور بہ دولت جوان کے کیبزسے پاکسیند میں محفوظ سے ،ان کے سمراہ قبرول میں جل میا وراکلی نسلين اس عظيم تعمت مست محروم ره جائين - يرمين حيال آيا كماس و قت تير صوي صدى ہجری کا دور ہے۔ فی زمانہ لوگوں کی استعدا د دن بدن کم ہوتی جارہی ہے یتی تعالیٰ کی ده طلب اورستار تنخ کی ده محبّت اب نهیں یائی جاتی۔ بلکه اب دُنیا اور اہل دُنیا کی محبّت دِلوں میں زما دہ سوتی جا رہی ہے۔

اِن حالات محبیش نظریس نے قصبہ مہار شریف ہی میں صفرات محبوبین کے مناقبات لكفف ستروع كردكي - تَقة بزركون سيضيح احوال تحقيق كرك لكفتاجاتا-دَيْهُ مُبِينَ النِي اللّهِ مِن صفرتِ ثَاني مُقَبُولِ باركا ويزداني ، توريخبَّس لِيماني ستباده في في بيروڤيوفي حضرت لِحبُوب رَبّاني ﴿ حضرت نُواحِ نَشاه اللّٰهُ تَحِنْقُ تُولسنوي ۗ صَاان كاسايه أَن كُمَّ مريدول كے سروں يرقيامت مك قائم ركھے ) حصرت قبله عالم كے عُوس مُبارك پر قصبتاج سرور (حَیْنتیال شریعین) میل تشریعین لائے بحوس مبارک سے فراعنت ك بعد جب آب سنكظر ستريف (تونسه شريف) كى جانب رواند مرواع تويفقير مهى ساته مِي تونسه بتركيب حاصر سوكيا اور قدوة الإبرار ، محبوب مصرت بيرور د كار محضر بیرومرشد احضرت نواجه شاه محترسلیان تونسوی کے مزار مبارک کی زیارت سے مشرّف ہُوا دین تقریباً درماہ قیام کیا اورخدا تعالیٰ کے فضل دکرم اوراس لیگائہ روزگاً محبوب (حصرت خواجرتناه محمد سليمان تومسوري) كي امداد كي طفيل السيخرير كواختمام يك يبنجإيا اوراس كانام منا قب المجبوبين ركقاء يعرلس مصزت متجاده نتين خواجه شاه الله تغین صاحب اور دبیر علماء کی خدمت میں مطالعہ کے لئے بیش کیا۔ انہوں نے إبى عنايت ونوازس سے اسے بہت بيندكيا - بلكر بعض فے تواسى وقت إسے نقل . كرنف ك لئے محجو سے مستودہ مانىگا۔ مگر سي نكه مستودہ ابھی صاف نہيں سُوا تھا، اِس لئے میں نے معذرت کرلی ر مَبِلِن) عِ نَا بِيَا مِنْ كُلِينِ نِي الْ إِنْ مِنْ وَقَطْ الْإِقْطَارِجُ رَصَرْتُ فُوَاجِهُ نورمحدّمها دوي ا درحصرت خواجرشاه محدّسليمان اوران ك خلفار عظّام سي يراس لئے اکتفا کی ہے کہ خواج کا نِ چیتنت کے تمام ملفوظات میں جعنورنبی کریم صلی التاعلیہ وسلم سي كرمض ت محذوم خواجه نصير الدين حراغ د بادي مك بريز رك يحدن التا ا درا ذکار تفصیل کے ساتھ بیلے سے موجود میں خبیباکہ مرات اللہ رار، افتیا <del>سال</del> لانوار اخبارا لاخیار، سیرالعارفین ،سیرالا قطاب ا ورسیرالاولیا ، وغیره ان بزرگون کے حالات سے بھرے بیڑے ہیں۔ نیز حضرت علّامہ کمال الّدین وخلیفہ حضت فعلیونی

عمو دحیاغ دہلوی او دھر<sup>ح</sup> ) <u>سعب ہے کرم</u>جتِ النتی صفرت مولانا مح*قد فخ*رالدّین دہلو<sup>رج</sup> ا لمعروف بٌمولاناصاحب" ( بيرو مُرَشَدِهنرتِ نواج نو مُحَدِّصاحِب مهار وَيُحْ) يك كى بزرگوں كے مالات ومناقبات مجى شحرة الانوار ، مخبراللوليار ، مرات صنيائى وغير میں تفصیل کے ساتھ لکھے جا بچکے ہیں۔ اس حقیر نے بھی بیران سلسلہ حیثنتیہ کے ذکر میہ مُشْمَل ایک تماب مذکرة الواصلین کے نام سے اگر دوز بان میں بھی ہے ، جو ان روز کے طالبوں <u>کے لئے س</u>ے مبو فارسی سے ناآٹ ناہیں۔ اس کما ب میں تفصیل کے ساتھ اکراچ حفنورنبى كريم صلى الله على وتتم سيسب كرايينه يبرو مُرتند يصرت نواجرتناه ومختسليل تونسوی مک تمام مثالح کے حالات تحریر کے گئے ہیں ، جو پتیاس یاسا کھ جزوہو کئے۔ اس امر کے پیش نظراس کتاب مناقب المحبوبین میں طوالت کے خوف سے ان حصزات (حصنورنبی کمرممصتی النّه علیه و تم سے بے کر حصنت مولانا فحزالدّین دہلوری ؓ ) ك مختصرحالات ككه بن يعنى مسلر حينني نظاميد ك مربركا نام مع ولادت و وصال ان كى عمرا در كجيرها لات كو مختصراً محص مطور تبترك درج كر دياسير "وُهُوا لُمُوفِّقُ وَهُوَا لُمُستَعَانًا (ترحَد: - وه خدا كي ذات بي بيحس سے توفق وا مداد طلب کی جائسکتی ہے )



# وكرخير خاتم الانبيار صرت محترصطفا عتاله علية

حصنورنبی کریم صلی انگرعلیہ وسلم کی کنیت ابوا تقاسم اور ابو آبر آبر آبیم ہے۔ اسم گرامی محکد واحمد اور لقب مجتباط اور مصطفے اصلی الله علیہ وسلم ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مُبارک بی بی آمنہ ربنت وہب بن عبد مناف ) ہے اور آپ کے والدِ ماجد کانام نامی عبد اللہ سر

عبدالله بن عبدالمطلب بن ماشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرّه بن کعب بن لوی بن غالب بن فهرین مالک بن نضر بن کنانه بن خزید بن مدر که بن ادیاس بن مصر

بن نزارب معدبن عدنان (بہان مکمتفق علیہ ہے)

معارج النبوّت بين لكفليك كرجم وركااس امر سيرا تفاق سيك كه عدنان سيهيك

عدنان بن اُدُو بن بمیسع بن سنت حمل بن قیدار (که تورات میں جابجا صنورنتی کریم صلی الشعلیہ دستم کی آمدی سبت کوئی اورخوشنجری اولادِ قیدا رکے نام سے دی گئی ہے ) بن صنرت اسماییل علیات الم بن صنرت ابراہیم علیا تسلام بن تارخ مشہور برا ذر بن ناخور بن ارغو۔

ایک قول کےمطابق ارغوسے پہلے شجرہ اس طرح ہے:

ارغوبن داغوب اشروع بن شارع بن قانع بن فالح بن شالخ بن صفرت عابر یعی حضرت برخ و علیدسی ارفحن نفربن سام بن حضرت نوح علیدسی ام بن ملک بن لامک بن ملک بن ملکان بن شوشلح بن اخذن مشهور بدا درس علیدا شلام بن برد با بار د بن مهلائیل بن قینان بن آنوش بن شیث علیدسی ام می آدم علیدسی ام داصغی به که عدنان سے اسمایل علیاتسلام کک بیض چار اور بعض چاکیس بیت کلھتے

ہیں ادر حدیث پاک ہیں ہے کہ ص وقت صنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب باد

فرات توعد نان کک ذکر کر کے توقف فرات ۔ آپ کا یہ فران مبادک بھی ہے کہ شخرہ اسب کے ماہروں نے عدنان سے آگے ہمار سے سلسلہ بیں درونع کوئی سے کام کیا ہے لیے

نسب کے ماہروں نے عدنان سے آگے ہمار سے سلسلہ بیں درونع کوئی سے کام کیا ہے جو حضو کہ

حصرت عمرفار وق فرات ہیں کہ ہم نے لینے نسب کو متحد تک صبط کیا ہے جو حضو کہ

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگھویں بیٹ تبرکع بسے متحد ہوجا تا ہے اور وہ

اس طریق پر ہے عمر بن الحظار بن بن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالسر بن عدی بن کوب ۔

اس براتفاق برد حضرت اسمایی ، حضرت ابرا سیم ، حضرت نوح ، حضرت ادری اور حضرت شیت علید مراک ام حضور نبی کریم صلی الله علید و تقریمی اجدا د میں سے میں اور حضرت مُضر و حضرت الیاس اسی سلسلهٔ مذکور میں دینِ برحی رکھتے تھے ۔ اور خدا برست تھے ۔ حتی کہ حضرت الیاس ایام چ میں حضور نبی کریم صلی اللهٔ علیہ وسلم خدا برست تھے ۔ حتی کہ حضرت الیاس ایام چ میں حضور نبی کریم صلی اللهٔ علیہ وسلم

ك "رحمَّةً للَّمَا لمكِّن " (حلد دوم ص ٢٥ - ١٣) مِن تَتْجره طبيَّه يول درج سِے: -

عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصّی بن کلاب بن مرّو بن کوب بن گوئی بن غالب بن فرو بن کوب بن گوئی بن غالب بن فهر دا لملقّب به قویش بن مالک بن تَفر بن کنا خرن خزیم بن مرکه بن ای سیب مضر بن نزار بن مدر بن عدال بن اُبّی مضر بن نزار بن مدر بن عدال بن اُبّی بن عوام بن ناشد بن خزا بن بلاس بن یدلان بن طابخ بن جاحم بن ناحی بن منی بن عیفی بن عبق بن عبید بن الدعا بن حملان بن سبر بن یز بی بن پیران بن لیمن بن ارعوب بن عیفی بن عبق بن ویشان بن عبید بن الدعا بن حملان بن سبر بن یز بی بن پیران بن عیم بن مرّی بن عوض بن ویشان بن عبید بن الدی بن المور بن موج بن عوش بن عرام بن قدار بن المور بن موج بن عوش بن عوب بن موج بن احد بن بن موج بن ماد بن بن بار و بن ملهل بل بن قینان بن آنوش بن شیشت علیائیلام بن آوم علیلها و در در بن ملهل بن با دو بن ملهل با بن بن بار و بن ملهل بایل بن قینان بن آنوش بن شیشت علیائیلام بن آوم علیلها به در در بن ملهل بن با دو بن ملهل بایل بن قینان بن آنوش بن شیشت علیائیلام بن آوم علیلها به در در بن ملهل بایل بن قینان بن آنوش بن شیشت علیائیلام بن آوم علیلها به در در بن ملهل بایل بن قینان بن آنوش بن شیشت علیائیلام بن آوم علیلها به در در بن ملهل بایل بن قینان بن آنوش بن شیشت علیائیلام بن آوم علیائیلام بن آوم به بن باید و بن ملهل بایل بن قینان بن آنوش بن شیشت علیائیلام بن آنوش بن شیشت علیائیلام بن باید و بن مله باید و بن ملهل بایل بن قینان بن آنوش بن شیشت علیائیلام بن باید و بن مله باید و باید و بن مله باید و بن مله باید و باید و باید و بن مله باید و باید و

مے نور کی آ دار تلبیہ اپنی لمیشن سے سُنے تھے بیکن عدنات معدا در ترا رہے دین کا معدا در ترا رہے دین کا مال معلوم ہندی سے ۔ البتہ اس برسب کا اتفاق سے کہ صعورت کی کریم صلی اللہ علیہ دسلم قید آربن اساعیل علیات لام کی اولاد سے ہیں ۔

### ازواج مظهرات

حصنورنبی کریم صلی اللّه علیه وسلم کی گیارہ از واج تقیں اور بار صویں میں اختلاف سے بعبض مجھتے میں کہ بی بی تقیں اور معض بھتے میں کہ صربیتقیں۔ البتہ تمام علماء اور مورضین گیارہ بیولوں پرمتنفق میں ہو درج ذیل میں۔

١- أمّ المومنين حضرت خديجة الكرمي ف

٢- أم المونين صرت عائشه صديقة رط

٣- أم المومنين صرت سوده رط

م - أم المؤمنين حضرت حفصر ط

۵- أم المومنين صنرتَ زيزتُ بنت مجتَّ

٧- أم المؤمنين صرت زينك بنت نعزيمه

٤- أم المؤمنين حضرت أم المراق

٨- أم المؤمنين صنرت ميموندرا

٩- أم المومنين عضرت جويربرا

١٠ أم المُونين تصرت صفيرة

١١ - أم الموتمنين حضرت أم جيبرة

چارسر بیرتفیں ۔ایک صرات ماریر قبطیہ جوشاہ اسکندریہ کی بیٹی تھیں ۔ دوسری صرت رہجانہ تیسری حضرت جمیلہ جوتھ صفرت حارثہ جہنیں اُم المؤمنین حضرت زینب اُ بنت جشش نے نذر کیا تھا۔ حضرت رہجانہ کے بالسے میں انقلاف ہے کہ بی بی تھیں ان گیارہ ازولی مظرف میں سے صرت تدریج الکری اورصرت عائشہ صدیقہ کا ذکر خیر رئی وقا رطور پر کیاجا تاہے ادرسر بیس سے صنت ماریہ قبطیہ کا ذکر خیر ز بور یں اب بھی موجود ہے بحصنور نبی کری صلی اللہ علیہ دسلم کی حملہ از واج مطہرات بیس سے ایک بیوی یعنی حضرت عائشہ صد تیقہ کنواری تھیں۔ باقی دستی از واج بیرہ تھیں ان ایک بیوی یعنی حضرت عائشہ صد تیقہ کنواری تھیں۔ باقی دستی از واج بیرہ تھیں ان میں سے لیمنی نہیں ہوئی دوراس سے لیمنی میں میں میں کہ اللہ علیہ وسلم سے لکاح کر کے امہات المؤمنین کے زمرہ میں داخل ہوئی درج ہے)۔

حصورتبی کریم صلّی اللّه علیه وسلّم کے تین فرزند شفے۔ ایک اور قول کے مطابق ملی خ فرزند تھے اور جار سطیاں۔ جرتین بطیوں کی نٹ ندہی کرتے ہیں۔ اُن کے مطابق بطین کے نام بیر میں۔

ا - خاشم - ۲ عبدالبلا - ۳ - ابراہیم مدرجہ النج مط کمة میں ان مورد طالع جو حقیا میں بانچیں مط محرنام مدمین

اور جویا پخ بیطے کھتے ہیں، اُن کے مطابق ہوتھے اور یا بخویں بیلے کے نام برہیں۔ ۷۔ طیب ۔ ۵۔ طاہر

البتہ جو تین بیٹوں کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ طیب وطاہر دونوں آپ کے بیٹے عبداللہ می کے نامذیبی پیدا ہوئے۔ اور دوسری ولا عبداللہ می کے نمانذیبی پیدا ہوئے والا تجران اللہ علیہ قبل از اسلام ( زمانہ جا ہلیت میں) پیدا ہوئی سوئے جن با براہم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولا دبیٹے یا بیٹیاں حضرت بی بی خدیج رائے بطن سے متم عظم میں بیرا ہوئی۔ جناب ابراہم حضرت مادیر قبطین کے بطن سے مدینہ متودہ میں بیدا ہوئے۔

بیشول میں سب سے پہلے حصرت بی بی زینٹ ہیں کہ جن کی شادی حصرت ابوالعاص اسے ہوئی۔ دوری حضرت رفیۃ را متیسری حصرت اُم کلتوم کی میہ دونوں سلیل بہلے عتبہ اور عتیب لیران ابی لمب کے نکاح میں تھیں۔ بعدا زاں دونوں کے بعد دیگرے حصرت عثمان بن عفان کے نکاح یں آئی اور پہیں نوت ہوئی۔ چوتھی بیٹی حضرت بی بی فاطر پھیں جو حضرت علی مرتضا جاکی رفیق جیات تھیں۔

#### ولارت:

حصنورتبي كريم صلى السُّدعليه وسلم كى ولادت بروز بسيرا اربيع الاقال كو بهو كي -ادر ایک دُدسرے قول کے مطابق دہن رہیج الادل کو اور ایک تیسرے قول کے مطابق اسى مهيند كي يسرك روزسال فيل مين مسح صادق كطلوع كع بعدا و طلوع آفاب سے قبل مونی آیہ شاہ کسری نوشیرواں کا عدد تھا ۔اس کی سلطنت کو بیالین سال کذر <u>بیکه نشه</u> ا ورسکندر ردی کی و فات کو آخ <mark>ه سو بائنی گزر بیکه نظر ک</mark>ندهندرصتی الله عليه وسلم كي ولادت باسعادت مولى ادريون هي مشهور سے كيمضرت عيلى عليالسلام ك زما نرسع حصنور صلى المدعليه وتلم ك زمانه ولادت تك چه سولسا ل كرر يك عقد اور حبياكم معارج المنبوت میں لکھاسے وہ برجی مشہور سے كرحضرت ادم عليا اسلام سے كرحصنورصلى التَّدْعليه سلام كى ولادت كه چِيرېزار سات سريحياس سال كَرْريْڪِ تَصْلِيكِين آدم عليه انسّلام كے زماند كے تعلق بروایت محدیث باك اورا قوال اوليا مك بالكل خلاف سے حضرت شغ عبدالحق صاحب في تكيل الايمان مين سأت برارسال تخرير كمياس يس صحيح يو كرصنور صلى الله علياسلام الحصم عيسوى مين زمائة أدم كے جار فرارسال بعداس دنيا مين تشريف لا تے بصند رصلی المدعلیداتلام کی عمر مبارک ایک می تعرین قول کے مطابق سینی مط (۱۵) اور ایک ددسرے قول کے مطابق ساڑھے باسٹھ (ن ۲۲) سال تھی اور النٹر بی ہیتر جا نتا ہے۔

### وصال:

حصنور صلی السّعِليه و م کاپیر کے روز ۱۱ربیج الاوّل کے دور ۱۱ربیج الاوّل کے دور ۱۱ربیج الاوّل کے دور اللہ میں ا علی مرتضای کے قول کیماری دربیع الاوّل کے مطابق منگل کے دن ۔ رحلت فرمائی ادر ایک تبییرے قول کے مطابق منگل کے دن ۔

رائ جمعی الدعلیہ والم کو ۲۷ ویں ماہ رجب کی رات بعثت و نبوت کے بار هدیں ال

### ئۆمىق<sub>ار</sub>ىيىمواج ہوا **روضە اقدس** :

خَلَفًاء:

حصنورصتی الله علیه وستم کے بے شمار خلقار میں بلکہ برضحابی حدیث پاک کے مطابق حصنورصتی اللہ علیہ وستم کا خلیفہ ہے جبیا کہ فرمایا ،

﴿ الْحَدَائِيكَ النَّبِّ جُومُ بَالْحِيْمِ الْتُتَدَّيِّ الْمُتَدِينِ الْهُتَدُنِيمُ ﴾ (مرب صابي تنارون كي مانندس تيم ان مين سي مِن بيروي كرف مِدايت يا وُك)

مگر حكم شراعیت اور ترتیب خاص كے مطابق مصنور صلى الله علیه وسلم كے چا رخلفار تھے۔
اقد کسب سے بزرگ امر المؤمنین صنرت ابو بمرصد ان وقتم امیر المؤمنین صنرت عمر بن خطاب سوتم امیر المؤمنین حضرت علی خطاب سوتم امیر المؤمنین حضرت علی اضاب سے آم امیر المؤمنین حضرت علی مرتصلی کرم الله وجهد شیخ فرید لیدین عطار ہے کہ ایک خرق که مرتصلی کرم الله وجهد شیخ فرید لیدین عطار ہے کہ ایک خرق کو صفرت اولین قرنی شرک کو حضرت عمر شو و صفرت عمر شو کو حضرت عمر شو کو حضرت عمر شو کو حضرت عمر شو کے حضرت عمر شو کے حضرت عمر شو کے حضرت عمر شو کہ کے دریجہ ملا و میں عمر کرت میں درج ہے۔

مرات منیا فی ازجام الکلم مصنف تید محد کسید در از مین مکھا ہے کہ آنخفرت سلی الله علیہ دستم کی فعل فت طاہری ہے علیہ دستم کی فعلا فت دوطرے کی ہے۔ ایک فعلا فت صغری جس سے مراد فعلا فت طاہری ہے دوسری خلا فت کبری میں مراد فعلا فت باطنی ہے۔ بس فعلا فت صغری مذکورہ ترتیب

ك مطابق ب- مكرخلا فت كُرى حضرت على منصنى النيس مخصوص ب اوراس دعوى يردكه ر خواجر كيبودراني بع متار دلائل ا دراحا دبت لائے مي - مكراس فقر كے دل ميں اس روایت کے متعلق ابک المجھن ہے کہ خلا فتِ کُری میں دیگر تنیوں خلفار بھی شرکب ہیں۔ اگرچه ان کاسلید ٔ باطنی اور طریقه زیاده را بچ نهیں موا ۔ البته حصرت صدیق اکبر شے سے ملسلة تقتيديه جارى مواجوبيت متبورس جنائيراس فقير كاسلسله اس طرح سے: فقير بنجما لترين من خوا جرسليما ليح من نحواجه نور هجدهمن خواجه فحزا لدين حمن خواجه · نظام الدّین الْدِرْبُکِ آبادِی مَن نواجه کلیم اللّه جہاں آبا دی مَن نواجه امیر محترم مَن خواجه المراملنكي من خاجه محدياته وميكي من نواجه كلال لومييدي من خواجه احمد لو كلي المشورية مخدوم عظم الكَنْكُم الْمُ الْمُنْكِم الْمُنْ لِمُنْ الْمُنْتَالِم اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ و احرارهمن عواجه ليقوب حير خي من خواجه محديار ساره من خواجه بها والدين نقشبند من غواجه امیر کلال سوخاری همن خواجه با بارس<u>حانی گ</u>ج من خواجه علی را متینی <sup>رح</sup> من خواجه محمو د رانجير فغنوي من نواج عارن ريد كري من خواجه عبدالمخالق غجد واني حمن خواجه بوسف بمدآني حمن نواجه ابوعلي فارميدي من خواجه الوالقاسم كركاني حمن خواجه ابوالحس خرقاني ح من خواجه بايزيديسبطا مي حمن المم حعفرصاد قريض من حضرت المعلم بايزيديسبطا مي حمن المم حعفر صلمان فارسي طمن المرالمومنين حضرت الوكبرالصديق طمن صفرت محد مصطفيا صتى الترعليه وسلم-ا درس می مشور سے کدایک نور قر فلافت کری حضورصلی الدعلیه وسلم نے خواجہ ا د*ین قرنی رخ کو بھی ع*طاکیا بینامخیروہ خلا فت عمران موسلی من زبیرراعی<sup>رم ک</sup>وملیا وراُن سے مُلطان ابراميم اديم المني وكوملى واوران سي آكيبلي جبياك ميرالا قطاب بين درج سي يس فلافت كبرى كى تخفيص صرف مصرت على فيسكس طرح كمى جاسكتى ب والساعلم بالصوا البة جتنا فيعن باطنى جناب ولايت مآب بعبوب الموحدين حصرت على مرتضا كرم التله وجهة مسع اری سُوا و درول سے نہیں سُوا کیونکہ چوکاہ مشہور خانوا دسے آں جنا بیٹ سے توسّل ر کھتے ہیں اور ان کے واسطہ سے صنور صلّی اللّه علیہ وسلّم نک پنجیتے ہیں ۔ خاص طور میہمارا

وكر صنوا مرام والمناس ما ما محلفاء على تصلى ابن الله طالب

جان لیں کہ آپ کا نام علی نے جے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے رکھا تھا اور ان کی دالدہ کا نام فاطمہ مبنت اسد بن ہاستم بن عبدمنا ن ہے۔ اُن کی دالدہ نے ان کا نام استر۔ اور ان کے دالد ابوطا لب بن عبد مطلب بن ہاستم بن عبدمنا حت نے ان کا نام اپنے بھائی کے نام بیرحارت رکھا تھا مگر آپ علی کے نام سے شور عبدمنا حت نے ان کا نام اپنے بھائی کے نام بیرحارت رکھا تھا مگر آپ علی کے نام سے شور ہوئے۔ ان کی کنیت ابوالحن دابو تراب سے اور ان کا لقب مرتضے اور اسدا للہ اور اسدا للہ اور حیدرکما

ولادت:

### مشهرادت:

ان کی شبادت پیری رات اکیسوی شب رمضان المبارک مسلمه هیں ہوئی اور ایک تو کی مطابق جمعے کے دن شرھویں رمضان المبارک کو ہوئی - اور ایک تبسرے قول کے مطابق تیکسویں (۲۳) رمضان المبارک کو ہوئی جیسا کہ سفینۃ الا ولیا رمیں لکھا ہے - اور فخص جمع النجاب میں تکھا ہے کہ آپ پر این ملجم نے سترہ (۱۷) رمضان کو کو فہ کی سجد میں محملہ کیا اور آنوارکی دات استنسویں (۲۹) رمضان کو شہید موسکے - حملہ کیا اور آنوارکی دات استنسویں (۲۹) رمضان کو شہید موسکے -

### مزارمبارك

اب امزار مبارک بخف ان فی میں ہے اور ملّاعب العفور نے جو مولانا غبرالرحمٰی جامی رح کے خلیفہ اور مجاب خواستان میں کے خلیفہ اور مجاب کے نام سے منتہ ور ہے۔ ایسا سی سفینۃ الاولیا رمیں تکھا ہے۔ البتہ ادا بہ لطالتین میں حصرت شیخ محد کھتے ہیں کہ ہب کا دصال المتیل رمضان کو سوا۔ البتہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ سترہ (کا) رمضان سن کہ محد کو آب کا دصال المتیل رمضان کو سوا۔ البتہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ سترہ (کا) کہ معنی نام کی دستہ میں تعبد اور خیف کے مقام بہر آب کی تدفین ہوئی کہ معبد میں قعبہ اور خیف کے کہ ایس دفن کے کہ کے کہ ایس کو محید میں قعبہ اور خیف مجمع الاحاب میں لکھا ہے کہ دیک کہ ہے۔ اور خیف مجمع الاحاب میں لکھا ہے کہ آب کہ کہ کے دون کے دیا ہے۔ اور خیف مجمع الاحاب میں لکھا ہے کہ آب کہ کہ کے کہ ایس کو کو فر میں مدفون موٹ ہے۔

عبرالدو عباس مخرف عمال صخر حبفر عول يحيي

بندره دوليدل كي تفصيل بيت : زينب كرى أرين بعرى المراح ما المراح المراح

حضرات حین سے بینی اور مسلم کرو بر کمیل بن زیاد سے بہنجا ہے بین بی سلاحیت تیر کے تمام منبوخ کا ذکر درج بدرج اس کتاب میں کیا جائے گا البند ہما وا سلمہ قا درمی کہ جو حضرات حین سے بہنج آہے۔ اُول ہے:

نعير بخم الدين من تو اجر محرك بمان من خواجه نو رفيد من خواجه فخر الدين من خواجه ننظام الدّين ادرنگ آبا ديٌّ من خواج كليم النُّرْعِيان آبا درُيٌّ من خواجه يمحلى مدنى رحمن خواجر محدَّمن خواجر سن محدُّ من كِشَيخ غياً ث توريخبتن قا دريُّ من ميد محد على نو تحريث همن سيد محد نو تحريق همن خواجه اسحاق خدّلاني همن سيد على بهدا في حمن سيد شرت الدين محمو د مزد قافي حمن يشخ علا والدولة ممناتي حمن نورالدين عبالرحل الكوفي من شيخ جال الدين احد جوز قاني أن سينح رصي لدين على لالله **من ا**لشيخ مجد الدين بغدا دى *تون شيخ هيم الدين كبرى من شيخ عم*اريا سر بلرين من شيخ بخيب عبدالقامر مروردي من حصرت شيخ عبدالقاور جيلاني أ من يشيح الوسعيد على للبارك مخرمي من خواجه ابوالحس على البنكاري من شيخ الواح طرطوسي منشخ عبدالواحدين عبدالعزيز تميم فأمن سيشخ الوبكرت باليخ من خواجه جنيد لغدادئ من خواج سري سقطي عن خواجه معردت كرخي عن امام على موسى رضاً من ا ماهموسی کا ظریعُ من ا مام تعیفه صادتی حضن امام محمد ما قرحُ من امام زین لعا بدسیّاً من المهم يتن متهيد كربلامن لحضرت على مرتضى كثمن حصزت محمد مصطفياً صلى المدعلية ا يك خرقد امام حن أسه ستيد كربلا امام حيين كوملا عقا اس لي بعض سلاسل قادرير مين حضرت على في كيابيدا ما حن أورا مأم حن كي بعدا ما م حيين كا نام لكھتے ہيں۔ البتر سلسله حدّيه قا دريه وامام ص كانتخيات يول عن

حصرت شخ عبدالقا در من بن سترابی صالح ان سیدا بی عبداللد عن سیر سیمی زائد بن سید محد سیف الدین ان سید دا و در بن سیر موسلی ابن سیر عبدالمار اس سیر موسلی الجرائی بن سیرعبدالله محصنی ان بن صناخی ان امام حربی بن علی مرتصلی ایر البته سلسله کبرد به کا ذکر جو حصرت خواجه عبدالواحد بن زید کی واسطه سین خواجه کمیل وعلى مرتضى الما يخيلك، خواج عبد الواحد من زير كے تذكرے مين مكھا جائے گا۔

## مصرت واجيس بصرى وخالله عنه

جان لیجے کہ آپ کانام کشف الجوب اور مرات الاسراری ابوعلی الحین بن بھری درج ہے اور ان کی کنیت ابوجی در اور ابوسعید ہے۔ اکابر تا بعین بی سے بی اور دوختہ آئیا ۔

میں تھاہے کہ ان کے والد ماجد با رحویں سال بجرت میں حصرت ابو بکر شرائے دست مبارک پرمسلمان ہوئے اور طبقات حامیہ میں تکھاہے کہ ان کے باپ کا نام سیارتھا اور وہ تابت المضاری کے غلام تھے ۔ اور میں آلا قطاب میں کھاہے کہ ان کے باپ کانام موسلی داعی بن خواجہ اور س قرفی تھا۔ اور ان کی والدہ کانام نیر و تھا جو بی بی اور سلم ان کی کینز تھیں ۔

بن خواجہ اور س قرفی تھا۔ اور ان کی والدہ کانام نیر و تھا جو بی بی اور سلم ان کی کینز تھیں ۔

ا در تذکر الاولیا میں لکھاہے کہ ان کانام حن تھا اور اسی میں لکھاہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ابنین صفرت عرب الحظائی کے سلمنے لایا گیا۔ آب نے قرمایا اس کانام حن رکھو کہ یہ خوب صورت ہے گیں بہی صحیح قول ہے کہ ان کانام حن رکھ کہ یہ بین میں صحیح قول ہے کہ ان کانام حن رہوں ہیں دور سے کہ ان کانام حن رہوں ہیں ہوئے۔

 امام من ابن علی سارا دت بھی ادرعلوم میں اپنی سے رجرع کیا تھا۔ نخصہ میں درج سے کہ خواجہ من بی فرقہ لیا تھا۔ بیں ان دونوں کہ خواجہ من بھری کی ادا دت حضرت علی سے تھی اور اپنی سے خرقہ لیا تھا۔ بیں ان دونوں اتوال کی تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ کوئی عجب نہیں کہ حضرت علی کے دصال کے بعد خواجہ حن بھری نے امام من ابن علی اس دجرع کیا ہو اور اپنی سے خرقہ بھی حاصل کیا ہو اس لئے کہ میر کے خلیفہ کا حکم بیر کے احکم ہی ہے۔

سنوابدالنبوت میں ہے کہ خواجہ عن بھری کا عمر وی برس مقی۔ ان کا وصال

بانچ رجب سلامہ کو سؤا سفینہ الآولیار، شوابدالنبوت ادر مرات الآمرار میں تکھا ہے

کم ان کا دھیال ہشام بن عبدالملک بن مروان بن الحکم سے زمانہ میں مکم رجب سلامہ کو

سؤا۔ منتخب تاریخ اور افتہ س آلا توار میں جبی ایسا ہی مکھلہے۔ ایک روایت کے مطابق

آپ کا دھیال جار محرم سلامہ کو ہوا۔ جبیا کہ افتہ اس آلا نوا راور آداب الطالبین میں کوائے اس کا مزار مبارک بھرہ بیل ہے۔ آپ کے بیٹے جبی تھے جبیا کہ تین کے نام ان کی کئیت

سے معلوم ہوتے ہیں کہ علی، محمد، اور سعید نام حقے کہ ان کی وجسے ابوعلی، ابو محمد؛
اور ابوسعیدان کی کئیت تھی۔ واللہ اعلم بالصواب

مُعلَقًا عن ان کے چھ خلفا رہتے ۔ اوّل خواج عبدالواحد بن زید ، دوم ابن زرین مخلفا علی سوم حبیب عجی ہے۔ چہارم عقبہ بن خلام ہے۔ پنج سینے محمد واسح بہت مالک دیار اور را بعد بھری کو ساتواں خلیفہ بھی لکھا گیاہے ۔ مگر سحیق یہ ہے کہ عوت خلات امامت ادر نبوّت کے قابل نہیں ہے چاہے کتنے ہی مرتبہ کمال تک بہنچ جائے اور نبحرہ الانوا میں فرقد محمد بن ابن سنان ہے تابت بناتی ورخیتانی کو کھی ان کے خلیفہ میں لکھا گیا ہے۔ البتہ سلدا مرحیت تی ہم تک ان کے خلیفہ خواج عبدالواحد بن زیر سے بہنچ تا ہے۔

## حصرت واجعبدا لواصرمن زمارد صالماعن

آب بصرت خواج من لهری کے مرید دخلیفہ تھے ادرایک خرقہ خلافت خواجہ
کیل ابن زیاد سے بھی بہنا نظا۔ آب امام عظم شکے متاکر دہیں۔ ادربعرہ کے رہنے
دالے ہیں۔ آپ کا دصال ۲۷ ماہ صفر کے کلہ ہو کو ہوا ادرایک ددسری ردایت کے
مطابق سی ایک میں ہوا ہے ہے کا مزار مبارک بصرہ میں سے جیبا کہ مرات الآمرار ۔
اقتبا سالافارا درسفینہ الادلیاء میں لکھا ہوا ہے۔ نیز سیرالاقطاب میں ان کی تاریخ
دصال بہ تھی ہوئی ہے۔ اولیہ کے کا مل دینی اس سے تاریخ دصال نکالی گئی ہے۔
معاصل کیا تھا دہ نواج فھنیل ابن عیاض کو دیا۔ جانچہ ہما دسے سلسلہ جی تنہ واجہ ن اولین عیاض کے دوم ابوائن ان کا ذکر آئے گا۔ ادر جوخ و مرفظ فن اپنے عمم بیرخواجہ کی باتھا ،
ان کا ذکر آئے گا۔ ادر جوخ و مرفظ فن اپنے عمم بیرخواجہ کمیل بن ذیادہ سے بہنا تھا ،
اسے خلیفہ شنے ابولیعقوب موسی کو عطاکیا۔ بینا نے ہما راسلسلہ کر و یہ اس جانب سے
اسے ۔ ترتیب یہ ہے۔ ۔

نم الدّينُ من حصرت خواج سيمانُ من خواجه لزر محدُ من خواجه فحز الدّينُ من خواجه نظام الدّين اورنگ آبادي من خواجه نظيم الدّجها ن آبادي من خواجه يحيلى مدنى من خواجه اسعاق خدانى من من خواجه اسعاق خدانى من من خواجه اسعاق خدانى من من من على مدانى من من شيخ محمود مرد قانى حمن شيخ علائه الدوله سمنانى حمن من شيخ احدجوز قانى حمن شيخ وهنى الدين من شيخ احدجوز قانى حمن شيخ وهنى الدين على الله من شيخ عبدالدين بغدادى من شيخ احدجوز قانى من شيخ من شيخ الله من شيخ من من شيخ الله من شيخ محدد الدين المعرف وقت المعرف ال

سُ كَبِينَ تَصْ كَدُنْعِرُو لِكَايا اورجان جان آفرين كے مبردكردى . من المهاركي ، ان كي قرمبارك مكرم عظم ميں حبت المعلى ميں حضرت بي بي خديجة

اں کی بربات میں میں ہے۔ سرالاقطاب میں ان کی تاریخ صال

ید کھی کئے ہے: او قطب جمال بودہ ریعیٰ اسے تاریخ دصال نکالی کئے ہے)

آپ حضرت ابراسم ادہم ہے مبترحانی خان تفیان نوری ادر دا دُ دطا کی ایک ہم عصر تھے۔ آپ کا ایک بٹیاعلی نام تھا جمیا کہ مخت<del>قر آلا ح</del>باب یا مجمع الآحباب میں مکھا ہے۔ کہتے

میں کہ انہوں نے بھی فرائن ہاک کی ایک آیت سُن کر نعرہ لگایا ادر لینے باب سے قبل

و تسرکے آپ کی دو بیٹیاں تھیں جوامیر من کے بیٹیوں کے نکاح میں تھیں جدیا کہ اور سے دیا ہے اور اسٹی جدیا کہ اور سے دیا ہے دیا ہے اور سے دیا ہے اور سے دیا ہے د

نفخات الاس میں مکھا ہے۔ حمل علی ء: میرالاقطاب میں مکھاہے کہ آپ کے پانچ خلفاء تھے۔اوّل صرت سلطان

ابراتهم ادم ملخی و در مشیخ محد بن زید شیرازی سوم خواج لبتر حافی فی جمارم ابی رجاعطاری بیخ عبدالله سیاری فی شخرق الله آریس مکھا ہے کمشتم ابوشعیب الله منظم شخر محداث مسلم علی بن فضیل فی بدھی آب کے خلفاء تھے۔

وكر حصنرت سلطان أبراميم المم الجي رضاعه

ہے کا نام ابراسم تھا، کینت ابواسحاق اور لفت امان الارض -آب بلخ کے بادشاہ تھے۔ آپ کے والد کا نام ادبیم بادشاہ تھے۔ آپ کے والد کا نام ادبیم بندین منصور ہے۔ آپ فاروتی شیخ ہیں۔ کہ آپ کا سلسلہ سب امرالمؤمین بنسلمان بن منصور ہے۔ آپ

رت عمر المجارية بي المريخ بن سلمان بن ناصر بني الم منصدر المني بن المسلمان بن ناصر بني المنصدر المني بن المسلمان بن ناصر بني المسلمان بن المسلمان المسلمان بن المسلمان بن المسلمان بن المسلمان بن المسلمان المسلم

عبدالتر من عمر بن الحظائ ، جبیا که آفتا بس الانواریس لکھا ہے۔ اور تا ریخ دسیرت کی بعض کتابوں میں لکھلے کہ آپ کی والدہ سلطان بلخ کی بلیٹی تیں اور آپ کے والدادیم قلندر سے کہ اس شہزادی پرعاشق ہو کھے نے مبیا کہ معف کتا بوں میں اس قیصہ کو تفصیلاً لکھا کیا ہے۔ بگر قول اقل صحیح ہے ۔

میں وصال فرمایا۔ قرمهارک ، اُن کی قبرمبارک تنام کے پہاٹدوں میں ہے ادر ایک دوسری دوایت کے مطابق بخداً دين إلى مربيلا فول صحيب جدياكرسفينة الأولياء ين كله بدكرة الأولياس في فريدالدين عطائد في المحاب كجب آب كى دفات كادفت اليا وكم مهوكة معلوم بني كرآب كى قرمبارك كمال سه البنة جب وت موسكة واله فعيب سے آوازدى كه امام الارض فوت سو كي اس سے وكول كومعلوم سؤا كراب فوت موكم من جيباكم سيرالإ قلاب مين لكماس وادر معض كمت من كراب بنداد شريعين من صرت الم احرب على المستحيد من مدفون بي والدر الم كلة بن كرشام مين صرت وطعليات لام كى قبرك نزديك دفن سي . آب كى تاريخ دصال يريد: - " امام اصفيا بوده " ريعنى سس اب كاسال وصال فكالأكياب) س نے حصرت صرعلایت لام کی ہدایت پرسلطنت جورشی سب سے پہلے حضرت امام عفام في خدمت من جاكر علم حاصل كيا واس كے بعد مصرت فضيل ابن عيال کے مرید سر کھے ۔ اور نفر فرخلافت بہنا مصرت ابوسفیان توری اورصرت الوہج غسولی صحبت بین مجی رہے اور صرت خضرعلیات لام کے بھی صحبت یا فتہ تھے۔ تذكرة العارفين مي نوهاب كرآب كويكن بيط في واقل ناصرالدين كرمكة

ان کا بیکسلسنه پیران بیسید: رسلطان ابراهیم ادبیم من امام محمد با قرم من و مام زین العابدین من امام تبین شمن علی رتضارهٔ من حصرت محد مصطفعاً صلی الله علیه و تم ادر دوریه اسلسلهٔ که ای سرست : به

ادرووسر المستيرين يهم المن عياص فن عبدالواحدين فريد

من امام من بصري من على مرتضارة من حضرت محد مصطفيا صلى الله عليه ولم -

ا دراسی طرح سلسله حضر تضر علیات لام وسلسلهٔ عمران موسلی رضه -رسین میراند.

سب کے خلفا، بے ستمار میں میکرمتنور ترین چھ خلفار میں۔ ایک نواجہ حذیفہ مرتی کے حیث ترین جے خلفاء کی کھا جاگا۔ کہ چٹنیہ سلسلہ ان کی معرفت حصنور صلی الله علیہ سلم کک پہنچیا ہے۔ جبیبا کہ آگے لکھا جاگا۔ دوسرے شفیق ملنی طیسوم ایراسیم من شیبہ ہروشی جہارم علی بن ایکار طیخی خلف بنایوس ملی زخاست شم بیجی رخو ہے سے خادم شفے ۔ البتہ سہرور دی سلسلہ شیخ شفین ملنی رخا کی

بن معرفت مصنور صلی السّرعلیه اللّم مک پنجیائے ۔ تتر تنیب بیرے: معرفت مصنور صلی السّرعلیه اللّم مک پنجیائے ۔ تتر تنیب م

نجم الدّين من غواج سليمان من غواج نور محكرٌ من غواج فخر الدّين من غواجه نظام الدّين اورنگ آبادی من غواج کليم الدّرجهان آبادی من غواجه تحييٰ مدني همن غواجه شيخ ځير همن غواجه شيخ مص مخدره من خواجه جالالد جمن حمن خواجه شيخ محود راجن حمن شيخ قادنٌ من شخ علم الدين مناطبيٌ من ينح صدرالدين راج قبال من سرجلال الدين محذوم جها بيال من يخط الداللة في من ينج صدرالدين عارف من بها والدين الدين المحد من ينح الجالم الدين المحد من ينح الوالعاس من الدين المحد من ينح المحد الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين المحد الدين الدين

نيزسلسله كاذردنيه بشخ شفين ملى فاسط واسطرس سلطان ابراسيم ادمم ملني

یک بہنچا<u>ت ہے۔ تربت</u> بہرہے: رین ساتھ میں میں ارجمہ دوری جرب<sup>ہ</sup> میں فرزالا ہوج

سخ الدّين من خواجه سلماً ن من خواجه فور هجار من خواجه فحراً لله في الدّين من خواجه سلم الدّين البادئ من خواجه في الله جهان آبادی من خواجه في الله جهان آبادی من خواجه في الله جهان آبادی من خواجه في الله خواجه في الله في من خواجه في الله في من خواجه في الله في من سيّد محد و در قائل من شخ علاد الدو د مه منانی من خواجه الله في من سيّد على مداني من شخ عبدالرحمن اسفراني الكرخي من شخ احد جوز قائل من شخ مركحة في من خواجه الديوسف من فورالدين من شخ عبدالرحمن اسفراني الكرخي من من خواجه الديوسف من خواجه الدين على لمائة من شخ سيّد من عبد لجليل جوني من خواجه الديوسف من من خواجه الدين على لمائة من شخ من شخ الله خواجه المي من شخ الله خواجه المي من شخ من خواجه المي من شخ من خواجه الله خواجه في من شخ الله في من شخ اله في من شخ الله في من

## وكر حصرت خواجه حذلفيه مرشي مناشعة

آب انام بیدبرالدین سے حذیفہ لقب سے موش کے رہنے والے ہیں جو ملک شام کا ایک قصبہ ہے بینجر والدین سے حذیفہ لقب سے الله فوار میں لکھائے کہ مرعش دمشق کے نواح میں ایک موضع ہے آپ علوم ظاہری وباطنی کے فاصل تنے اور صاحب دجد دساع ۔ سلطان اراسم اوسم لی مرکز وضاع مرکز وضاعت مرکز وضاع مرکز وضاع مرکز وضاع مرکز وضاعت مرکز وضاعت مرکز وضاع مرکز وضاع مرکز وضاع مرکز وضاعت مرکز وضاعت و اسلام اور مرکز و اسلام ا

ابراسم ادم ملی و ملی و خلیف تھے۔

وصال - اب کا دصال ۲۵ ماہ شوال میں ہوا۔ جیسا کہ آدا بلطا بین میں لکھاہے۔ افغیاس الافا مشخرہ الافوار اور مرات الاسرار میں لکھاہے کہ جارشوال کو انتقال ہوا۔ ایک روابت کے مطابق ہم ہر شوال سولا تھا کہ وصال ہوا جیسا کہ سفینہ آلاوی میں کھاہے۔ ان کے دصال کی تاریخ سیر آلاقطاب میں یوں درج ہے کہ قطب الزماں بود میں کھاہے۔ ان کے دصال کی تاریخ سیر آلاقطاب میں یوں درج ہے کہ قطب الزماں بود میں کھاہے کہ ان کا وصال سے تلہ ہو ریعی اس سے تاریخ دصال کی تاریخ میں آلاج بیس لکھاہے کہ ان کا وصال سے تلہ ہو میں ہوا انہوں نے حضرت خواج میں اللہ جاب میں لکھاہے کہ ان کا وصال سے تلہ ہو میں ہوا انہوں نے حضرت خواج میں اور ان کے بے شمار خوافا کہ میں سے تھا در ان کو ایم میں ہوئی میں سے تھا در ان کو ایم میں جواری سے خواد مراک کے با در ان کو ایم میں خواد ربر علم مہیں ہے۔ مذافار میں سے تھا در ان کو ایم میں خواد ربر علم مہیں ہے۔ مذافار میں اسے تھا در ان کو ایم میں خواد ربر علم مہیں ہیں۔

في من فواج مبيره بصري والتعنه

## وكرخواج مشادعلو دبيوري والليحة

وصال - آب کا وصال ۱۸رم م ۱۹۲ مرم کو سوا جدیا کدا قتباس الانوار اور کواب الطالبین میں لکھاہے - البتہ شخر قالانواریں لکھاہے کہ چار محرم کو وصال سُوا۔ سیر آلاقطاب میں آپ کی تاریخ وصال قدورہ اولیائے حق بودہ " لکھی ہے۔ دلینی اس سے سال دصال نکلتاہے)

مزارمُمهارک : ایک قرمبارک می تحقیق بنین بوسکی - آب کے تین خلفا بستے - اول خواجه ابوا محاق شامی خود در کم ابوعام شرا سویم شخ احمد اسو د - سفینة الآولیاء بین اور دوسری کم بوری تا بول بین مکھلسے که تذکرة الاصفیا اور ببت سے شخراتِ مشائع حیثت بین جواس سلید میں مکھا کیا ہے وہ بیر ہے کہ شخ علود بیڈری اور بین خمشاد دینوری ایک بی بزرگ بین ما اور بین مناد علو دینوری ایک بی بزرگ بین ما اور بعض میں اور بین ما اور بین میں اور وہ خواجہ جانید بغدادی شکے مربر شف اور بین خواجہ رویا اور بین اور دہ خواجہ رویا اور بین اور دہ خواجہ جانید بغدادی شکے مربر شف اور بین خواجہ رویا اور بین اور دہ خواجہ جانید بغدادی شکے مربر بین میں اور دہ خواجہ رویا اور بین اور دہ خواجہ جانید بغدادی شکے مربر بین میں اور دہ خواجہ رویا اور بین اور دہ خواجہ جانید بغدادی شکے مربر بین میں اور دہ خواجہ رویا اور الوالی نوری شکے بمعصر شف ۔

## وكرخوا ببرا بواسحاق شامى ين يضي يضي عنه

سے اور علی ظاہری دباطن کے عالم اور صاحب وجد دسماع سے ۔
فقے۔ اور علی ظاہری دباطن کے عالم اور صاحب وجد دسماع سے ۔
وصال ۔ آپ کا دصال ہم رماہ دسم الآخر سلاکا کہ ھوا ۔ سفینۃ الآولیا م ،
مرات الآمرار اور اقتباس آلافار میں لکھا ہے کہ آپ کامزار مبارک ملک شام میں علی مقام میرہے ۔ آپ کے بے شمار خلفار سے اور خواجہ ابواسعا تی شامی شیق شاکو خلیفہ خواجہ ابی احمد شیقی شاک کے واسطہ سے ہے اور خواجہ ابواسعا تی شامی شیق شاکو مرید کیا اور ابنا خلیفہ بنایا ۔ کچھ عوصہ جیت میں رہ کراس جگہ کی مخلوق کو ظاہری و باطنی مرید کیا اور ابنا خلیفہ بنایا ۔ کچھ عوصہ جیت میں رہ کراس جگہ کی مخلوق کو ظاہری و باطنی مرید کیا اور ابنا خلیفہ بنایا ۔ کچھ عوصہ جیت میں رہ کراس جگہ کی مخلوق کو ظاہری و باطنی مرید کیا اور ابنا خلیفہ بنایا ۔ کچھ عوصہ جیت میں رہ کراس جگہ کی مخلوق کو ظاہری و باطنی مرید کیا جب انہیں مبعیت کیا تھا تو فرمایا تھا ۔
کہ سے کے بعد تمہیں اور تمہال ہے مریدوں کو چشتی کہا جا ۔

## وكرخواجه الواحدا بدال ميني رضي المعين

آب کا نام آپ کی کنیت سے مشور سوا بعنی ابدا حد۔ آپ کا لقب قدد والدین، سے سے سے سے دالد کا نام سلطان فرسنا فرجتی ہے جوسادات حنی سے ہیں۔ سیرالا قطاب میں آپ کا نسب بول لکھا کیا ہے:

حن متني و بن امام صن الله من صفرت على مرتضى أم

البكادرج قطب الابدال ككب يهيكاد صال داميرالمومنين ) الوبكرعالكيم

بن مطبع کے زمانہ میں سو اج بنوعیاس کے جربلیکس خلیف تھے سفینۃ الدولیا ،آدابلطالبین ا تنتاس الكانوار اور مرات الأمرارين مكهاب كمات كا وصال مكم جمادى الناني هي المحارة مِهُ السَّلِلَ قَطَابِ مِينَ آبِ كَيْ مَا رَبِحُ وصال قطب العالمين بوده "سے نكالي كئي سے -، ایک مزار مبارک قصبح بیت میں سے جم سرات سے تیس کوس کے فاصلہ میں قول الجبیل کے ترج برشفا را تعلیل میں لکھاہے کہ اس وقت بلدہ جبثت شاتلان کے نام سے مشوري ينيرالاذكاري كمقاب كهصرت واحدنو ومحدصاحب مهاري فرملت تق كم وميو نكه حصاب نواجه ابواحد مثيتي ومسردار زاده سيه نت خواجه ابواسحاق شامي يشكه مرمد سوئے ادر نواجہ ابد محکر اینے دالد خواجہ ابد احدثینی جسے مرمد سرحا ورخواجہ ابدیون چتنی کمینے فالو خواجہ ابو محت<sup>ش</sup>ینی تھے مرید ہوئے ۔ اور خواجہ قطب الدین مود و دھینے آ<sup>ج</sup> ابيخ والدعواجرا بوليسف حبثى وسعم مديهو فيدنى بيجارون خواجكان بلده يحشب كرساكنان تقدادرسلسلى جيتنتيران سي منرركول مصدنسوب مؤار للذاخواجه الواسحاق شامى کا لفتے سرسلسلر جینتیاں سکا مزید براک ملاعلد لغفور لا محری شنے جو مولانا جای کے لاری خلیفرا و زخوا مرزا دہ محقے نفخا<del>ت آل</del>ائش کے حاشیمیں کیھاہے کہ فرسنا فرکے نفظ فا ع ا درسین برزبه به سیکسین برجزم ا در اخرس میر فیآء ادر یا د سے توگویا اس کا تلفظ فرسنا فرب بيكن مجه ليف يرومر شدحض تواجمولانا فخزالدين محدي سندمل ب كه برلفظ فرشتًا فه ك

مصن و خواجه الواحدة كم بعضار خلفاد تقط مكر بها را سلسله جينية ال كفرز ند ادر خليفه الوقح مرشي الشيري السيرية المسادية المار خار المار المار المار المار المار المار المار المار المار ال

## وكرصنرت خواجا بوج ناصالدين فيتى صحالتها

سم پ کانام آپ کی کمنیت ابد محد سے منہور مؤلد ہیں کا لقب ناحرالدین سے اور ایک قول کے مطابق ناصح الدین - آپ ابینے دالد مبزر گوار محدزت نواجدا بواحد مجربیتی گا کے مربد دخلیفہ میں ۔

آب نے ۱۹ برس کی عمر تک شادی نکی ۔ ایک ردایت کے مطابق آپ کی عمر اللہ سال عقی ۔ آپ کی جرب سال عقی ۔ آپ کی جرب بلدہ جیت میں آپ کے دالد کر افرای کی جرمبارک کے قرب بسے ۔ آپ کے بیٹار خلفا مضے مگر مشہور ترین تین خلفا ، بی ۔ اوّل محد کا کو دو تم اشاد مردان سوئم آب کے توامر زادہ فواج ابو یوسف جیتی تاجم آپ کے قائم مقام سوئے اور جن سے آگے سلسلہ جیٹ تی جلا ۔

دِكُرْخُوا بَهُ إِلَا لِينِ الوقِيسَفَيْ مِنْ يَصَالَى مِنْ الْمُعْنَدُ

میکانام آب کی کینت ابدید سفت سے متبور سوا آب کا لفت بلط الدین آپ کے والد کانام محدسمعان سے ۔ نسب پُوں ہے :

محد معال بن سيدا براميم فن سيد محدة بن سيده في سيدعبدالسد

الملقّب على الجرش بن أمام على نقى أبن امام محدثقي ألجواد بن امام على مولى رصائن مام موسلي كاظر من بن امام مجفوصا دى أبن امام محدّ باقرض بن امام

زین العابدین و بن امام حدیث تنمید کر بلابن حضرت علی مرتضار ط

س سا دات عینی سے ہیں۔ آب کی والدہ محترمۂ صمت خاتون تقیں جو خواجہ ابی احمد شبتی و کی دختر تقین لینی آب ابنے پیز خواجہ ابو محمد شبتی رہ کے خواہر زاد کا تیتی ہیں اور مدنہ بولے بیٹے ہیں اور مینہ بولے بیٹے بھی ہیں۔ آپ کی عمر ہم مسال تھی ۔

وصال: آداب الطابين كے مطابق آپ كا دصال ۲۹ ربيع الآخركوس ادر القرار القابين كے مطابق آپ كا دصال ۲۹ ربيع الآخركوس الاقرار القرار القرار

غز لزی سے فتح کیا جیبا کہ مراق الا سرار میں انکھاہے۔ ان کامزار مبارک قصبہ حیتت ہیں ہے ۔ آپ سے بہبت سے خلفاء تتھے مگرا ل میں

ان فامزار سبار ف تصبيب في ن منطبط من البيط منطبط المرار سبط المردد ورسط المرار منطبط المردد ورسط المردد ورسط المردد ورسط المردد ورسط المردد والمربط المردد والمربط المردد والمربط المردد والمربط المربط المر

و كرخوا ج قطب لدين و دُورِيني رضايعنه

آب کا نام مودود ہے اور لقب قطب الدین سہد کے والدر کرا ہی کا نام خواجہ
ابویوسف چنی عے۔ وہ اپنے والدے مردیعے ادراک ہی کے سجادہ و قائم مقام تھے

ہیں کا عرب او برس عتی اور ایک روایت کے مطابق ۲۰ ابرس ۔

وصال: ۔ آداب لطانبین کے مطابق آپ کا وصال ۱۳ رجب کو ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق کی مرحب کو ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق کی مرحب کو جب اکترہ کو کو اور ایت کے مطابق کی رجب کا جو مصال ہوا اور بیز را نہ سلطان معزالدین سخری بن سلطان معزالدین سخری بن سلطان معزالدین سخری بن سلطان معزالدین سخری بن سلطان ایک اور روایت کے ملک بن سلطان الب اوسلان کا تھا بوط خول بریک سلجوتی کا برا در زادہ تھا۔ ایک اور تقباس تول کے مطابق سے ایک مطابق سے ایک مطابق سے ایک مطابق سے دو منزل اور سفینہ الادلیاء میں موجود ہیں "سروراولیا ولاد" سے آپ کا سال وصال اخذ سوتا ہو کہ اور چیت بہاڑی درے میں ہرات سے دو منزل سبب کی قبر مُبارک چیت میں جے اور چیت بہاڑی درے میں ہرات سے دو منزل کے فاصلہ برایک سٹر ہے ، جے شاقلان کہتے ہیں ، جیسا کہ شفا العیل ترجمہ قول جمیل میں بیکھل ہے۔

اقتباس آلانوار میں کھا ہے کہ آپ چو بیس برس کی عمر میں اپنے والدگرامی کے بعد سجادہ مِنیفت پر بیٹے ۔ آپ نے تعمیل صرت شخ احمد کیا م سے کی اور اُن سے خرقہ فلافت بھی بہنا۔ اس کا ذکر تفقیل کے ساتھ نفیات الائن میں درج ہے ۔ آپ کودو میکہ سے خلافت ملی ۔ آیک لینے والدگرامی خواجہ الو بوسف بیتی تفسے اور دوسری میخ سے خلافت ملی ۔ آیک لینے والدگرامی خواجہ الو بوسف بیتی تفسے وار دوسری بینے والدگی جا بی سے دوسلسلے جا ری سوئے۔ ایک اپنے والدگی جا بی سے جب کا ذکر اس کتاب میں ترتیب کے ساتھ آئے گا اور دوسرا شخ احمد جام می جہ نہیں ۔ اور وہ یول ہے :

خواج قطب الدّين مودود حيثى رضن شيخ احدجام من الوسعيد الوالخيرة من عبد الرحن سلى من الوالقاسم نفر آبادى المن الوبلر شبي شمن خواسب جنيد بندادي من خواج سري سقطي من من خواج معرد من كرخي شن الم معلى مولي على من الم معلى مولي على من الم موسى فاط من الم موسى فاظم شبن المام حبق صادق عن من المع محد باقر شن من المام زيال الله على السلام من المام حين شمن مع من معفرت على مرتضط أشمن معنوت محدّر سول الله صلى السلام عليه وسلم الله من معفرت على مرتضط أشمن معنوت محدّر سول الله صلى السلام عليه وسلم الله من معفرت على مرتضط الشمن من معنوت محدّر سول الله صلى السلام

م کول مجی ہے:

نواج تطب الدّين مودد حربتي علمن ينط احمد جامع من سعيدا لوالمخرر و المراح تطلب الدّين مودد حربتي علم من ينط المراح من الوقع المراح من الوقع المراح من الوقع المراح من الوقع من الوقع المراح من المراح ال

یُوں بھی ہے : نواجہ قطب الدین مودد دسینی و من شیخ احمد جام من شیخ الدسیدالد الیر من ابوالعباس آملی من محمد طری من ابو محمد جریری من خواجر جنید بغدادی نے سکے آخر تک -

ا در يول بھي ہے : خواج قطب الّدِين مود در حيثتي شمن احمد جائم من امام على مرسى رضا ادبي

حصرت نواج قطب الدّين مو دو دَجِينَ الله فراح مُبيت المقدس سے لے کہ چئت و بلنج نک دس برار فلقاء مقر مگران میں گبارہ خلقاء کا ذکر کباجائے گا۔

را) ان کے سب سے اقل فلیفران کے بیطے خواج ابی احمد بی خواج قطاللہ ین مودود جینی نہیں ، جوابینے والد کے وصال کے بعد مسلور شاد پر بسیقے ۔ ان کا وصال کے معد مسلور شاد پر بسیقے ۔ ان کا وصال کے میں ہوا ۔ اس فقے کے پیرول کا سلسلہ خواج ابی احمد میں نرکور کے واسط سے خواج قطاللہ ین مودود جینی خود راجن کے ذکریں آئیگا۔

مودود جینی کو بی بہنچا ہے جیا بینے اس کا ذکر حضرت شیخ محمود راجن کے ذکریں آئیگا۔
مودود جینی کر بی بہنچا ہے جیا بینے اس کا ذکر میں کر بھا اسے سلسلہ بران میں سے ہیں۔

رمی دوسر سے خلیفہ ماجی شریعیت زندنی شین کر بھا اسے سلسلہ بران میں سے ہیں۔

ان کا ذکر بھی ہمارے سلسلہ میں انبیگا۔ (۳) متیہ رے خلیفہ شاہ سنجان رکن الدین محمود گا سکنہ دہ سنجا ن خوآف رہم) جو تھے ابو نصر شکیبان فرھ) یا بنچویں دباز زاہد (۲) چھے یشخ حس تبسی (۲) ساتویں خواجر سبز بور آذر بار مجانی (۸) سمطویں شیخ عثمان روی گا کر حصرت باینر بدلسطا می همکا خرقہ بھی ان تک پہنچا تھا۔ اور صاحب سلسلہ تھے (۹) نویں شیخ اجمد بدر و ل (۱۰) دسویں خواجہ محمد شامر م (۱۱) گیار ھویں خواجر ابدا کسن مالی اللہ کے تاریخ حاتی ان کی تصنیف ہے۔

## ذكرخواجه حاجى تشريف زندني ونالمعن

آپ کا نام شریونی و جی دج سے حاجی مشور ہوگئے ۔ و ندن ایک بیگنه

یو بخارا کے سات پر کنوں میں سے ، جبیا کہ سفینۃ آلا ولیاء اور شفا ہ الحلیل میں کھا ہے

ہراب آلطا لبین کے مطابق آپ کا دصال ۱۳ رجب کو ہُوا سفینۃ آلا ولیا دکے

مطابق ا رجب کو۔ اور مرات آلاسرار و شجر قالانوار اور ا قتباس آلانوار کے مطابق

سرجب کو سلطان سنج سلجو تی کی سلطنت کے زما نہیں وصال ہوا۔ آپ خواج ہوسف مدانی کے ہم عصر تھے۔ آپ کی عمر ۱۲ سال تھی۔

مدانی کے ہم عصر تھے۔ آپ کی عمر ۱۲ سال تھی۔

سرالاً قطاب کے مطابق قدوج میں ہے۔ اقتباس آلافرار میں لکھاہے۔
سرالاً قطاب کے مطابق قدوج میں ہے۔ اقتباس آلافرار میں لکھاہے کہ اُن کی
فرقن وج میں دریا کے کنارے شہرسے متصل شمال کی جانب ہے۔ اگرچہ ان کا سندون
میں آنا اور یہاں رہلت پانا نثوت کو نہیں پہنچ آ مگراس ذمانہ کے بزرگوں میں بہی متور ہے۔
البتہ سنجر قالاقوار میں ہے کہ ان کی جرمبارک ثرند تم میں ہے جو ملک بخادا میں ایک قصہ
ہے کہا تب الحروف کہتا ہے کہ ایک سنتھ محمد خواسم نام قوم پواچہ سکنہ بلدہ محمد فراس حکمہ اور سے کہ ایک سنتھ محمد خواسم نام قوم پواچہ سکنہ بلدہ محمد فراس حکمہ اور کی ایک سنتھ میں میں سے اس سال مسلم المور اگروں میں سے اس سال مسلم المور ایس کے دون ایس میں میں اور ایس کی اور ایس کا میں تونسینٹر لھن آیا۔ وہ

مرا پر معانی تفا ادر ده تولند ننر لین بین حضرت خواجه محدسلیمان تولنوی کے عُرسِ مبارک میں تنرکت سے لئے آبیا تفا مجرے سامنے اس نے ذکر کیا کہ حضرت نواجہ حاجی شریب زندنی کی قرمگیا رک شہر بنجا را میں محکہ ترند نہ بیں ہے اور میں نے اس کی زیاد کے سے ادراب اس محکہ کو محکہ زندا نیاں کہتے ہیں ۔ چدہ دیگر سود اگروں نے بھی مجاس کے ہمراہ متقے اس امرکی گواہی دی کہ ہم نے بھی اس حکہ قرمبادک کی زیادت کی ہے۔ آب کے بے شماد خلف تنظے ، مگر اُن بیں سے مشہور ترین حضرت نو اجع شمان مَردَ فی اُل مار دکنی ہیں جو ہمالے سلسلہ کے بیر ہیں ۔

# ذكر خواجع عن ان اروني ضالله

جان لیجے کہ کا رُدک آربغتہ کا عہملہ دالف ورائ و فتہ داؤ و کون نون ا رُنَا سے نصف کوس کے فاصلہ ہرایک قصبہ سے جیبا کہ شفا دائلل میں مکھا ہے۔ البتہ مرات الآسرار میں مکھانے کہ آپ کا مسکن ملک خواسان کے قصبہ کارُوک میں تھا جو نواحی نیشنا گورمیں ہے۔ ایک اور قول کے مطابق کارُوک مک ما ورالبنر میں سے دیار فرغانہ کا ایک قصبہ ہے ۔ نیے الاذکار میں کھاہے کم خواج نور محمد صاحب نوملتے منفے کہ قوار و کون کے واد پر زبر ہے کیون کہ آپ کی جائے ولادت کا دون تھی۔ یہ جگہ واق میں نیشنا گور کے مضافات میں دافعہ ۔ اس نفظ کو کارونی مینی دا پر پیش ا در والح پر جرزم پڑھناغلط تلفظ سے ۔ "

پیں اور واو پر برم پر طلاط للفظ و است آپ کی کمنیت ابوالٹور صی آپ حافظ قراک تنفی اور دن رات میں دوختم کرتے تنفیے۔ آپ علوم طاہری و باطنی کے عالم اورصاحب وجد دسماع شفتے۔ آپ کا دصال چهرماه سنوال محداله هو کو سوا عبیا که مرات الاسرار ادر اقتباس آلانوار میں تکھاہے۔ ادر آداب الطالبین کے مطابق ی بنتوال کو منتجرة آلانوا میں دونوں قول تکھے ہیں سفینہ آلآدلیار میں دین شوال تاریخ وصال مکھی ہے ۔ ایک ادر دوایت کے مطابق سند الدر عیں دصال فرمایا۔

مزارِمها رک : -آب کی قرمبارک مکه معظّه میں کدیہ تربیف ادر بونتِ معلیک ما بین ہے ۔ سرالا قطآب کے مطابق آب کے جاد ضلفا وستے ۔ او لی حاجم عین الدین اجمیری کی دوم سید محد نرک نار تولی ما سوم شیخ سعدی سنگرچی شکمان کی قب ربھی نارتوکی میں بہا را کے اوپر ہے بہارم شیخ محمل الدین شمغ کی محدان کا مزارِ مبادک برانی درتی خانقاہ خواج قطب الدین بختیار کا کی میں مغرب کی طرف بہاڑ میں ہے ۔ البتہ مماراسلد مصارت خواج میں الدین الدین الدین الدین سینجی ہے۔

و کر صفر ساک میں الدین ہے اور لفت فواج بزرگ آب کی دلادت میں ہے۔ میں ہوئی ۔ آب کی دلادت ملک خواسان میں بلدہ سیتان ہے۔ جس محصر میں ہوئی ۔ آب کی جلے دلادت ملک خواسان میں بلدہ سیتان ہے۔ جس کا معرّب سیتان ہے ۔ اور یہ کا معرّب سیتان ہے ۔ اور یہ کا معرّب سیتان ہے ۔ اور یہ کو صفرت خواج کو کو کو کر میں بر زبر، نون پر جزم . جیم بر زبر اور آفنا اس آلانوا رہی لکھا ہے ۔ اور یہ جو صفرت خواج کو کو کری (سین بر زبر، نون پر جزم . جیم بر زبر اور آخر ہیں واج مہلہ کے نیچ زیرا دریائے ساکن) لینی سُنوری سے مندوب کرتے ہیں فلط ہے ۔ وہ نفظ دراصل سیخ ہے داور یہ ناوی کی میں پر زبر ہے جیم برسکون ہے اور زاد مجمد ہے ) جو سیخر کی جنوب کو لیے سیخ سے ملتا مبلہ ہے ) اور لفظ سیخر سے متنان کا مخفق ہے وہ بیتان کا مختف ہے جو سیتان کا مختف ہے جو سیتان کا محرّب ہے اور سیتان دلا بت خواسان بیروافع ہے ۔ یہی خواج برزدگ کی اصل جائے دلادت ہے 'جیبا کہ شفا واقعیک ل اور انتہا ہیں ہے ۔ یہی خواج برزدگ کی اصل جائے دلادت ہے 'جیبا کہ شفا واقعیک ل اور انتہا ہیں ہے ۔ یہی خواج برزدگ کی اصل جائے دلادت ہے 'جیبا کہ شفا واقعیک ل اور انتہا ہیں ہیں ہے ۔ یہی خواج برزدگ کی اصل جائے دلادت ہے 'جیبا کہ شفا واقعیک ل اور انتہا ہیں ہو

جوشاه دلی الله معرف د بلوی کی تصنیف ہے کیا ہے اور تولِم سخس وغیرہ میں بھی یہی لكهاكما ي بصرت والله كوسحرى كمنا جابي نكسخرى -نيرالاذكار في مناقب الآبراركي لكهاب كرحضرت نواجرنو رفحة صاحب ممارقي وْ اِسْتَدِيْهِ كُولُ حِفِرْت خُواجَةٌ كُوسَجْرَى اس كُ لَكِيتَةٍ مِن كُرَسَجْرا كِيب شَهْرِ كَا نَام سِي عِ مَوْصَل سے بَین دن کے راستریر ہے اورسلطان سخر کا مولد ہے جیا کہ منتی الکنات یں ندکور ہے۔ ادولفوظات مشائع سے طاہر سوتلہے کو سنجار وا ن کے اباقصبہ کا نام سے جوابنداد سے سات دن کے داستہ ید داقع سے عصرت خواج کو اس المركى منبت سے اس لئے سنجرى كمتے ميں كو مصرت فوائد كے والد معفرت مدحس و کا پی شہروطن مالوف تفائے اور میں نے گلتنا رکے حاشیے بر لکھا دیکھا ہے کہ سَجَار (سین مُهملہ کی فتھ کے ساتھ) ایک قلعہ کا نام سے جو موصل اور دبار مکرکے تواح میں سے اورسلطان مُنجرکی جائے ولا دیک سے ۔ ولمستن في فخرالحس مين المهاب كرسجتنان كے نام كے بي القياري ایک توبین سی از سے جدم کا کے دہات اور فردن میں سے ہے ۔ ایک بختال بلاد سند میں ہے ادر ایک سجتان خواسان ہیں ہے لیکن خواج مزرک کا مولد خراسان کا بھی سجتان بِعِيرَتُ بِ مَا مَقِيماً إِن مِن شَرِحَ علاقه الدينَ حيثَةَ اودَّنِي خليه فه خواج أهيرا لا ين حراغ وبوي م نے اس شعر من کویا اس طرف انثارہ کیاہے سے كرببيندوتنان ستثريم بيرباك مبزهٔ گکشن خسداس مم رسم أكر سنند ونشان جامهی نسکطے تو كيا بئوا ، در حقيقت توسم خراسان کے گلش بخ سبز ؤي ) بن صحیح قول میں ہے کہ خواجہ بزرگ کامولد خراسان کا سجمتان سے اور آ بے نشوونما بھی خسبراسان میں بال سے والبتہ ایک قصیب خرو نام ملک سندھ بیں میں سے مهصرت غدت اللهم سنع عبدالقا درجيلاني كي اولاداس عكد رسي على اور دوسكط شريف كقرىيب يكن امروا تعديد بياكه نعاح أبزرك نذأس نجرك عقا وربذاس نجر

كر مكاله يجتان سعين كراس كالمفقف مجرس والتداعلم بالصوأب -

حصرت نواح بررگ کی دالدہ کا نام بی بی ماہ نور بے بوسادات حسی سے تھیں جیسا کہ ملائن المعین میں مکھاہے۔ البتراقعیاس الدنوار میں لکھاہے۔ کم ان کی دالد میں جیسا کہ ملائن المعین میں لکھاہے۔ البتراقعیاس الدنوار میں سکھاہے۔ البتراقعیاس کے دالد کی دالد میں میں سے دالہ کی دیں گی دالہ کی دالہ کی دالہ کی دائر کی دائر کی دالہ کی دالہ کی دائر کی

كانام خاص الملكرب ادرخوائي بزرك والدى جانب سي سينى سيدس - آب ك والدكا المركا من من سيدس - آب ك والدكا المركا المركا عن الدين عقا ادر لقب سيغيات الدين ولنب الوك الم

سيغيات الدين أن سيدخم الدين طائم بن سيدعبدا لعزمزين سيدا براميم بن

سیدا دریس بن اه موسی کاظر طنبن امام محد باقرم بن امام زین العابدی بن امام حین از بن امیلمومینن علی ترفیص علی جمعیا کم ملائن المعین، مرات آلا سرار اور استیار و اولادِ خواجر بزرگ مین میرات مین مین مین تعملہ سے المبتد اقتباس آلا نوار میں تکھا ہے کہ خوائے بزرگ سیدر صنوی میں لیسٹی امام

على موسلى رصناً كى اولاد ميں سے ميں۔ نفرتيب يہ ہے۔
"خواج معين الدين أبن سيد عنيات الدين حق أبن سيد كمال الدين أبن احمد حن أبن سيد
طابط بن سيد عبد العزمزي بن سيد امرا مير أبن امام على موسلى رهنا أبن امام موسلى كاخار اور اسكن حركيه مكر ميلا قول صحيح ہے اور اس كى تحقيق و تصديل من قب الجديب سے مواتی ہے۔ حكم د: ۔ آب كى عمر ابك سوچارسال سے ۔ جدياكہ سفينة اللوكيا رميں كھ اسے اور

ایک تول کے مطابق کے مسال ہے جن بیں سے آپ نے جالیس سال اجمیر شریف میں گزار سے دہندرہ سال اجمیر شریف میں گزار سے دہندرہ سال کے مقعے کہ اپنے وطن سے خدا کی تلاشس میں نکلے اور باقی عمر سفر میں گذاری بیس سال چھواہ اپنے بیرو مُرشد کی خدمت میں دہے جدیا کہ مرات الامرار میں نکھا ہے در حجب یا در جبعوبی اور جبیبی کا تقا بینی کہ اپنے عہدیں میں نکھا ہے در حجب میں کے مرات الامرار میں اللہ ولیار ود میکم تمام عبد بال خدال مرات الامرار میں اللہ ولیار ود میکم تمام

ملفوظا تبخواجكان جنت ميں الكھائے ۔ خصر قد: أب نام من عمر ميں اپنے برسے خرقہ خلافت حاصل كيا ۔ آب نے اجمیر شرفین میں آكم دوعور توں سے شادی كى ايك بى بى عصمت دخر سيد دجميم الدين جوسيد حين خلك سمار كے حقيق جي احدا مام حجفرها دق كاكى اولاد سے تھے۔ددسری بیری کا نام بی بی امداللہ تھا جونواح اجمیر کے ایک راج کی بیٹی تھیں۔ وه جها دین گرفتار موکر آئی تخین - آپ نے اس بی بی کو بطور ملک مین بینی کیز کے اپنے تقرت ين سكا دان دونون بيبول سے أيك نين بيط تفادرا بك بيلى بى بى ما فظ عِمَالُ عَتِينِ بِسِوْل بِن سب سے براے سید فخرالدین سفے کہ ان کی اولا د آج کے کہ سن معلاهب اجمير شريف مي سجاده بين سب - اس وقت ديوان سرج الدين صاب، سجادنيتين بي ، دوسرى ادلا دميمى كيرب مين يخريس فواج بزرگ كى اولادى تفسيل مناقب الجبيب بين كهي عدد وسرب بيخ كاتام الوسي بضيادالدين عقاا ورتبير كانام حسام الدبن ابدال حقاج غائب موكئة تفے۔

وصل أن : فواحرُ بذركُ كا وصال سلطان تش الدين المتش كعدرسلطنت مين يرك دن ٧ رجب سلسلنه مين موا - ايك اور قول كے مطابق اتوار سو ذى الحجرسلاره کو۔ نیز ایک اور روایت کے مطابق کالالدھ بیں سوا۔ لیکن پیلا قول صحے ہے ۔ جبیاکہ سفینة الاولیاء مرات الاسرار اورسیرالاولیا دی تکھاہے اور کلمائت القادفین میں لكعاب كنواح بزرك كا وصال كارجب سكالده كوبؤا كى صاحب في كى ولادت

عرادر دصال کو ایک رباعی میں بیان کیاہے: رباعی ولادت عاشق نوسال عمرستس

بود در والی بهت آشکارا د فاتشن آفتاب ملک مند<sup>ت</sup>

زا تجب د كن مضمار إي راغدارا

مزارمیا رک: آپ کامزار شراهین اجیرین آپ کے جرهٔ مبارک بین ب سیرالاولیار اخبارالكخيار اورتمام ملفوظات خواجكان حيثت بين لكهاب كهجب خواج بزرگ مح انتقال بوانوات كى بلينانى مبارك يرسزحروف اسعبارت كى ظاهر موقى:

" عِبْينْ التَّهِ مَاتُ فِي حُنْتِ التَّهِ"

رعاشق خدا ،خدا کے عشق میں فوت بوگیا )

اقتباس الآنوار میں تھاہے کہ صرت خام مرکز گئے تیرہ خلفاء تے ۔ انواجہ قطابین بختبار کائی ہو کے استواجہ فطابین بختبار کائی ہو کے استواجہ فرالدین ہو بالدین ہو الدین ہو ہو الدین ہو الدین ہو الدین ہو الدین ہو ہو الدین ہو الدین ہو الد

اس دقت سے بختیار لفت موگیا - والنداعلم مالصواب ـ

آبیجینی سادات سے ہیں۔ آبید کے والدِ گرامی کا نام سیر کمال الدین احمد بن میروکی ادشی بن سیر محمد بن سید حمد بن سیداسحاق حرج بن سیداحمد بنتی بن سیدرصی الدین جمن سید حسام الدین بن سیدر شیدالدین بن سید جعفر نافی جبن مام محمد تقی الجواد بن امام علی موسلی رضائع بن امام موسلی کاظر خوبن امام جعفر صادق بن امام محمد باور خوبن امام زین العابدین جمن مام محدیث بن حصن علی مرتضی کاشیر تصنی سید

اکیک دالدید کمال الدین احمد بنده موسی ادشی سادات اوش سے محق ، آپ کا مولد قصبه اکت میں کد دار فرغا مذین ہے جدیا کہ مولد قصبه اکت اوش کہ دیار فرغا مذین ہے جدیا کہ مرات الاسرار میں لکھانے محرسفین آلاد کیا دیں لکھانے کہ اوش اند جان کے مضافا ت بین مرات الاسرار میں لکھانے کہ اوش اند جان کہ فراد وی سے منقول ہے کہ وشی اوش سنم کی سنبت ہے ۔ نیر الا ذکار میں محرت خواجہ فور محمد مہاروی سے منقول ہے کہ وسنی اوش سنم کی سنبت سے ہے جدیار مادران مرمین خواجہ قطب الدین ادشی کا مسکن خفا ۔

بیاکرو۔ ادر کاک بچیاتی کو کہتے ہیں۔ بیں اس دن سے اس طاق سے تا زہ رد فی ہے کہ کھاتے تھے ۔ بیں اس بنا بیر آپ کا لفت کا کی ہوا۔ کا تب الحروف کہتاہے کہ اس فقیر نے اس طاق کی زیارت کی ہے جو آپ کی جربی ہیں آج نک موجو دہے۔ درگاہ خواجہ اور سائے لاڈد کے درمیان وہ حی بی اب بھی موجود ہے۔ نیے الآذ کا رمیں حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہا روی حسے منقول ہے کہ کا کی اس لئے کہتے ہیں کہ آپ کی اطبیہ آپ کے ارتثاد کے مطابی اہل خاند ادر مہانوں کے کہا کی اس لئے کہتے ہیں کہ آپ کی اطبیہ آپ کے ارتثاد کے مطابی اہل خاند ادر مہانوں کے کھانے کے لیے کو کاک رجھوٹی یا بتی سی جیاتی ) کے ارتثاد کے مطابی اہل خاند ادر مہانوں کے کھانے کے لیے کو کاک رجھوٹی یا بتی سی جیاتی ) کی مقررہ بہا ڈسے لاتی مقیں اور صرف کرتی تھیں۔

دوسری دجه سبع سنابل میں کھی ہے کہ جب نواجہ برزگ تے اجمر سے نواجہ قطل الدین کورضت کیا اور دہلی جھیجا تو آپ کی عمر سرو سال کی حقی ۔ آپ نے فرایا کہ اپنے حال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتیں ۔ آپ نے دہلی آکر ایک نا نابی کے ہاں مزدوری اختیار کی اور دہ تنور والا با دشاہ کا ملازم تھا۔ ہر وز سات من آٹا نان تیار کرنے کے لئے باد شاہ کے ہاں سے آسے باس آنا تھا۔ اتفاقا ایک روز شاہی نان تنور میں جل کئے۔ بادشاہ کے بیاسیو آس کے باس آنا تھا۔ اتفاقا ایک روز شاہی نان تنور میں جل کئے۔ بادشاہ کے بیاسیو نے آسے مارنا پشینا شروع کر دیا۔ خواجہ قطب الدین نے ان کومنے کیا اور کہا لائد تمہاری روشیوں کو بہتراور ابھا بنا دوں ہیں ان جلی ہوئی روشیوں کو بھر تنور میں طوالا اور با ہر نکالا۔ ایک صاف اور اچھی نوکلیں کہ ایک میاہ داغ جھی ان برمذ تھا ۔ جب یہ خبر با دشاہ نکا ہوئی روشیوں کو دوبارہ تنور میں منہ بہنی اُس نے جا ن لیا کہ آپ ولئے کا مل ہیں کہ جلی ہوئی روشیوں کو دوبارہ تنور میں فرال کر مطیک کر دیا ہے۔ بیں آپ کی زیارت کے لئے میں آگئے۔ اس روز سے کا کی فردیاں سے جھاگ کر قاضی جمیدالدین ناکورٹی کے گھر میں آگئے۔ اس روز سے کا کی مشور ہو گئے۔

تیری دجریہ ہے کہ جب سلطان تمس الدین آتش بادشاہ دہلی کا خواہر زادہ سعدالدین تنبولی حضرت خواجہ قطب الدین آتسے مرید ہو اتوسلطان شمس الدین بھی ایسے تمام تشکر کے ساتھ مصرت خواجہ کی زبارت کے لئے آیا ادرع حن کیا کہ آج ہمادی ادرت کری دعوت کریں ہیں حصرت خواجہ نے اپنی دونول آمیتیوں کو جھاٹر نا

شرع کیا۔ اس قدر تازہ کاک (چیا تیال) گرے کہ تمام شکرنے بید بھر کر کھائے ہیں سعدالدّین کو مح کر کھائے ہیں سعدالدّین کو مح دباکہ دہ بھی اپنی آئین کو جھاڑے۔ اس قدر بان کے بیتے گرے کرسب کے لئے کفائیت کر گئے ۔ اس دن سے حصرت خواجہ کا لقب کا کی ادر سعدالیّین کا تنبولی ہوا بی محمد اللّین المتن یہ کرامت دیکھ کر حضرت خواجہ کامر مدیموکی ۔

پوتقی دجریہ ہے کہ جب صرت نواجہ مُغلوں کی قید میں تقے۔ اُس قید خانہ میں ایک بچہ والی عورت کا بچہ د دفت اُس عورت نے کہا کہ اس بچہ کی عادت کیا ۔ اُس عورت نے کہا کہ اس بچہ کی عادت ہے کہ جب نیند سے بیدار سوتا ہے تو آدھی رات کوردٹی طلب کرتا ہے۔ اس وقت اس صال میں اس کوردٹی کہاں سے دُول نواجہ صاحب نے اِنی آسین سے کاک ذکال کر اُسے دی۔ نیزاس جگہ کے تمام قید دول کوجی دی۔ اس دن سے کاکی مشہور سوئے۔ ان وج ہات کے علادہ اور جھی کھی گئی ہی۔

ولادت : سآب کی ولادت آدھی رات کے وقت اوش کے قصبہ میں سوئی ۔
اب نے بندرہ پارے اپنی والدہ کے شکم میں مفظ کئے تھے۔ اب کے اشاد کا نام ابوعفی مقادیک اور قول کے مطابق قاضی عبدالذین ناگور گئے نے بندرہ پانے اس کو بیڑھائے تھے جیا کہ سیع سنایل سے ۔

وصبال - سیر الاقعل ب محمطابق آپ کا وصال جاشت کے وقت ۱۸ربیع الادّل مصلاً هم کوئنوا هسلاه هکوئنوا مرات الآسرار کے مطابق بیرکی دات ۱۸ربیع الادّل مساهلاه کوئنوا اوریه زمانه سلطان ایمش کی سلطنت کاتھا وس با دشاہ نے آپ کوغل بھی دیا تھا ۔حالتِ ساع بیں آپ کا وصال اس شخر ریریئوا تھا ہے

كشتكان منجرتيم را

هرزمال ازغنيب جان دينكرست

مزار میمیارک: آپ کا مزار برانی دلی میں ہے۔ آپ کی عمر پیتیاس سال کی تھی۔ادر ایک قول کے مطابق با دن سال کی۔ ایک اور قول کے مطابق ۴ ےسال کی۔ ایک اور روایت کے مطابق ۱۳۳سال کی عمر میں وصال پڑا۔ "ماریخ وصال- آپ کی تاریخ وصال میرالاقطاب میں کھی ہے کہ" خواجہ ہود" ادر خواج بزرگ میں الدین اُدرخواج فقطب الدین جونوں کا ایک ہی سال میں وصال ہوا۔ پہلے ۱ رجب کونواج بزرگ کا وصال ہوا۔

به اربی د دوشادیال می به به شادی این وطن یا مولدادش بین کی تی ای عور کے بعد اسطان قرند ندید الله وقت استان و می میں کی اس بیری سے دو فرزند نبیدا الله وقت الدید الله وقت موسکے اس بیری سے دو فرزند نبیدا الله وقت موسکے و مربی سلطان المتائی دی کے عبدتک زندہ سے و فرائدا تعوادیاں کھا ہے کہ حضرت خواج ایک کے دوج وال ایکے پیدا موسکے ادر جوان میں موسکے ادر جوان میں موسکے دو مربی بار سے دو مربی بار سے دو مربی میں فوت موسکے دو سرے بولے موٹے البیتہ جو برا ادر جوان میں موسکے دو مربی مانند مرکز بنیں تھے لین آن کے احوال کو ہما لیے شیخ رہ کے احوال سے کوئی ندیت رہ تھی۔ احوال سے کوئی ندیت رہ تھی۔

سرالاً فظا بین تھاہے کہ واجہ قطب الدّین کے بائیں فلیفہ تے ۔ اجزت بنے فریدالدّین کی خاکم میں تھاہے کہ والدّین کو فریدا کہ بنے فریدالدّین کا گرری عوا کرجہ شہاب الدّین سہر وردی کے مرید و خلیفہ روی کے مرید و خلیفہ تھے مکر خواجر براگدین ناگر رکی عوا کرجہ شہاب الدّین سہر وردی کے مرید و خلیفہ تھے مکر خواجر براگدین الدّین ناگر رکی عوا کہ بین آپ کی صعبت و خلافت سے بھی منہوں ہے ۔ ابسلطان شمل الدّین آب تن بادشاہ و دلی ۔ یہ بابلحری بحد دیا ہے مرد الدّین خوالدّین خوالدّی خوالدّین خوالدّین خوالد خوالدّین خوالدّین خوالدّین خوالد کرکیا خوالد خوالد خوالد خوالد خوالد خوالد خوالد خوالد خوالد خوالدُول خوالد خ

ان دونوں کوباد شاہ اور اہلِ دنیاسمجر کرشک کیا ہے توان کے فہم مین نقص سے کیونکہ سلطان ش الدین اہمش کے زئید وریاصنت دبزرگی اور حضوری رسول المدصلی المتد علیہ وسلم کا ذکر ملفوظ تِ عَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ مِن بہت عبکہ نکھا ہؤ اسے عجب بنیں سے کہ آیا نے اسے خلافت دی ہو۔

آب کے تمام خلفاء میں مسے تین مشہور خلفا و سے سلسلہ جاری ہوا۔ وصرت بننے فرید الدیں کیے شکر جو آب کے قائم مقام تھے۔ اور آب کے خلیفہ بزرگ سے ممارے بیروں کے سلسلہ میں آب ہا ذکر آئے گا رہ) دو سرے بننے بدرالدین غزنوی گے۔ ممارے بیروں کے سلسلہ میں آب ہا ذکر آئے گا رہ) دو سرے بننے بدرالدین غزنوی گئے۔ ان کے خلیفہ شہا بالدین عاشق تشخ برالدین غزنوی گئے۔ ان کے خلیفہ شہا بالدین عاشق ترصیح ان کے خلیفہ مصطفرا امانی گئے۔ ان کے خلیفہ شاہ برہان بنی جسمے جو تالدد ہولہ قصبہ میں کے خلیفہ شاہ اور کی جسمے جو تالدد ہولہ قصبہ میں آرام فرما ہیں۔ (سی تغییر سے خلیفہ شاہ طفر فلندر دو دی جسمے جن سے سلسلہ فلت کر بی جاری موا۔

در من شخ فرد الدول بن کیج شکی مسعود ایو دهنی رشی الله و ایر در منی الله و ایر در منی الله و ایر مسعود ایر در منی الله و ایر کالقب کنی شکر ایر مسعود اور لقب فریدالدین - نیز آب کالقب کنی شکر این مسعود منی و الده کا نام بی بی در سم خاتون سے جواس زما ندی کاملات میں سے تقین مبیا کہ نجو اللا دلیا را در دو ضعة الا تسلام میں انکھا ہے ۔ اقتباس اللا الا اور میں کھا ہے کہ بی بی حضرت میں المومنین عمر بن الحظا بن کی ادلاد سے تھے۔ یہ سیمان کے فرزند منے خوصرت ایم المومنین عمر بن الحظا بن کی ادلاد سے تھے۔ یہ کا دلاد سے تھے۔ یہ کانسب یہ سے: سنے خریدالدین کئی شعید جمال الدین بن شخو سیال الدین کئی شعید جمال الدین بن شخو سیمان بن شخو شعید جمال الدین بن شخو سیمان بن شخو شعید جمال الدین بن شخو سیمان بن شخو شعید جمال الدین بن شخو سیمان بی بن شخو شعید جمال الدین بن شخو سیمان بی بن شخو شعید جمال الدین بن شخو سیمان بی بن شخو شعید جمال الدین بن شخو سیمان بی بن شخو سیمان بی بن شخو سیمان بی بن شخو سیمان کی در منظم بن سیمان کے در منظم بیمان کی در منظم بیمان کی بی بیمان سیمان کی در منظم بیمان کی در منظم بیمان کی بیمان کی در منظم بیمان کی بیمان کا بیمان کی بیمان

9.

يشخ احمدُ بن ينج يوسف بن ينج همدُ بن سلطان شهاب الدين بن ينج احمدُ المتبورب ورخ شأه دالى كابل بن ينتج القيرالدين بن بنج واعظا المصغر المنافي واعظان معود ورب بن بنج العيم المنافي بن المنطان معود ورب بن بنج العيم المنافي بن بنج العالم المنافي المن

ينخ فريدالدين كيخ شكر بن ينخ جمال الدين سليمائ بن سفير بن احد بن بوسف بن محد بن احد بن وسف بن محد بن شباب الدين بن احد المعرو ف به فرخ شاه والى كابل بن نصر الدين بن محمود المشور بسيما شاه بن مليمان شاه بن مسعود بن عبدالشر بن واعظ اصغر بن واعظ المرج بن ابوالفيخ رج بن اسعاق رح بن سلطان إبراسيم بن اديم ملي جن سلمائ بن ناصر بن حضرت عبدالسيم بن عمر إبن الحظام بن عمر ابن الحظام بن عمر ابن الحظام بن عمر ابن الحظام بن عمر ابن الحظام بن المربع بن المربع بن عبدالسوم بن عمر ابن الحظام بن عبد المسلم بن المائي بن عمر ابن الحظام بن عمر ابن المنظم بن عمر ابن الحظام بن عبدالم بن عبد المسلم بن ابن المناه بن عبدالم بن عبدالم بن عبدالم بن المناه بن عبدالم بن المناه بن عبدالم بن الم بن عبدالم بن المناه بن عبدالم بن عبدالم بن عبدالم بن عبدالم بن المناه بن عبدالم بن المناه بن عبدالم بن المناه بن عبدالم بن المناه ب

ا قتباس آلاتواریل ہے کہ صفرت کی خشکر کا سلہ سلطان ابراہم ادہم بلی رو سک نیے میں میں اور ہم بلی رو سک نیے میں می میں میں سکتا ہے کہ اسحاق بن سلطان ابراہم اور ہم سے آگے اولاد نہیں جبی ۔ وہ لاولد فوت ہوئے تھے البتہ صفرت کی خشکر کا اولاد عمر فاروق فی میں الدر سلطان سے ہونا درست ہے ۔ اور مومن آلا آول میں مکھانے کہ حضرت کئی خشکر ایک و الدرسلطان میں میں کے میں الدرسلطان میں میں کے میں الدرسلے میں الدرسلے کہ دغوز نوی کے حقیقتی خوامر زادہ متھے جمیسا کہ میں آل قطاب میں مجی ہے مکرا فقیا س آلا فوا

سسر مولنی کارورح میں دھ آہے کہ اس بات کی اصل بہیں ہے۔ تجو الاولیار میں ہے کہ تذکرہ و الاصفیاءیں ، جوسے نوسف چتی صدیقی کے تصنیف ہے ، مکھلے کہ شخص سراج الدین ، جن کا لقب قاصی شفیب تھا کے تین بیطے تھے۔ ایک شبے سلیمان جوسے فریدالدین کے والدسے اور یہ شخ سلیمان تخواج میں الدین بنتی اجمیری کے مریدوں ہیں سے تھا ورابینے والدسے بھی خلافت یا فتہ تھے۔ اور شخ سراج الدین شفیہ کے والد جن کا نام شخ عبدالرجمان وارلقت احد تھا صفرت خواج عثمان کارو نی سے خلافت وارادت رکھتے تھے۔ اور لقب احمد تھا صفرت خواج عثمان کارو نی سے خلافت وارادت رکھتے تھے۔ اور ان کے والد شخ محد تشرف الدین کا اور ان کے والد شخ محد تشرف الدین کا اور ان کے والد شخ محد تشرف الدین کا میں میں کھا کیا کہ اُن کے دوسرے بیلے قاضی شعیب بعقو بین مام کے تھے کہ اُن کے دو بیلے تھے ایک رشیدالدین و دوسرے سیلے قاضی شعیب بعقو بین مام کے تھے کہ اُن کے دو بیلے تھے ایک رشیدالدین کا میں موسی۔ والد تا ہم کی تھی تھی میں موسی۔ والد تا ہم کھی تھی تہنیں ہوسی۔

ی بیخ سیلمان بن قاصی شیر بیک کے تین بیٹے تھے بین بین سب سے بیٹے صحرت بینے فرر الدین کی خود ہے۔

ادر فرخ شاہ ان کا دادا کا بل کا باد شاہ تھا ادران سے سلطان غزنی نے سلطنت مال کی۔ البتہ ان کی اولاد کا بل میں تھی ۔ جب جنگے زخان نے خراسان میں قبل عام کیا توان کے دادا شہاب الدین آ بینے بیٹوں قاضی شیر بی دغیرہ کو ہم اہلے کہ لاہور اسکے۔ وہاں سے قصور چلے کے ادر قاضی مقر ہوئے۔ وہاں سے قصور چلے کے ادر وہاں سے موضع کمو لو وال اس کے دادت عنی مقر ہوئے جھز مین خریدالدین کا مولد موضع کمو لو وال سے کہ آج کل اسے جا دلی متاریخ کہتے ہیں ۔ بیشن فریدالدین کا مولد موضع کمو لو وال سے کہ آج کل اسے جا دلی متاریخ کہتے ہیں ۔ بیم ملت اس مہار شریف ادر یاک بیش شریف سے دار دا ایس اور دایت بھی ہے کو نام اور لفت بین مہار شریف ادر یاک بیش شریف ادر دایت بھی ہے کو نام اور لفت بین میں ملت ہو سے ملت کی بین اللہ تھا ب ادرا فتبا س الا لوا

کنے شکرے کے لقب کی کئی وجویا ہے تسمیہ بیان کی کئی ہیں یہلی بیر کہ آپ نے دہلی میں روز منظے رکھا ہؤا تھا اور آ دھی رات کے دقت کے سے بیدافطار سے لئے

کوئی چیزنزی جسسے دوزہ افطار کریں عبوک کی شدت میں زمین بریا تھ رکھا۔ چندسٹرین یا تھ کے امنیں اینے منیں ڈال لیا۔ دہ سٹریزے تنکر سوگے رجب ابید کے سرخواج قطب الدین کوخر بوئی تو ذرائ فریدالدین کمنے شکر ہے الریدالادلیاء)

دوسری دجرتسمید بیت کدایک دن لینتی پیرومرشد کی فدمت میں جارہے مختے جوک کی وجیسے سخت نقابت کی حالت بین زمین پر گرکئے آپ کی مندمیں مٹی پڑگئی بج شکر ہوگئ جب آپ کے بیرد مُرشد کو بخر ، توتی اُو فرائی شیخ فرید کیج ششکر ہیں ۔ (جوالیموش المار دلح)

تیسری وجرید بیان کی مباتی ہے کہ ایک دن داہ یل مجارت منے کہ ایک بنجارہ بیوں پرشکو کے پالان لائے ہے ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ ان پر کیا لداہ ہے۔ اس نے از داہ ہو کہا۔

مکسی د فرایا نمک ہی ہوگا۔ اس دقت تمام نمک بن کیا ۔ جب اس نے بوچھا آباد الو دیکھا مرمی نے منک ہن کیا ۔ جب اس نے بوچھا آباد الو دیکھا مرمی نے منک ہن کیا ۔ دوایا شکر ہی بن جائے گا۔ ہوا کا درعوض کیا کہ حضور میں نے شکر لادی ہو فی تی آب کی زبان مبارک سے نمک بن گیا۔ فرایا شکر ہی بن جائے گا۔ ہوا وقت شکر بن کی خواب فانحا تال برم خال نے اس سلامیں آپ کی یول تعریف کی ہے سے کان نمک جب ان شکر بیشن کے دیم

 ۸ ۹ برس مبیاکرا قتبا س الآلذاریس لکھا ہے۔ باکنین تربیب کا پہلانام اج دھن ہے جب مصرت کی جہلانام اج دھن ہے حب مصرت کی خشکر کے دیا ہے مارک اوراس مصرت کی خشکر کی اوراس حکے دریا عبور کرکے ہے جانے سکے تو افراد ادرا خیار دابرار حرت کی خشکر کی زیارت کے لئے دریا عبور کرکے ہے جانے سکے تو اجد حسن کانام یا کے تین ہوگیا۔ جیا کہ خیرالا ذکاریس مکھلیسے۔

س كى حارمبو بال تقين ايك مزرره بالو دختر سلطان فيات الدين بلبن بادشاه دى ع آپ کا مربد بتقا- دو کنیزی تقیق ایک تنا دونام دوسری شکر دنام که بزره با نودونول کواین ، ساتقه لائى تقين ادر عير حضرت كنج شنكر كى مِلك كردين يوعقى سبوى ام كلتوم تقين جوايك بيو وعورت تقين كراس سے نكاح نانى كيا تھا۔ جيبا كر شخرة الا تزارين لكھاب يسل قطاب میں مکھلے کر بی مزروبا لیسے آپ کے چوبیٹے تھے۔ اور تین بٹیال بیٹوں کے نام نصابلتانی شراب الدين عبر الدين مياماً ل عنطام التربيج يعقوب ادرعبد الله سايا في صفحه عبدالسد بیابا فی شید مرکئے تھے مکرمرا<del>ت الا</del>سراریں لکھا ہے کو حض*ت گیج شکر کے ر*وایت میجے كه مطابق مانخ فرزند تھے۔ اور تين بطياں ، اور جھٹے بيٹے عبدالله بيا بانی كے بارہ ميں تھا ہے كرود بيرطنكني نديقے ۔ ادر حصزت يتني مصيالتين محود جراغ ديا وسے منقول ہے ۔ آپ فرآنے عَقَدُ كُهُ مَصَرَتَ كَيْحِ شُكُرُهُ كَيْ مُعْمِم كَا فَي تَعْيِسِ ادراجودهن ميس بي حاكر بير شادياں كى تحقيق -البسته اُن ك برات بية نصر الدبن مقص عن ك ابن جد فرز ندعه قصر الدبن كي والده ايك وايت ك مطابق شاد وكيزك بيد وادر معض كيت بي كمان كى والده ام كلتوم سوه عورت تقيل جنس البين نكاح كياتها واسبوى كم الم نعيرالدين آئ عق يعنى يبيع سواركى ادلاد تق حضرت كنج شكردهى اولادمني تقه البتة مصرت باباصاحب انهي البين بيط كي طهرح

حصرت کیخ شکر نی دو سر بیٹے کانام شہاب لدین تھا۔ان کے پانچ بیٹے تھے۔
تیسرے فرزند بدرالدین لیمان تھے۔ان کے پھر بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں کا تبالحرد ن
کہتا ہے کہ شخ تاج الدین مسرور میں کا فرار جبتنیاں میں ہے (جبتنیاں مہاد منز لھٹ سے
تین کوس جنوب کی طرف ہے) اوراسے بنی تاج سرور بھی کہتے ہیں، یشخ ندرالدین میلمان ج

خصلفاء : حصرت كيخ شكر كي خلفا ب تمارس بيرالا قطاب مين المهاب كه الماسك كه آب ك متر برار تعين سوبالس المواسك كه آب ك متر برار فلفاء تقدا درجوا بر فررسي مين لكهام كه آب ك يتي من برارتين سوبالس خلفاء تقد - جو زين يرمتنور ترين من ده بالنخ مين :-

(١) حضرت قطب جمال الدين بانسوي

(٢) حصرت نظام الدّين ادلياءً

(٣) مخدوم علادًا لدين على هابر كركسلله صابريد حيثنية آپ سے جاري بهوا -

رم) حصرتُ بدرُ لدِّين اسعاق م

ره) مسيد محد كرماني دح

البتتهماراسلدام يستني مصرت نظام الدين ادليا مسجاري الأيصرت كيخ شارح

مرتبر محبوبی پر تقے اوراسی پر وصال ہوا ۔جدیا کہ بحراکمانی بیں سید محد حبفر مکی نے جو مصرت چراغ دہلوی کے خلیفہ تھے، مکھاہے ۔

# ذكر حصرت نظام الدبن اوليا محبوب اللي رض الدعمة

سب کا نام نظام الدین محد تھا۔ اور بقب سلطان المتابِح اُ دراد بیاء۔ آپ کا درجہ محبوب الملی کا تھا۔ اور اولیا کے لقب کی دج بیہ ہے کہ اولیاء ولی کی جی ہے۔ ایک پر اس کا اطلاق کیسے ہوسکتاہے۔ مگر آپ کو اولیا اس لئے کہتے ہیں کہ آپ تمام اولیار کی عظمت دکرا مات کے جامح ہے۔ جدیا کہ محبوب العاد فین میں معلیہ ۔ مشہور مسلمے ولا دست : آپ بدایوں میں پیدا ہوئے جو مہند وشان کا ایک مشہور مسلمے میں کہ ایک مشہور مسلمے کے اللہ تھا میں الدی مقال کا ایک مشہور مسلم کے اللہ تعلیم کا ایک مشہور مسلم کے خوال کا میں بھی ایک مشہور مسلم کے اللہ تھا میں بیدا ہوئے دور اللہ تعلیم کا ایک مشہور کے اور میں کا ایک مشہور کے ایک میں بیدا ہوئے دور اللہ تعلیم کے اللہ تعلیم کی کھی کے اللہ تعلیم کے اللہ تعلی

تنرے جبیا کہ خیر الآخ کاریں مکھا ہو اسے ۔ بدایوں معنا فاتِ سبفل میں سے ایک قصبہ ہے۔ جبیا کہ سفینہ آلا و کباء میں مکھاہے ۔

سائیکا سب ما دری ہے۔ کہ سب کی والدہ کانام کی بی زلیجا بنت سید جعفر عرب بخاری بنت سید جعفر عرب بخاری بن سید محداطر رجو حضرت پشنج عبدالقادر جبیلانی سائے طلقاً میں سید علی رہے سید علی اور سیدعلی وہی ہیں جو آپ سے سنب میں سیدعلی درہے سید علی درہے ہیں جو آپ سے سنب

پدری میں ذرکورس مبیاکہ اقتباس آلا نوار میں تکھاہے ) اور اس سے ہے جمیاکہ اوپر تکھا کی ہے۔ اور بہرجو نفحات آلائن میں تکھاہے کہ والدہ کی جانب سے خالدی ہیں۔ بہبات کسی دو سری کتاب سے نہیں تی جبیا کہ اقتباس آلانوار میں درج ہے۔
ولا دست : قصبہ بدایوں ذرکور میں آپ کی ولادت بردز آخری جہارت نبطلوع آفتا کے بعد کم میں میں جوئی۔ وصب ال :۔ آپ کا وصال بج بدر کہ اللہ ہے دن چا اشت کے وقت اور بعض کے نزدیک طلوع آفتاب کے بعد مرا رہین النانی مصلکہ موکو سلطان محرعادل بن تعلق باوشاہ و بات و را نہیں موا ۔ مزار مسب ارک ، آپ کا مزار شریعت برانی دلی میں شاہ جہاں آب دسے تین کوس مجذب کی جانب اس موضع بیں ہے جہاں آب سکو نت رکھتے تھے۔ اور اس موضع کو عفوات بور کہتے ہیں۔ آب کی تا بریخ وصال ہے ہے :۔

نظام دوكيتي شهر ماد طبي المستده باليقين الظام دوكيتي شهر ماد طبي المستده باليقين الموادي المنتاج المستده باليقين الموادي المنتاج المن

راہپ شاہ بحر و بر بھے اور دونوں جہاں کے لئے آپ کی ستی بچراغ کی مانند تھتی۔ حب ان کی تاریخ د نوات کی صبح موٹی توغیب سے یا تعت نے آواز دی سنبنشاہ دیں ''

بھے ان کی تاریخ و نات کی جبتی ہوئی توغیب سے ہا تھے نے آواز دی سنہنشاہ دیں 'ا اقعباس آلا نواریس بھا ہے کہ آپ پندرہ رجب چارشنہ کے دن مصلاھ بیں پایٹن سربھن بیں صنب کیج شکر سے کر کے مرید ہوئے۔ داور بیح الاقل چار شنبہ کے دن محصلات ہو میں خار فت پائی اور خرقہ سے مشرف ہوئے اور چالیس روز بھار رہ مرا مطارہ ماہ ربیع آنانی مصلکہ ہیں طلوع آفقاب کے بعدواصل بحق ہوئے۔ نماز ظرکے بعد مد قون ہوئے۔ آپ نے شادی مذکی تھی کیونکہ آپ کے بیر و مرشد حضرت کیج شکر اسے دور ان کی عورتیں اور سیٹیاں تیری زبارت کے لئے آبئی گے تم اپنے از او بند کو مصنبوط رکھنا۔ ان کی عورتیں اور سیٹیاں تیری زبارت کے لئے آبئی گے تم اپنے از او بند کو مصنبوط رکھنا۔ اگر جبحضرت کیج شکر سے آپ کو زنا و میرام سے منع کیا تھا مکر آپ فرائے تھے کہ جب مرشد کا حکم یہ تھا کہ میں اپنے از اربند کو مضبوط رکھوں تو ہیں اب حلال ہے مجی اسے نہیں

تعولون كك

م پے معلقار بے شار مصر مراکب زماند کا کامل ترین تقا مگران بیں سے جودہ

خلفار خلفائے الم ستھے:۔ ر، نواجنصير الدين محود جراغ دبلي كمان كاذكر سماي سلسله مين شير كا -

رين حسام الدّين ملماً في ه

رس قطب الدين منور بانوي

رم) سراج الدّين عثمان المشبورب اخي سراج

به جارون خلفا وحصنورنبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے جیاریار دں کے طریق پرتعلفا والتدين عقد دس خلفاء دوسر بس كرجتن باران اعلى كمت بن -

را، مولاناتشمساً للرين محمّد بن تحيي<sup>اره</sup>

ربي مولانا فحز الدّين رازي ا

مِن مولانًا علاوًا لدِّين نيلي ح

رم، شيخ بريان الترين فويريّ

رهى يشخ مولانا وجيهرالدّين يوسف كالكري ياجديرى

ربيشخ شياب الدين امام

(٤) اميزهرو<sup>رج</sup>

رمى وجيدالدين يا يلي ح

ره، يشيخ لطيف الدين دريا نوش ه

(١٠) امير علاسجزي

صاحب قواً مدا لقوادا وحض شخ كمال الدين علّا مرد كم على حضرت محبوب المي يس

غلاف*ت حاصل تق*ی -

را، پہلی وجر یہ سے کہ آپ کے پیر دم شدھن سلطان المتاریخ ایک کوید لقب عطاکیا تھا ۔ رود ، دوسری بیکہ ایک د فعرجب بچراغ بین کی کی کی وجرسے بچور ہا تھا تو آپ نے فرایا کہ اس بچراغ بین بائی ڈال دو آپ کی کوامت سے دوچراغ بیائی سے روش ہوگی ۔ لہذا آپ کوچراغ میں بائی ڈال دو آپ کی کوامت سے دوچراغ بیائی سے روش ہوگی ۔ لہذا آپ کوچراغ دی شخ عبداللہ بوگی ۔ لہذا آپ کوچراغ دہی ہیں فرایا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیا رک دصال کے بعداب ان کی جگہ آپ کے فلیفہ شخ قصرالدین جراغ دہی ہیں ۔ اس دن سے آپ کا بہلقب متبور سو کہا ۔

يشخ تعيد الدين محمود جراغ ديل جن شخ يجي او دي بن شخ عبد اللطبف تر دوى لا سورى بن شخ يوسف جن سنح عبد المشير بن شخ سلمان بن احد بن بوسف الم بن محرد بن شهاب الدين جن شخ سلطان جن شخ اسحاق جن مسعود ين عبد الشد تبن واعظ المرج بن ابوا لفنخ و بن اسحاق حبن سلطان ابراسيم جن ادسم حبن سليمان حبن ناصر الدين بن حضرت عبد الدين بن حضرت عمران الخطائ ،

ٔ مرا<u>ت الاتراز</u>میں نفیا<del>ت ا</del>لائن کے حوالہ سے دکھاہے کہ آپ ٹھا لدی تھے مگریہ قول صنعیف ہے۔ اقت اِس الافار میں مکھاہے کہ آپ سیرصنی میں ۔ یہ بھی صنعیف قول سے بخرالا دلیا رس آپ کا نسب مر مکھا ہے: یشنے نقیر الدین بن شیخ نیجا جن م عبداللطیف جن عمر من طیب بن سمس الدین احمد من فرخ شاہ کا بل راس سے آئے جدیا کہ اوپر احمالکیا ہے ) دریہ قول حجے ہے کیونکوشنے کمال الدین علام و اور آب کیجدی بیں جس کی تفصیل شنخ کمال الدین علام کے ذکرین کھی جائے گا۔

مرات الاسرارس لكواس كراب ك داوايش عبدا للطيه ف بردوي ولايت راليني بيرون ملك است السنة اور لامور مين متوطن موسلة والكرائ كي بين التي يحياره وحديث چراغ دہلی شکے والد تھے الم ورمیں بریام وسلے حب جوان مولے تو اودھ میں م کرتیام ندیر موسلے اس حضرت جراع دہی اعده میں سیدا ہوئے ۔ آپ کے دالدآپ كونوسال كا چواكر فوت مركئ - اس ك بعد آب كى والده ف علم اصل كرف ك ملك اب كومولانا عبدالكريم سروان كم بردكيد - ان كمياس آب في مدايد ا دربزووى يك يرفها بجب سي ك أستاد فوت بوسكة تو أب يضولانا ا فتخار الدين كميلاني كي معد مي ره كربرعلم سي كمال ماصل كيا يجيس برس كه عرمي رياصنت ومجابده انعتباركيدس سال در دیشوں کے مساتھ سر دسیاحت کی تاکہ نماز با جماعت نوت نہ سوجا کے۔اکڑ صوم دوام میں رستے تھے میان کک کہ جالیں ہوس ہو گئے کی مصرت سلطان لمشارح کی خدمت یں صاحر مرد کرا ہے کے مربد ہو گئے و ایس کی دو بہنیں تقیں۔ ایک بہن سے بٹیا سیدا مؤاجس کا نام كمال الدين علائة مقا جرآب كمريدا ورخليفه سوت دوسرى ببنس مى مليا حقاء جس كانام زين الدين مقاجو كامريد وخليف تقا- مرات الآسرادي المعاب كات مراسان ساماه اور دن قطب مرارك مرتب يدرسي ربين غوش تقداس كابدمرته افرادى س جرتبغون سعيراء تبسه ، وصال فرايا حبياً يجالما فينكورج ميرالدنيا بين كليدي كراب كادصال جاشت كے دقت اعماده ماه دمعنان منزىن عصيه حين مُوا - يسلطان فروزشاه كى سلطنت كا زائد تقاءم است آلامراري مكما سبعكما المقاره اه مذكوركوشب جعه بي وصال فرما يا بمخرالاوكيا ربي بهي السارى تخريريت آب كى عمر ٧٨ مرس على اوراك كى مشحات كى تدبيتيس سال على آب كى تاريخ وصال --

،گل بہشت اور شیح بی صوفیال سے ملتی ہے کہ پکامزادمبارک پرانی دتی بی شاہ جہا آباد سے جذب کی جانب پانچ کوس کے فاصلہ پرسے۔ آپ نے بھی اپنے بیرومرشدی بیروی بیں شادی نہی۔

اب کے بے شارخلفا و تھے۔ ان میں سے چند کے نام یہ بین :۔

در) حضرت شخ کمالالدین علّائم کہ اس فقر کے بیروں کے سلسہ میں بیں اس الدین الدین الدین الدین علّائم کے اس فقر کے بیروں کے سلسہ میں بیں اس الدین الدین الدین الدین طرز ادہ تھے ) دس سید محمد کلیو دراڈ - (م) محد سا دی شاہد کا روی خواج معین الدین خورگذاندین خواج معین الدین خورگذاندی خواج میں الدین اجمد کی آرم ) بدر الدین غونوی (۹) شخ سراج الدین مورکد نسیر و خواج مرز کے میں الدین احد می صاحب ما مقیمان (۱۱) فاصی عبلہ لفستدر شرک کا ل الدین علامی (۱۱) فاصی عبلہ لفستدر شرک کا ل الدین علامی در)

### وكرحضرت ينح كما اللين علامه رضى الدعنه

مخبراللة ليار حضرت يحيلى مدنى يشتح مرميشخ رشيدميان تجواتى احدابا دى كى تصينف ہے۔اس میں کھانے:کہ

- ماننام إني كالسيك نسب إلى ين شخ كمال الدّين علام كك نسب مي خلاب واتعظم مونى سے اور دہ غلطی مرمدتی سے بزرگول کے نامول کے

الم و المالة والمحارك سلسلهمين واقع مونى ب كبونكه صرت قطب الاقطاب تمل لى دالشرع

والدّين الوالحن يشخ محرحيثيٌّ من يشخ قطب الادليا، ديشخ الا تعيّار يشيخ من في حيثي أيشخ بي في من حيثي الكر حبر حقيقي من منرح رماله كردياج

مين سنب يون لكهابي : يشخ كال الدين بن عبد الرحل رجب محد بن عرج بى طيب بن طابر برسي الدين احد بن ورخ سناه كا بلي بن شيح المسيماك بن

شِع نصيرالدين بن سنع نشاب الدين بن سيمان بن شيخ المعروف بسلطان بن حصرت عبدالله فن بن حصرت عمرا بن الحفايض

بھراس مناب مدکورس مکھلے کہ بدسلسلانسب بلاشبہ درست ہے ۔ راال کے آگے تھی تناب ذکورہ میں عبارت موج دہے)

كانتب الحروف كتباب كمراس روايت سيرشخ لفيدا لذين حراغ وكارح كالسلسله

مجھی نہی ہوگا۔

بهل ودوننخري مجالس صنيري مرتوم بك كرصرت شخ كمال الدين شنادى ہنیں کرتے تھے مصرت چراغ دہل کے آپ کو فرمایا کہ تم بھی مجرد رہو کے تو ہا رہے اجدا دکی سل سیس کے - اور اگر تم شادی کر دو گے تو ہمارے اجدا دکی سل باتی سے گ كه يدددنون مجى يك جدى من من لين كال الدين في الين يرومر شد كم سعواب کے امول بھی تقے اشادی کی بیس آپ کے تین بیٹے اور دوبیٹیاں تولد موئیں - سبسے يهل بيطيش نظام الدّين تصبح عالم وفاصل تفد دوسر عيض نفيرالدين موسيدم سكيدودازك مرمديمو في اورخلافت بائي- ان كى الدككر كميس و مان كايك ببليا بشخميران نام مقاجن كى اولاد ككركم مي سع اوران كامزار معى اسى حكم سع - يشخميرا الت

عالم دفاصل ولی تقے تیں سے بیٹے کا نام مراج الدین تھا، ہو آپ کے مریدادر لمپنے والد کے قالم مقام تھے۔ ادراس فقرکے پیروں کاسلید اُن سے منسوب ہے۔
یشخ کمال الدّین کی ایک بیٹی سٹے بریان الدّین کے بیٹے کے نکاح میں تقیں ، اُن سے اولا دنہ ہوئی۔ دوسری بیٹی شخ بعرالدین کے بیٹے کے ذکاح میں تقیں ، جیسا کہ چہل و دوسنے میں جا اور شنے کی ایک بہن تقی جملک حمیدالدیں تفالی چہل و دوسنے میں تقیں ، اُن کے بیٹن سے ملک خطرالدین جبدا ہوئے اور اُن کے آگے بیٹول

مين ايك جلال خال منظ جو امرائه كبار سيست اور مغدوم جهانيا الح تنا تاخال مولانا عالم سنكريزه ملة في همولانا احد مقانيسري اورمولانا عالم باني بتي حصفرت بشيخ الكي شاكردار

رشیدیں بعض خدوم جہانیا گ نے مترج متار ق حصن نشخ سے پڑھی جیا کہا مع القلوم میں ہے۔ اور صنرت محدوم جہانبال کو جو خلافت نامد حضرت جراغ دہلی سے ملاقعا آپ

تُحدّ دُنْ مِبارك كَالِكُها بِهُ أَنْهَا يَصْرِت يَثْنَ كَمَالَ الدِّينَ عَلالمُّهُ كُولْبِينَ وأُوا بِير حضرت يَشْخ

نظام الدین ادلیا گرسے بھی خلافت تھی۔ وصب ال: سہر کا دصال ٢٧ واد ذلقعد سلامی هدکو مؤا۔ سہر کا مزار میارک بعل فی دہلی میں اُن کے بیر دمر شدر صدت بیشن نیواغ دہلی کے روعتہ کے ابین بیشن زیالدین خواہر زادہ کے رومنہ کے برابیمشرق کی طرف ہے۔

وكر حصرت بيخ مسراج الترين رضى الله عنه

آپ اپنے والدِ ماجدے قائم مقام ، مربداور فلیفہ عظم تھے۔اور صفت اُرخی نفی اُسٹی خ نصیرالدین چراغ دہائ سے بھی فلافت رکھتے تھے جبیا کہ قولِ ملحق مربد وفلیفہ ہیں۔ میں لکھا ہوا ہے۔ مجزالا آدیاء میں لکھا ہے کہ آپ مصرت پچراغ دہائے کے مربد وفلیفہ ہیں۔ اور لینے والدسے بھی فلافت رکھتے تھے۔ مگر سلسلہ اپنے واللہ کی طرف سے رکھتے ہیں اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ چارسال کے تھے کہ صفرت پنسنے نصیرالدین جمود کے مربد ہوگئے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ چارسال کے تھے کہ صفرت پنسنے نصیرالدین جمود کے مربد ہوگئے۔ بہ شخ عباللطبف مصرت شخ نفیرالدین جراغ دہلی کے مریدوں میں سے تھے۔ بی فی مفیہ کے بطن سے معرف مراج الدین کے بایخ بیٹے تو لد ہوئے۔

را) سب سے براے فرزند معین الدین تھے ،جو مجذوب تھے۔ (۲) دو سرے مینے: علم الدين حبواسيف والدك قائم مقام اورخليفه تقد -ادراس فقرك مرول كاسلسار أن لك يهني تسبي رسى تنيسر على الدين مروه على اين والديك مريد وتعليف تحفيه -ان کی دفات ۲۲ شوال کو ہم تی اوران کی قبر بیران میٹن تجرات میں اپنے والدی کے روصنہ یں اُن کے مزار سے برابر سے رہی شخ سعد الدین حوف خواجہ کندوری رھی پاننجویں يشخ محدي<sup>ه</sup> كه عالم خبّر يقفه ـ اور درس و تدريس مين متعوّل رست مقف ميريا يخول فرزندا ا دلیا یکامل ا در علوم ظامری و باطنی کے عالم تقے ۔ ادر بیشیخ محد محر بین سراج الدین کے پاکنویں فرز مذہ یں اشیخ کر کن الدین کان شکر کے مربد میں اور لینے والدگرا می کسے بھی خلافت کھتے ہیں اور جار بیاتے تھے ۔ بھی خلافت رکھتے ہیں ادر شیخ سراج الدین کی ایک بلٹی بی بی مربع نام تھیں اور جار بیٹے تھے عِن كا ذِكرا وير الكياسِ عديد فرزند لين والدَّسع بيت وفلافت ركهة تق يمين شيخ محد ملافت لين بايت ركف تق مكرم ريشيخ ركن الدين كان شكر كا تقديشيخ معين الدّين مجذو يج مبسر منرك لاولد فوت بوئ والبنتا يشخ علم الدّين في اولا دكيتر تقي -جن کا ذکر آگے آئے گا سینے محرک اولاد باتی ندری مکریشے محدالدین جو بہت ماب كرامت تقفان كي اولادكاني مقى جن كاذكر آكے آئے كا .

یشخ سراج الدین تعالم علوم طاہری دباطنی تفے۔ آپ کا ایک دیوان بھی ہے اور اُن کی ایک غزل کا ایک ہخری شعر بہ ہے:

بارديگر سم سي گويدسر ج تعله ماينيت الآرد ك دوت

وصال برسب کا دصال ۲۱ ماهِ جَمادی الله ل کاهم کو جمعرات کی را ت عشار کے وقت ہوا۔ آپ کا مزارِ مبارک قلعربیراں بیٹن نمروا لم محد برکات بوره بین آپ کی خانقا محصین میں واقع ہے جبیا کہ خز الله و لیا بین طخر برہے اور مجاس تسنیر میں جرجہ آب کا وصال تاریخ مسطور کے مطابق ہے۔ جبیا کہ سنخ میں ہے بیسلے تو یہ تکھا ہے کہ آپ کا وصال تاریخ مسطور کے مطابق ہے۔ جبیا کہ

اور پکھی جاچکی ہے مگر معبر میں مکھا ہے کہ آپ کے شاکرد مولانا ہمزہ ناگوری نے آپ کی تاریخِ دصال بون ظم کی ہے:

ا مروز رفت علم ازین تهر ی عیال مفتح ویم مطالعه توضیح و بم بدیع این کلمت سارسردر د براز کعاست ازعالمان تهرچین بود سینے ماہ جمادالا قل در بست ویک زمتر درسال بود م فصد و سمفدہ متمارا و

آپ کے خلفاء می شمار تھے مگر آپ کا سلسلہ آپ کے دوبلیوں بینے علم الدّین اور شخ مجد الدین تصحیاری مواجیا بخر دونوں سلسلے ہمالے خاندان میں جاری ہیں -

### وكرصرت علم الدين رضى الله عنه

آب اینے والد کی اور قول محتی بین اور حضرت سید محد کمید در از سیمی خلا رکھتے ہیں جی الدہ کا نام بی بی صفیہ بی وشخی بین بین کھاہے ۔ آب کی دالدہ کا نام بی بی صفیہ بی بین بین کھاہے ۔ آب کی دالدہ کا نام بی بی صفیہ بی بین بین کے والد کا نام سیمی عبد اللط بین و رباندش کی دخر تھیں ۔ ایک اور قول کے مطابق آب کے والد کا نام سیمی عبد اللط بین محق ایک اور قول کے مطابق ساتھ ہیں آب واصل بی ہوئے اور یہ قول صحیح ہم ایک اور قول کے مطابق ساتھ ہیں آب واصل بی ہوئے اور یہ قول صحیح ہم بین کا مزار مبارک بیران بین نمروالہ میں اپنے والدیشن سراج الدین کے گنبد میں محکم بیر قول میں بینے والدیشن مراج الدین کے گنبد میں محکم بیر قول میں بینے والدیشن میں ایک بہت خلقار میں مگر آب بیر قور و میں ہے بیٹے اب بیر قور و دراجن سے جاری ہوا ۔

ر مصر من معرد راجن صيالاً عِنهُ دِ كَرِ مِصْرِ مِنْ مَعُودُ راجن صياللَّهِ عِنهُ

٣٠٠ البيما نام مبارک محمود ادر لفت راجن سے - آب لینے دالدِ کرا می شیخ علم الدی کے مرید و خلیف بلی سے مرید و خلیف بلی سے مرید و خلیف بلی سے بہنا ۔ ایک خرقد خلافت جی شاہدی کے ہاتھ و شطارید کا خرقد خلافت سید کے ہاتھ وں سے بہنا ۔ ایک خرقد خلافت جی شاہدی سید کا ایک اور خرقد خلافت حضرت شیخ عزیا الله کا کی الدین کا می الدین الله من مرید و خلیفہ تھے جی نتیج سلطان المشارئ سے بھی بہنا جرصفرت سلطان المشارئ خواج نظام الدین اولیا محبوب المان کے خلیفہ تھے بیشن عزیز الله و حضرت شیخ خرارا الله بن کا ایک کرو المین کا ایک مرید و خلیفہ تھے بیشن عزیز الله و حضرت شیخ زار مرید و خلیفہ تھے بیشن عزیز الله و حضرت شیخ کو خاندان مرید و خلیفہ تھے ۔ نیز حضرت شیخ محمود راجی کو خاندان سے بھی پہنا تھا جو حضرت زام و کو خاندان سے بھی پہنا تھا جو حضرت زام و کے خلیفہ تھے ۔ نیز حضرت شیخ محمود راجی کو خاندان سلسلہ مغربیری خلافت بھی حضرت بیشن احمد کھٹور تھے بھی تھی ۔

وصال: حفزت سنخ محمود راج راح اصال بروز حمعة المبارك مبح صادق كے وقت المار من من من الله اللہ علیہ استفار:

وصیم (۱) پاس انفاس داشت بیل ونهار روز جمعه بوقت طلعت صبیح کم تنزل کند درآن غفّار سبت و دویم صفرزته صدسال بحرامید سویے دار قرار

مزارمیارک : \_ آپ بید احد آباد بجرات میں خان اعظم خان جہال کے وض پر مدفون مرارمیارک : \_ آپ بید احد آباد بجرات خصر بعال الدین جمل نے اس کے بینے ماہ بعد آپ کے جبدم بارک

۱**۰۷** کو دیا <u>سے ت</u>کالاا وربیرانِ بیٹن نمروالہ میں دفن کیا جبیا کہ مخبراً لاولیا رمیں مکھاہے۔اسی طرح يشخ تفيرالدين تأني فبنتضج مجدالدين بنشيخ سراج الدين بركيشح بحمال الدين علامر پہلے احمد آبا د میں حوصٰ مذکور بیرد فن میو ش<u>ے تقے ، اس کے بعد آپ کو دیا</u>ں سے <sup>ر</sup>کال کرمیرا<sup>ن می</sup> بنرواله مذكوري دفن كياكيا، جبيا كه مجاس صنيري ودوسني مصنفرين محدد الماس خَتُ لَفَاء: - آپ کے خلفار بہت تقے محربها راسلسلہ آپ کے بیٹے بیٹے جمال الدین جمن سے جاری ہوا۔ چنا بخدان کا ذکر ہمارے اس سلسلہ بین سٹنے کا یہب سے دیگرسلاسل بھی س کمیونکہ آب نے دیگر خاندا نوںسے بھی خلافت حاصل کی تفی۔ سلسلم من تقد و (۱) يشخ محود راجن من شخ ابوا لفتح رحمن سيد محد كليبود راز همن صرّ سلسلم من تعييم الدين جراغ دېل راكة اخراك بعواله مخرالاو آيا، د ٢) شيخ محمود را بن من من يح عزيز المنارحمن شيح نذا پرشيني تمن شيخ بوسون بن ا بي احمد جیشی شمن ابی احد بیشی من شیخ محمر میشی رحم من علی بن احد بیشی رحمین خواجه احمد میشیشی رح ابن نواج، قطب الدين مودوديثي في (أكر أخب رنك) بيتخ محودرا جن من يح احمد كه طور من يح بابا اسحاق مغربي الكه لوي من يح فحد تم المغرب من يخ فقيد ابي العباس احد مغر بي تشمن ين إن محرصالح د كاكي الغرب من ينخ الومدين مغربي حبن سنين الوسعيد اندانسي منشيح الوالبركات رحمن شيخ الواهفنل بغدا دي من شيح احد غزالي ممن شيخ الوريكم نسّاج همن شييح الوالقاسم كركاني رحمن الوعمة ن مغربي حمن الوعلى كانترج من الوعلى رود باري من نواجه حبنيد يغدا دي حمن خواجه سري مقطي حمن خواجه معروف كرخي رحمن امام موسى كاخل خ من امام جعفرصاد تی م<sup>ع</sup>من امام ما قرط من امام زین العابدین <sup>روز</sup>من امام میدین من مصر <u>ت</u> علی

مرتفیٰ عظم مرتفیٰ من محدر مرسول الترصلی الترعلیه و التر التری التران التری من محدوم جهانیال متید میلل التین من شیخ رکن الدین ابداهنت مهروردی من صدر الدین عارف حمن سینے من

۱۰۷ بېرا للدين زکر ما ملناني همن شيخ نشبا ب لدين مېروردي همن شيخ ضيا را لدين ابو سنجيب سهرور دي من شيخ وجيه الدين من شيخ ابي خرخ زسناني رحمن ابوالعباس منها وندي ح من خواجه رويم من حضرت خواجه منيد بغدادي وراكم آخرتك

شخ محمود را جن من شخ الدن من شع قا من شع قا عنى علم الدين المبي من عبالترشطاري من ستخ عارف طيفوري من مجرعاشق بن خدا قلي من يبيح خداى ما درالهري حمن خواجه البوالحن خرقاني حمن البوام نطفر ترك طوسرج من ابوبز بدميشفق رح من خواجه محمد مغربي حمن بايز يدليسطاى حمن ابو مجعفرا مام محمد تنقى ط من الم على موسى رصا و من الم موسلى كاظره و السكة النوتك )

زدكر ينتنخ جمال الدين حمن صفالترعنه

مب كا فام مبارك جمال الدين ب ادر لغب شيح جمي جريد اب اين والد كرامي يشخ فمحود راجن تملي مربيه وخليفه ميي زنيز يشيخ تصيرالدين ناتى تحوف مشيح خواجر تسيمجي خلانت رکھتے میں۔ اور وہ اپنے دالدسے ادریشخ مجدالدین بسر دخلیفہ سرج الدین معدارادت وخلافت ركهنة مين عبياكه مياس حسنيه مين عمل و دولسخه اتصنيف ينح فحمرًا میں ہے۔ نیزخاندان مغربیہ کی خلا فت کینے احمد کھٹور کسے بھی رکھتے ہیں اور کینے ج احمد کھٹور گسے آپ کو محبت تھی سیسیے جمال الدین حجن کی والدہ کا نام بی بی ڈرملک حجم بنت بشخ عزيز الله المتوكل على المله عنه الله كامله تفيي عبيها كه مجاك م المنتقية مين سه وصال: آپ كا دصال ٧٠ دوالجرس في هكو احد آبادين مؤا -آب كا مزارِ مبارک نوربوره دشاه بور میں دریائے سانبھرکے کناره برہے حبیا کہ مخرالاوتياريس والبتدمرأت صنياى سي مكاب كدان كأمزار جائيا نيرخانقاه يرب ایک رات چند کا فرداکو آئے اور آپ کوشمید کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۹۸۲ میں ۲۹ ر ربیج الادل کوبیش آیا اورآب اسی عبکه مدفون موفع کلز آر آبرار مین بیمصرع آب

کی تاریخ دصال میں لکھاہے مصرعبہ ہے سنہ یہ خیخرت کیم عرصا و دال دار د

داس سے آگے بھی عبارت سے آب کی اولاد کصبہ بیکا لوم میں ہے جو احمد آباد گجرا سے مبیں کوس کے فاصلہ پر ہے -

آپ علوم طاہری د باطی مے عالم اورصاحب دحدوسماع سفتے ۔ ایک دیوان جی چھوٹرائے علوم طاہری د بالان مغربی کی طرح کی غراس میں چھا پند آپ کے دیوان سے تین غراس تصفیریں : ۔ غراس تصفیریں : ۔

(1)

عاشّ ومعثّون وعثق اینجایک است عطره دموج دحباب اربحرت پیش غا فل صدر زارال صورت اند معورت قاد آدم آفسدید معورت قاد آدم آفسدید معورت قاد آدم آفسدید معروت قاد آدم آفسدید محرج در فرد کس استجاراند بیش بیجو مجنول عاشفتال بید وعد پیول بدریائے جماست غوطہ خورد پیول بدریائے جماست غوطہ خورد

برخمنت ساختی برسوخریداردگر ا نیست ماراجُز محبّت باخودت کاردگر مظرے سازی دگراز بررانمبار دگر

مظرے سازی دکراز ہر اِ کھہار دار رُلفِ تو دار دہر موٹے کرفت ر دِگر ایک بنودی جاعت را باطوارِ دگر طالبِحسُن نودی برخودنظ طامیکن گاه پوشی دُلِق صُو فی گرقبلشے سلطنت

معنید فامر کرنے دریائے مصل جمن استفنۃ مذہ تہا ہر رُخ زریب کے تو رس

فَدِمظهر كِمَالُ تَواعيانِ مُمَكَنَاتُ كُرْخانقاهُ بات وكردير سومنات اهدات يافت نال بمذرّات محدثاً كربنگرم بديده دِل در تعيّنات ديدم جالِ قُدس بهزدات وسرصفات ديدم جالِ قُدس بهزدات وسرصفات

ارجادهٔ جالِ تو در مجله کائنات جادبیت بحرونیفِ وجود توبرطرف طالع شدا فاب ظهور توبرعسدم فی الجمله مرجه مهتشن رفح تشت چول از وجودِ خولیش بعلی عدم شدم چول از وجودِ خولیش بعلی عدم شدم

#### سلسله لاعتي خلافت:

را) سلسله حينتي نظاميم. الشيخ عبدالة بي من عبد الدين من عبدالة الدين من عبد الدين على من المدين على المدين على

و١) سلسلم مغرب . يشخ جمال الدّين حَمِّن من شيخ احمد كُهُوه من بايا الدّين حَمِّن من شيخ احمد كُهُوه من بايا العاق مغربي (٣) كانتوبك)

الم بست سے خلفاء تقے مگرا ب كاسلىد صفرت ينى خون محد يسع مارى اور

### وحريثن الاتقيا بينخ حسن محررض اللوعدة

آب ابنے چیاشے جمال الدین جمن کے مرید و فلیفہ ہیں۔ ادر لینے والدگرامی سے بھی خلافت رکھتے تھے۔ بھی خلافت رکھتے تھے۔ صرت بینے اس خوری این جمالی الدین الم الدین اللہ میں خوری نور جن سے بھی جند سلال کی خلافت رکھتے ہیں۔ نیز شیخ بہار الدین المشور بہ جمیم سبر وردی سے بھی خلافت کھتے ہیں۔ خلافت رکھتے ہیں۔ نیز شیخ حس محمد کا وصال ۲۸ ذیقعد وسلال کے ورم و زمیفتہ نماز ظہر مصال :۔ شیخ حس محمد کا وصال ۲۸ ذیقعد وسلالہ هو بروز میفتہ نماز ظہر سے دو کھر می قبل بوا۔

مزارِمبارک : آپ کامزار شریف احدا باد محله شاه پوره ی ان کے دالد الله کی خرمبارک کے قریب دد قرون کے درمیان ہے۔ ا کی خرمبارک کے قریب دد قرون کے درمیان ہے۔ آپ کی تاریخ وصال یہ ہے: میں سراج الاولیا، کینیخ حس اللہ مقطب دوران میدوسالار حیثت یون جی ہوست تاریخ وصال گفت کا تھٹ بود کلزار سبہت

اسمصرع سے بھی آب کی تاریخ وصال تکلتی ہے: " عاشق مست بدہ "

یدسب کچرمبر الاولیاریں لکھائے۔ البتہ مرات صنائی میں لکھاہے کہ آپ کا دصال ۷۷۔ اورایک قول سے مطابق ۷۸ ذلیقعد کو المث لمعرمیں ہوا ۔ آپ کی تر سے دروج صنائی کے دار روجہ حیاری اسٹ میں آ ہے تر فر روز کھیے فی م عرب ري مرفط كري موز مطرياتي وتحالين وتسعمانة شركيل ۲۸۶۶ قرمبارک احمد آباد کی ات میں محلّہ شاہ پورہ بیں ہے۔ مگر مجا <del>س تصنی</del>بہ بیں آپ کے فرزند يشخ في المن دورنسي مين الكهاسي كرآب كا وصال ٢٨ رويقعده مولاي ومرار خصلا فنت بو مخرالاوليارس لكهاسك كراب نے استے والديني ميان حورم ملاح سے پھر سال کی عربین خلافت بائی تھی اور لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے۔ پھر میماؤدی بارہ سال کی عمر میں شیخ جھال الدّین جن شکے مربد سوئے اورجب اطھارہ سال کی عمر كم سُوم عَ توانُ سَعَ جِيا ومُرسَّد يشخ جمال الدين جن فوت مو كَمُ و أن كے وصال كے بعدیش حسن محد الل كے سبحادہ بربليط اور ٨١ سال مندِ ارشاد برحلوہ افروز رسے سائیں ہیں اپنے والدِ کرامی کی حیات بیں اور چودہ سال اپنے والدِ کرا می کے بعد مخلوق خدای تعلیم و تربیت کی د مخبر الادلیا ریس سے که فرادیس فرختایی میں مکھاہے كه حضرت يشخ محداب على نور محبت حبوصاً حب كشف وكرامت ولى تنف احد آبادين كن عظاوريش احمد حبومتهوربه ميال جيدك كفرين قيام بإبريظ بيني احمد ندكور ج كاارإده ركفت تقير يشخ حن محراس وقت دو دهاني سال ي تقير بيني مورم بن على نوريخن في كنشف سے دريا فت كياكم يد بيليا ولى موكا بين شيخ موصوف في موس یشی حن محر کوسوره کا ترسے آخر تک تعلیم دی ایک دن ابنول نے ان کے الد يشخ احمد المما مشورب ميال جيوكوكهاك مهائي اشخ احد تبرا بديا عن محدعالم مخلق باخلاق الله ادرمتصف باوصات الله سوكاء اس لفي بيسة اراده كياس كه اسه خلافت دُول ۔ اس سلد میں خدا تعالی نے میرے دل میں بیربات ڈال سے کم جے سے واليي كے بعداسے خلافت دے دول آ دہ ج کے لئے مدانہ ہوگئے اور ایک مدت مک دیاں رہے ۔جب شع مصن عمد

دہ جے نے سے مدانہ ہو سے اور ایک مرت تک دہاں رہے ۔ جب ہے مست عقر پانچ یا چھ ساتھ کے اور کی است میں نے تمہارے پانچ یا چھ سال کے ہوئے میں نے تمہارے بیٹے کو مرید کرلیائے اور میں فت دے دی ہے وہ نٹوس ہو گے اور میں تقتیم کی۔ بیٹے کو مرید کرلیائے اور میں ایک بھی آپ کو خلافت دے دی۔ بایں ہمہ آپ سلسلہ چینتیہ بھر آپ کے والدِکرا ہی نے بھی آپ کو خلافت دے دی۔ بایں ہمہ آپ سلسلہ چینتیہ

جمال الدّين جمن من من و كفيته مي و بعد مين جب ينتيج فحد بن على نور بحبّ رجع سے واپس المخ تو آپ نے بیٹنے حن محرر کو البینے خاندان کی خلافت ہے دی۔ یہ بیٹے جمدین علی ڈرمخین آ دہی ہیں کہ ہمارسے سلسل<sub>ر</sub>ُ قادر بیر میں ان کا نام مثنی عنیات الدّین نوریخن شکھا ہے۔ نیز كاتب الحردف كتهاب كرحضرت يشخ حن محريط سدار جيتنيدد وطريق سے ركھتے تقے \_ ایک پٹے جال الدین جن کی طرف سے، جبیاکہ ہمائے سلسلہ بیران میں ذکر ہے۔ دُوسل سلله ابنے والد کی طرف سے بھی دکھتے ہے ۔ اوراس فیقر سے ایک حال پوس والیے حال کوچھیا تا تھا) در دسیس کے یاس جین شاہ دھی کو دیکھا تھا کہ اس کاسلسلہ دواسطہ حضرتِ نظام الدّين ادر نك آبادي تك ينجيًا تها ادر حضرت اورنك آبادي تي سليله بيران مبينية الس كوطرني مذكورسه دياتها يعني برطريق شيخ احمد المشور بدميان جريؤ ديا تفاجيًا ينجراس كا ذكر الشف كالمرات منياني من رحمت على شاه جوحضرت مولاا هيا إلدي ج بورى رضليفه مولانا فخرالدين كفليفه دقائم مقام تق يف كماس، "جن وقت يشخ محدغيات نوريخن قادري الحدابادين آئي والكون یشیخ جال الدین جن اُن کی ملاقات کے لئے گئے۔ بین حض محد ان کے بعراه غضے بیشنے محدغیات نو سرحتن رشنے نور باطن سے معلوم کمیا کہ یہ سبچہ و کا کامل ہوگا ملکہ یہ سبچتہ ما درزا دولی ہے مواُن کے چیاسے کما کہ اسے پٹنے جا ل الدِّن یہ بچہ مجھے عطا کر ہے تعینی مبرامر مدینادے ۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے یہ بچیاب تمہاراہے مگر ابھی بہت چھوٹاہے الهي سفرسے فراغت ياليں اوريه تھي علم ظاہري سے فارغ ہونے اور كجير برا ہوجائے اس کے بعد آپ مرید کرلیں۔ فرمایا۔ بہتر سے۔ دہ ج پیر چلے گئے اور منتنج جمال الدین جمن نے لیے دل میں سوچا کہ میں نے حن محکد کویشی محد غیات نور بخش قادری کی ملک کر دیاہے مين خاندانِ حيثنته كى نغمت مص محروم بنين موناچاميني بين پيلے أب منے خودیشے مص محرکو مرمديكيا اوراسيضة خامذان حيتنتيركي نعمت وخلافت سيمتنز فت كيا جب شييح محمر غياث بن یشنے محدعلی نور سختن کر جے سے داہیں آئے تو پیٹنے جال الدین جمع پیٹے ،حن مجھ کو آپ کی خمد مين ك كتر اوركما كراب كابد بشياها صرب كمين خاندان كي معمت سي سرفرا ذفرمايش -

سپ نے مزاح کے طور پرمسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہم میا ستے تھے کم آپ من جو رکو بلا تنرکت میں بخت دیں بیکن ایب نے کارسانی کی اور اپنی شرکت بھی ردی ۔ انہوں نے کہا میں نے انس آپ کی غلامی میں دیاہے مگر پیخرفہ آبا واجدا دمے کیشت رہیشت آرہاہے میں نے جا با كريسلسله حيشية ممارے كرسے منجلجائے - انبول نے فرما ياكو كى مضالِقة بنس بين ع وعنات نور عن الصحارت ستعمن عدا كو اين خاندان قادريد يس بعيت كيا اورترببت فرمائي بيال كك كمكاليت كدرج كك يهنياديا ينزع قرنانان قادرین کا درونید ، فردوسید ، كروید ، فریخید ، اور مدانیدعطاكیا بینایخ آب ك سلدمین مرضاندان کی خلافت کا متجره تکهاجاتاب میگرایسسلد دیشته دوطریق سے ركفت بن ايك شيخ جال الدين جن كى طرف سے ، جيباكد ممار سے سلسلم بران ميں ذكر آيا بعد دورابينه والدكي جانب معاس طربق بهر: شيخ حن محدد من (والدخود) مشخ احد المتنور سبميان حبوي من شيخ نصيالدّين مّاني حمن روالدِ خود) يشخ جمدالدّين من روالدِ خود) شيخ سراج الدين من (والدِغود) يشيخ كمال الدين علّامة من (ليف حقيقي خالو) سشيح. نصیرالڈین ممود جراغ دہاں اسکے آخر عبارت تک ) کا تبالحروف کہیاہے کہ مصرت بشخ نظام الدّين اورنگ آبادي اس تريتب سي مجى سلكيجيتنية ركھتے تھے '۔

المن المسلسلم المرور دبير السطرة بحليم وردي من شخ سنرالله الدين الملقيب بهايم وردي من شخ سنرالله الدين الملقيب بهايم وردي من شخ صدرالدين من من في محد الدين الملقيب بهايم الدين مهروردي من شخ صدرالدين من من في حدرالدين عكم الدين المرودي من شخ المالم المردوي من شخ المالم المردوي من شخ المالم المردوي من شخ المالم المردودي من شخ المالم المردوي من شخ المالم المردودي من شخ المالم المدين الريامات في من شخ المالم الدين الريامات في من شخ المالم الدين الريامات في المالم المردودي من شخ الموالم المردوي من شخ وجهم الدين المراود دي من من خواجر مريف من خواجر من خواجر مريف من خواجر م

من اميرالمؤمين حضرت على من من صفرت محد مصطفى الله عليه وكم -مسلسله والدرير بول ب :

شغ من هجر من شخر به محد عنيات نورخ ش والمد توديش على نورخ شرح من سيد محر و المد توديش على نورخ شرح من سيد مح و ورح بن من خواجه العماق خدا في حمن سيد على بهمدا في من شخر به من خواجه العماق خدا في حمن سيد على بهمدا في من من خواجه العماق في من شخر فورالدين عبدالدين بخرالدين بغدادي من شخ عمار يام محبدالدين بغدادي من شخ عمار يام بدين من شخ البريخ من شخوا جدالدي من خواجه المنادي من شخص البوالفرج يوسف طرسوسي من شخص عبدالواحد بن عبدالعزيز يمين من من شخص البوالفرج يوسف طرسوسي من خواجم عن خواجم من امام محد با قريم من امام موسلى كا خرجم من امام موسلى كا خرجم من امام موسلى كا خرجم من امام حدين رخامي المنا من من خواجم من خوالم من خواجم الله على موسلى المام على موسلى المام على من خواجم من خواجم

مسلسله کا ذرو بنیراس طرح ہے:

یخ حص محد توریخ می خویات فریخ ترمن دوالدخود) شیخ علی نوریخ ترح من بینے بیٹے حص محد ترحی می نوریخ ترح من بینے بیٹے میں نوریخ ترح من بینے بیٹے میں میں بینے بیٹے محد دور در دقائی من بینے علاوالد ولہ سمنانی من بینے نورالدین عبدالرحن کسرتی من بینے احد بعود قائی حمن بینے علاوالد ولہ سمنانی حمن بینے سعید بن عبالجلیل جمن خواجہ ابو یوسعت بھرائی رحمن خواجہ ابلا میں من خواجہ ابلا کاری حمن خواجہ عبالیہ خواجہ ابی اسماق بین میں بین حین اکاری حمن خواجہ عبالیہ خواجہ ابی میں من خواجہ من بینے بی من خواجہ عبالیہ من خواجہ من بینے بی من خواجہ من

اېپ كامىلىيلە نورىخىتىيە:

يشخ عن محد حمد على المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة المرحمة والمبنود) محموعلى نوسخ المرحمة الم

يشخ حن فحرار من غياث نور حن على نور بخت الممان يترفحد نور حن المحاق خت المحاق خت المحاق خت المحاق خت الله المان المحاق خت الله المحاق خت الله المحاق خت الله المحاق خت الله المحاق خدادى المحاق خدادى المحاق خرد الله الله المحدم المحدم المحدم المحدم المحدم المحدم المدين بعدادى المحمد المدين بحري الله المحدم الم

یشے حس محد من شیخ محد غیاث نو سخت می شیخ علی نو سختی همن سد محد نو سختی می شیخ می سد محد نو سختی می شیخ علی نور شیخ من سید محد خواند و الدی من خوا می سید علی سمدانی حمد شیخ محد و در و قانی سی معا دالد و الدی سمنانی سی نودالدین من نودالدین مسر تی شمن احد جور قانی حمن رصنی الدین علی لا الم حمد غزالی جنداد من نجم الدین کری حمن امام احد غزالی حمن الو بحتی استر و ردی حمن الو علی کانتر بح من الو علی من الو بحتی اسلسلهٔ قا در سد می سے \_ دود باری حمن الو علی سلسلهٔ قا در سد میں ہے \_

ور معرف من من من المارات من المعرف من المراق المارات المارات المارة الم

مَعْمَة فَ الْبِ مَعْ بِاس تَصْدِ آبِ كُوصِرْتِ جِراعِ دِما اللهُ مِن مَرْكُوات عُطلُكُ اور فرا يا توقطب سے داس دن مح بعد جو كوئى آب كو د بي هما تقا آب كوشيح محرفطب كها تقاريد واقع سنوا ب الا تقيا بين مجى ليسے ى مرقوم سے -

(۱) بودجیشتی محمداکبر (۷) واصل سبق محمد بیتی

سمارامتنائخ كاسلسلهجاري بوا-

آب عالم عنوم ظاہری دباطئ تھے ادرصاحب دجد وسماع - آپ نے بہت سی کتابیں تصنبھ کیں جن میں سے تفیر حقیقی ادر جم لودد تشکی رجس کے اندر سالیس ابواب ہیں مفاص طور برتابل ذکر ہیں ۔

## و كو حضرت يستخ يجلى مدنى رصى الله عنه

اب کا نام مبارک محی الدین، لقنب سننی بیخی مدنی اور کنیت ابی یوسف سے اسپ کا نام مبارک محی الدین، لقنب سننی بیخی مدنی اور کنیت ابی یوسف سے اسپ کے والد کا نام شیخ محمود کر بن شیخ استان میں میں مینی محلام ممال الدین جمی الدین میں من محل مدنی ایک اور جعائی سننی خرید نام مجی سنتھ ۔ وہ علوم طاہری و باطمی کے عالم اور صاح بھی سنتے ۔

حضرت کیشی مدنی کی ولادت ۲۰رماه رمضان سنن کی مرز جموات موئی کہ آپ کی مبائے ولادت احمد آباد کجرات ہے جمبر اللولیا رمیں آپ کی تاریخ ولاد ان انتخار سے نکالی کمی ہے ،

بوسلطان الولايت شخ يحيل كه بر دَ سے از خواصد آفرى باد تولد ما فت در تاریخ مسعود سعادت دائر پاکش زآفرى باد

آن شیخ خرم چودرجهال گستت پدید سیست آوازه خوستندلی با فلاک دسید از لفظ رَضَی بدسپشین ارباب کمال تاریخ تو لدستس مبین گر د پد آپ کی دالده محترمه کمانام بی بی را لبحه شنت شیخ تلج محد یمون ملک تابع دلد ملک تعلیم ک

بن ملك لطعت النُّارُح مَمَّا كَوْقاضي النَّسب يتقد بصرَت يجي لمدنى يُحف صعَدوهيل المتُوعلب، ويلم ك من ماشاره سے احمد بادسے منتقل موكر مدينه منوّره حبا كرسكونت اختيار كي على . اسى سنيت ايكومدنى كمقرس الله كى عرنوت (٩٠) سال موفى البكا ومال مدين منود یں ۲۸ ما وصفر کالله حکورات کے تبرے ببر کے آخری صفہ بیں بوا ایک اور قول كمصطابق اللهوي وصال كواجديا كدمخ الاولميادين مكهاس - مرات صلياني سي مكها ب كرآب كا دصال ٧٤ماه صفركو بورا مركر بيلا قول زياده صحيح سيدرآب اپني زند كى ك النوى جِرده سال مريه منوره بن رسے آب كى قرمبارك مدينه طيب كے جنت البقيع س معزت عثمان غنی م کے قبہ مبادک کے قریب ہے کی بدر لادیا کو انا ندر الگیک ہے جمیعہ ن معارج الولايت في مدارج المدايت بين آپ كامفصل ذكر موج دب نيرميرقال تحدُّ تناشي فيروز الفي عراب المسي المستريد مفاح الكوامات كي نام سه ايك كتاب آبك ملفوظات وحالات مي الكهى سع حس مين آب كامفقل وكرس يهي كى كافى اولا دىنى سواحداً با دېي رمتى تقى يىپ كى خلفا رىمى بېت تھے دمكرا ب كى منوزرين غليفه مصرت يشح كليم اللرجهان آبا دي سي جن معيم السعيد في كامد دجاري

# وكرصنرت شيح كليم الترجب الآبادي رضاليعنه

آپ کا نام مبارک کیم اللہ ہے اور آپ کے دالدگرامی کا اہم گرا می حاجی تورالہ ہم این شخ اجمد بن شخ اجمد اور الدین شاہجہاں آباد بنی دہلی میں آکر آباد ہوئے۔ آپ کے والدع لمنجم ہم بادشاہ دہلی کے زماند بیں شاہجہاں آباد بنی دہلی میں آکر آباد ہوئے۔ آپ کے والدع لمنجم ہم ہدیت بیں درم کا ل پر تھے۔ اسی لئے شاہجہاں بادشاہ نے ال قلعہ کی تعمیر کے دقت ہیں جمد تشریح میں میں ایک مرات منسانی میں انکھا ہے کہ جمد کا تام شیخ طیب کیا تھا ہے کہ اور دہ الا ہوری الماصل تھے کا ترا بحروت

کیتا ہے کہ بین کہ دونول آپ ہی کے نام مول اور جبند سے لاہور آکر ساکن ہوئے۔

ہول والسُّاعلم بالصواب و میں میں میں میں میں البتہ آپ کو بہت جگہوں سے سی برحض شیخ بیجی مدنی سے مربد و خلیف ہیں ۔ البتہ آپ کو بہت جگہوں سے خلافت اور فیض ماصل ہوا ۔ آپ علوم ظاہری و باطنی کے عالم اور صاحب و جدوسماع سے علوم ظاہری ہیں آپ کے استا دینے آبور ضام ندی سے بجشی ہوئی جیدا لعزیز شکر بابہ جہادی اللّٰ فی سی الله عین ہوئی جینا نجم جہشی ہوئی ہے اللہ تاریخ ولادت آپ نے عنی کے لفظ سے کالی ہے اور رقعات کیمی میں درج کی ایک تاریخ ولادت آپ نے عنی کے لفظ سے کالی ہے اور رقعات کیمی میں درج کی ہے جب میں کاریخ ولادت آپ نے می مکھا ہوائے ۔ آپ کا وصال سلاللہ ھیں ۱۲ درجے الاول کی میں مونی ہے ۔ آپ کا وصال سلاللہ ھیں ۱۲ درجے الاول کی رات بروزمنگل مؤا ، جب کا وصال سلاللہ ھیں ۱۲ درجی الاول کی میں کو اب کا وصال تاریخ میں درجی الاول سلاللہ ھیں کی دات دیعی بیرومنگل کی درجی کا وصال آباد کے ہیں کو حکم کا رات کی درجی کی درجی کا وصال آباد کی بیرومنگل کی درجی کا وصال آباد کی بیرومنگل کی درجی کی درجی کا وصال آباد کی بیرومنگل کی درجی کی بیرومنگل کی درجی کی بیرومنگل کی درجی کا درجی کی بیرومنگل کی درجی کا درجی کا درجی کا کی بیرومنگل کی درجی کی بیرومنگل کی درجی کا درجی کو کھی ، بھوا ۔

ا ب کامزارِمبارک شاہج بان آباد (د ہلی) میں لال قلعہ کے پنچے خانم بازار میں جامع مسجد کے قریب ہے کہ مالی غدر ر بھے کا بر ای مجد کے قریب ہے کہ الدین کہتا ہے کہ سالی غدر ر بھے کا بری برخ بائی تو بنگ آزادی میں جب نصاری ربعی انگریزوں ) نے د ہلی کے اہل اسلام ہر فخ بائی تو لال قلعہ (شاہی قلعہ ) کے قریب تمام مکانات کو تباہ کر د با یہاں تک کہ اب ی خانقا ہ کو سمی منہدم کر د با البتہ مزارشری باتی ہے ۔ آب مزارشری کے ادد گرد وسیع میدان کو سمی منہدم کر دیا البتہ مزارشری نظام الدین نبیرہ مصرت مولانا فی الدین فرماتے تھے کریں نے انگریز کی جاند کی جاند کا جانت کی جے ، مزارشری نے ارد کر داحا طرفتم کرون کی ۔

آپ کے وصال کی تاریخیں درج ذیل استعار سے دکا لی تھی میں:

موسی امتِ کلیم السی عصر به دمقبول دوعالم از قبول واصل می بود درباطن کموں هم منظام به بخدا کردومول مال وسول الله الله الله منابط با که مسلوم منابط با که مسلوم سندھ تا با که رسول الله مسلوم سندھ تا با که رسول الله مسلوم سندھ تا با که رسول الله مسلوم سندھ تا با کہ دو مسلوم سندھ تا با کہ دو مسلوم سندھ تا ہم مسلوم سندھ تا ہم دو مسلوم تا ہم تا ہم دو مسلوم تا ہم تا

یعی نفظ "شیعتر با آلِرسول سے تاریخ نکلی ہے

مرسم قلب رسيس بوده قطب زمارة خركش بوده

فضل و کمانش سبیش بوده سال وصلش گفت بأنفث

نفظ " فطَبِ زمانهُ خوت بوده "سے اریخ نکلی ہے ۔ مرات صلیائی میں مکھا ے ارصارت شیخ دصال وقت پیشعر سطیھ رہے ہے : ے

تنجلوت كممنم ما درد مت بطاد بيست غبادخاط عثثاق مدعاطلبي ست

بب كى مجلس سماع كاطريقيه به تفاكه ابنى مجلس مين غيرسلسله كوداخل بنس مون ديت تفي دروازه كوبندكرا ديت مقيرا وركبي شخص كودر وازه يربطها ديت مقير -

مگرا پنے خلیفہ اورنگ آبادی حکواجازت دے رکھی تھی کہ آپ کا اختیاد سے کرھا ہے بند د مخصوص محبس كرين ما ظام محبس رعام) كرين -

آب کے دونکاح محقے۔ ابتدائے سلوک میں ایک شادی نفر فاکے ایک خاندان میں کی مقی وہ بغیرا ولاد سداکے فوت سوكيئ -اس كے بعداكيك كنيز كوائي زوجت میں بیا حس سے چار فرزندید ابو کے رجیبا کہ رقعاتِ کلی میں بھا ہواہے ) ۱۱) سب سے بلم مصامد سیدم (۷) دو سرے نصل اللوج (۳) تنیسرے احسان اللوج (۲) مور تقی خواج محمد چېيىن بى يى انتقال كرك<u>ئە تق</u>ے <sup>ب</sup>ىپ كى پايخ بىٹيا يۇنتى د، بى بى دا بىرچۇپ كىخلىفە خەرقىم ك كاح يرا ين من فر النسارج آب ك بطيت شخ عبد ارجم ك نكاح من تحقيل (١٧) في في زينبوف بي بيمصري جوشاه ميركي دوجه مقيس رمى ، يوقفي بلي كانام راوى نيمني وكفا مكريد بلطي هي محديا شرك نكاح مين أين ،جب ان كي مهلي بيوى فوت الوكسيس وه) اور يانخوس بيني كاحال راولى نعنبي مكماكماس كاكيا نام تقاا وركس كم نيكاح بين آين - بير

سب کھورقعات کلی ایدن سے . س كرمشدول كا دكر، ان سے اجازت وخلافت اوران كے ارشا دات كا تذكر یوں سے سر ابر کلیم الدو ) صرت شخ بحی مدنی کے مدید وخلیف میں معمیل تمام کے

سلسله مين حصرت الوفيخ قا دري مع منيفن حاصل كيا عامدان نعتننديه مين حضرت المبر عرم المهري كم وست مبارك سے فرقريها فرالا وليا بي الكا عدا كا بات مراكب في مدين طيت میں کھنرے تید محد محروری سے بھی قادریہ خلافت حاصل کی ۔ ادر آپ کے نقشنید سیاسلہ كي السامين مفورصلي الله عليه وسلم كم خلفاء ك ذكرين بيليم ي نتحرير كيا جايدكا ، خصلقاء: الب كمب شمار خلفا رتف ورا) سبسيب صرت يضح نظام الدين اور نگ آبادی (۲) دوسر سے میں مباعث (۳) حافظ محمود (۴) شیخ جمال الدیں جم (۵) بالخوي آب كے فرزند سيخ مارسور وال عصف قاصى عبدالولى مسكندسكمان رى ماؤي یشیخ مداری ناکوری میمیره سلطان المارکین حمیدالدین ناکوری رشیخ مداری ناکوری کا مزارِمبارک سنگھانمیں ہے) (٨) مھوی شاہ صنیا رالدین (٩) شاہ اسداللہ (١٠) تناه جلال الدين (١١) كيارهوي أب كميلينداها دفحتر بالشمرة البنته بكاسلسار صر خوابه نظام الدين اورنگ آبادي كي ننبت سے جتنا مشور سُوا، اس طرح ديگر حصارت كى سبت سے مشور تبي برا اس ك كرده بى آب كے تفاع مقام تقے ـ حفرت سي المراكزة كا تصابيف بي بهت بير أي في القرآن سع نام ساتفي

قران بھی بھی جو تقنیر حبلالین کے مثابہ ہے۔ البنته ( دونوں میں فرق بیک ہے کم) <sup>ال</sup>ب کی تفير زير بجنفى كے مطابق ادر جلالين مرب شافعى كے مطابق سے يقير قران ك علاده سوالالبسل ، تسينم ، عشره كا مله ، كث كول ، مرفع "، رفعات كيمي ادر علم منطق بین رس له آپ کی کنها نیفت پین سے بیں۔

ذكر حصنرت يشتنج نظام الدين اورنك بادى مفاشعنه

آب علوم ظاہری دباطی کے جامع تھے اورصاحب دجد وسماع ہے ہے کا سلسلہ نسب شیخ الشیون محضرت متماب الدین مهروردی کے واسط سے محزت الوب مصدین تك يهني آب الماهل وطن صلح إدرب تقاءجها لا كحفر كے قرب قصب كالورى یا نگروآل میں آپ بیدا ہوئے (جبیاکہ مرات فی کی میں مکھا ہو اے ۔) آپ کے بزرگ باہر
سے آکراس جگر سکونت بذیر ہوئے تھے حب وقت صرت بنے کلیم اللہ جائ آبادی کے
دیں و تدریب اور لنگر برائے طلبہ کا شہرہ آپ کے کان میں بڑا تو طلب علم کے اداوہ سے
شاہجہان آباد (د بلی) میں آئے اور نیج کیلم اللہ والی خدمت میں رہ کر ایک مدت تک علم حال سے
میا علوم ظاہری سے فارغ ہو نے کے بعد اُن سے بیعت کی اور تھو ڈی ہی مدت میں صرت اور علم اللہ واللہ کا تر تبدیل ہے ہے۔ آپ
فیخ کلیم اللہ وی تو تبدیل میں آئے کہ ایس سے نبید میں دہ کو لیے تبدیل کو تر تبدیل ہے ہے۔ آپ
اپنے بیٹ و مُرشد سے مرفاندان کی خلافت سے فیض باب ہوئے۔ اور ملک کن کے صاحب
ولایت مقر رہوئے۔ دکن میں آئر آپ مبارک بنیاد وں والے شرا و رنگ آبا دیس مقیم
مولے جہاں مزاد ہا محلوق خدانے آپ سے بدایت حاصل کی۔

آپ کا دصال ۱۱ ( د کیقعده سلاله ه کومنکل کی دات نماز عشاد کے بعد مہوا جبکہ دا کا شد احصد کذر جبکا تھا رحب کہ مرات منیا کی میں لکھا ہوا ہے) مکر فخرالا و لیا دین مرقوم بسے کہ آپ کا دصال منگل کے دن سن ندکورین ظرکے وقت ہوا - اس وقت آب کی عمر بیاسی (۸۲) برس تھی اورائس وقت آپ کے پیروم شدکے وصال کوچواہ ۱۸ دن ہوئے سے - آپ کا مزار مبارک اورنگ آبادی ہیں ہے - اورنگ آباد کا بہلانام دہا دا نگری تھا - اس کے بعد اس کا نام دیو کر ٹھ مہوا - بعر سلطان فحر تعنون نے اس کانام دولت آباد رکھا۔ اس کے بعد اس کا نام دیو کر ٹھ مہوا - بعر سلطان فحر تعنون نے اس کانام دولت آباد رکھا۔ اس کے بعد اس کا نام دیو گر ٹھ مہوا - بعر سلطان فر تعنون نے اس کانام دولت آباد رکھا۔ اس کے بعد اس کانام دولت آباد کا نام دیا ( جبیا کہ غیات اللمات ہیں ہے) اس کے بعد عالمی بادشاہ نے اسے اورنگ آباد کا نام دیا ( جبیا کہ غیات اللمات ہیں ہے) آپ کا ایک توجے یہ فتھا :

دررعایت د بها کوسش نظام دین برنیامفردسش

دوسراسجع بيرتها: طاعت مولى ازممه إوليا

کی تصدیف ہے ۔ ماقی تینوں بھائی اپنے برا در بزرگ حضرت مولانا فحز الدین کے مربیہ ہے۔ رصبیاکہ مرات صنیائی میں ہے ، مصرت اور نگ آبادی کی تصانیف بھی ہیں۔ ان بیں سے ایک رسالہ نظام انقلوب سے حس میں اشٹال داذ کا رہیں۔

آپ کے خلفا رہرت میں ان میں سے اعبال سائے گرای بیس :

كامكارفان محد على من نواجه نورالدين جمولانا فحزالدين ميدنز لوت عنه المنكارة المنكرة المنكرة

مرم على ثناه حرين كامِزاد قصبِه بينل ميں ہے )

كاتب الحروف كمتلب كمخلفاك ادرنك بادي ميسي بركم على شأة صاحب مال تقے ۔ ان کے فلفا رکے مرمدروں میں سے ایک شخص جمین نثاہ نام اس فقرسے قصیہ کھا تو میں (جرناگورکے قرمیب ہے) ملاتھا۔ وہ ذکروا شغال بین شغول رہتا تھا۔ مگر ده ان مزرگون كا طرفقيرانياك دكها جراين كال بديده داك رست بير ايك روزده اينا سدد المتجره) يرهد ما تفا - جبس نے جناب ادرنگ آبادی اورديگر بيران عظائم كانام منا میں نے جاتا کہ یہ بھی ہما رہے سلسلہ سے سے مجھے اس سے محبّت ہوگئے۔ اُس کے سلسکہ لویا دکر ليا وروه يهب : جين شاء من استياق شاه سكنه كهندوتي من آفاب شاه سكسة قصبه مذكور من محمود تنائ سكنه كفند دتى واوريه كهند دتى ملك ملوارس بي يوحيدرآباد سعمغربك طون ہے ، من معزر شاہ کر جن کی قرمبارک قصبہ نیل میں سے جو ملک دکن میں حدر آباد کی طرف مے من کرم علی شا وہنمالی از رہ جن کی قرم جی سنیل میں سے من حضرت شیخ نظ ماللین اورنگ آبا دی اوراس سے ایکے جیبا کہ بینے ذکر ہوجیکا سے -ہمالا سلسکہ جیشنیت میں حمل ك - بعراك يشخ حن مرحمن يشخ احدميال جنوحمن نصيرالدّن ناني من يشخ مجدالدين من شخ سراج الدين من شيخ كمال الدين علامة اوراس سي آگے حسب مذكور)

یمن شاهٔ مذکوراکنز دکر بنجتن کی حزب اس ترتیب سے دگاتا ہفا: یا محتلاص الله علاقه م دائیں طرف میاعلی رض الله تعالی عن بائی طرف یا فاطریز سامنے ، یا صریح پینچیے کی طرف ، اور یا حین تاکی حزب دل ہیہ ، اور میزد کر مصرت اورنگ آبا دی کی کتاب نظام القلوب میں سی سے ۔ نزحفرت ا درنگ آباد تی کے خلفار میں سے ایک اما مرائدین نام کے تھے جبیا درقع کی میں ہے۔ آبید کے خلفار میں سے ایک اما مرائدین نام کے تھے جبیا درقع کی اسے میں ہے۔ آبید کے خلفار میں سے ایک بیٹن کے قریب قصر کرنہ میں اُن کا دوھنہ ہے کہا تہا ہے وہ اُدراکن کے خلیفہ محد دنیا ہو گئے کہ بیا کہ بیٹ کے قریب کا است کہا ہو بلدہ قاسم (جو بہا درشر بھینے کے قریب کا است بوجیا والا تھا۔ اور قوم کا ال سے تھا، اس فیقر سے اسی قصبہ کی مسجد میں ملا میں نے اس سے بوجیا کہ ابنا سلد بیٹھ ۔ موراکر میں خور بیا ہو گئے اور تھی اور نگ آبا دی گئی ہو ہا ۔ من حدیث نظام الدین اور نگ آبادی کی دا در کہ کے آخر کے جدیا کہ ہمار اسلام بیٹ تیا ۔ من حدیث نظام الدین اور نگ آبادی کی دا در کہ کے آخر تک جدیا کہ ہمار اسلام بیٹ تھی اور تھی بہت سے خلفار ہیں ۔ مگر جدیا آب کا سلسلہ صفرت مولا نا ان کے علادہ آپ کے اور تھی بہت سے خلفار ہیں ۔ مگر جدیا آپ کا سلسلہ صفرت مولا نا فرانہ تین سے نہیں ہوا ۔ فوالد یہ نہ اور کئی تعلیقہ سے نہیں ہوا ۔

#### وكر مصنرت مولانا فحزالدين محب البنى رضى اللهعنه

آب اپنے والد حصنرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کے بیلے مرد ہفلیفہ د قائم متعام ہیں۔ آپ علوم ظاہری وباطلی کے عالم اورصاحب وجد وسماع تنے ۔ آپ کی جائے ولادت اورنگ آبادہ و باللی کے دالدہ و ترمہ سیر محد کسیر درازی اولادسے تقیں آپ کی ولادت باسعادت سل کالدھ میں مجوئی ۔ جب آپ کی دلادت کی خرصرت شیخ کیلم اللہ جمان آبادی تک بہ بنی تو اپنا لباس صرت مولا ناصاح ب کے لئے جھیجا اور اورنگ آبادی تھا۔ بہان اور کو این کا مولانا فی الدین کو کھا جائے۔ یہ میرا بیٹلے جستا ہجان بور کو اپنے تو کہ برایت سے منور کر الدین کو کھا جب کو لائت بولا اور اورنگ آبادی تعالیم میں ہوئی آب کا دوسالف محب البتی ہے ۔ اس لفت کی وجہ میں دوبا آبین کھی گئی ہیں ۔ بہلی دیر خواصہ الفور کی تاریخ کی دوبا آبین کھی گئی ہیں ۔ بہلی دیر خواصہ الفور کہ میں نظام کی موجہ الدی کی مالی کہ بہلی دیر خواصہ الفور کی دو قف نہ تھا۔ ایک حضرت مولانا صاحب کے محب البتی کے دفت اور نفظ مبارک سے کوئی واقف نہ تھا۔ ایک حضرت مولانا صاحب کے محب البتی کے دفت اور نفظ مبارک سے کوئی واقف نہ تھا۔ ایک

144

روزحضرت مولا ناصاحب نے فرمایا کہ ہم ایک دن مخدوم حضرت چراغ دہائے عرس کے موقعہ پرال كم مزارير كئے - ديكهاكرات كے وقت مخدوم صاحب عس كے برك كے طور برلینے سنگرسے کچھ ترک اپنے ما تھ میں ائے میں اور مجھے دے رہے میں اور قرماتے میں المر" تم عب البني مو" جب يرلقب أن كي زبانٍ مبارك سع سُنا تُو مِحْ برت مرغوب ال پسندلیا - دوسری برکدموا<del>ت حنی</del>ا فایس مرقوم نیے کہ جب مولاناصاص اور نگر اور نگر ایکسے دہلی کی طرف نشریف لا رہے ستھے توراستہ میل اُجیر شریفیٹ میں حضرت تھا جدُ بنررگ کے عرب میں حاصر موئے ۔ ایک مشخص مدتول سے اس بار کا ہیں جب پر آسمان کی ملیند پول کا كمَان كُزرَمًا تَعَا ابْنَ حاجت بِرَارى كے لئے پڑائقا۔ اُسے ایک رات خواب میں خوا سبمِ بزرك يُنف فرماياك أستخف كو دبيكه يسيم بواضح ان في خدمت بين جادة اورايي ماجت طلب كرور اورحضرت مولاناصا حديث كواس دكهادياء اورفرما ياكراس كانام فحبالتي ہے جب جب منی تو وہ شخص استانہ سرلف بی تحبیق کی خاطر آیا۔ اور آپ کو مسجد میں دیکھ کرشنا خت کرلیا کہ یہی وہ صاحب میں حبتیں صفرت خوا میکر بزرگ نے کل امتقارہ فرمایا تفا - ان كے بارہ بيں بونجين لكا مصرت مولانا صاحب كم بمراه دوآدمي تفير ـ ان كوك مؤا تقاكر جركو في ميرس باره من أو جھے، كمدين كسود اكرك يتجارت كے كي المرايا والقصة والتخص مولانا صاحب كي خدمت بن آيا اوراينا والت كااوال ظامركما يمولاناصاحب ايك طرف موسكك ادرفرا يكر الصعزيز مين مما فربول اور روزگار کےسلسلہ میں مجروع ہوں - اس واقعہ سے میری کوئی مشبت بنیں ہے - اس نے كما عجمة فراج بندك فراياب اورآب كى صورت فواب ميں دكھا ئى اب ابكل وى سي مرف نام مي فرق ہے مولا ناصاحب نے بدھا كرصرت نوام صاحب نے كبانام فرمايا مقاء كي لكاكم محب البنى -مولانا صاحب في الماكم شخف سيلب سيونكم الاناصاحية برغلبه فنافى الرسول ببت زياده تفار آپ نے اس كى حاجت پدری کی اور فرمایک اس را زکاکسی سے ذکر ند کریں ۔اس خطاب کولیند فرمایا اوراس دن سے اس القاب کو اچنے سلسلہ تنجرہ میں داخل کر لیا ہے ہے نازکیا کرتے تھے کہ

یدنقب مجھے حصرت خواج بزرگ کی طرف سے عطاب واسے ماتب الحروف كہنا ، كم عجب بنيں سے كه دونول بزرگ بين خواج بزرگ اور مخدوم لفيرالدين سے يہ لفت مذكور عنايت برواسو .

أب مادر زاد ولى تقى سات سالك عقد كمايك دن لين والدصاحات كو مُعْلَى حِابِي كُرْسِبِ مَقْع واس وقت ان كوغنذد كي آئي - رسول المدَّصلي السُّرعلير ولم ين بن كے باتخ دلتے بہتت سے لاكرا ب كو دلئے كانے كا را ده كباكمات ميں أيك والد كا في في فرمايات بيط اكياليب ندكا و بمارا حصدهي دو "بي آب ن جندداني الله والدكودے وليے عجب آپ كى عرسولدسالكى سوئى تو آپ نے تمام علوم عاصل كرائے لين والدصاحب سعيم معلم ي چندكتابي برهب علم حديث مي متاري ، ايك رسالة تراندازي ايك رساله طب، ايك كتاب فقد سرح وتايد ايك كتاب سلوك نفخات الأنس - اورباتي علوم دوسری حبکہ سے حاصل کیے ہے۔ ہب مولدسال کے تھے کہ ہیسکے والدگرا می وفات پاکئے۔ ادراینی فعت باطنی ا ورخرقهٔ خلافت آپ کوعطا کر گئے۔ بعد الل آپ سف دن رات کی محینت سے عدم ظاہری کی تمیل کی ادر بھر مجاہدہ ور باصنت بین شغول موسکے اور تنب کمالیت مالیجی مكين تعديم عداين حال كوجيانى فاطرع الون كى روش كمطابق تين سال نوكرى كى تاكه ظاہر بين آيے عے بار وين بنظن بوكرزبان شكايت درازكرين سخما بك دن كامكارخان في مرتب عن مرقد اورير معاتى في الطور نفيعت كماكم لي صاحرا دے يہ روش ایک مے درست بنیں سے لینے والد کاطر لقیراضیار کرد ، خلق بہت شکوہ کرتی سے س پے فرمایا کومیر سے لئے دُعاکردیں کرحق تعالی مجھے مدایت دیں ، امتول نے دُعا کے سلنے ع تقواط نے۔ آبِ نے بھی اٹھلئے آبِ نے اُسی وقت کا مٹکارٹھا *ل*ڑکی تمام تعمین سلب کر لى النول فى قدمور مين كركر عوض كياكر تحص معلوم مد تقاكر كي في الين كام كى تعميل كرك شیدهٔ رندانه اختیار کیا مواسے فرایا عرالله کی مرضی سی تقی کرمیں اپنے آپ کوطا سرکروں مالأنحرين جابتنا تفاكدميري احوال سيكسي كوخ رند موريس أسُ دن سع ليني والدركراي كي خانقاه يرمهجاده ميتحت برملط كئ اورخلق خدا كوطر لعيت وشريعيت ك راسته كالفين كرفط

منقول م كرايك دن عين محويت كے عالم بي آب كے كانوں بين غيب يمصرع آيا: ے\_ بندیکسل بکش آ زاد کے لیے ا در جناب خواجُ مزرک کی طرف سے اشارہ ہوا کہ دہلی میں اجا میں ۔ آپ نے لینے دِل ين خيال كما كم ميرس والدصاحرت في مجمع شاهجهان آباد كم بالس مين فرايا تقا- البته لين دالدصاحب كي خا نقاه كوكيسه جيوطول . ايك دن روصنه شريفي سے يه شعراب كون أي ديا: - سه شرقيم فقم بيؤدى تختر دوابهن بيول فرياد مزدورم سرجال محبول مين دارم رس سلطنت نقر كا بادتناه ول اورب فودى ميرا تخت روال سي بين نتوفر ياد کی طرح مزد ور سول اور مذمجنول کی طرح زمین کاما الک بول)

مولانا صاحبے نے اس شغرسے جانا کہ دہلی جلنے کے لئے پیٹھننے اجا ذہت 2 ہے دی ہ سے بس دملی تشریف<u>ت ہے۔ خلاصة الق</u>وائِد بیں بھی یوں ہی لکھا ہو اسے کم آپ ایٹے شے اسے

ندكوره بالاشعريسن كي بدره كالمارين ولانشر بعيد الله عارى الدين المارين الدين المارين الدين الدين المرين الم نے آپ کے درود و می سے سال کو اپنی متنوی میں پور سیان کیا سے

البودسلك كه قرخ دميون شصت ويبخ دمزارصدافزون فحرزين باقدوم سعدوي وبلی کہنہ را نوا سخت پید كننت دبلى چوششم ماردسش كردأ ل مرد مك دروي وطن

چه اه کے بعد اسی سال ندکور میں آپ یاک بین تشریعیا کے آب کا دصال۲۷ رجادی امنانی سلطاله هر کو بهٔ ارسفنهٔ کی رات نمازعت ایمے بعد

بسمین مادی جب ایک پہرادرجار کھڑی مات گزری تھی آب کی روح ففن عنصری سے پر واز کر گئی۔

ٔ محتِ البِّي ما دى محّد فحر البّرين

ہ ب کا ایک اور تاریخ وصال منگ مرمری سخنی موجو ہیں کے مزارِ مبارک سے سرم بی محیدیمین ار المعالی نصب ہے اول کھی ہوتی ہے : ایک سے سے اس نے میلا ایم کی بیائے ۵۲۱۱ ھؤر اردیا مشن کمیں۔

یں مولوی تصانیف بہت سی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب فی الحسن ہے۔ اس کتاب میں مولوی تصانیف بہت سے اس کتاب میں سے ایک کتاب فی المحت ہے۔ اس کتاب میں مولوی رشاہ وی اللہ دہوئی کے موقعت کی تردید ہے۔ دوسری کتاب عقائد نظا آمیم علم عقائد میں ہے۔ متفرق رقعات بیں سے ابک علم عقائد میں ہے۔ متب کی اجا کہ ہے:

دیل میں تبرکا درج کیاجا کہ ہے:

حصنت مولاناصاحب كامكتوب كرامى جرآب نه ايك عسنيز كوسخسرير فرماياتفا ، بمِ الله الرحن الرَّحِيم

ہمِّ اللّٰدالرحمٰ التَّریم مب حدوشانشش اس وات افدس کے کئے ہے ، مجا دّ ل بھی ہے اور آخریھی اور جذ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی مصلواۃ وسلام سوِں النَّدْتِعا لی کے سیجے بنی رصلی السَّعلیۃ میں ۱۳۸ پرجنوں نے فرمایا ہے کہ بین میم کے بغیر احمد ہوں اور جس نے بھے دیکھا اس نے گویا ذات برحق کا دیدار کرار ک

حدد وصلوا ہ کے بعد کر ارت ہے کہ مند رجہ ذیل بینا ہم کلمات جوہیں نے ایک بزرگ کی زبان سے سے نظر ارت ہے کہ مند رجہ ذیل بینا ہم کلمات جوہیں نے ایک بزرگ کی زبان سے سُنے تقے، آپ جا ن عز بنے کو اللہ تعالی کا وجود و اجب اور لابدی ہے اس طرح اس کی پیتن اور عبا دت بھی داجب اور لابدی ہے نیز جی طرح دسٹول کریم سال للہ علیہ وسلم کا وجو دمجیتم نے وصلاح ہے بعینہ آپ رصی الدعلیہ سیم کے احکامات کا اتباع بھی موجب مکمت و فلاح ہے لیکن جو استخاص اس کو کا فی خیال کرتے ہی اور اس کو ہی مرتبہ موجب مکمت و فلاح ہے لیکن جو استخاص اس کو کا فی خیال کرتے ہی اور اس کو ہی مرتبہ کمال جانتے ہیں وہ ہو کے حقیقت نہیں باتے مبکہ وہ بعو بلے ہیں۔"

ان فی صداحیّتوں کا یہ تقا صابے کواسّان ہر چیزی حقیقت اوراس کی اصل است بیرعور و فکر کرے۔ انسان سوچا ہے کہ یہ تمام موجودات کہاں سے آین اور ان کی حقیقت کیا ہے لیکن واقع یہ ہے کہ مردان خدا نے برسول ریاصیّت کیں۔ اُن کا روحانی سفرزین سے شروع ہو کرعش اللی تک جا کرختم ہوا کیکن بایں ہمددہ آخر کا رمعبور رسو کر ریجار اُسطے "لا موجود اِلله اکله" بینی الله کے سواکسی بین کا وجود می بنیں مجبور رسو کر ریجار اُسطے "لا موجود اِلله اکله" بینی الله کے سواکسی بین کا وجود می بنیں مجبور رسو کر ریجار اُسلی ہوتا بله وہ اسے قرآن وصدیت سے جی تابت کرتے ہیں:

نیست دقت آشاطبعی که همچول مردمک نعطک برجب به دنوس با بمدنقطه

واقعی حقیقت کی دنیا میں پورے علم کی حیثیت ایک نقطہ سے زیادہ ہنیں ہے۔ موج دہ دور کے چند مقلّد لوگ جہنوں نے بطا ہر محقق کا مبادہ اور محبس پہن رکھا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کا پیر دھمرت سمجھے بیٹھے ہیں ، وہ اپنے باطل نظر باہت سے لوگول کوخراب اور کر اہمرتے چھرتے ہیں نصرا کی شان! بدلوگ شراحیت کے میدال میں اپنے آپ کو بایز کیڈ وجدند رسم کا ہم بید سمجھے بیٹھے ہیں مگر حب ان کا کھوج لگا یا جا تا ہے توبیته مبدت بے کدان بے بیا دول کوتو توحید کی بھی خربہیں۔ ندید صاحب دھرت ہیں اور در بی دخریت میں اور در بی دخری و درت الوجود کی دخری و درت الوجود کی دخر کی و درت الوجود کی دخر کی دہ بیت تو یہ ہے کہ جشخص نظریہ وصدت الوجود مات کی بیت ہوں کے در و میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ ایسے آد می کو تو فقراء کے کہ وہ سے نکال کر باہر محیدنیا دینا چاہیے۔ کی دہ کی فقراد کا اصل مسلک یہ ہے کوائس دات کے سوانچو مرجود بہیں ہے ہیں جرشخص باللہ می نظریہ کو در نہیں تو ایسا تحق باللہ اللہ تعقل افراد جو ایک اندھا دھند مقلد ہے میرے کہنے کا یہ مطلب مرکز نہیں کدایے کم عقل افراد جو نشر توجید سے سرشار نہیں وہ جا دہ تر تویت سے بہتے ہوئے دیں۔ البتہ یہ صرور کہونگا نشر توجید سے سرشار نہیں وہ جا دہ تو تر تویت سے بہتے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ صرور کہونگا کہ دہ درج کمال سے دُدر میں۔

بلاشبراه محقیقت کے ما فرکوسر قدم بد لغز لی کا خطرہ لاحی ہوتاہے کہی تو وگ اس برکفر کا فقو کی لگلتے ہیں اور مجھی اسے دہر سے کہاجا تاہے یکن تحقیقت میر ہے کر خدارسی کا کمال اسی میں ہے کہ انسان خواہ کہتی ہی حد و د سطے کر سے اور اس کی پرواز کتنی بھی بلندی پر سو، آسے داہ شریعیت سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالما بچا ہیے ۔ سزار بار توال کرد باخد اشوخی ! ولیک دم نتوال نرد مصطفع اگتاخ ولیک دم نتوال نرد مصطفع اگتاخ

يعني ُ با خدا ديوا مذ باحش و 'بالمحد م موست بيار "

الغرهن حقیقت میں فقر کہدانے کا حقد اردہ شخف ہے جو توصیہ بیرست ہو بکداس سے بٹرھ کرمیں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دہ آد می ہی انسان کہدانے کا مستی ہے جو «وحدت الوجود» کا تا ہل ہو۔ میرے بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کا تعلق فقط «حال "سے ہے ۔ مجھے ان کے اس نظر ہیر ہو کھا درافوں ہو تاہیے۔ توحید تو یہ ہے کہ انسان کے حال دقال "دونوں دھدت کے عکاس ہوں۔ ادر دھدت ذات میں الآن کماکان ، کا مظر سول ہم لوگ جوع فان فنس سے نا دافقت ہیں ، ہم برج معید بیس آ بٹری ہیں ا دہ دراصل ہمارا اپناکیا دھراہے۔ مصرعہ: ۱۱ ۱۱ از نهٔ من مرکت نه داریم منی

دانسوروں نے بیخنة د لاکل سے بیر نابت کیاہے کم نینوں طرح کی معلوقات کی بیدائش چارول عناصر کے باہم ملنے سے طہور پذیر سردی ہے۔ یہ عناصر در مل آب س میں ایک مات من بيعناصر فلك الله على بيدا موسف اور فلك اقل فلك دوم سع بيدا سوار العطي

تمام فلك ترتيب وارٌجم كُل عيد بدا موت ادرهم كل عقل كل مع ذرايد بدا موا -حتى كريسك واجب الوجود أين الندتفاني كسبهام بخياب

چناپخہ جوچیز بھی دجودیں آئی اورجس سنے نے بھی مکن لینی فنا اور مجاز کالباس بهن رکھاہے اس کی حیشیت المد تعالی سے الگ اور علیحدہ منیں ہے۔ اس طرح "لا وج اللَّاللَّهُ كانظريه واصخطورية ابن بوجاتاس .

ایک دن حضرت قبله حاجی فحد قاسم مهر در تی قدین انتریسره العزیز کی محبس منعقد منی کہ دوران گفت گو ایک دوست نے کہا کہ ہمہار وست " یعنی سی تیجہ اس المتار کی طرف سے بدا ا دربورہاہے ۔ دوسرا دوست کے لگاکہ ہمہ اوست بعتی سب کھ وبی النّذی وات بی توسے مصرت والاً فے شنا توفر ما یا که وراصل مب کی اللّه بی توب الدُّل وآخر ما ظل مروباطن مسب كيم في الحقيقت اللَّذي ذات بابركات سع -

میرس فانش سراغ کسے زمن دیگر

بكوش بوش توكويم كم نيست غرتوكس

اس نظرییه سے ایک قدم بھی اردھ اُدھر ہوناانسان کو منزل سے سینکر اول سال کی مانت يردُدَركردتيليے

نكه ما مركشنذ روتم دردل بوده است دوري ما غاف لان از قرب مزل بوده آ

جولوك عارت بالشريي وواس مؤقف سے ايك قدم عبى بامزنكلنا اپني ملاكت

خيال كريتيس.

بنوردارا بو کچویس ف مکھاہے اس کوغورسے مطالعہ کرناا درج کچومیرے دل

میں ہے اور بج کی میں کہنا جا ہتا تھا، اسے کھا کھلا ہنیں لکھ سکتا کیونکہ دور دور تاک بعقل ہوگو ل سے سوا اور کوئی نظر نہیں آرہا کہتے ہیں کہ نشیعہ مسلک میں تقیبہ کرنے کی اجازت ہے مگراس طرح کے مسائل میں تو میں سمجتنا ہوں کہ جبرے لئے تقیر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ حزوری ہوجا تاہے ۔ اللہ صلّ علی محیر و علی آل محیر و سلّم من باغ جہاں را نظے دیدم وس اللہ وسی باقی ہوس فی ط

خُ لِفَاء: حضرت مولاناصاحب كع خلفاء ب شمارس - ١١) ان بين يرسب سےبزرگ ادر آپ کے قائم مقام حضرت نواجر اور محدصاحب مماروی اب یعن كا ذكر آيئنده صفيات مين التي كالمرب مولانا صنيا الدّين جع بوري رس مولانا جمال الدّین رامیوریّ(۸) سیداحمدّ(۵) مولوی غلام فرمیدشیّ تر۴) میر مع الدّین رى صونى يار محدد (م) مير محد عظام بن عبدالرحل (ان كوسلسله نقت بديديين ضلافت حتى (٩) مولانا ظهورالسُّدَ ١٠) المحرامان السُّرِ (١١) مولوى روستَّن على المراد) ميا بعصمت الليريخ (١٣) مولاناتشمس الدين ١٨٠٦) حاجى لال صاحب (يادر سي كر عاجي لال صاحبٌ مولا نأتمن الدّين مع مريق مكر غلا فت اور في صفريت مولا ناصاب سى بى كىفت سقى (١٥) مولوى عبدالله (١٧) مولوى خدا بخن ح (١٧) شاه في الله ح (١٨) مولوى قطب الدين (١٩) نواب غازى الدّين خال ملقتب برنظام الملك (٢٠) مولوى محدّغوت من (۲۲) حاجی احدهٔ (۲۲) حاجی خدا محبّش ۴ (۳۲) شاه قمرالدّش (۴۲) شاه روح اللَّدُ (۲۷) شا سی می ریشرنین و (۲۷) مولوی عبداللهٔ ثمانی و ۲۷) مولاناحس علی هما (۲۸) محدّد اصل حروه في ميرمجدّر. س) حافظ سعد الندح را ۱۳) مولوي محدّل احرب ميروا محری بیدار می نام مرا<del>ب منی</del>انی اور متنزی نواب غازی الدین خان ا ىسى وجد مى د نيز مشذى مدكر رسى نواب صاحب فرملتمى : من قطبهضنا وبعص لمرتنقص

رتبنازد فزد ولا تنقص

بمننزی اللہ میں تصنیف ہوئی عق جس کے دنے ڈیل آخری تعرسے سال

تصنیف نکلتاہے: ہ

بمال نظام ادائے کلام مال نظرت برکفت نظام

مِن كَمِنا بِون كر معض سے لم تنقص ممكن سے جيباكيريد مثال سے كرمولوى الله نبازاحدصاحب برملیدی قدس سرہ لینے وا لم*دِکرا*می متمس الدین کے مربد <u>، تحق</u>ے مگراُن کو خلافت اورنیص صرت مولاناصاح جے (مولانا فحزالدّین دہلوی سے تھا اور اُن کے سلسه كه مربدين اب تك مهارا منجرة حيثتية بيرا حقة بي أدراً ن كع خلفاء السلسله فحزير برن زکرتے ہیں میکن اُن کے نعاندا ن کے معصن مریدوں کی اسادیس مکھلیے کہ وہ حضرت مولانا صاحريے سے خلافت کے حصول کے بعد جناب شاہ عبد الله بغدا دی رامپوری مے مربہ و سکتے ۔ اس امر میں معفن کوا عنراحن سے کوصرت مولاناصاحت کے تعلیف کو کی اور مبکہ سے تکبیل کی حاجت ہنیں ہو سکتی ۔ مگر بباغ راض قوی ہنیں ہے حبیاکداس مثال سے دامنے موکا کم صرت نواج مودود حیثی جملافت حاصل کرنے کے بدر صرت خواجه احمد ما رئے مستفیض ہوئے۔ نیز کر متنقص کی پیشا لھی سے موری ہے اللہ ماحب امروسی جدھید کری صرت مولاناصاحت کے بالان کاملین میں سے تھے۔ اور وكون كومريدكيا كرتست عقى والله اعلم بالصواب أبية قاصى على حيدرصاحب مكذرا وى رجواس مكم وجوديس كصبندى الشعارس يدمعلوم سوتلب كددهان ك

ان کے علادہ جی صفرت ہولانا صاحبؓ کے ادرخلفار ہوں کے مگر حقیقت میں کے مگر حقیقت میں کے مگر حقیقت میں کا کہ حضرت ہولانا صاحبؓ کا صفرت نواجہ نور فحد صاحب ہمار وکی سے جاری ہوا اس کہ میکا کے ایندہ صفحات میں آپ کا ذکر نے کیا جائے گا۔

### جصته سوم

## قبلهٔ عالم صنرت خواجهُ نور محرّ مهار دي

حذيت مدلانا فوالعيذمص ديلى كت جائتيان حند= نعدا ب عدمة مطب الدين هر نخرس ۲ ۱۳۳۸ حرما فرنز کايدات مسئون حند أمراج عُدم لُعيرالدين فبرعرف المعيان هاب ١٧٧٨ جما فز كليات موف ويلي عندست نواج شدم نهم المين عارفوى ١٩٧١مو حندشت نحواج خُده معين الدين جرمُوٰي ٥ ١٣١٥ ح مندش نوام كما له الدين فجر منوي ٢ ٢ ٣١ ١٥٠ وغرش نواج سيف الوين هب حنوش نحواج أحلج المدين كاب حفدات نواج غنه سعيف المدين تاب عرف شعوميان م ١٩٨٨ امع پاکستان میں جائٹینائان حئہ = نحواج خعم کھیرادین ہے۔ بن خوت خواج معمیم کرم الویا گاہے۔ حوُست خُواج، عا دعُسالدين عصر مدمُونُ حِيْسَيّاه متركيْ حذت خوان كدم فريدها منوى بن حذت نواج شده كوالدي هم معم المايو آ یے ای دس فین ک م نوش اودكد آبا رصي حوّ خواج عيم معين العينا ه مرؤتيم ميا دها تو دختر بديد نيرجها دها محدمين دعرف خعص صعين الدين عصر بج ليرى مشولب ودعما ومين

آفیاب فلک ولایت بنورسندر برج برایت، دارت ملک بنوت منابخت وارت ملک بنوت منابخت والدین مخترات ولایت منابخت و منابخ و تریت و تطب مار عالم ، سندالوا صلین ، فخرالعا ولین منابخ و تریت و اداله تا منابخ و این منابخ و

خانگان : آپ کا اسم مبارک بہتی تفا اور نقب نور قیمتر یہ نقب آپ کو آپ کے مرضد مصرت مولانا فخر الدین و بلوگی نے عطافہ بایا متفا ۔ آپ کھرل سے جو بہتی آرقوم کی ایک ضاخ ہئے ۔ آپ کی والدہ محترم کا نام عاقل بی بعا بین سے والد کمال صاحب قوم رہے جھا سے تھے اور قصبہ بھی و آرہ ہیں رہتے تھے ۔ بھی و آرہ مہار شریق سے جنوب کی طرف جھے تھے ۔ بھی و آرہ مہار شریق سے جنوب کی طرف جھے تھے ۔ بھی و آرہ مہار شریق سے جنوب کی طرف جھے تھے ۔ بھی و آرہ مہار شریق سے جنوب کی طرف جھے تھے رہے ۔ تھے رہا گھی یا ۲۰۰

 ماہرین سے یونہی سناہے۔ البنہ صبیح صبیح حال السّرہی بہتر جانتا ہے۔ کے ولادت سلسلالہ میں ہم رمضان المبارک کی رات ہوئی ۔
آپ کی جائے ولادت تصبہ چھا آسہ بچو حال المبارشر لیے ۔ سے تین کوس سے فاصلہ برمشرق کی طرف ہے۔ آپ کے آباؤ اجہا و اسی بہتی میں رہتے ہے ۔ بعدا زاں آپ کے والدِ ما جداس قصبہ سے نقلِ مکانی کرسے مہارشریف میں قیام پزیر ہوئے۔ آپ جار بھائی نقے ۔ دوسرے ملک بریان ، تمسیرے جار بھائی نقے ۔ دوسرے ملک بریان ، تمسیرے خواجہ تور محد کا درجہ ہے ملک حبل آپ کی دیک بہن مقیں جن کا نام بی بی قالم خالون مقا۔ اِن کے خاون کا کام اسلام خال بن سا ہوکا عقا ،

وا قعم : محرّت صاحراده لورنخشُ بن محرّت نواج عجو بنَّ محرّت نواج الحرد بن محرّت قبله عالم نواج لور محد مها روگ فرماتے ہیں کہ ہیں نے دینے وا واسحرت نواجہ نوراحمدمها ردگا سے شناہے . وہ فرماتے تھے کہ ایک وفعہ محرّت قبلہ عالم گرات ہے تیت

مهار شريف سے پاکپتن شريف سے لئے روانہ ہوئے تاكہ حضرت با بافريدالدين گنج خكر كي عرس مبارك ميس خركت كري ، جب ابن آبائي كاوس يوالديس سني اوآب نے اپنے خادم احمدکو آہرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرما یا دا کور وقت کام آپ اُسی کو عام طور رپمخاطب کیا کرتے تھے ،) کرمگیاں احمد ہم نے بجبن میں دوسرسے بچوں كے ساخداس جگر جال كا بارا ور ابك جكه كى طرف اشار ه كركے فروا ياكم اس جگرى \_ تدرت كاتماشه يه بواكمير ووسر ساعتيول ك حال سي تبريي عض مكرمر جال مين كوئى تبتر بنبي مهنستا عقاءً احد مذكور فيعرض كياكه فنبله آپ كاجال ماطني ىتىمبازول اكدى مكاؤل سے يقے د زكر متير وں سے يہے ۔ إن كى كيا مجال متى كروہ آپ كے جال يى چھنسة أورى تهازوں اور سانوں كى مجر ليت .

مادرزادولى: قبله عالم تصفرت خواجر نور محدمها روى ما در زاد ولى تقد منقول ب كراكب كى والده محرمه المحى نابا لغ تقيل اور الجي شادى منهي موفى عقى اورايي والد کے گھر قصبہ مجولرہ میں رستی عقیں کرایک بزرگ فتح دریا نیکو کارہ اس قصبہ يں آئے . صاحب موصوف اپنے دور کے کا ملول ہیں سے منے . صاحب نبہت و كشف وكرامست عقة أورحضرت يشخ عبدالله بهانياكٌ سي خليف وسجاده نبين تق. نبکوکارہ دراصل حضرت شیخ عبدالنّرجها نیال کا لقب مقا : إن کی اولا داوران سے خلفا دعجى إسى تسبت سے نيكوكاره كهلاتے تقے.

حضرت شيخ عبدالتُدجها نيال نيكو كارة محضرت مخدوم جها نيال سيد حبال الدين بخارگ سے خلفاء سے عقے وان کا وطن موضع واسن عقا ہو کو علا ای سے نواح یں سے ۔ا وربہادل پورسے ریاسی عملہ کی رہا نُش کا ہستے ۔موضع مِتْنِح وا ہن مٰلاہ يس حضور نبي كريم ملى التدعليه ولم كاجتبه شريف مبى ب -

فتح وركي نيكوكارة ك تصبي وراه أوراس ك نواح بس بهت مريد عقر. للزاوہ ہرسال اپنے مریدوں ہے پاس آیا کرتے تھے ۔ ایک دفعہ یہ بزرگ اِسی قصبہ کچولرہ ہیں اپنے مرپروں سے پاس آئے ہوئے تھے۔ بچوارہ کی چھڑ توم

مرد و زن اگن سے مرید عقے رسب بان کی زیارت سے لئے گئے یہ صفرت خواج نور محد مہارون کی دالدہ محرمہ ابھی دوشیزہ عقیں۔ وہ اپنی والدہ محرمہ سے ہمراہ آن کی نریارت کے لئے گئی بعضرت نیکو کارہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ بلکہ بار بار نیز نیز نظروں سے عاقل ای صاحبہ کے چہرہ کی طرف د نیکھتے تھے نظام رئیں مردوں نے باس بزرگ پر بدگانی کی اور ایک دن کہا کہ صفرت آپ ہماسے ہیروم رفند ہیں اور ہم تمام آپ سے غلام ہیں باس لئے آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ ہماری بیٹیوں کو اس نظر ہے نہ دیکھیں بھٹے نیکوکا فاقی اس لئے آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ ہماری بیٹیوں کو اس نظر ہے نہ دیکھیں بھٹے نیکوکا فاقی کی اور نہیں دیکھیت اس لئے کہ اور اور تیز نظر سے باس کے چہرہ کی طرف دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہیں باس کے بطن میں ایک قطب کو دیکھنا ہوں سے نہ نعا سے نیم بیٹ نعا سے بطن میں ایک قطب کو دیکھنا ہوں سے نعا سے نعا میں میں میں میں ایک قطب کو دیکھنا ہوں سے نعا سے فیضا کی میں میں ایس فیضا کی سے تمام جہاں سیراب ہوگا۔

منقول ہے کہ جب عاقل بی ہی صاحبی شادی میال ہندال ہے ہوگئی اور
وہ اپنے گھر ہو الدہیں ہے گئے تو وہاں ایک بزرگ بیخ داردی والا تشریف لائے
وہ ہسلے بھی وہاں آبا کرتے تھے۔ یہ بزرگ سلسلہ قادر یہ کے ایک بیخ حضرت سلطان
محبود لنگاہ کے مربیہ تھے۔ ان دو توں بزرگوں کی خا لقاہ قصبہ دو وہ ہیں موجود
ہی د لنگاہ کے مربیہ تھے۔ ان دو توں بزرگوں کی خا لقاہ قصبہ دو وہ ہی موجود
ہی قصبہ دو و کہ دریائے لاوی کے کناکہ کو طی کمالیہ کے قریب ہے۔ البتہ حضرت دو دی
والا آس وقت قصبی ہی رہتے تھے، ہو مہاد شریف کے قریب ہے۔ وہ اکن جو پالہ
اور اس دری نواح ہیں آمدورفت رکھتے تھے۔ وہ اس علاقہ ہیں کافی خبرت رکھتے تھے
اور ساور ہے ہے والا سے لقب سے مشہور تھے۔ بعنی سبزوستا روالا حب بھی وہ
اور ساور ہے ہے۔ والا سے لقب سے مشہور تھے۔ بعنی سبزوستا روالا حب بھی وہ
بوٹالہ ہیں آتے تو جافظ محرسعور قباری مسی کمیں فیرو کر ہے اور تمام مربیدو ہی کا گوئی کی
کران کی زیارت کرتے، ندرو نیاز لاتے اور اپنی اپنی مراو پاتے جس وقت بھی عاقل فی فی
صاحب ان کی زیارت کرتے، ندرو نیاز لاتے اور اپنی اپنی مراو پاتے جس وقت بھی عاقل فی فی
صاحب ان کی زیارت کے ایک یا حضرت میری تعظیم کا باعث کیا ہے ، فرمایا میں متہاری تعظیم
صاحب ان کی زیارت کی مصرت میری تعظیم کا باعث کیا ہے ، فرمایا میں متہاری تعظیم

جيس كرتا - بلكه اصل بات يسب كر متهارى پيشانى ميس مضرت عوش زه الكانور نورخيدكى طرح چيك كسب ميك اس كى تعظيم كرتا بول -

کی دادی صاحبہ نے نور ہے آپ یا ہوئے ،آپ کی دادی صاحبہ نے نواب دیکھا کہ گویا ایک الیساجراغ ران کے گھریل روسفن ہو گیاہے ،حبس کی روشنی آسمان سے زمین کک مرجگہ حبلوہ نگل ہے۔ اور تمام روئے زلمین کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۔ساتھ ہی ہیجہ جیکھا کہ تمام گھریں نوف دہراس پیلا کہ تمام گھریں نوون دہراس پیلا ہوا کہ شا پرجبات کا افرید تا ہوگہ اور کے ۔آپ ہوا کہ شا پرجبات کا افرید تا ہوئے ۔آپ کی دادی صاحبہ ران سے پاس گئیں اور ا بنا تواب سنا یا بحضرت دودی والگرفت کی دادی صاحبہ ران سے پاس گئیں اور ا بنا تواب سنا یا بحضرت دودی والگرفت کی دادی صاحبہ ران سے پاس گئیں اور ا بنا تواب سنا یا بحضرت دودی والگرفت کے ۔آپ اور فرمایا کہ با مکل خوف نہ کریں ۔ آپ سے گھریں ایک الیسا جراغ روشن ہوگا ۔ سب سے نور سے تمام عالم من تورم و جائے گا ۔

ففر تجم الدین نے پرومر خد حض خاج شاہ محد سلیمان تونسو تی کی نربان مبارک سے منامنا وہ فرواتے تھے کہ ایک واض حرت فیج احمد فاکور کا گزیر ایک نوٹیں پر مجا۔ اس کوئیں برگاؤں کی عورتیں یا نی بھرنے آیا کرتی تھیں ۔اُس وان عاقل بی بی ساحبی دوم تو عور توں سے ہمراہ بانی بھرنے آئی ہوئی تھیں یحب بینے احمد کی نظر خواج توریح گری والدہ صاحب پر طبی تو تیز تیز نظروں سے دیکھنے گئے اور سا عفسا تھ کہتے تھے، بہل بہل بہل عور توال نے پوچھا کہ سے فقریہ کیا الم بہل بہل کہتا ہے اور کیوں اس عورت کی طرف ایسی تیز تیز نظروں سے دیکھتا ہے فرانے گئے کہ میں دیکھتا ہول کے فوف زوان کی طرف ایسی تیز تیز نظروں سے دیکھتا ہے فرانے گئے کہ میں دیکھتا ہول کے فوف زوان

صاحبزادہ مباں عبداللہ بن حفرت نورسین بن صرت نورالصدشہ بیدین حضرت خواجہ نورالصدشہ بیدین حضرت خواجہ نور طرق سات من مائے ہے۔ دہ فرماتے نفے کر انہوں نے اپنی دادی مائے ہی صرت منہ بی کی زود جمر مرسے سٹنا مقاردہ فرماتی مقیں کہ انہوں نے اپنی ساس عاقل بی بی صاحبہ سے سٹنا مقاردہ فرماتی مقیں کہ میں ایس موضع بھولرہ یں مائے مرسہ بلیوں سے ساتھ کھیل رہی مقی کہ ساوے چہرے والے درولیش این سم عمر سہیلیوں سے ساتھ کھیل رہی مقی کہ ساوے چہرے والے درولیش

ینی شخ احدٌ نرکورتشریق لائے اور ہماری طرف دیکھنے لگے جب ہیں کھڑی ہو جاتی تو وہ بھی کھڑے ہوجاتے اور جب ہیں بیمط جاتی تو وہ بھی بیط جاتے۔ انہوں نے اسی طرح چند مارکیا رمیری سہیلیوں نے اُن سے بوجہاکہ اے درویش یہ آپ کیا کررہ ہے ہیں۔ فرمایا اس لڑکی کا ادب کررہ یا ہوں اور عاقل بی بی صاحبہ کی طرف اشا رہ کیا اور فرمایا کہ اِس لڑکی کے شکم ہیں ایک تعل ہے بین اس تعل کی تعظیم کے لئے کھڑا ہوں ۔ اور مرا داس تعل سے حضرت قبلا عالم ہے جو بکہ لڑکیوں نے اِس درویش سے یہ بات سس رکھی تھی اس لئے حضرت قبلا عالم ہی دالدہ کونوش طبعی سے کہاکرتی تھیں کہ اے بی بی تہارے شکم ہیں تعل ہے اقدادے توڑیں اور اسر نکالیں "

جبيداكه يهلية ذكركباجا يوكلب كرسفرت فواجه نور محرسها رمضان المبارك فلمكاليع کی دات پیرا ہوئے ۔ ولا د شدہے بعد آپ تعظیم دمضا ن المبا رک کی وجسسے درِن سے وقت دوده نہیں بیاک<u>ہ تے متے</u> صرف رات سے دقت پیٹے نتے بوب کہی دن سے وقت آپ کی والده صاحبه آپ كو دود مع بلانا جابيس توكريه وزارى كريته .آپكى والده أور دادى نے خیال کیا کہ کسی بیماری یا دوسرے عارمندی وجہسے دودصر منیں پیتے لہذا انہیں تشویش بوئی - اتفاقاً ایک دن پشخ ا*خگرندکور مهرموضع پولما لسسے گزیسے - آپ* کی وا دی آپ کو اِس بزرگ کی خدمت میں ہے گئیں اور اپنی تنٹویش کا ذکر کیا ۔ انہوں نے فرما ما کہ بالکل عم نرکرو۔ آب کا بربجی غوث زمال ہے۔ رمضان المبارک کی تعظیم کی وجہسے دن کے ادقات میں دو وصلهیں پیتا اور روزہ رکھتاہے انشاء النّٰر تُعالیٰ رمضان المبارك سے بعددن كے وقت بعى دودھ پباكرے كا فين احكم مذكور آپ كى تعظيم سے لئے کھطے ہوئے اور قبل عالم کی زیارت سے بہت مسرور موسے اور فرمانے لگے کہ اس خاندان كى قسرت وسعادت كاكياكهنا بهال اليساقطب زهان بيلا مؤكدايك دن تمام جهان السسيع خیض یاب ہوگا۔اور حضور نبی کریم صلی السُّرعلی و کم سے دین کو ان کے ذات سے تازگی حاصل ہوگی ۔ تھے وفرط یا اِسس بیچے کا ادب کیا کریں ۔ ہب کی وا دی صاحبہ یہ

نۇسفىخىرى مىن كەبهت نوش بىومىي .سىھ

تا بال چوگشت مرز نور محری برنور خدسپرز نور محری گ بر فر محری گ بر فر محدی بر فرح گشت ما درگیتی نرمفاش روستان مودج بوز نور محدی

صاحبزادہ غلام فریگرین خواج وراحگرین خواج نور محکر سے منقول ہے کہ ان سے والد

گرامی فرواتے تھے کہ حب حضرت قبل عالم کی عمر یا نج بھے سال کی ہوئی تو آپ سے والدین آپ کوعا فظ چھڑمسعود مہارسے پاس سے گئے ۔ حافظ محدمسعود مہار اِسس زوان ہیں ایک مدلج اورمتقی بزرگ تف ہو بچوں کو قرآن پاک بڑھا یا کرتے تھے ۔ اسپ شے حافظ مام

ملاج اورسی بردب تھے ہو بچوں ہو مران پاپ برھا یا برھ ہے۔ اب سے صحف م ندکورسے قرآن پاک پڑھنا مٹروع کیاا ورجارتمام قرآن پاک پڑھ لیا ۔اورسانھ ساتھ حفظ

ہی کرلیا اس کے بعدمہار شریف سے بایخ چھکوس کے فاصلے پرموضع بہ ہو اس کی موضع بہ ہو اس کے ماصل کی بھر مار کھو کھرسے حاصل کی بھر مارکھو کھرسے بیند کتا ہیں بڑھیں ، بعدا زاں لا ہور تشریف ہے گئے اوروباں کچھ مرد تعلیم معاصل

کی۔ اُور بالکہ ڈمزیر تعلیم سے لئے دہتی تشریف ہے گئے ۔ دہلی ہیں حضرت مولانا فخرالدینً سے علوم ظاہری وباطنی حاصل کئے اور نعمت وخلافت پائی عرضیکہ پیمرہ برس وطن

ے دراہ ہری رہ ہوراہ میں مصلے اور مساور معالی تربیت فرمانے لگے . سے باہر رہ کر تھروالیس مہار شرایت اوسطے اور خلق خدا کی تربیت فرمانے لگے .

منفول ہے کہ جب صفرت تبلہ مائم مہارشر لیف سے لاہور اُور دہلی کی ستمت تشریب سے کئے اور ایک مائٹ تک آپ کے والدین کو آپ کے اسوال کی کوئی طبر نہ ملی تودہ آپ کی حلائی سے بہت مغموم ہوئے۔ ایک دن شنخ احدودی واگا مہار شریف ہیں حسب معمول آئے۔ آپ کی والدہ صاحبہ آئ کی خدمت ہیں نذر و نیا زیے کرگئیں اور اہیٹ

بیٹے کی وا بسی سے لئے دعا کوائی۔ انہول نے دعا کی اور فروا یا کہ خاطر جمع رکھو۔ آپ کا بٹیا عبدوالیس آئے گا اور بٹے ۔ اعلے اور بلندم اسب سے ساتھ آئے گا۔

منقول ہے کھن دنوں مصرت قبل عالم مانظ محد مسعود سے مہار شریف ہیں قرآن پاک پیست تھے توشیخ اکھر دودی طالا کا بھی اتفاقاً مہار شریف سے گزر ہوا اور اتفاق سے ڈرو بھی حافظ محد مسعود مہاری مسجد میں کیا و ماں حبب ران کی نظر مصرت خاج فرم گرے جبرہ مبارک بر برطی ق فروا اسجان النداس بچے برایک زماند آئے گا کہ شاہ ان وقت اس کے دم اقدس برسیالا کریں گے اور تمام خانوا دوں کے لوگ آپ سے توشل حاصل کریں گے ۔ آپ کے استاد محد مسعود وہ بار نے جب یہ شاقہ مسکولئے اور کہنے لگے سیمان النگر اس زمان میں ایسے اولیا والنگر دہ گئے ہیں بچور کہتے ہیں کہ ہندال کا بھیا ہو اینے سربر گئے ہیں بچور کہتے ہیں کہ ہندال کا بھیا ہو اینے سربر گئے مرکب نے ایس می دروا زاہ پرسی اور پوری گئے۔ اس خربی رک وی کے اس خربی رک وی کے ایس می میں اور پوری یہ نیسے ہیں ۔ مربی کا کہ باد شاہ اس سے میں سیمالو جا ہل ہیں اور پوری یہ نیسے ہیں ۔ مربی اور کوری یہ نیسے ہیں ۔ مربی اور کا کہ ہیں اور میری اولا و اسس سے میں اس سے طفیل عرب طفیل عرب ایک وقت آئے گا کہ میر سے فائلال کو بھی اس سے طفیل عرب طفیل عرب ایک واور میری اولا و اسس سے حضرت قبائے گئے خالام می الدین ہو ایک خلام می الدین کا بھیا امام الدین محضرت قبائے گئے اور خلام می الدین کا بھیا امام الدین محضرت قبائے گئے میں اول خال والئی معنون سے میارک ہر میری اول کا میں والی میں اور اس دری خلامی کو اپنے لئے بھا دیا والی میں اور اس دری خلامی کو اپنے لئے بھا دیا ہوا ہو نے گئے باعث شرف سی ہا۔

حضرت قبلہ عالم افظ محرصعود مہاست قرآن پاک اور جند کتابی پڑھ کروب سن تیزکو پہنچ تو آپ کے والدصاصب اور آپ کے بھا یٹوں نے چا ہا کہ آپ کو کاروبار دنیا پیرمٹ غول کریں اور مزیج عیں علم سے بازرکھیں۔ گریضرت قبلاً عالم نے اپنے وطن سے سجرت کی ۔ کچھ عرصہ موضع بڑھیرات میں تعلیم حاصل کی ۔ پھر ڈویرہ غاری فال کی طرف چلے سکے اور وہاں فیرے ملّا نک بڑھا ۔ اس سے بعد مزید علم حاصل کرنے سے لئے معنرت محکم دین سیوانی کی رفاقت میں لا مور چلے گئے ۔ حضرت محکم دین سیلانی اپنے وقت سے اولیا دہیں سے تھے۔

منقول ہے کہ حضرت تبلا نا کم تجب لا ہور میں تعلیم حاصل مرر ہے تقے تو گدانی کرکے چیط پالتے تقے - ایک لات جبکہ تا ریک لات تقی اور با دل دطوفان تھا - آپ کلائی کے لئے نئے ہوسے تھے کہ آپ کا باقدی معیسل گیا- آپ زمین پر گر پڑے -اور آپ سے پڑے گندے اور نا پاک ہوگئے آپ نے اُس حالت ہم النّدتعالیٰ کی جناب ہیں مناجات کی کرخواوں ا اب جھے اس گلائی سے رہائی دلوا دیجئے -اُس دن سے حق تعالیٰ آپ کوعنیب سے روزی پہنچاتے تھے اور اس طرح آپ کو گلائی سے مخات مل گئی ا در بھر مانگنے کی حاجت نرہی ۔

حصن قبلا عالم اله بورسے باکبتن آئے اکدوباں سے اپنے وطن آئے رہیسا کہ خلاصتہ الفو اگر ہیں کامعا ہو اہتے آئے ہور ان میں رہے۔ ویاں سے دہی چلے گئے اکر قواب فازی الدین خات کے مدرسہ ہیں حافظ برخور آرسے کا قبہ کا سبق منروع کر دیا۔ اُن ہی ایام ہیں حضرت مولانا صاحب اور بگ آبادسے دلی نشر لیف ہے آئے چہانچہ عصول علم کے لئے اُن کے پاس رہنے لگے اکر اُن سے قبلی کا درس لیا ، بعد میں جب حضرت مولانا صاحب کی کرامت وہزرگی کا بہت چلا تو اُن سے بیعت کی بھر اس سے چند مولانا صاحب کی کرامت وہزرگی کا بہت چلا تو اُن سے بیعت کی بھر اس سے چند ماہ بعد حضرت مولانا صاحب کے ہمراہ پاکبتن آئے۔ رجس کا ذکر آگے خلاصتہ الفو المرسے درجی کی جا جا دائے۔

صاجرادہ میاں غلام نر پرمہا رقی سے منقول ہے کہ جب حضرت نواجہ نور محکم بندرہ سال سے بعد مہا رشر دیف والپس تشہ رہے لائے تو در اصل اِن کے آنے کی دجہ بھی کہ ان سے بپر ویر شی رحض ہوئی حضرت با با فر پر الدین گنج ہیں سے مسلس مبارک ہیں شرکت سے سئے ایام عرس سے جندروز قبل پاکپٹن تشہ رہے ہا ہے ہواہ فور محد صاحب این سے مرف کے ہمراہ غفے بلکہ ننگراور ڈیرسے کا تمام انتظام آب کے سپر و تھا۔ پاکپٹن بہنچ کر حضرت مولانا صاحب نے فر مایا شیال نور محد عرس ہیں ابھی دیر ہے متہ بیں آکھ ون کی رفصدت ہے۔ تم مہار شریف چلے جاؤ۔ وہاں چندون قیام کرسے ابنی والدہ صاحب سے ملا قات کر سے والیس آجا دی آب نے مرشد سے مطابق قبلہ عالم مہار شریف ہے ہو اور بہتے تو ندی آگئی۔ اِس مدی میں برش سے دنوں ہیں بانی آجا باکڑا تھا۔ اور باقی دنوں ہیں خشک رہی تھی۔ داب بھی بارش سے دنوں ہیں بانی آجا باکڑا تھا۔ اور باقی دنوں ہیں خشک رہی تھی۔ داب بھی اس میں کا نشان باقی ہے ، آن دنوں اس ہیں بانی تھا۔ جب قبلہ عالم کم ہیں سلوالہ اس ندی کا نشان باقی ہے ، آن دنوں اس ہیں بانی تھا۔ جب قبلہ عالم کم ہیں سلوالہ اس ندی کا نشان باقی ہے ، آن دنوں اس ہیں بانی تھا۔ جب قبلہ عالم کم ہیں سلوالہ اس ندی کا نشان باقی ہے ، آن دنوں اس ہیں بانی تھا۔ جب قبلہ عالم کم ہیں سلوالہ اس ندی کا نشان باقی ہے ، آن دنوں اس ہیں بانی تھا۔ جب قبلہ عالم کم ہیں سلوالہ اس ندی کا نشان باقی ہے ، آن دنوں اس ہیں بانی تھا۔ جب قبلہ عالم کم ہیں سلوالہ اس ندی کا نشان باقی ہے ، آن دنوں اس میں بانی تھا۔ جب قبلہ عالم کم ہیں سلوالہ اس ندی کا نشان باقی ہے ، آن دنوں اس میں بانی تھا۔ جب قبلہ عالم کم ہی سلوالہ اس میں کا نشان باقی ہے ۔

بدن بركرتا اسرميكا و بهار نركى اوركانسك برمطى كالوثار كم ايب سناوستاني سے رُدب بین اُس ندی سے گذر رہے تھے ۔ تواس وقت مہار نتر بین کی پندعورتیں دى الى كيرك وصوريى تقيل ان يسسه ايك آب كى جي ياخاله تقيل حبب مس ف عضرت قبلهما لم كوبندوس اليول سے روب ميں ديكھا تو پر جھا اسے وروسش توسندوستان سع آرباسے بهارا بھی ایک بیطا بابل نام اس شکل وصور اسطوت کیا مقاکیا اس کی کھر ضرج بحضرت نے فروایا میں دسی ہوں -جب آپ كى چىكى نے بى خرسنى نو بھاگ كرا بى كى دالدہ صاحب كوخردى اور مبارك دى. حضرت قبل عالم بيلے است استاد محد مسعود مهارى مسجد ميس كھے اور أن سے ملاقا کی ۔ پرمسجار آج کل مسجد نوا ب غازی الدین خان سے نام سے شہورہے۔ اس مائے کہ پہلی مسجد سے گرمیا نے سے بعد نواب مذکورنے اسی جگر پر حجرہ قبلۂ عالم کے قریب از سررتوببت اعلىمسيدتعمرى مفي- ركاتب الحروف تجم الدين كتلب كريبلى مسيدايهي موبودم -البة اس كى يحدت كرم كى بدادراب بغير حوب ك كفرى سے-) اتنے بين آب ك دالده محرمه وسي مسي مي تشريف سي أين وأوراين بيط سع ملاقات مي . بهك توأب كونه بهجإنا مكر عصرناك كى نشان سے قبله عالم اكو بہجا نا-آب كى ناك يرتل عقا أسس بهجانا لعض كميت الله داقعد يول بكر حب قبل عالم في معيدي جاکراپنے استاد محدمسعود صاحب سے ملاقات کی نوانہوں نے کی آدمی کو آپ کی والدہ صاحبر کے پاس بیجاکدا پکسٹخفس دہلی سے آباہے۔ آپ آپس اُدراً پنے بلیطے کی خراد تھے ىيں أور حفرت كا دوال ظامر زكيا-آپ كى والدہ صاحبہ چېرہ پروشفاب والے مسجد ي بهنچيں اور مح دمسعودى طوف بشت كريم بيط كثير - بهرانهوں نے قبل عالم سے ابت بيط اعال يوجها محارسعودكونسى آكئ عامل بى بي ما تحد في حيال كياك إن كا بنسناخالى اترحكت نهيل يجب نقاب بطاياتوا يتضبط كوبيجان ليا بحفزت قبأعالم فولاً اپنی والدہ صاحبہ کے قدم بوس ہوئے اور ان کے ہمرہ گھر علے گئے۔ ىخرّم آل لحظ كمشناق بيارى برسد- آرزومندنگايي بر نسكايي برسد

فاجر غلام فرید بهاددگا بنی والده صاحب روابت کرتے بین کرجب بھرت برا الله مهار خریت بین تشریف فرا بوتے - تواب کامعول به تفاکه آب نماز فجرسے زوال کسے مخدمسعود صاحب کی مسید بین مراقبہ بین مشغول رہتے اور اُس وقت سی کی طرف متوجد نہوتے ۔ بھر گھر جا کر کھا نا کھاتے ۔ کھاتے سے بعد کیچرسی بربی جا کر مشغول بھی جا کہ مشغول بھی جا کہ من فیل میں مان مان من اندین بہار نے بھی جا سے میاں بابل آب بندوستان بین اتناع صدر ہے وہاں کچھ تعلیم بھی حاصل کی یا بہیں ۔ آپ نے فرما یا بین نے کہ نہیں بڑھا ۔ البتہ ایک ہندوستا فی پرزادہ دکن سے آیا تھا ۔ بین وبہاکہ اے میاں بابل آپ بندوستان بین بربادہ ایک ہندوستا فی پرزادہ دکن سے آیا تھا ۔ بین وبہال کی خدمت میں دیا ہوں ۔ ادبتہ ایک ہندوستا فی پرزادہ کی حال نکہ وہاں سے مولوی احدیار مولوی عمد صال کی اسرائی و دیگر کی ۔ حالا نکر یہاں سے مولوی احدیار مولوی عمد صال کرتے واپس لوٹے اور آپ دیگیے صاف کرنے کی وبی معروف در بیکر کی ایک طاف نکر آپ واپس لوٹے اور آپ دیگیے صاف کرنے یا بھاطنے میں معروف درجے ۔ بیس کر آپ واموش رہے ۔

بعض تبلاعالم في تطون كر بعدا بنى والده صاحب اجازت طلب كى والده صاحب في الده صاحب في كماكم المست اجازت طلب كى والده صاحب في كماكم السي يعداً يلب أوراب اتنى جلدى دخصت ما نكت بعد آب في فرط ياكرا سي الآل آكرات بيجابتى بين كر بين بجر جلدى والبس آول تو اس وقت اجازت دے دي والده صاحب في آب كور منعت دے دى وادر آب باكبتن بين حضرت مولانا صاحب كى خدمت بين بينے كئے .

منقول ہے کہ ب حضرت تبائ عالم تمہار تریف سے پاکپتن خریف سے بیے رواد ہوئے
تو مہار شریف سے حافظ خرف الدین مذکورا ور دیگر بہت سے افراد حضرت بابا فریالین
گئے شکر کے عرب مبارک ہیں خرکت سے بیٹے آپ سے ہمراہ روانہ ہوئے حافظ شرف الدین
ایسے گھوڑ سے برسوار ساعق ساعق عقا - جب پاکپتن شریف پہنچے تو ہر شخص نے چاہ حضرت
علاق الدین مومدر کی بردن ہو کے لئے تیام کیا یحضرت قبل عالم تر نے بھی ومنو کیا یحضرت
مولانا فخرالدین دہری سے رفقائے جب حضرت قبل عالم تمود بچھا تو بھاگ بھاگ

کرا ہے تام ہوں ہوئے لگے۔ اُ ورخوشی سے کہنے لگے میاں صاحب اُ گئے ،میاں صاحب اُ گئے ،میاں صاب اُ گئے ،میاں صاب ا اُ گئے مافظ شرف الدین نے جب پر دیکھا تو تعجب کی اُور ول ہیں کہا کہ ہنا اُل سے بیٹے بابل کا ہندوستان سے آدمی اثنا ادب کرتے ہیں ۔ اِن ہیں کون سی بزرگی ہے ہو لول میاں صاحب بہاں صاحب بہار رہے ہیں ۔

معنرت قبائعالم بہلے صفرت با بافر بیالدین گئے شکرتے روضہ مبارک ہیں حافر ہو کہ حضرت با باصاحب کی زیارت سے مفترف ہوئے اور مجرحفرت مولانا صاحب کی خدمت میں جاکمہ قدم بوسسی کی حضرت مولانا صاحب قبلاعالم کی تعظیم سے لئے کھطے ہوگئے ۔ مجرآب کی والدہ صاحب اور دیگر گھروالوں کا حال پوچا - باس سے بعد حضرت مولانا صاحب بنا باب باب کا حال پوچا - باس سے بعد حضرت مولانا صاحب بنا ہے ۔ البتہ ایک دوسری خدمت پر آپ کو مامور کیا جاتا ہے ۔ آب برجے نظامی میں قیام کریں ۔ اور دہیں مشغول ہوجا میں ۔ جن بنج مجاتب کی خدمت ہیں میں میں میں میں جاتا ہے ۔ آب برجے نظامی میں قیام کریں ۔ اور دہیں مشغول ہوجا میں ۔ جن بنج آب آب نے برجے نظامی میں قیام کریں ۔ اور دہیا دی حاجت براری کے لئے آتا آپ اسے قبلہ عالم کی خدمت ہیں مربہ ہونے کے لئے یا بنی کسی دینی یا دنیا دی صاحب براری کے لئے آتا آپ اسے قبلہ عالم کی خدمت ہیں بھج وسیتے اور فرط تے کہمیاں لور محکد سے ابنی حاجت کہوا ور اسمیں کے مربہ ہوجا و بچنا نجہ بابخین مشراحی ہیں اس سال بہت سے لوگ حضرت قبلہ عالم کے سے مربہ ہوجا و بچنا نجہ بابخین مشراحین ہیں اس سال بہت سے لوگ حضرت قبلہ عالم کے سے مربہ ہوجا و بچنا نجہ بابخین مشراحین ہیں اس سال بہت سے لوگ حضرت قبلہ عالم کے سے مربہ ہوجا و بچنا نجہ بابخین مشراحین ہیں اس سال بہت سے لوگ حضرت قبلہ عالم کے سے مربہ ہوجا و بچنا نجہ بابخی نے بین اس سال بہت سے لوگ حضرت قبلہ عالم کے سے اسمال ہوجا و بچنا نے بابخیا کے باب اسمال ہوجا ہے ۔

حافظ شرف الدین مکورنے حضرت مولاً اصاحب کی عظمت دکرامت دیجی تو ان سے اعتقاد ہوگیا۔ ایک ون حضرت قبل عالم سے آکر کہنے نگے کہ مجھے بھی اپنے ہیروم شد کام یدکو دیں حضرت قبل عالم سے آکر کہنے نگے کہ مجھے بھی اپنے ہیروم شد کام یدکوا دیں بحضرت قبل عالم محافظ مدکورکو حضرت مولانا صاحب کی خدمت ہیں ہے گئے آور بعث میں ایک اکر روایت ہے کہ آپ نے غلام مرتفظ ہم پیل سکن مہار کوکہاکروہ حافظ شرف الدین کو حضرت مولانا صاحب کی خدمت ہیں ہے جا بی غلام مرتفظ مذکورعالم دین تھے اور حضرت مولانا صاحب سے مرید تھے۔ بہرحال جب مولانا صاحب کی خدمت ہیں بھیجے تو انہوں نے حضرت قبل عالم کی خدمت ہیں بھیجے دیا اور فرمایا اسے کی خدمت ہیں بھیجے دیا اور فرمایا اسے شرف الدین میاں صاحب سے بیجو دیا دور فرمایا اسے شرف الدین میاں صاحب سے بیج دیا دور فرمایا اسے شرف الدین میاں صاحب سے بیج دیا دور فرمایا اسے شرف الدین میاں صاحب سے بیج دیا دور فرمایا جا

بیردی سے حافظ شرف الدین نے حضرت مولانا صاحب کے ارشاد کے مطابق حضرت قبلهٔ عالم مسے بیعث کی ۔

حب حضرت با بافر پیالدین گنج شکر کاعرس مبارک اختتام پذیر بها اور سات محتم کو مخلوق خلا باکیتن سے مبطرف روانہ ہونے لگی نوصفرت مولانا صافی نے قبلہ عالم کو فرما با اسے نور محکر ہم بہاں باکبتن ہیں دوماہ فیام کریں گے ۔ آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ مہار شریف جا ہمیں اور اپنی والدہ صاحبہ سے اجھی طرح ملاتات کریں ۔ اور دوماہ سے بعد مہاسے پاس واپس آجا ہیں فبائے الم اجھی کے بعد مہار شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وفع حافظ شرف الدین نے قبلہ عالم می وید مہار شریف الدین نے قبلہ عالم کو این ووماہ قبار شریف کے موارث روان مون دات یا دمق میں مشغول سے اور ساتھ ساتھ مہار سے دوماہ کو دان کو تا گائے ہے ہوئے در ساتھ ساتھ مہار سے دولاں کو دان دات یا دمق میں مشغول سے اور ساتھ ساتھ مہار سے در سے والوں کو داہ بہایت کی تلفین کرتے دہے۔

دوماه قیام کرنے سے بعدا پنی والدہ صاحبہ سے اجازت ہے کہ پاکپتن نفر دین ہے گئے رواز ہوئے۔ اس دفعہ اپنے جا ایکوں ملک سلطان اور ملک برلج ن کو، اسپنے چچا تکھم پرکو اور اپنے استاد محد مسعود کو اپنے ہمراہ سے گئے تاکہ حنرت مولانا صاحب ہے ہی کرا کہیں بوب پاکپتن نفر لیف صفر ت مولانا صاحب کی خدمت ہیں پہنچے تو مولانا صاحب آپ کا تعظیم سے لئے کھڑے ہوگئے، آپ سے تمام ہم اہمیوں کی خریت وعافیت دریا فت کی اور ہر ایک کانام وفف ن پوچھا۔ قبلہ عالم آپ نے عرض کیا کہ حضرت ہوسے بھائی، چچا اور استا و بعیت سے ایک کانام وفف ن پوچھا۔ قبلہ عالم آپ نے عرض کیا کہ حضرت مولانا صاحب نے اکھ کر سرا کہ سے معافقہ کیا اور سب کو بعیت سے مفترف فرما یا نہز سعیدا حرکو، جو صفرت مولانا صاحب معافقہ کی اور صاحب کے بان تمام صاحبان کی خوب خدمت کریں مولانا صاحب کے بان جار روز بعد بحضرت مولانا صاحب د بی کاطرف رواز نہ ہوگئے اور قبلہ عالم آجمی ان سے ہمراہ چلے گئے۔ البتہ قبلہ عالم سے بھر اور استا و مہار مشر لیف وابس آ گئے۔

کی طرف رواز ہوگئے اور قبلہ عالم آجمی ان سے ہمراہ چلے گئے۔ البتہ قبلہ عالم سے براولان

حضرت تبله عالم کی دو بیٹیاں تقیس بڑی زینیب بی بی صاحبہ بن کی شادی علام عمد صاحب سکنہ لاتی کی شادی علام عمد صاحب سکنہ لاتی کی سے ہوئی تفی مصورتی صاحب بی بی صاحبہ من کا نکاح سید سنیر نشاہ سے ہوا تھا۔ لالیک

منقول ہے کہ پاکپتن شریت سے تیام کے دوران رجس تیام کا ذکر ہو ہے ہے ہے مصرت تبد عالم کے سپر دعقا بوا پر کہ فرج کی رقم محم ہوگئی۔ تبد عالم کے سپر دعقا بوا پر کہ فرج کی رقم منم ہوگئی۔ تبد عالم کے صفرت مولانا صاحب سے عرض کیا کہ صفرت فرج کی رقم منم ہوگئی۔ تبد عالم کے صفرت مولانا صاحب نے پوچھاکہ کوئی چیز موج دہتے کہ اُست ذرخت کرکے لئکر جاری رکھاجائے عرض کیا کہ آپ کی تلوار سے سوا اور کوئی چیز بہاں ہے فرمایا کہ کل میری یہ تلوار فروخت کردی جائے اوراس رقم سے لنگر کا کام جاری درکھا جائے۔ اور درولیشوں کو کھانا کھلا پاجلئے اتفاقاً اُسی ما ت پور آئے اور حضرت مولانا صاحب کی دہی تلوار پوری کرے لے گئے۔ صبح ہوئی تو تلوار نہ ملی ۔ قبلہ عالم می مولانا صاحب کی دہی تلوار ہوری کوئی ۔ فرمایا الحمد للگ کہ ہا ہے تو کل کو تلوار نہ ملی ۔ قبلہ عالم می نظر میں کہ مولانا صاحب کی دہی تلوار پوری موگئی ۔ فرمایا الحمد للگ کہ ہا ہے تو کل کو تلوار ا

ك فروخت سے نقصان بنجنے كا خارشہ تھا - اليما المواكد يورى موكى -

کہتے ہیں کہ بچروں نے وہ الموار فصیہ مکا کے تواب باشم ماں بانس کے پاس فروت کردی بیس دن باشم خال نے تلوار خریبری وہ اُسی دن سے بیار رہنے لگا۔ ایک دن نواب ندکورکا ایک دوست مزان برسی سے لئے آیا نواب نے تلوار سے خرار نے أوراسى دن سے بہار مدمانے كاواقعه بالىكا بېزىكى مفرت مولاناصاحب كى تلوار سچورى مونے فاقعم شهور مبوح يكاتها للذا اس شخص كويھى بته تفا-اس نے نواب ندکورسے کہاکہ یہ تلوار سندوستان کے ایک کامل بزرگ کی ہے۔ وہ آج کل پاکپتن خریف ہے ہوتے ہیں ۔ وہی سے ان می تلوار چری ہوئی سے اور بروہی تلوارہ بائتم خال نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ الموار سے جا اُن کو والیس کردِسے اُور میرسے سے دعائے صحت کرا۔اُس شخص سے کہا کہ تلوار وابس ذکرو بیں اِن کے باس جانا موں بالدوار إن كى طرف سے تمہی تجشیش كرا دوں كا أور صحت كى دعا كراؤل كا- وہ شخص حضرت مولانا معاجدے كى خديمت بس آ يا اُور يہ شم خال كے موارخربدنے اوراس ون سے بیماررسنے کا واقعہ بیان کیا۔ اور کہا کہ فی الحال آپ وہ الوار اسے بن دیں حضرت مولانا صاحب نے فروایا کہ اُس سے حق ہیں بہتر منہیں ہے کہ وہ تلوار اپنے پاس رکھے ۔ اُسے کہوکہ اگروہ اپنی بہتری ما ہتا ہے تو مارکورہ تلوار حضرت بابافريدالدين كني خكر كم سياده نشين صاحب كى فديمت بس بينج دي اس تخص مے مفرت مولانا صاحب کا مکم التم خال کو بنجا ویا۔ التم خال نے وہ تلوار حضرت سجاده نتین صاحب ی خدمت میں پیش کردی ۔اُسی دن سے اس کی جاری جاتی رہی - صاح زود ہ فلام فرید مہاروی فرماتے محے کروہ الموار اب بھی داوان صاحب باکنن شراف کے ال موہودہے۔

صاحزادہ تواج محدیث مصرت خواج توراحگر بن خواج نور محکّر سے منقول ہے ۔ وہ فرط تے تھے کہ ایک دن میں سنگھ طفر لیف میں چاسنت سے وقت عوف زمال صفرت خواج شاہ محرسلیمان کی خدمت میں عین مشعول کی حالت میں اِن سے محبول ہی حاضر میوا۔

أب مراتبه مي مشغول بيط عقد البتراك بيرم مارك بربشانت وزيتى مايال عنى -بين نے عرض كياكہ يا حضرت آج آپ كے جيرُہ مبارك بيمسترت با آموں - فرمايا بال صاحبراد ؟ صاحب بات پہہے کہ آج پئ نے اپنے وا وا ببر پھے ت مولانا فخرالدین صاحبؓ کو دو د فعه عالم امثال میں دیکھا ہے بحضرت مولانا صاحب نے مجھے فروایاکہ اے محدسیمان وہ نولادى قلم جوانتقال كے وقت بئى نے تہبى ديا بھا اور روبعد بيں گڑھى اختيار خان میں پوری ہوگیا تھا۔ اُس فلم نے ان لوگوں کی برطی اکھیڑ دی ہیں جنہوں نے اسے بوری کیا تھا - اوروہ شخصے سٰنے پاکپتن میں میری تلوار جرائی تھی - اس کی نسل ہیں ہر سال ایک دوآدمی قتل موتے ہیں -اور سمیشہ اس کی نسل میں تلوار جلتی سبے گی ؟ میاں غلام فریدمہاروی سے منقول ہے ۔ وہ فرواتے تھے کہ جس وقت قبلہ عالم حفرت نواج نور محدمها دُدًى نے مہارشرلیت ہیں مستقل قیام اختیار کریا تو آپ نے یہ معمول بنالياك برجمعكومها رشر ليفسه إكبتن جات يحضرت يابا صاحب سيم مزادمها وك كاطوات كرين أورحبع يرفرصت ربذره سال بيي معول دابد وبعد تنسا نهوا وبهارش لغ سے پاکپتن شریف پالیس کوس سے فاصد مرسے رجب بنارہ سال گذر کھٹے توحفت بایا ملا کامکم ہوا کہ اب آب تکلیف م*ر کیا کریں ۔ یہاں آنے کی بجائے مرحم*عہ کومیرے پوتے تاج سرور کی زیارت کرلیاکریں - اس مکم سے بعد آپ نے بیعول بٹالیاک سرح بدسے دن مہار شریف سے بتی بیشتیاں شریف ماتے اورحضرت اج الدین سرورک زمارت کرتے بہی جشتیاں شرلیب مهار شريف سے اين كوس جنوب كى طرف م أوراب حضرت تبله عالم كى خانقاه بھى وہی موجود ہے بجب عاضر مروتے تو کچہ فاصلہ سے ننگے پاؤں ہوجاتے ۔ فرماتے عقے کہ اس بتی پس بہتسے شلی سورہے ہیں۔

حفرن شیخ تاج الدین سرگر مصرت بابا فریدالدین گیخ شکر سمے بیٹے صنرت دیوان برالدین اسلیمان کے فرزند ہیں۔ معرف وہان برالدین سیمان کے فرزند ہیں۔ معرف کی نبت سیمان کے فرزند ہیں۔ معرف کی نبت سے اسے بہتی ہیں تارہ سیم کہتے ہیں۔ اس لئے کے معرف ناج الدین سرور جی کہتے ہیں اور اس جگہ کوب تی چندیاں بھی کہتے ہیں۔ اس لئے کے معرف ناج الدین سرور جی کہتے ہیں اولا دکیٹر تعداد ہیں یہاں دستی تھی ر پربسی بریکا میرسے

منتول ہے کہ صفرت قبائ الم افرا یا کرتے ہے کہ فیخ تاج الدین سرور کہ ال وہ کل ہم کرما حب ارشاد مہیں ہیں ، حصرت شیخ قاج الدین سرور کر سے جمیر گاں ہیں ایک صاحب میں می کوخش جنی آنام صفے ۔ بوحشرت قبل عالم کے مریدان مجاز ہیں سے تھے ، وہ فرات سے کے کہ ایک د نعرصفرت قبلہ عالم کینے تاج الدین سرور کی فریارت کے لئے گئے ہوئے سے ۔ اور وہاں اہل قبور می کھول سے ہو کر فاتح چصور سے بھے ۔ یک بھی وہیں کھول تھا ہی ولی میں بنیال آیا کہ بہ قبرستان اہل قبور سے بھر گیا ہے اور وہ خرت قبلہ عالم کے والداور وال اہل آیا کہ بہ قبرستان اہل قبور سے بھر گیا ہے اور وحضرت قبلہ عالم کے والداور والا اہر محدود سے مزالات بھی بہیں ہیں۔ اب یہاں آپ کی قبر کے لئے کوئی میرے دل میں برخطوہ آیا ہی تھا کہ حضرت قبلہ عالم کا دصال ہوگا تو آپ کی قبر کہاں ہوگی ، میرے دل میں برخطوہ آیا ہی تھا کہ حضرت قبلہ عالم کا دصال ہوگا تو آپ کی قبر کہاں ہوگی ، میرے دل میں برخطوہ آیا ہی تھا کہ حضرت قبلہ عالم نے میری طرن جہرہ مبارک کیا آور فرما یا ، سیاں محملہ خواجہ فلام فریکڑ بنیرہ وحضرت قواجہ فور مخترسے بھی یہ واقع اسی میں کہ ''بیں نے خواجہ غلام فریکڑ بنیرہ وحضرت قواجہ فور مخترسے بھی یہ واقع اسی طرع مناہے''۔

جرودین تو یه صفرت بیس بینی میال محکم دین سیلاًی ، کدکسی سے تعلق نبیس رکھتے ۔ اور الله کے آئے سے کسی کو تنگی اور مرود دی بنیس بوتی ۔ کل حافظ آبل پاکپنن گئے ۔ رات یہاں سے ان کے ساتھ بیا دہ اور سوار بہت سے ۔ اُن کے آئے سے پہاں بوگوں کو بہت تکلیف ہوئی یہ کل دولیتی ہے ۔ یہ دولیتی ہے ۔ یہ دولیتی ہے ۔ یہ دولیتی ہے ۔ یہ دولیتی ہے ۔ اور فر مایا" کا حول دلا قوق اسمی جگر کسی ولی کا شکوہ ہور با ہو اور اسمی جگر کو آگ گئے ۔ اور فر مایا" کا حول دلا قوق اسمی جگر کسی ولی کا شکوہ ہور با ہو اس جگر کو آگ گئے ۔ اور فر مایا" کا حول کی تھے ہیں کہ" میں نے خواجہ نے یہ کہا اس کا دُن کو آگ گئی۔ دھاجی نجم الدین کی کھے ہیں کہ" میں نے خواجہ نور نجب کہا اس کا دُن کو آگ گئی۔ دھاجی نجم الدین کلمھے ہیں کہ" میں نے خواجہ نور نجب کے اور وہ قصب اب بادل پور کہتے تھے کہ یہ واقعہ بہا دل پور سے قریب ایک قصبہ میں ہوا تھا ۔ اور وہ قصب اب بھی دیمان ہو تھے ۔ ابتہ میان فالم می واقعہ کہاں ہوا اللہ ہی بہتر جانا ہے ۔ اللہ می دیمان اصل واقعہ کہاں ہوا اللہ ہی بہتر جانا ہے ۔ است تھے ۔ بہر حال اصل واقعہ کہاں ہوا اللہ ہی بہتر جانا ہے ۔

مُرآب نے توفروایا متاکہ بیش امام میں ہوں گا- اب یہ کیسے ممکن ہوگا۔ اور لوگ کس طرح سمجھیں مے كر حضرت نے ميرى نماز جناز و بڑھائى ہے۔الغرض ايك مكرت سے بعد قاضى صاحب مدور توت ہوگئے۔ آن کا جنازہ تیاد کریے صحراکی طرف سے سکتے ، جبب جنازہ کی تیاری ہوگئی توك ديكھتے ہيں .كم ايك سوار كھوڑا دوڑا تا ہوا أربات أورجار باننے أدى باب ده أسك مات دور تے ارہے ہیں جب قریب آئے تو حافرین ہیں سے سب نے بہجا ا کر حفرت قبله عالم بن بع نكسب معزت قبله عالم كيمرية واس ك سب ف تارم بوسى ك اس وفت سب سے دل سے یہ بات محومتی كرصفرت قبل عالم كم اوصال مود يكسب رسب مي جان رہے تنے ہرزدں ہیں اور قاضی صاحب کاجنازہ پڑھنے آستے ہیں ۔ یونہی آپ نے قامنی صّا ی نمازِ بنازہ پڑھی، لوگوں کی نظروں سے عائب ہوگئے ۔اُس وقنت سب لوگوں کو معلوم ہوا كرحضرت قبلة عالم توومال پايكے بي · البتريها لاكس الفائے عبد يمين فشريف لك إن ، بوقامن صاحب مذكورس كياشا قاصى خلائيش صاحب فروات تقد كم أنهول ن ب بات اس شخص سے من مقى بي قاضى صاحب ندكور كے بنازه بين موجود مقا اوراس نے ابنی اَنکھوں ہے اُس جنازہ ہی حضرت قبلہ عالم ہود یکھا تھا۔ بیخفس حضرت قبله عالم م كامر بديمعي عقاء

میاں نورخیش صاحب فرط نے ہے کیجس وقت حضرت قبل عالم آئے اور کوظ مطن کی طرف جاتے ہے ۔ تو اکر آئے تصبہ کہواں ہیں ایک دورات قیام کیا کرتے ہے ۔ مولوی محد صاحب بھی ہی والی تصبہ ہیں رہتے ہے ۔ دہ محفرت مولانا نور محد نارودا کہ مے مرب ہے ہے اکر انہوں نے جنر الاد کار سے نام سے صفرت قبل عالم سے ملفوظات بھی مرتب کئے ہے۔ وہ اکثر صفرت قبل عالم سی مطفوظات بھی مرتب کئے ہے۔ وہ اکثر صفرت قبل عالم سی مطفوظات بھی مرتب کئے ہے۔ مولوی حق ایک دفعرت قبل عالم سی محفرت قبل عالم سی محفوظ کرتے ہے۔ اکر مولوی میں تیام بہیر ہے ۔ مولوی میں مصاحب آئ دفوں ایک فور میں مورت عورت پر عاشق ہے جب کود کھے بغیر انہیں ایک محظ قرار نہیں آئی تھا راس وجہ سے انہیں حضرت قبل عالم کی خدرت ہیں معاض ہوئے یہ بہی معافر ہوئے یہ درجوگئی بحضرت قبل عالم شی میں ہیں۔ جب وہ آئے توفر طابح کر میرے پاس آئے ہیں بیں دیر ہوگئی بحضرت قبل عالم شی نے ہیں۔ جب وہ آئے توفر طابح کر میرے پاس آئے ہیں۔

اس تدرویر کی کیا وجہ ہے۔ وہ کچھ کہنا جا ہتے تنے گر اُن کی زبان سے بات نکلتی متی ۔ حضرت تبلُه عالم م في اين نوريا لمن سے معلوم كياكه اصل ما جراكيا ہے . فرمايا - ميال محديا في كالوا عركمالاً وأكم محرابين جلين - انهول نے آنتا بھرا اور اپنے باغة بي ليا بھرت قبلهٔ عالمٌ نے اُن سے سواکسی اور کو ساتھ نہ آنے دیا ۔ حب صحرا ہم گئے اُور قضا ہے حاجت سے فارغ موئے ۔ فروا یا میاں مولوی محدیمہا سے اس قصبہ میں کوئی خوب صورت عورت ہے ۔ سمیں شوق پیل مواہے کرمسی جبل جہرے کو دیکھیں ۔ کیونک وه خود إسى ٱنت ہيں مبتلا تنے . اپنے مقصود سے مطابق سمجھا اور حضرت قبلهُ عالمُ کوائی عبوب سے گھریے گئے ۔ اوراُسے کہنے گئے کہ آڈتمہایسے ہے عوف زمانہ کوتمہا ہے گھر میں لایا ہوں۔ زیارت کروراور دیماجا ہو۔ انہوں نے اپنی سعادت مناری سجھ کر معفرت قبلُه عالم يمي بني ابن كمعربين فرش بجهابا - يهال تك كم قبلُه عالمٌ الْ كر كه ببيط كُنْ اُن كى غيو برحاح ندختى دائسے بھى طلىب كياا ورحفرت كى خدمت بيں ليے اُسف باكن قدم بومى حاصل كريب - آخر تنابه عالم في سب كو خرما ياكه ما مرجلي حالي ، أوروة جیار حضرت کے یاس تنہا رہ کئی مضرت اُس کے ساعقد دیر تک کلمہ وکلام میں مشغول رہے اس کے بعدایت ڈیرہ میں آئے ،اللّہ ہی بہتر جانا ہے کہ اس سے ساتھ کیا کلام کیا اور کیا نگاه اس سے چمرہ برڈالی کرمونوی محد کہتے ہیں کراس جبیار کا حال دگرگوں ہوگیا۔ بہت مدت سے بعد پیس جب سفرسے واپس آ کراٹس سے سا ہنے گیا نواس طرح کی معرفیت کی با تیں اُورحقائق اُس کی زبان سے سُنے کہ میری عقل حیران رہ گئی کہ بہ کیسے کا مل شخن زبان سے بیان کرتی ہے سے آل باکه خاک را بنظر کیمیاکنند سگ را ولیکنن یکس را بهاکنند

بَرِیْکَ البتہ صاحبزادہ نعیر بخش ؓ بن حفرت نورحنؓ بن حفرت تبلہ عالم ؓ قراتے تھے ،کہ ورلُ میں نے یہ قصّہ مولوی نورمح کہ بگرہ ہے تو درصنا ہے اُور وہ محفرت نارد والم صاحبؓ کے مریدانِ مجاذبیں سے تھے ۔ اوراکٹر حضرت قبلہ عالم ؓ کی صحبت میں رہتے تھے ۔ وہ کہتے (Seption 2)

، بس كر ميں اچنے كا دُن سے بس كانام محر دورہے اور وہ مہار شريف كى طرف ہے ،اكثر محفرت قبلما كم كا خدورت بيس آنا جا تاربتا مقا، دريائے سارھ سے كتارى بياكا كاول مقامان ايك صين عورت متى جس كاحن وجال بهرت زياده تفا الساك اكروه تاريى بيس ببطقى تو اُس کی بیشانی کے نور کی شعاق سے عین تاریکی میں بھی اُس کے خدوخال معلوم بھوجا تے ۔ مجھے ا مس سے دیکھیے کاعشق ہوگیا اور میں اُس سے لئے مبتلا ہوگیا اس حدیک کہ مہار شرایف آتے جلتے ویاں ایک داش حرور گزارتا اور اُس عورت کے ساتھ کلمہ کلام اور مجبت آمیز گفتگو کر سے اپنے دل کوتسکین دیا - اور عبر آگے جلاجا آا- ایک دفعہ اس عورت نے کہا کہ چھے بھی ا بن برصرت قبله عالم كى زيارت كى طريقت كرادو- مين نع كهاكد حق تعاسك كوئى سبب بداكرى كرىمهى جى اس محبوب حق تعاسك ى زيارت موكى - آخركار ہوا یہ كرحفرت تبلئه عالم كوكو ط مطعن جانے كا انفاق موا- الفاقاً اس كافرل بي تيام كرنا بِطُ اور مجھے فنروا یا کہ نور محد لوٹا پانی کا بھرو ٹاکہ قضائے حاجت سے لئے جائیں - میس نے الولا بعرا أورقبكة عالم سع مراه كيا. دامته مي فرما ياكه مولوى صاحب اس قصبه مي كوني السا صاحب حسن وجال سے تو بھے دھاؤجس کے دیکھنے سے میرے دِل کواور میری روج کو فرست حاصل ہو۔ بیس نے عرض کیا۔ ہاں حفرت ایک عورت بہت ہی حسین اور خوب رو ہے۔ اُسے دیجھ لیں۔ بیک اس عورت سے گھرجاکرخبرکرتا ہوں ،حبب بیک اُس سے گھرگیا اورخرى كرحضرت قبله عالم تنهاري كمركواتراه نوازش رفتك عدن بنائيس ك. تواس نے ابني فوش بني وعزت افزا في مجعقت موئے فرخ رجوا يا يهان كر تقلبُ عالم نے أس كھريس جا كرجلوس كيا البشروه عورت أمس ونت كهربس موجود نفقى بحفرت قبله عالم في انكه يمه ا شاردسے مجھ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے ، میں نے اس عورت کی ساس سے کہا کہ تمہاری بہوکہ ںسے کہ اُسے ہمیشہ حفرت قبلہ عالم کی ٹرہا رہ کا شوق عنا- انہوں نے کسی کو اُسس سے باس مبیجاوہ آئی اور حضرت قباد عالم کو دیکھتے ہی ہے ہوش ہوگئی رجب دمرك بعد موش ين أى عرض كاكر قبله مجه بعت كريس فرمايك الك محروين جلو ولماں فرش بچھا باگیا اُور آپ نے خلوث میں اسے ببعث اُورونا اُفَت و اشغال

عطا فرائم أور ما دير أس محره بن أس سے إس تنها فيام فرما بارواللهُ أعلم كي نظر كيميا ا ترحی ہوائس پرڈالی کماس کا کام تمام ہوگیا۔ موادی صاحب نور محد پڑرہ فرواتے تھے پہُوڑہ كربيعت ك وقت أس ورت ني اليس روب نقد أوركيط معيند عقال صفرت قبله عالم ك ندر کھے۔ اُں حضرت نے نوش طبعی سے فرمایا کہ بہمولوی صاحب کا حق ہے آن کو دے دہے۔ ہیں نے وہ تمام نقد دعنس المٹالیا حب قبلُه عالم وال سے اکٹ کر اس آئے۔ روانگی سے وقت آسے فرط یاکداگرتهیں تعبر مجمی کوئی کسی تسم کی حاجب بیش اسے تو مولوی صاحب سے محقیق کردینا دائس سے بعد قبار عالم مہار مشربیٹ آگئے اور دو تین سال سے بعد آپ کا وطا کی موادی صاحب مٰرکور كتے تھے كرانہيں پاپڑ چوسال بعار دوبارہ الممس كاؤں سے گزرنے كا آخا فى ہواجبس ہيں وہ جيله عورت رسى متى ديك أس سے كھ ركيا - ديمها ايك عورت مى اورسيّت بيس أس كھ يال بيغى ہے۔ اُسے پوچھا کہ فلال عورت کہاں ہے۔ اُس نے کہا ہیں وہی ہوں ۔ پیرے رت زوہ سوگیا کہ اس عورت كا وقصن وجال اَ وروه طامدت ويؤب صورتى كها ل كئى يجبب اسس سے ساعة كلمدكمام بيں مشغول ہوا الساالساكلم عرفان وتوسيرميرس سلف بيان كاكربس حيران ره كيا . بين نے دل بيں خيال كياكماس عورت میں جواسرار ومعارف میں میرے ا مرراس ایک معندعی نہیں مگریس ظامراً اس کی مربات پرڻاں باں کرتا رہا اُور دل ہیں کہّا مقاسحان النّر بحرت قبلُ عالم ہم کی اصل صحبت اُورنسکاہ توجہ خاص اگرچ اس عورت بر بخوری سی نقی مگر اسس عورت براس کا کتنا اثر مهواست - اور بم نے اگر بے فیارُ عالم ا كى ظاہرى محبت بہت زياده كى ہے۔ ہماكے افار برمعنى موجود منبير. اس عورت كا ايك عقل ورستا تقا أس نے میرے سامنے بیان کیا ۔ اور اس کاحل طلاب کیا . میرے اندراس سے حل کی طا ن عقی ہیں نے کہا میرسے سا مفرح فرت قاضی صاحری تبلہ عاقل می رجائج کی خدرت میں چلو۔ وہ متہارا بیعقدوحل کریں گئے۔ وہ عورت میرے ساعقہ کو طے معطّن میں قاضی صا<sup>حب</sup>ً کی خدمت ہیں آئی ،حبس وقت ہم وہاں پہنچے۔قامنی صاحبؓ اپنے مکان سے اُعظ*ار*لینے گھرتشریعیٹ سے گئے تھے ۔ ہیں نے تازم بوی کی اُورعرض کیاکہ پیورت آپ کی بیریہن ہے ۔ اِس کاایک عقدہ رہ گیاہے اِس محے حل محے سنے آپ کی خدمت میں آئی ہے اُسے گھرمے اندر لیے كئے اور راستديس كھرے موكراس سے أس كامقصود بوجها - أور اس كاعقدہ حل كرديا - بعدالال

جب گھرسے ابرنشربب لئے ۔ توروتے ہوئے سامنے آئے اور فروایا کہ اللہ تعالیے نے حضرت قبلہ عالم کی فات بابر کات کو کتنا فیاض اور کا مل و کمل کیا بھا کہ اپنے برایک غلام کوچل سے مرد یا عورت ، عام یا خاص، دوسرے کا محتاج نہیں سننے دیا ۔ یہ عورت کم علی کی وجہسے اسس عقل کا وحل ذکر سکتی محتی ، البتہ بات وہی عقی جو اس سے فہم ہیں پہلے سے موجود محتی .

ادا دہ ہوا بحضرت قبلہ عاکم نے آن کو فرا یا کہ مولوی صاحب تمہالا بہاں رہنا بہترہے ۔ کرچید اور · لوگ آپ سے ملم حاصل کرلیں گئے۔ انہوں نے حضرت سے مکم پیر عمل مذکیا اور رخصت سے کر روان ہوگئے۔ روانگی سے وقت صرت قلد عالم ف انہیں فرا باک خیر مولوی صاحب آب ج برجائيس البشه أكركسى مجدًا بكوشكل بطست نواس فقركه يا دكريس والنشاء النّد بن و کوحاخر بائیں تھے موادی صاحب جہاز برسوار موسٹے ادرجب سمن رکی گہرائیوں میں پہنچے توجها زعزق ہونے لگا۔ جہاڑی تمام مخلوق نالہ ونغال کریتے لگی۔ موادی صاحبؒ ہے حضرت قبله عالم محمه وه الفاظ **ياد كئے اور مارد چاہى كر ياحضرت نياجه نور مح**ار وقت مارد ب دراسی وقت مولوی صاحب مرکورکوعنودگی آگئی سوستے کیا دیکھتے ہیں کرقبله عالم" امسى جہازيں سوار ہي اور فرماتے ہيں كمولوى صاحب غم ذكرواس تمام مخلوق كوتمالي طفيل عرق مرسف المان ب أوريس تماك ساعة مول جب وه خواب سے بیدار ہوئے تو تمام جہاز میں سوار ہوگوں سے کہا کددوستو عم نہ کرو جربے افغاللہ سم عرق نہیں ہوں گے۔ مرخیص نے إن کی طرف رہوع کیا اور جب واقعد سُنا توہنیا ل کاکہ اِس مصبت سے وقت کہ سخص عزق جہاز کے نوٹ سے گرم ونالہ ہیں تھا۔ اِس خواب كا آنا محرست خالى منين تمام معتقد موكئے أور نارروني از آپ كى خدمت يس بيض كرف لك أترالتُر تعليط في جهازكو خروعا فت سے دومرے كنارے برا كاديا .

اکررسی چھے وسلامت مکمعظمہ بہنے گئے ،جب مچے سے لئے میدان عرفات میں گئے اور امام حنطبه پڑھ رہا تھا۔ تومولوی صاحب مذکورصف میں کھٹے کیا دیکھتے ہیں کہ ٹین آدمی يجور كرحفرت قبائه عالم بجمى وبس موجود بين اوراسى صف بين كعطي بي بهيونك خطبه كا وقت تقا مولوی ما حسيد دل بي سوچاك محضرت قبله عالم بهى برائے عج تشريف الدائے موں کے۔انٹ الٹر خطبہ سے فاریخ موکر آپ ی قدم بھی کروں کا حبب خطبخم ہوگیا۔ توصفر قبائما كم عائب بو كئ مولوى صاحب في إن لوكول سے بوصفرت كي برابرم معت من كيطر مق يوچف بهر مهش لگے اللّٰر بی بهتر جا نتاہے به آدمی بنجابی ہے اور سم اسے مہنشہ خار کھ يس د كيعة بي - كديكايك ظاهر ميوجات بي أوريكا يك غائب أوراس طرح برسال موسم ج یں اس جبل عرفات برحا خربوتے ہیں ۔ اور غائب ہوجاتے ہیں . بیٹ کرمولوی ص كوحفرت كاتدم بوس كايهت شوق موكيا بحرمن الشريفين كى زيارت ك بعد جب مهار شرايف كى سمىت دوانه بوئ - اور قريب بنيج تو تبائد عالم أب سے استقبال كے لئے نهر سر يارى ، کم جومہا د نرلیف سے قریب ہے پیٹیے حبب آپ کومونوی صاحب نے دیکھا۔ دو*ڑ کر* تامول برگرسے- آپ نے فراما مولوی صاحب آپ کا پرسرحرین الفرلفین میں بہنجا ہوا ہے میرے پاول بی شرکویں مولوی صاحب نے بواب دیا کر حضرت میں دونوں جا کو آپ ك قدم بوسى ك خاطر جور كرار م مول بس مصرت قبله عالم في أن كى را الم خلايس ترقيت كى اورکمیل وخلافت سے درجہ کے بہنچ دیا ،مبال غلام فریرصا حبّ فروا تھے تھے۔ کہ وہ بھی حضرت قبله عالم مسي خلفاء سي عقب

منقول بے کہ حضرت قبائہ عائم کا دستور تھا بھر جب ملک ممان کا سفر کرتے جس سے مراد بہا ول بورا حمد بور، آچ اُدر کو طلم محفن کا علاقہ ہے تو پہلے آپے تشریف سے ایک دفعہ سے اِلے جب اس ملک کی طوف کئے اُور بلاط سیر پور ہی جو نوقاضی عاقل محمد کی علالت کی خبرشی ۔ پر سیر کو رسال مسئل کی اور بلاط سیر پور ہی جو نوقاضی عاقل محمد کی علالت کی خبرشی ۔ پر سیر کور کا ملک کی طوف کئے بلکہ میدھے کو طلم محفن کے لئے روانہ ہو گئے بحضرت نارو والرصاب

سيسبكوراً بسع استقبال سم لئ نارووالدس سيدلور بنج موئے تھے -انہوں فے عرض كاكرحفر

منقول ہے کہ ایک وفعہ ایک شخص نے حفرت مولاناصا حب دہوی سے سوال کیا
کہ پاحفرت کہتے ہیں کرمیوحس رسول خاگہر شخص سے بابخ سورد پید ندر سے کرحضور
صلی الڈ علیہ وسلم کی مجلس ہیں واخل کر دینت تھے۔ یہ درست ہے یا نہیں۔ فسر با با
درست ہے گرسی تعالیے نے مہیں ایک ایسا مرید دیاہے کہ وہ خلاناہے اور مفت
بغیر ندم کے خلاکو دکھا دیتا ہے۔ اور اس مریب مراد حضرت قبلہ عائم تھے۔ مولوی دیلائن صاحب با کہنی اس فقر احاجی مجم الدین کے سانے فراتے تھے کہ میں تے میال صابخ بن صاحب بوخاندان چند ماریس کے مثاریخ ہیں سے تھے۔ کی زبان سے سنہ وہ فراتے تھے جو کر صفرت کے دمیال صابخ بن وہ فراتے تھے جو کر صفرت کے دمیال کے دن قریب آئے۔ بیں اور دیگر مثاریخ ہیں سے تھے۔ کی زبان سے سنہ وہ فراتے تھے جو کر صفرت کے دمیال کے دن قریب آئے۔ بیں الادہ سے کہ دہلی جمع مہو کر صفرت موسی کے ایس ہیں دہلی جمع مہو کر صفرت میں جانم ہوئے اس الادہ سے کہ اور میرے چاخوان می جفائی صاحب نے بوجھا کہ باصرت آب سے انتقال کے بعد اور میرے جاخوان کے بعد انتقال کے بعد اور میرے خلفاء ہیں سے کسی خلاق کے ایک خلالے گئر ہی ہے۔ انتقال کے بعد آپ کے خلفاء ہیں سے کسی خلال کے بعد کسی خلفاء ہیں سے کسی خلوا کو ایک خلالے گئر ہی ہے۔ انتقال کے بعد کسی خلالے گئر ہی ہے۔ کسی خلالے گئر ہیا ہے۔ کسی خلالے گئر ہی ہے۔ کسی خلالے گئر ہے گئر ہی ہیں سے کسی خلالے گئر ہے۔ کسی خلالے گئر ہی ہے۔ کسی خلالے گئر ہے گئر ہی ہے۔ کسی خلالے گئر ہے۔ کسی خلالے گئر ہے گئر ہے۔ کسی خلالے گئر ہے گئر

کو ہیں نے اپنی جگر خلیف وقائم مقام بنا فاتھا۔ پہلے ہی بنادیا ہوا ہے اوراس کام سے
قارغ ہوگیا ہوں اور وہ میاں صاحب نور جھر مہار دی ہیں ، اب ظاہری رسم سے مطابق
حس کوچا ہو میرسے بعد بہاں ہجھا دینا ، تمہارا اختبار ہے ۔ حاجی نجم الدین کلمتے ہیں کہ
حضرت موالانا صاحب کے وصال سے بعد سیدا تھے والرصفرت مولانا صاحب کی حکم کی جن کے بعد
ماحزادہ مولانا قطب الدین نے اپنے والرصفرت مولانا صاحب کی حکم کی جن کے بعد
ان کے بیٹے میاں غلام نعیر الدین صاحب عرف میاں کا سے صاحب گدی نشین ہوئے ۔
ان کے بیٹے میاں غلام نعیر الدین ساج ہونے وی اور حضرت مولانا صاحب کے دفیق سے
موجود ہیں بحق تعللے ان کی عمر ہیں برکت وسے اور حضرت مولانا صاحب کے فیق سے
مذیرت قربائے ۔ البخر حضرت مولانا صاحب ہی ہوسہ بین آب سے خلفاء ہیں سے سیدا حمد
صاحب سے بعد غلام فریوختی صاحب اور ان سے بعد عامی تعلی صاحب کر یہ دونوں بھی صفرت
مولانا صاحب سے بعد غلام فریوختی صاحب اور ان سے بعد حام و میں مہنے ہے رہے اور لال قلعہ ہیں میر
مولانا صاحب سے خلفاء ہیں سے ختے خلق خلاکو فیض ہونچا تے رہے اور لال قلعہ ہیں میر

منقول ہے کہ مس وقت مولانا قطب الدین ما حب اور نگ آباد دہلی ہیں تشریف لائے تو خلافت سے طریق پرورا نتا گھڑت مولانا صاحب کے سخادہ پر ببطہ گئے اور طالبا نِ خلا سے بیعت ہے رفیض جاری کیا ۔ بعدازاں مصرت قبلہ عالم کی خدمت ہیں مہار شریف تشریف لائے ۔ کچھ مکرت بسید اور حضرت قبلہ عالم کی خدمت ہیں مہار شریف تشریف مصود اصل معقصود اصل ما مل کی اور خلافت و فعمت ہے کر معرود کی تشریف ہے گئے ۔ اس وقت اکر شاہ دہلی کا بہت سی مخلوق آپ کی مرید ہوگئی ۔ اور آپ کا مشہود ور دور مہنیا ۔ کہتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم نے آپ کی طرف بہت توجہ فرمائی ۔

م : سیدا و می مولانا صاحب کے ن گرد کورخلیف کے . کان کے بیٹے نہیں تھے پرونلیرخلیق احافظامی ساریخ مشائنے چشت دمی ۲۰ کے بیار کارضا میں کا حضرت شاہ نخوصا مربی کے بعدمولانا سیدا حمد صاحب مندارت در پہنچے ۔ اِس دوران میں محفرت شاہ تخوصا حب سے صاحبزا نسے مولانا قطب للدین صاحب اورنگ آبادے تر بیٹے ۔ اِس دوران میں محفرت شاہ تخوصا حب سے صاحبزا نسے مولانا قطب للدین صاحب اورنگ آبادے تر بیٹے ۔ اورنگ آبادے تر بیٹے دائرے تی اوراپنے والدیے سیادہ مشخصت پرمیابوہ فریا ہو کیئر ۔ اورنگ آبادے تر تر تس )

كقلست نواطان الدنيخا يديسنت مولانآ صنا بود وصحبت ترميت حضرت قبله عالرب بياريافة بود وضلافت وبالتنوى لقت يف كرده وران ذكر فضايل جعنرت قبدها لمرنوست تترا المنتو الكرنونسيرهبإن شوديرشور احت كايب المست ياتش المداطلاق نور سردات ت نور محد ین ران نو از ان کان خودش نموده و ایمراه تمام بکرمیان است معنیش میمو مرحان تُندر انبكيرها نِبرُ أيجا جال طارُنتوق داكنا وثن ل أكثت برواز سوى معمّع روا وعاء عانتق بما وبالفشار مری مجر دوبرق مبت سبند| هجر درراه و سال میسمند| ینگ دونده و دانشنان | وقت مهرو دکرد قطه فراق ينبت عيان كثيادما جذب ل سوئم عاب شاورا أما ورا نداز وريهنت الررسيد ومهت بارقومية . زد اله والتي سكيبار الربرون تبي اسمت دلدار الماك آورد دركيت مالك حق فخير الأعلى ولك ، نت رسعته مخله وز | سرنگنون گرونت و مطلحه و اسد او دبسته مغینیان احتمر رو اسد التعدرًا تشانغن منومة التأسك أنت كشفي كم خوش مبيداً كالثياره ورق ميلا انما دوص التضميب أوبراوزكان تعداد العومر التضميب مصرف كطف بخضاييضه المراث زفيفه كاورن ووسب اتدبري وزوب أبغرب بايموج سداد اشدغيقا سيمنونفرمنيا أتنش زيدن لفرفكهر البيطابمنجة شكارازتن أيُّل، وببند فخرحهان | ازازل وكِمنه فخر **حصا**رت | السبم اللهش حراحة فيل | وابع تنيغ خبور بيش مبر نوا مدار شدم به باخل مور دانشفات فالخلص اکشت ازخوا حرکامیا بی او اولی آمد کھی کا-اكتت مانناسيخود مرفور | وليارابو درمان يحال | صفت سفرعو ليرطاح باز فزدین گرام غد |ورنه سنب نظامے شد | کردھاس جرزبارشاد | شار حفوق کمخ سيخ دين وجباين مرو الديزه مر**ر بوده** البود الزاينا وزائع ورين الديرهان قط في منسية بحفتها كربين جهان 1/ انتدم استدم ففت ما الهزمي**نم برزرگ شاب الحكورت** وانت ذايه إنبات بودناك من إدام فلك رراط للمراخ كمال الخام يجها بإفية فيضبعتياه عالمي ذو دراارادت اد المليم وزا دمار جيميان مرجع ننا فيرخا م مشيخراك نبدگان رئيس خواران أيكات مار مزاونند | ميشو دبعيد يك ساك م افاكين بارگاه زُولاكرمُ ، وظل شيخ و قباياء خلاسنط آلبرًا، ترق اوج غرو محال 4 باير من را نصدر ما وطلا

تفا- اورصاحب مجا دو ریاصنت تفا . اور اس سے ۱۳ اس مرید تھے کے مہندی ہی انہیں جیلے كهاجا تاب حب تعبد عالم المجر بخرايف بهنج تووه مندو صفرت قبار عالم كاخدمت بين حاصر بوا اورجالیس دھیا نقدا ورکبرے سے جند تھان نزر کئے اور کہا کہ میں بھی دہلی میں آپ کے مرخد كود يكھنے كے لئے جاؤں كا بجب رات ہوئى تو يہلى دات على على دوه بنار يوجي جلس یں آیا اور ایک گوش میں بیطے گیا اور ایسا تعرّفت کیاکہ تمام قوالوں کا زبان بند ہوگئی اور مزامیر كى آوازى بند بوڭئى ماخرىن مجلس تمام حيران مونكئے ـ اسس مجلس ميں بہت سے مشائخ اورصوفیاحا خریقے ۔ مگر کسی میں اتنی ہمت ربھتی کر قوالوں اور سازوں کی آواز کھویے ۔ میس الجميرش لين سمے سخادہ نشپن بعنی جاآب ِ دیوان صاحب نے ایک اُدی کا حضرت قبارُ عالم کی خات ين بعيها أورآب أس وقت اورا د وفعا كعن مين مشغول قعه . وه شخص مفرت قبلهُ عالم کی خدمت میں بہنچا اور محفل کا سالاحال بیان کیا۔ آپ آمھ کر محبس ہیں آئے اور اسس ہندو سے مقابل بیٹھ گئے اور قوالوں کوفر مایا کہ وہ خروع کریں ۔ انہوں نے برستورسابی قوالی خروع کی پهال کک دعابس میں خوب فدوق شوق پیلا مرُوا - دوسرسے دن وہ مبندو م یا اور قبلاً عالم مح قارم بوسسموا .أوركم كم خلاتعالى في آب كونوب كامل كيب بهارا الاده

INA

کوار با مخفا آب نے اُسے کیوں آنے بہیں دیا۔ بجرفر بایک دہ بندو بنے فن یں کامل تھا۔
کراس بے اوبی کی وجہ سے اس کا حال سلب ہوگیا ہے۔ گاتب الحروث رہا جی تجم الدین کہتا ہے کہ برینے پر قبلہ عالم جسے یہ حکایت بہت کہ برینے بہاں امام بخش صاحب بن برحرت علام فرید بنیر ہوتے آلہ عالم جسے یہ حکایت برحری مئی ہے اور اکٹر دوسرے آدمیوں سے بھی اس واقعہ کواسی طرح مُناہے کہ جب قبلہ عالم کم دبلی سے رفص سے ہوکر اپنے وطن کی طرف اکر ہے تھے تو مولا ما حرب نے فر بایا تھا کہ فوا خبزرگ کاعرس فرید ہے۔ اجمیر سے راست سے جانا چاہئے ، بس آپ عرس مبادک سے دنوں ہیں اجمیر شروی ہیں جب را درجی اُس ہنگرف نے معقل ہیں اپنا تھرت کیا تو قبلہ عالم ہی معقل ہیں ابنا تھرت کیا تو قبلہ عالم ہی معقل ہیں اگر بلی طرف کئے مزام پر حد کھو کہ کہ کہ تھے ، اُن سے نو و بخود آواز آنے لگی ۔ اُور مغل ہیں بہت ذوق وحال پیا ہوا۔ وہ ہندہ یہ دیجہ کر تام موں ہیں گر گیا ۔ اُور ا بنے تین سوجیلوں سے فرق وحال پیا ہوا۔ وہ ہندہ یہ دیجہ کر تام موں ہیں گر گیا ۔ اُور ا بنے تین سوجیلوں سے مقید مہا چیلے کافر رہے۔

 کی دعوت کرناچاہتے ہیں ۔اس حساب ہے گوسٹت ود گیرسا مانِ طعام تیار کریں ۔لائگری نے فروان سے مطابق تیار کہا اُور یالان نے کھایا ۔

منقول ہے کھافظ صاحب فرماتے تھے کہ ایک دفع جب مولانا صاحب قفائے حاجت کے لئے شہر کے بہر کئے ہوئے قفائے حاجت کے لئے شہر کے بہر گئے ہوئے تھے۔ قبلُ عالم کُوزہ ہمرکر آپ کے پیچے دوائم ہوئے چلتے چلتے دور و بنگل یں چلے گئے یوخرت مولانا صاحب قصائے عاجت اُور استنجا سے فارغ ہوئے اور و ف کو کرنے ہیں مشغول ہوگئے تو چار اشخاص چارجانب سے اکر دست موقط سے ہوگئے۔ مولانا صاحب نے فرطا میاں فور محرانہ ہیں ہیچائے ہو کہ انہ ہیں۔ فرطا کہ بہ چاروں جا تھی ہو کہ انہ ہیں۔ اگر کو ئی حاجت ہوتو بہ حاطر ہیں۔ قبلُ عالم ہے کہا کہ اس فقر کو صوف آپ کی مبارک ذات کی طلب سے اور تمام حاجات آپ ہی کو تفویض ہیں۔ مجھے آپ کو چوٹر کر اِن جنات سے کیا کام مولانا صاحب نے فرطا اسے جو گئے۔ جو اُسی وقت غائب ہوگئے۔

ما فظ صاحب ہی بیان کرتے ہیں کہ جب قبلُ عالم معطرت مولانا صاحب سے رخصت مولانا صاحب سے رخصت مولانا صاحب سے رخصت میں کے بین کہ جب الرحیت الدین صاحب آپ کوالوداع کہنے اور رخصت کرنے کیا اجم بر شرایت تک پیادہ یا آپ سے ساعد آئے اگر ج قبلُ عالم ممرے فقر اکی سواری سے لئے بہت سی بہلیاں اور گھوٹ سے اور داست میں بانی بلانے مے نے مائنی کرا یہ پر سمراہ لئے گر نود بدل جائے متے۔ قبلُ عالم مرخ دانہ بیں سواری کے لئے ہتے تھے ۔ گروہ صوار نہ ہوئے اور بیادہ یا کر با در وقل عالم مرخ دانہ ہیں سواری کے لئے ہتے تھے ۔ گروہ صوار نہ ہوئے اور بیادہ یا کر با در عرف الم

ے گھوٹے کے اُگے اُگے چلتے تھے اور جب اجمیر خریف پہنچے تو تقریباً پانچ سورو بیب نقد اور حفرت قبلهٔ عالمُم مح بارجات، اسباب جو إن كى تخويل ميں تقد تمام حضرت فيام بزرگ<sup>رم</sup> كى خلام اورخلفاء بين تقيم كردي أوركها" المحدلله كمحفاظت كى قيدس آزاد بوكيا ببب اجمير شرليت سے رواز ہوئے توحضرت فاج بزرگ کے تمام خلام وظافا ہو قباد عالم کے مرید تھے کچھا نت تک فتہرے بام رمنصدت کرنے سے ہے آئے اور معزت سے سامنے ہزر دنیاز پیش كى . بنا بخر بيلے سے زيادہ نقاروجنس جمع موكيا "بئ بھران كى حفاظت ميں مضغول موكيا" اسرارالکمانبدیں لکھاہے، کہ حافظ محد جمال ملیانی فرواتے تھے کہ ایک پنجابی محمد یام مصرت مولا ناصاص مع مردوں میں سے تھا۔ پنجابسے دہلی کی طرف مطرت مولا ناصاح فی کی زبارت سمے لئے روان ہوا۔ حبب بیکا نرمے شہر اس بہنچا تووہاں ایک رنار فقر تکریڈٹین تھا۔ اس نے اُن سے پوچھاکہ میاں کہاں جا رہے ہو ۔کہا اچنے ہرومرٹ پرحضرتِ مولانا صاحرتِ کی زبارت سے لئے دہلی جاریا ہوں۔ اُس نے کہا کہ اگر اِسی چگر حضور صلی النزعلیدی لیم کی زیارت حاصل ہوجائے تو معبر دہلی جانے کا توکوئی فا کرہ ہنیں۔ اِسس نا دان نے یہ بات قبول کرلی بیس اُس نقیرنے اُسے دار می منگروانے کا حکم دیا ۔ اُس نے قبول کیا اور اپنی دار می منگروادی مگراَسے حضورصلی النُّرعلیہ وکسلم کی زیارت حاصل نہوئی - کپو*ں کہ حصتور*صلی اسٹرعلیہ وسلم کی نربارت آں جناب مسلی النّرعلیہ وسلم کی اتباع سے بغیر کیسے ہوسکتی ہے۔ اور زاڑھی منڈواٹا غِرْشُرع فعل ہے ، اس سے بعدمیاں محد فاکور دہلی پہنچے حفرت مولا ناصا حربے ہے نکوکشف باطن سے اُس کے احوال سے واقف موچکے تھے ، اُس کی طرف النفات ند کیا - اتفاقاً إِن دنوں حر<sup>ف</sup> قبله عالم مجي حضرت مولانا صاحب كاخدمت يس ميجد تص بحضرت قبله عالم كو اينادسبد یناکر اسس کی معافی تقعیر سے لئے عرض کیا بھٹرٹ مولاناصاص جے فرہایا کراسے کہوکہ جسد دن معزت منع کلیم الڈجہان آبادی کا تربت پر بیطے واسس کی تقصیر وی سسے معاف ہوگی اس نے الساہی کیا - ایک لات اُسے مؤاب آیا - دیکھاکہ ایک بہت بٹا باغ ہے رجب وہ اُس باغ میں کیا تو باغ سے درمیان میں دیکھا کہ بین شخص میطے ہوئے ہیں۔ ایک شخص سے بوجھا كه يركون بين -اس ني جوابين كباكه ابب تورسول كريم صلى الته عليه وسلم بين دوسرك بنيخ کلیم الندجان آبادی ہیں۔ اور تیسرے حضرت مولان فخرالدی ہیں اُس نے دیاں جاکر عرض حال کیا بوطرت بیں اُس نے دیاں جاکر عرض حال کیا بوطرت بی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم مت میں اس کی تقدیم کی معانی کے معانی معانی کے معانی کے معانی کے معانی کے معانی کے اس کی تقصیر معانی کردیں ۔ بس مولانا صاحب کے کہ کہ اس کی تقصیر معانی کے معانی کہ ایاں ۔ نہیں کردیں ۔ کہ کہ ایک اس کے کہ متر امقصود حاصل ہوگی ۔ اُس نے کہایاں ۔ بنا ب آپ کی املانہ سے حاصل ہوگیا ۔

منقول ہے ك معفرت قبائه عالم كے مربول بين سے اكب صاحب سيدعارف شاہ عقے بواین مرشد کا مل کے عاشق صا دق تھے . ایک دفعہ اپنے مرشدسے دخصت موکر اپنے گھر ك طرف بالمب عظ - ان كا ككر حما رفتر ليث أور باكبين خرليث سے درميان عمّا - أورقبارُ عالم عبى مفرت گنج خاکڑکے عس پرجانے کے لئے تیار تھے۔ دوسرسے دلن جب عارف ثناہ ووا نہ ہوستے ۔ ایک عورت اُ مہیں راہ ہیں ملی ۔ لوچھاکہا ں سے آرہی ہو۔ اُس عورت نے کہا۔ مہار نٹرلیٹ سے آدہی ہوں بھیول *کرسیلر ڈرکورکو مہارٹٹر لینٹسسے روان* ہوئتے اُور اپنے پی<sub>پر</sub> سے مراہوئے ایک دن مویکا تھا۔ غلبع غنی ہوش میں آگیا۔ اُس عورت سے سر ریہ ہوج خرتھا أساكس سعليسا اكدابيف سرمير كعدب اكدبه بجالس عورت تون عهار شرلين بس صفرت قبلُرعا کم کودیچھلہتے ۔اُس نے کہا یاں ۔ دیکھھاہتے ۔کہا اُک کی صورت کیسی ہے ۔اور اُکن کی آنکھیں کس طرح صیاد خلق ہیں۔ اس عورت نے بھی تعریف شروع کی سیار نہ کور سو وجد بهوكيا بچرخ زمين برعينك ويا - اور رقص كرنے كك عهر بوش موا توج خ مر مرر كعليا أور بطنے نگے اور اپنے مرشار کا حال وحلیہ ہوجھنے گلے . بچروہی مالت ہوگئی ، چندیار راستہ ہیں البی بى حالت بوكئى - بار باراب فروش ركا حليه وحال پوچيت - ات بين حضرت قبلهُ عالم كمي سواری آگئی اُوروہ ابھی اُس عورت سے اپنے مرٹ کا حلیہ بوچھ رہے تھے جب منہ مورًا دبكماك قبل عالم بنج كفي بني كفي بن قبله عالم في مسكراكم سعورت سي كهاكدا عورت

عجب نا دان بے كه عارفوں اور عاشقوں كي سرول برا يا جرخد ركمتى ہے . كاتب الحرف (حاجی تخم الدین ) کہتاہے کہ حضرت قبلُه عالم مے خلفائے مجاز سے علاوہ دیگر بہت سے صاحب نسبت اور کامل مربیس مقتے کہ جن کی کوامت ویزرگی خلق میں مشہورہے اوربہ س سید عارف شاہ بھی کاملول میں سے تھے۔ مگر ان کی خلافت تحقیق سے ٹابت سہیں ہو سكى البتہ إلى كى ايك ا*كد كرام*دامىت كا ذكر يحفرت غلام فريد صاحبٌ اُور إن سے بيٹوں سے مناہے - اور وہ یہ ہے کہ جس وقت سیّد ندکور فوت ہوئے ان کی اطری رونے گئی اور لوگوں کو جمع کرسے تجہیز فیکھین سے لئے اپنے گعرطلب کیا جب لوگ آگئے دیکھا کہ نوٹ موسكة إن - انهول نه بهى تجهيز وتكفين كا الاده كياكه اتفيس سيد فاكوراً على بيطي اور كيف لك كرابهي منهي مرنا بعرد مكيما جائة كارحا هرين حيران موكة أوربيف كمر علي كله . کچے دنوں سے بعد بھراسی طرح قوت ہوگئے اور اِن کی دائیں رونے لگیں ۔ منہر سے لوگ جَع مولكُ مُكريم زناد مولك بيط ك أوركة لك مجرم سك المهى منيس حب جند بار ای طرح کیا تو او کیاں کہنے لگیں آپ توسخری کرتے ہیں قوت نہیں ہوتے کہامسخری نہیں كرتامگرميرسة مرخدى في هجه مرنا أور بجراز ، و ما سكها ديا ب ، كاتب الحروف دحاجى عجم آلدين ، کہنا ہے کہ بہم زاحفرت جائی کے مرنے کی مثل تھا کہ وہ فریاتے ہیں سے

یک بار مرد ہرسے بیجارہ جائی بار بار

میان غلام فزالدین صاحب بن صرت نجاج محمود بن صرت نورا صدصاح ہے ہیں مصرت قبد عالم ایک بھی کہ صرت کی محصور قبد عالم ایک بھی کہ صرت کی محصور قبد عالم ایک بھی کہ صفور محصور ایک دن قبل عالم کی حدمت بس عرض کرنے گئی کہ جھے صفور رسول اکرم صلی الڈ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں ۔ فروایا وقت پریو قوف ہے فرره مبر کریے جند مروز کے بعد وہی جواب ملہ راسی طرح چنا راسوال کیا اور یہ بحواب با یا ۔ آخر بارا عنقا دم وکر مہار ضراحت سے روان مہوکئی ۔ اور شہر فر باری اراسد بواب با یا ۔ آخر بارا عنقا دم رب منا ایا ۔ در بر بنا اور دہ قوم جی اللہ علی میاں محد اعظم منا جو صفرت قبلہ عالم کا باعثقا دم رب منا اور دہ قوم جی اللہ سے متا اس سے راست بین ملاقات مہوگئی ۔ پو چھنے گئے کہ سابو کہاں اور دہ قوم جی اللہ سے نقا اگر سے راست میں ایک کے کہ سابو کہاں

جا رہی ہو کہاکہ میال اللّٰہ یا رجو ٹا او تھا خدمت میں جارہی ہوں ہو خمر فریدیس رہتا ہے۔اس سے پاس ایک ماجت ہے جارہی ہول اُوروہ یسہے کہ مکیں ہوی مدت سے رسول التُرصلي التُرعليه كم لم غيارت كم التي حضرت قبلُ عالم كى خدوت ميس دستى عتى اكدران كالمبنسس مجاتى تقى أورد يكرتمام خدات سرائجام دنتى عتى إس اسيربرم مجه وہ زیارت کوادیں گئے مگرمیری حاجت میں <u>سے پو</u>ری نہیں ہوئی ً اب اُن کی اجازت کے بغیر روانه ہوگئ ہوں۔ تاکدا پنی حاجہت النُّریارجی سے سلھنے پیشے کروں اُوراب وہیں دموں گی ۔ میال محداعظم نے کہا اسے بے وقوف اشٹے بڑے دروا زہ کو پھپوڈ کر اُس کے پاس میا دہی بے اور مالت سے کہ قبار عالم کے غلاموں کو اللّٰہ تعالیٰ نے یہ ریتیدو باہے کہ متہ ہیں رسول اللّٰہ صلی النّرعلیدور کم کی مجلس **میں** واخل کریں۔ا*ور تیرسے م*قصود کو بہنچا ئیں۔النّہ یارہے پاس نه جا . کل میرسے پاس میرسے کنوئیں میہ تاکہ تہرامقصودحاصل موجلئے ۔ وہ عورت دوسرے دن اُن کے پاس کتوئیں پرگئی اَورا پنا مدّعا بیان کیا۔ مح<u>لاعظم نےکہاکہ آ</u>۔ اِس فکوی پر بب<u>ط</u> حاجهاں میں بیٹھ کوربیلوں کو اُور دسٹ کوجلاتا ہوں۔ اُورمیرسے بیلوں کو یا کاپ اُور لینے چهره پرچا در دال لے - اسف ایساہی کیاا وُر موا پر کروہ دسول النزمیلی النَّدعليہ وہم کی محفل بین واخل ہوگئی ۔اور آسے سعا دتِ دارین حاصل بہوگئی ۔ صاحزادہ گُرکورقر ماتے تهد بر محداعظم بنِدُ ال مصرت قبلُ عالم كامر مديد مفا أوراس نے سابو كو ايك لحظ بيس من ورصلی الدُّعلب و الله على مجلس بين واخل كرديا ويتخف قوم جيط سے عقا اور حرف ايك سال حضرت تبلُه عالم كووضوكران اور اولا عجرن كى خدمت كى تقى . بعد الان حضرت تبدُه عالم كى ا حازت سے ایک کنوئیں میرر نها تھا ،کھیتی باٹری کرزا تھا ،حق تعلالے نے حضرت قبلہ عالم می ایک سال کی خدمت سے بدلیں اُسے اس مرتب بر بہنچا دیاک اوگوں کورسول الٹرعلیدو ہم کی مجال ىيى داخل كوتا عقا - أس بزرگ كاكياهال ومقام بهو گا بحد بحب الها سال حضرت قبلهُ عالمٌ مي خدمت يس راب رياضت ومجاما كالدور حضرت كاصحيت بيس ره كرم رته منافت برينجا. منقول ہے کہ جب حضرت مولانا فخر الدین کی توجہ اور مجبت حضرت قبلۂ عالم کے ساتھ زیادہ

ہوگئ توشہردلی ہں مضہ کے ہوگیا ، کرمولا ناصاحب کومولوی تورخ رصاحب سے بہت زیا دہ

عیت وسنن موگیا ہے ۔مولانا صاحب سے مریدوں ہیںسے ایک عورت بطیسے اعلے خاتلان سيعقى - اسے شوق بنواكمبى بھى قبلاعالم كى زبارت رول بہاں تك رايك دن مولانا صابت مے تمام دوستوں کی دعوت کی وعوت میں قبار عالم مجمی بیٹے تھے ،جب کھانا سامنے لایا گیا اور ہر شخص کھانے ہیں مصروف ہوگیا تو وہ عورت الدرون خان سے کھٹری سے بی<u>جھے</u> سے دیکھ رہی تھی حيب اُس کی نظرخواجه نور محدصاحب پر بٹری تودیکھاسیاہ نام ہیں اورحسُن ظاہری منہیں دکھتے دل بين كمين لكى كرمفرت مولاناصاحب اس صورت برعاشق موكث برسيس مجي تقى كركونى حبین وجبل صورت ہوگی ۔ اِس خطرہ کا آنا تھا کہ حق تعاریف نے قبلہ عالم ہو کے شف سے معلیم كراديا فرانے لگے مائی صاحبے س صورت برج خرت مولا ناصاحتِ عاشق ہیں وہ مبري دوسري صورت ہے میریاس ظاہری صورت پرعاشق نہیں ہیں - وہ عورت خرمندہ ہوئی اور آپ مي كشف قلوب سے حران ره گئى كاتب الحروف كہنلہ كريہ نقل بار إمعتبرس عبائيوں سے منی ہے۔ اِس سال کر محکالے مصبتے بعضرت صاحبر اورہ جناب فلام انظام الدين صاحب بن حضرت میال کاسے صاحب بن حضرت مولوی قطب الدین صاحب بن حفرت مولانا مائے حب سنگط مترلیت میں حضرت فوٹ زمال کے عرس پرتشریعت لائے۔ تو فقر مجم الدین بھی عاضر مھا بجیب انہوں نے بیوا قعہ اس کتاب ہیں دیجھا تو فرما نے لگے بھر میں نے اپنے والدّ سے اس طرح سناہے وہ فرماتے تھے کہ مرزا اکا محدی بیگ نام سکنہ دہلی مفریث مولانا صاحبتے مے مربدوں سے مقابحیب وہ مربدہوا اور دوسرے اس سے اہلِ خانہ مربدہوئے تو دہ اپنی پیچی جمیلہ خانم کو ہو اہمی بچی تھی ،مولانا صاحرتِ کے قریب لایا اُور کہنے سگا کہ صنور اسے بھی مرید کمرہیں - مولانا صاحبے نے اپنا دستِ مبادک اِس کے سرمرر کھاا ُورفرایا یہ بی میرے مربول ہیں سے تبے۔ بس ما تقدر کھنے کی برکت سے آتی نیک بخت ہوگئ کہ بیا ن یں منہں آ ا نیز اسے معرت مولانا صاحبے سے اس قار رعبت ہوگئی کہ جب اس سے سامنے حفرت مولاناصاحب كانام لياجا آعقا يا وه عود مصرت مولانا صاحب كميے اوصاف ميں 2 کا تذكرہ کرتی تھی آواس کی آنکھوں سے منرکی طرح یا نی جاری ہوجا آ مقا - اُس نے شا دی بھی بنیں کی تقی . ثمام عمرمجرّودسی اور پا و خلایس اور محسنت و مجا ده میں گزاری -صاحبزاوه صاحب محدوّح

فرات تے کے کہ بڑک نے بھی اسے دیکھاہے۔ الغرض وہ کہتی ہے کہ مولانا صاحب کی عادت تقی کرب بان کے خلیفہ خاص تواجہ فور محد صاحب مہادی کو دعن جانے کی اجازت دیتے تو اس سے قبل چناروز اپنے دہلی ہے مریوں اعدام روں کو کہتے کہ میاں صاحب اب دعن بیانے والے ہیں۔ بس برخص مولانا صاحب کی دعوت کرتا۔ اکر نزرو نیا زوجا تھا۔ چنا پنے کی سورو پے فتو ی وزنرر کے آپ کے باس آجاتے ہے جیا ہیگی کہتی ہیں جب آپ کی دعوت کی سورو پے فتو ی وزنرر کے آپ کے باس آجاتے ہے جیا ہیگی کہتی ہیں جب آپ کی دعوت کی باری ہما ہے گھر آئی اکر وقبل عالم ہم بارے گھر تنزیف لائے تویل جب س کہ اس بیاہ علی برکیا عاشق ہوگئے ہیں۔ اور ان پر آئی توج فرمائی ہے کہ تمام نعمت بخش دی ہے۔ باس خطرہ کا دل بی آنا متاکہ قبلہ عالم ہے۔ وہ صورت دوسری ہے کہتمام اور ان کی عبت مبری اس خطرہ کا دل بی آنا متاکہ قبلہ عالم ہے۔ وہ صورت دوسری ہے کہتمام اور ان کی عبت مبری اس خطرہ کا دل بی آنا متاکہ قبلہ عالم کی صورت دوسری ہے کہتمام اور ان کی عبت مبری اس کیا دیا دکھی ہوں کہ بیل کے اور انی شادی کی دیا در ان کے جرائی معارک کو دیکھنے کہتا ہوں کہ بیل کے اس سے قبل عالم کی صورت ورسری ہے کہت بری کو ان کے جرائی میں کہ دیا جہ کہ مارک کو دیکھنے کہا در ان میں خطرہ مارک کو دیکھنے کہا در ان میں خطرہ میارک کو دیکھنے کہا در سے تو ہوئی کہا دیا بہی کہا کہ کہا کہ دیا جرائی کو دیکھنے کہا دیا بہی دین نے بارے کھی دیا جرائی کے بین نے اس منظی دیا جرائی کو دیکھنے کہا دیا بہی کہا کہ بین نے اس منظرہ سے تو ہوئی ۔

منقول ہے کرحفرت مولاناصا حربشہ ہے مرید آورخلفا دہے شار تھے گر ہج توج خاص حرف محفرت قبلہ عالم پمیتی وہ ووسروں پر نہ تھی جس روڑ کہ آپ کو نعمت وخلافت پخٹی بھر اسس روڈ سے بعد ہج کوئی بھی معفرت مولانا صاحب کی خدمت ہیں طلب خلاکے لئے آتا آسے قبلۂ عالمی کی خدمت ہیں بھیجتے آور ہے دہرہ ہندی اکٹر پڑھتے ہتے۔

سه تن مطکے من جہیر فاسرت بلوگوں ہار ، کھٹن سپنجا بی لیگیا جھا چھ بگوسندار چنا پخداس دوہرہ کے مطابق نواب فائری قان کے اپنی شنوی ہیں قبار عالم آم اذکر کھھا ہے۔

شیخ در حق او مینی فرود کی ز ما برج بوده است بود نیز ارت و زال شردی است کای زمال قطب وقت نود بود است هم گفتا کری جهال آلا سنده امیّد مغفرت ما را

أورنواب مذكوركى كتاب اسمآالآ برارميل لكها بواب كرمفرت مولاناصاحب كع خليفه جناب

ضاءالدین صاحرت ہے پوری فرما پائرتے تھے کہ ہم حضرت موں ناصاحرت موری نے موری نے موری کے موریوں نے محضت و ماس خواج محنت و مجا ہے سے نعمت ماصل کی گرمی خطرت مولانا صاحبؒ نے اپنی نعمت خاص خواجہ نور محدمہارڈ کی کو از نودع طاکی اور دہی حضرت مولانا صاحبؒ سے قائم مقام ہیں۔

منقول ہے ہون ہوا باللک غازی الدین خال بادشاہ دہلی ہے وزیر سے اور جیڈ عالم سے بہت نواب منظول ہو بالی گوس بادشاہ سے اور کی تو بادشاہ اُن سے سخت ناراض ہو گیا۔ نواب مذکور دہلی سے ملک بدر ہوکر بحکر مگر مرکر دال سے . توکسی جگہ انہیں قرار نہ آتا تھا اُلد کوئی انہیں اپنے پاس رہنے نہیں دہا تھا ۔ یعنی اپنی جان سے خوت سے ، نواب مذکور چیتے بھرتے ہے ۔ حتی کر کم معظم پہنچ اور زبارت مدینہ منقرہ کی مگر وہاں بھی نہ مظمر سے اور نواب مذکور حضرت مولانا صاحب کے مرید ہے ۔ اور اُن سے صاحب مجاز میں کھی کھے اور نواب مذکور حضرت مولانا صاحب کے مرید ہے ۔ اور اُن سے صاحب مجاز میں کھی کھے اور نواب نام الملک تھا ، انہوں نے اپنے استعار میں بھی اپنا تخلف نظام کہا ہے جہانے یہ اُن کا دو ہرہ ہے :

سه مکه مدین جا ٹیکر کیا طواف نظام سیس نوا یا فخر کور ہے اوسکا نام سکل سسط بین کرت بی برالد کوا میمکو بھیم اللہ بہیو فخر تمہ بارد نام جب دیکھا کہم شریف بیں بھی قیام ممکن نظر نہایں ہا اور لوگ تلاش بیں بیں اور وہاں اللہ تعالیم میں نظر نہایں ہا اور لوگ تلاش بیں بیں بوق تو اللہ تعالیم میں اللہ علیہ وسلم سے بھی تقصیر معاف نہیں ہوتی تو اللہ تعالیم کا منظم میں اللہ علیہ وسلم سے بھی تقصیر معاف نہیں ہوتی تو خفر رہا در تاریخ بوری تعتبی کی اور پوری توجہ فرمائی ۔ بنی صحبت بیں رکھا ۔ بیاں تک کہ صفرت فی بوری تنتیکی کی اور پوری توجہ سے واصلان می بین صحبت بیں رکھا ۔ بیاں تک کہ ایک صحبت کی برکت سے آور آپ کی توجہ سے واصلان می بیں سے موگئے ۔ لوگواں وہر یو ان کو بیاں کی بیٹمار کی میٹمار کی میٹمار کی میٹمار کی میٹمار کی میٹمار سے بہی خلافت یا ئی ۔ اور ان سے خرم براز بن گئے۔ بان کی بیٹمار تھا نہت ہیں ۔ مثل رسا لہ اسما اللہ آلہ راد منٹوی ویٹرہ ، غزلیا ت و رباجی نجم الدین گا ہے وہ دیوان دیکھا ہے۔ ایک غزلی بہت

ا الاست نول در زمونده ببابا بحرم دل بهرها برائد تو به که نواین داشت نامیان خانسوی تو به گرخشت سرد و نشریح بشمر برزده در بنی + تو غزیرها بی دل منی دل جان ل بفدای نو به هر همد بوذر دفتا ده امر خوتودیده کشاده ام به زول شمر باین خطیع تو + تونفایشاه شهران در آمری از ورمشت به تو بردرم به نروز خیاا توازید تیم باین خطیع تو + تونفایشاه شهران شدی جوازای سب بهای شول شدی جوازای بست بهای شول بیند تهره جا عارت اگاه بهاسند به در ایش بهاسک شدنی به نوایی و اناسد گرفیوا بیها نوری پدیم استه بهاه به نوانند به چون جارضاگشت تو مربیج نماندی به خواهی تواناسد گرفیوا بیها استایی رو بروی شون نظام به انتقاع به استدیم استر استد

منقول ہے کہ جب معرت قبلہ عالم کم کوحر ہ مولانا صاحبؒ نے بیعت سے شرت فروایا اور دور بروز آپ کا کام ترقی پانے لنگ اور مولانا صاحبؒ سے آپ کا قرب ظام ہی و باطنی دن برن بڑھنے لنگا اور موحرتؓ کی صحبت بابر کشسسے آپ کا مبارک وجود زرِ خالص بن گیا ۔ حبیسا کہ کسی نے کہا ہے ۔ رباعی ۔

آبن كربيارسس آشناف فى الحال بصورت طلاث خور شيد نظر حوي كرد برسنگ آن سنگ تعل بيبها شد

توصفت مولانا صاحب سے سابقہ خلام قبله عالم میددائم میددشک رندنگ اور آپ سے سابھ ممینہ رسے نگے۔ بہاں تک کرایک دن مولانا صاحب کی خدمت ہیں عرض کیا کریہ پنجا بی شخص ہو آپ کہ خدمت ہیں عرض کیا کریہ پنجا بی شخص ہوا ہے ، اس سے قبل مرزانام ایک شخص ہوا ہے ، وہ اس سے قبل مرزانام ایک شخص ہوا ہے ، وہ اس سے آبات اجلاد سے مقایا منہ اللہ ہی بہتر جا نتا ہے گراس کا ہم قوم ضرور تھا ، وہ ایک صاحب جمال عورت جس کا نام صاحبات تھا ، بوتوم سال سے بھی ۔ اور چھنگ سالاں کے ایک زمیدار کی لاک کا کی دہ جھنگ جہاں برانجھا ہی ہوئے ہیں ، اُسے اپنے سائقہ ورغلا کر ہے گیا میں اسے قبل کرد یا بہ نور جھڑا سی تھا ۔ سیالوں کی نوزے نے بیچھا کیا۔ اور سائد ل سے جنگل ہیں اسے قبل کرد یا بہ نور جھڑا سی

منقول ہے کہ ایک دفع حضرت قبلہ عالم نے حضرت مولانا صاحب کی خدمت یں عربینہ لکھا ، اُس دخل فہ درود سے لئے کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیں داخل ہوجائیں۔
منقول ہے کر ایک مکتوب حضرت قبلہ عالم شنے اپنی والدہ محترمہ کے کہنے برحضرت مولانا صاحب کی مندمت عالیہ میں بہتھا تفاکہ والدہ صاحب کی دلی آرزو سبعے کہ آب ایک الیا ورود متر لیف عطا فرمائیں حس سے وہ مجلس رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں واخل موجائیں حضرت مولانا صاحب خواج فنح الدین و بھوئی شنے اِس عر لیفند کے میں واخل موجائیں حضرت مولانا صاحب خواج فنح الدین و بھوئی شنے اِس عر لیفند کے بواب میں یہ نامر مبارک آپ کی طرف ارسال کیا ،

## حضرت مولانا صاحب كالمتوك كرامى

"بہم اللّٰرِالْرَحْن الرّبِيم"، اپنے تمام دوستوں اور مِبتّنِ خاص اور إن کے ساوک سے بائے مام دوستوں اور مِبتّنِ خاص اور إن کے ساوک سے بائے میں کے سافقہ محتربر فرما ہمیں کے صحبت کا افراً دمی ہر بطرا ہمرا مونا ہم

۱۴۶ چلسٹے کہ آپ کی صحبت کا افر اِن پیرونما ہو اور انہیں ملاکت کے گلیہ ہے ہے باہر نكال لأيس ، أب سے اكركوني ايك شخص بھي خلاكا نام سيكھ حلائے تو آب كا يہ عمل لازمی عبادات سے بھی افضل سے ۔

بے جارہ محدا کر بڑی تکلیف اٹھا کر بہاں آباہے اور دوبار آپ کے مکتوب گرامی مجد تک بہنچائے ہیں ۔ دعائے کہ الٹار تعالیٰ سے اس مشقت کی جزائے خبرعطا فرطئے اس دنیا ہیں بھی اور ہ خرت میں بھی۔

برا وكرم مجدم طلع فروكي كركيا أب ني ساع اسناقطعي طور برخم كرديا ب ياكيهي كمحارسازون كي بغيرسن لياكرتے بيں ؟

مربدوں بیر توج کے عمل کوسر گرمی سے جاری رکھیں جمیرامطلب یہ ہے کراحباب سمے سمراہٌ مراقبہ، مزور کیا کریں ، اور اس میں آپ کی بنیت بد ہونی جا ہیئے کہ آپ کی روحانی حرارت کا افراك تک جا پہنچے ۔ واضح رہے ترجس قار تابعدادی ایک مر بایہ کمہ سکتا ہے اسی تابداری ایک خاکردسیں کرسکتا . یہ تا نون قارت ازل سے چلا آرہا ہے اوراس فانون کواسی طرح آ کے چلتے رسنا مجاہیئے۔

میں است متعلق معلل کیافکھول میرسے تو قال میں صحف ہے بین محال سے بارے لین کیاعرض مرسکتا بول - البترکسی صاحب حال کی دیماسے در کا و ایزوی سے امیر*وا*ر ہوں جھر ہولئے وصلِ تودارم مگرخسدا برسا نلہ

دىتوجىدد : دىجوب إبى نترس وصل كى أرزوركمة البول مكن بد فلا مجهة كماك بينياف، حضوررسالتا بصلی التُرعلیہ کی کم زبارت سے لئے وہ درود شرلین ہواکسیوسے

پڑھنے کا طریقتہ ۔ نجر کی نماز ا دل وقت تعنی ابھی اندھیرا ہو پڑھ کی جائے ۔ نماز فحر مے فوراً گعدمندرجہ ذیل درودشرلیف ایک ہی جلسہ ہیں وقتِ اِشْراَق کک بغیر کے مقرر ا تعداد سے پڑھا جائے۔اس طرح کی نشست ابک دان کی حائے آگرمقصار ایران ہو تو دوسرے دن اور صرورت پڑے تو تمبیرے دن بھی میں نشست کی جائے ، اور

يه طريفيرانبي والده محترمه كوبهي ضرورستلا دينا-

درود نثر لين: اس نشست ہیں جودرود نثر لین پڑھنا ہے اس کے الف الحالیا ہیں۔ بہئے مائلٹِ الشّحَمِیُ النّحَمِیُ ہُمَ: - اَلاّکَهُ مَرْصُلِ عَلَیٰ سَیّتِ مَا لَمُحَمَّدُ النّبِیّ الْاَمِیّ وَعَلَیٰ آلِبِهِ واَحْدَلِ بُنیْتِ ہِ وَاصْحَابِ مُکْرِتِهِ فِرْبَاسِ کَ وَسُکَیْدَ وَ مَکُلِّ وَسُرِلَا مُعَلَیْ ہِ ۔

یه خیال رہے کہ ایک وستم سے پہلے واؤ تنہیں طرحتی ۔ بینی و بارک وسلم " نہیں پڑھنا ، دعاہے کہ اللہ تعالی و تبارک اپنے رسول برحق کے طفیل آپ سے ایام زندگی اس طرح عمدہ گذارے کہ آپ اس اللّا کی ذات کا شکرا ورتعربی کرنے پر جبور موجا ہیں . خلا آپ جیسے محتب صا دق کو اپنے فیوضات سے نوانے اور آپ کو حاوت وضلوت ہیں حقیقت بن کو اور دھیقت نبوی کی تا بعداری کی توفیق عطافہ جاتے ہوئے آپ کو درجہ کمال پرسرفراز فرط ہے ۔

آپ نے اپنے مکتوب میں عالم برزخ میں ترفی سے متعلق بھی اشارہ فر مایا ہے جنانچ حسب الحکم میں وہ بھی کا محد میں اگر جب بیں نے اس موضوع بر سیا کہ مجمی تعلم انتقاف کی جزئت سہیں کی ۔ انتقاف کی جزئت سہیں کی ۔

پہلے سانس اپنے اندر روک ہے اور اس ووران اکسی بار پر درو در تر ایون پطھے کھر دوس کا بار روکے حتی کو اس طرح نو بارسانس رہ کنے کا پیمل کرے۔ یہ تو بڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسراطریقہ یہ ہے کہ قبل روم کو کہ پیلے جا کے اور اپنے جسم کے نور کو جبلا کرکے اپنے نینچ کے جم کے نور کی جبال کرکے اپنے نینچ کے جم کے نور میں فناکر دیستے کا تفتور با ندھے اور اس دوران ایک لاکھ بارمندر ہے بالا درود بڑھے۔

اسی سلسله بین ایک مبارک عمل یہ بی ہے کہ یکا احمد کہ کواپنے بائیں بہلو صرب لکائے اور میا محتل کہ کر وائیں بہلو خرب لگائے ، اور ول بین یکا رسول اللہ اللہ کی بھی لگائے ، والسّلام کی حرب لگائے اور ایک خرب اسم ذات بعن "یا اللہ" کی بھی لگائے ، والسّلام والد کلا اسے اور ایک خرب ہے داس نے والد کلا اس بی میاں محد اکر اگر چی نہیں ہوگی ۔ آپ اسے اپنی غلامات سے زیادہ سے زیادہ مستفیض کیا کریں ، کیونکہ یہ آپ سے سا خفر بے حد خلوص اور عقیدت رکھتا ہے مستفیض کیا کریں ، کیونکہ یہ آپ سے سا خفر بے حد خلوص اور عقیدت رکھتا ہے آپ اکر مندرج بالا دونوں عمل یعنی وظیفے کسی شخص کو بنالا نامیا ہیں تومیری طرف سے بالکل امیا زت ہے ۔ فقط

کات الحروف عاجی بخم الدین کہا ہے کہ وہ خطبو صرت مولانا صاحب نے اپنے خلفاد مولانا صنباد الدین صاحب ہے پورٹی اور شیخ بجیب الدین کولکھا تھا بڑکا گیاں درج کیا جاتا ہے اور وہ ذکر بر ہے کہ ایک دفعہ صرت مولانا صاحب نے اپنے دونوں دوسنوں مولانا صباء الدین جے پورٹی اور سنجیب الدین کو تھے دونوں دوسنوں مولانا صباء الدین جے پورٹی میں چذرد ذر شنول مولائل کو تھے دیا کہ معم حضرت شیخ سلیم جیت ہے مزار میر نتج پورسی کی میں چذرد ذر شنول مولائل دونوں بزرگ حفرت شیخ سلیم جیت ہے مزار میر نتج پورسی کی میں جدرد ذر شنول مولائل دونوں بزرگ حفرت شیخ سلیم جیت ہے کہ مزار مبارک پرمشنول بیٹھے تھے کر حذت سنجی سلیم چنتی آ ہے مرتاد سے باہر آئے اور ان سے پوجھا کہ تم کون سے شنعل بین منول ہو عول کے اس انقاس میں ذکر کر ایسے ہیں فرایا میں مشغول ہو عوض کیا کہ اس ما الاحکوں و باس انقاس میں ذکر کر ایسے ہیں فرایا میں دکر میں اتا چھوک کی جگھ اولانا صاحب کے داس کے جواب میں خط لکھ کر مولانا صاحب کو کو ایس مولانا صاحب کو کو کھول ہو کا کھوک کے دولوں مولانا صاحب کو کھول ہو اس کے جواب میں خط لکھوک

ہیجا بھب کی عبارت یہ ہے : ر

منوب گرامی حضرت مولاناصاصی به بشنه نظامیدی بود و توخود برا درسلد میدی بود و توود کونود برا در با در ب

ہے۔ الحدث للّٰء علی خالاہے۔ خلاصتہ الفوائد میں مولوی محد عمر صید پوری کہ ہو مصرت نواج نور محد صاحب ج کے خلیفہ مولوی نور محدّصا حدیث نارو والرسے یاروں ہی سے تھے۔ لکھتے ہی کرایک لا تھزت خواجہ نور محدصا حرج نے فرما پاکہ میں حبب دہلی گیا تو مدرسہ سے وض سے کنارہ پر رات کوسور ۶ کھا۔ حا نظرمیاں محداصلح نام دمحدمیا لحی ساکن بھ<u>رہ ن</u>وشاب نے بھی ابن چار پائى مرسد سے موض سے من رہ برمبرے قرب والى سوئى عقى . اور سمبى جى بنى فورده روقی کا کوئی مکره مجھے دے دیتا تقامبری طبیعت اِن دنوں پر پیشان ومتفکر تنفى كمجمى حنيال كرتا عقاكر دكن كى طرت جلا جاؤى اور تمجمى مديينه منورّه كاعزم ترتا تقاكم ھا بھول سے سا تفرچلا جا وُل ا کہ رات حافظ مذکورنے مجھ سے پوچپاکہ اسے فلاں كيول انتے غمگين رہتے ہو۔ میں نے کہا كہميرسے شفیق ورفیق استا دواہیں وُطن بھلے گئے ہیں۔ اپنی تعلیم کے للے فکرمندمیوں رحافظ موصوف نے کہا کرچند ون ہیرتے کہ ببت اچھ بزرگ عالم اُور بیرزادہ دکن سے آئے ہیں ،اور فرمان بی کہ اگر کو ٹی طالب علم برصنا علیہ تو میں بر معاؤں گا ابس میں نے اِن کی یہ بات دل میں رکھی ۔ المندر بجش نام الكستخص مهيشه ميرس إس آياكمة اعقا اوركا فيدرعلم بخوك كماب کی دہرائی کرتا تھا . ہیں نے اِس سے پوچھاکہ کہاں سے گزارہ کرتے ہو۔ اس نے کہا ایک فاضل بیرناوہ دکن سے آ ملہ جومثل آفتا بسے ہے وہی مجھے کھانے پینے ك ي الله بيس دينا ب اور فروا أب كرخاص رقم مفرر منهي مكر يبينه بيت جادر. لیں نے کہا کہ کل ہم اکتطے إن کی مبارک خدمت الل حليں گے فيرا لکے دن صبح

ہم دونوں اک کی خدمت میں گئے بجب و الی کے نزدیک بہنچ تو خوستال نام ایک ، ا خادم ہوپی سے درواڑہ پر بیٹےا تھا کہنے لگا کہنوداک جناب تیخانم بازار گئے ہیں ۔ سم دونوں والپس، گئے۔ دوسرسے دن کہ ہیں را ہ سے وا قف تھا خلم کے وقت تنہا اُن کی خدمت میں گیا۔ جب سی ملی سے دروازہ پر پہنچا ایک دربان بیٹنا تھا۔میرے دل میں آیاکہ نامحرم ہوں کیسے جاؤں لیکن لوگ آ جا رہے تخف ہم جی آگے گئے ۔ بو پلی سے اندر وروازہ اور درواڑہ سے مقابل ایک والان مقا کہ اس دالان ہیں خود بدو لت صرت مولانا فخرالدین تختت پوش پردکرسفیلرچا لدنی اس پریخی پختی براه گاؤیکیه ریکھے تستسر لییٹ فرواحقے اورمیرا تمام انگر کھا گندا مقا اُور ایک چا در منی اور میر سے سر کے بال بھی بڑسے تھے بیس نے اپنا حال دیکھا اورمتفکر سوا میرے دل میں خال آیا کہ خدا کرے اس بزرگ بیزادہ کے پاس میرسے پڑھنے کی کوئی صورت نکل آئے ۔ بچول کہ بندہ وروازہ کے مقابل کھٹرا تھا چھڑت مولا ناصاحتب کی نظرمہا رک مجھ پر دیڑی ۔ بندہ کوآ گے طلب کیا جہب نزد یک کیا پنود امعے اور سخنت پوش سے اثر کر رہڑی تعظیم سے ساتھ فقیرسے معالفہ کیا رکو یا سم يالان قديم بي اور مدت سے عبل تھے كواب ايك دوسرے سے بغل كربو سبك ، بیں۔ بھرفضر کا باتھ بکرا تخت پراپنے پاس ہطالیا اورمبراحال پوجیا کہ کون س وطن ہے۔ ہیں نے کہا کہ پاکپتن سے قریب فٹروایا با باصاحب کی اولادسے ہو۔ میس نے کہا نہیں دلیکن صرف باکبتن کانام سن کر بہت خوش ہوئے ۔ فرط یااس جگر کیسے اسے به وعرف کیا که می*ک نے ش*نا ہے حضور تعلیم دینا جا ہے ہیں - لبّزا میں بھی امیدوا رآیا ہوں پوچھا پہلے کہاں پڑھاہے۔ بیُں نے عرض کیا مبا ں برخور دارجپوسے باس ۔ فرما یا ہما را پڑھا نا مدت سے موقوت ہے اس لئے بہتر ہے کہ انجبی تم انہاں سے اسباق پڑ معود اور معربها ال کر کرارکر لیا کرور میں نے عرض کیا کہ آپ سے اور اُن سے مکان سے ورمیان بہت فاصلہ ہے آ مدورنت ہیں بہت وقت ضائع ہوگامسکرا کریشعر بیڑھا۔ ما برائے دوسسل کرون آمدیم نے برائے فصل کرون آمدیم فرمایا بھرمیرسے باس ہی برط صو - اور بھری نوازش فروا کر مجھے بھے ان شروع کیا سجان للہ

علم كاسمنايستف يچند ونوس مع بعدفر ما ياكه تهم حفرت نواح مساريم ومحفرت نواح نطاب آمين بخنیار کاکئی کی زیارت سے منے جا ہے ہیں۔ جار یا بع ون اب تم الدنے کی تکلیف مذکر نا وہی سبق پڑھتے رہنا۔ بندہ نے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی راجازت فرم دی تلندر بخش نے بھی مجھے کہا کہ میں کافیہ کاسبق آپ سے لوں کار البرا سا خفرجاؤں گا۔ القعيصرت نواجه صاحب كم ارشراف سے مشرف موسے اور حضرت مول ناصا حرب دہلی کی طرف وائیس توسینے لگے نو میں نے عرض کی کہ میں جندون بہاں مزار شریعی کی نبارت سے نے رہول کا اوراس سے پہلے مجی جب مجمی سطرت فواجم صاحب کی زيارت سے لئے گيا · ول ما ہنا دا كريہيں رسامياہيئے .اودان دنوں بھى ميرى طبيعت یس مجدد یوانگی سی مقی محضرت مولانا صارتب نے فزوا یا کہ پھر تمہا ہے یا ران درس مجھ سے تہاہے باسے میں اچھیں کے تویکس کیا ہوا ب دوں گا۔ اس سے فی الحال میرے سمراه آجاد البشر كيركسي وقت دوستول مصاحات كريبدروزيها وروعان بندوف مجر رحضت طلب کی کرمرف چندون رہوں گا ، آپ نے مہر بانی فرمانی اور امہا زت دے دی ترب ك يد يم كي عنايت فرايا محرت فواح صاحب ك داروغ الكرميال فورالتر عقد . اور إن دنوں معفرت ٹوائج معا حب سے لنگر میں کھچ طری بکتی تھی۔ دارد غر ذرکور کو آپ نے فروایا کہ مہالا یہ درولیش چند دن یہاں رہے گا-اس کے متصد کی لنسگر کی کھچڑی اِس مے مكان بربينجا د ياكري . بيرحفرت فيميرا التكميل ادربر ائد مجارول يارول كى قبر ك نزديك بنده في عرض كياكر كوئي وظيفه عطافروا أبن كربهان بين عول وفروا إسم ملابين تم ہاری بزرگ سے کہاں سے واقف ہو۔ ببرحال را ست سے وقت ایک کام بناہ کوعنایت فرها یا اور اینے مکان کی طریف جل دیئے . بعد میں وہ دوست ہو ب<u>رط صنے</u> ک غرض سے میرے ہم راہ نتے ، و کماں سے روانگی سے وقت میرسے نزدیک آئے اور بہت بحث كرنے لكے كد توجل وارمو كياہے أورىم تيرے منتظر بين أورىم ايك دوسرے سے ساعة محبت وموانست رکھتے ہیں اس مئے ضرور سالے ساتھ آڈک ہم ترسے بغیراداس ہی بهرحال إن كي خواسش سعدم طابق لاجارد وستول كع ساعة روان مهوا - حبب محضرت

مولانا صائحب کی خدمت ہیں پہنچے تو آپ نے اپنے مبارک کندھوں سے سفید دو پڑا آبارا اور مجھے عطاکیا اور فرمایا کہ دیکھ لو تہا ہے دوستوں نے تہیں وہاں عظم نے مہیں دیا اور یہ بات ہم نے پہلے کہ دی تھی۔

ایک شخص نے حضرت قبلہ عالم الم میں بہت وہا کہ آپ وہی ہیں مضرت مولاً ناصاحب کی خدمت ہیں کب یک مشرف ہے۔ آپ نے فرما یا کہ مفرت مولاً ناصاحب ادّل ادّل حب د نہی ہیں کب یک مشرف ہے۔ آپ نے فرما یا کہ مفرت مولاً ناصاحب ادّل ادّل حب د بلی ہیں تشریف لائے ،اور ابھی آپ کی تشریف آوری کو بھے ماہ کے قریب ہوئے عظے کہ رمضان شریف سے وو آماہ قبل مفرت سلطان المشارِئ نظام الدین اولیاً الله مولائا صاحب ما الله من نے آپئی خدمت عالیہ میں بہدت حاصل کی۔ اس سے بعد مفرت مولائا صاحب ما الله تاریخ ماہ ذیع تعدہ کو اپنے والد صوری و معنوی حضرت شنے نظام الدین اور ناک آبادی کاعرس مبارک مرسے مرا فریق عدی و باہتن فتر لیف سے سے نے روانہ ہوئے۔ اور ناک آبادی کاعرس مبارک مرسے مرا فریق عدی و باہتن فتر لیف سے سے نئے روانہ ہوئے۔

یانی بت میں جارران سے دیاں سے لاہور تشریف لائے ، تھ دن لاسرمی قیام کیا اس سے بعد پاکپتن کی طرف روانہ ہوئے .منزل بنرل با وقف روان سے يهال كك منام اه فوالحجه لاسته مي گذرگيا . أورجب موضع ملكه بيس ورودي ق دہی دات ماہ محمم کی بہلی دات متی بحضرت مولان کھا حب مبیح سے وقت یا برسنہ باكبتن جاكر محفل سماع بس شامل موسكة مم جوييهيره كفي فق آب كى الماش ميس الحيمي رفت رسے پیلے مگرحضت مولاناصائحب تک ندینچ کیے. بیس حفرت کو داہ گہارہ و ن پاکینن شریفیت پیرمقیم سبے . اور د بلی طرف والیس بولے . بندہ بھی نوا ما 6 مے دن و ملى حاكراً بكى خارمت سع منترف موا - اور جند ماه است وطن أكر عجر حاكر ريا-اس طرح بهن سی مدت حضرت مولانا ماحب کی خدیست بس گزاری ۱ در حضرت سے دہلی میں ورود سے وقت سب سے پہلے بندہ ہی حضرت مولانا صابحب کی خدمرت سے منتوسل موا . بعن اقل اقل جس نے حضرت مولائ صحب سے دہی ہیں بیعت کی ۔ يس نفا وافظ جال الدن ملتاني نع حوك وحرت قبله عالم مع خلفائ عقر وجناب عالی بی عرض کی کرحضرت مولاً نا صاحب سے بیعت کئے کتنا عرصه گذر گیلہے۔ فرما یا مم برس اور بربات آب نے سووالہ بین فرمائی تھی اور ور قبل عالم کا دمال مرس اور برائی الم کا دمال مرس اور برائی الم

منقول به كرحفرت مولانام احب سمه والدا وربيرومر شدحفرت اورنگ آبادي كا وصال ۱۷ ذلية عفرت اورنگ آبادي كا دي كا دستان اورنگ آبادي كا دستان اورنگ آبادي

کی تاریخ وصال کواپنی منتوی میں إن استعاريس لكما ہے .

سترز دیقعد تا دواز دسم آن قریشد مودع از انجم عی سال هجرت زمان رحلت او کیک بزار است و پیصلوجبل دو

تحرت مولاناصاص بنے اپنے اتوال کوجیپانے سے مئے کچیوصدسپا گہری کا پیٹرافتیار کیا مقا کچے مدت سے بعد اپنے والد سے خلیف اخلی خواجہ کا مگار خال کی نعیوت پرسپا گہری کا پیٹر نزرک کریکے خانقاہ میں اپنے والد سے سجادہ شیخت پر پیچھ گئے۔ اسس سے بعدات رہ نیبی ملاکہ دہلی چلے جامیں مگراپنے والد سے سکم سے منتظر خفے کہ ان سے والد حضرت پینسخ نظام الدین سے روضہ مہارک سے اس منتعرسے اشارہ جوا۔

سه شه آملیم فقرم بیخودی تخت روان من نهج ن فرا دم زدوم نهجون فیمندارم بیخودی ندیندارم بیس اس انشاره کوشکم سمجها اور شاکلیه بین بین گئے چنا بخد نواب الدین خال کے دہلی میں آپ کی آمر کاسٹن کر اپنی ختنوی ہیں لکھا ہے ۔ انشعار برضا نوروں سے بودسا ہے کہ نرج ومیسوں شصعت و پنج وسرار مدافزوں سے بودسا ہے کہ نرج ومیسوں

کردا نردمک درویچ وطن گشت دلمی پختینم ما روشن بس چھ ما ہ سے بعداسی سن ندکور ہس مما ذیقعد کو پاکیتن روا ندموے اُور

میں چھ ما ہ سے بعد اسی سن مدور ہیں مہا دیں عدد و با بیس روا مہوسے اور ر قبله عالم آپ سے مہراہ نتھے اور مہی سن قبله عالم میں میعیت کا ہے یعنی سن ہوا گھیں کے آپ حضرت مولانا معاصر ہے مربد ہوئے۔ لعنی مولانا صاحرے کی دہلی میس تنظر دین آوری کا

سے بعد پاکپتن *رواز ہونے سے قبل اور ماہ رمضان سٹر*یف دوماہ فبل حضرت سلطان میں البادکین سلطان المنبا کنے کے عرس سے دن قبل عالم<sup>6</sup> مرید بہوئے ، می مرمز میں مار مورد کا مرمود کا مرمود کا مرمود

اکاسلسلدمیں ایک دن قبله عالم کے خرمایا کہ جب بندہ بنیعت سے لئے محفرت مولاگا صاحب عمنى ك توفرها بيلے انتخارہ كرو - اس سے بعدا شارہ سے مطابق مبساك سجے معلم ہو گاعمل کروں گا کہ یہی دستور ہے رجب محم سے مطابق رات سے وقت وردیرار كرسوياتونواب بين ديكهاكدا يكشخص في يك بوئ كهاف كاطبق مير س باغتدبي ديا الاصرت مولانا مما حبك جبه ميرى كردن بي قال دبا اور تود معزت مول الصاحري آگے آگے جا رہے ہیں اور بندہ حضرت مولانا صاحر جم ہے چیے ہجار ہاہے۔ حبب مبیح موئی نومولانام احب کی زیارت سے لئے گیا۔ فرمایا رات سے استفارہ کی حفيقت بيان كرور جومعلوم بواعفا عرض كرديا ربيس فروا بكر جبلد لان كلمداستغفار برصورس نے اسے بھی بندون برط ما اس سے فرافت کے بعد بھات نواج ما رہ خاج قطب الدين كم مزاد كمے قريب ابك قبر كيے سراب في بيط كر جھے بيعت فروايا اور پیں نے اسس پر النز تعالیٰ کا شکرا داکیارچنا پنہ بندہ جب دوسری مرتبہ و لمی گیا توایک دن محفرت مولاناصائخ*ٹ حفرت نحاج میا حنّب کی زیارت سے لیے گئے* بده بعی بمراہ تقا فرما باکہ برمگذ باد ہے ؟ میں نے عص کیا کر حضور یا دہے ۔ لینی جس مبکہ محے معیت کیا تھا ۔ اُس جگہ کی نشا ندسی فرمایے تھے .

منقول ہے کہ ایک دات صرت قبل عالم محض موں نا معاص کے اوصاف جمیدہ کا ذکر کررہے تنے آپ سے خلیفہ عظم مولوی فرجی محاص باردوالہ نے عرض کیا کہ یا حقرت کرب ہم آپ کی معیت بیں حفرت موں نا ما حب کی خدمت سے مشرف ہوئے تھے تومولانا محاص بی معیت بی خدمت سے مشرف ہوئے تھے تومولانا محاص بی معیت تمام دوستوں کی دلداری کے لئے جو آپ سے سمراہ گئے تھے ایک لفظ ایک ایک دفعر نہا خلوت خاص بیں سب کوس فراز کیا تھا اور کی ب سے ایک لفظ سمجھاتے ہوئے فرما یا فقا کہ یاد رکھیں کہ کسی دوسرے وقت اس کا مین بنائے جائی سمجھاتے ہوئے فرما یا فقا کہ یاد رکھیں کہ کی دوسرے وقت اس کا مین بنائے جائی مولانا صاحب بیا میں مطالع کر ریا مقاکہ حضرت مولانا صاحب بیا میں مطالع کر دوسرے کے دورامی لفظ کو یا دفرما یا اور بیا بیا میں مطالع کر دوسرے کے بیائی عظم مولانا صاحب کو طلاب کیا ۔ کھر لفظ فہ کورسمجھایا ۔ عجب خلق عظم میں بیائی میں مطالع کہ دورامی اورامی لفظ کہ کا دوسر جایا ۔ عجب خلق عظم میں مطالع کہ دورامی اورامی لفظ کہ کا دوسر جایا ہے بیائی عظم کے دورائی مصاحب کو طلاب کیا ۔ کھر لفظ فہ کورسمجھایا ۔ عجب خلق عظم کے دورائی ما حب کو طلاب کیا ۔ کھر لفظ فہ کورسمجھایا ۔ عجب خلق عظم کے دورائی کا کہ کورسمجھایا ۔ عجب خلق عظم کے دورائی کا کھر کورائی مصاحب کو طلاب کیا ۔ کھر لفظ فہ کورسمجھایا ۔ عجب خلق عظم کے دورائی کا کھر کے دورائی کے دورائی کا کھر کا کورائی کورائی کے دورائی کے دورائی کا کھر کی کورب کے دورائی کھر کی کورب کورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کھر کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کورب کی کھر کورائی کر کھر کے دورائی کھر کی کھر کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کھر کی کھر کی کھر کے دورائی کے

مقاكه بمارى عرص كوكيت تقے كه كي ارشاد ہے اورا پنے ارشا دكو كيتے تقے كرع ص يهب رئيس حضرت قبل عالم في فرمايك مميراتعلن مولانا صاحب قبل سي تقريباً ۳۵ سال را کیکن ابتدائے زمانہ سے ہے کراب کے پوچھی بندہ کو ارشا وفرما تے سے پیویمی اوال گرسے سب سرگزشت معرب مولانا صاحب کو یا دی چنا ہے ابتلائے حال ہیں حضرت مولانا صاحبؒ نے بندہ کو ایک عمل بڑھنے کا کم ویا تھا ہم ايك بريا لفنف براس برحرف بوتا تقا- ادرس فعيى اس كا بطيعنا سالب سال تكسبوارى ركعا ا ورسفروس كمين ناغرنه كيا - مگركوني اخراطا برنه بهوتا مشا . مدت سے بعدایک دفعہ ولانا مراحب نے پوچھاکہ فلال ور دیڑ سے ہوج میں نے عرض کیا کہ باں پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ کی اس سے کوئی آٹا روفوا کہ ظہور ہی استے سی نے کہاکہ نہیں فروایاکہ اب اسے کم بڑھا کرو۔ یب نے کہاکہ بہت توب اس دن سے بین نے اُسے کم بڑھنا سٹروع کردیا ۔ چندروز بعد عفر او جھا كراب كوفى المرمعلوم موتاب إعرض كالنهي وفروا يكراب أنيده اس وردكارمينا موفؤت کردو ہیں نے موقوت کردیا ہیں اسے ترک کرنے سے اس ورد سے ا ثار ظاہر م و نے گئے بکر اب کے ظاہر مورہے ہیں۔ بکی اب لیے پڑھنا جا بہا ہو مگرمىيسىنىن أنااس منمن ميس مولوى نور محدصاصب ناردواله نع عرمن كيا كهضت مولانا صاحب کے منع کرنے کی وج سے محضورِ عالی اِسے بنیں پڑھ سکتے۔ ایک دفعه حضریت قبله عالم شنے فرما یا کہ مکی پہلے بہل مہار شریف سے مہاں چی قام سے سا تھ دہلی کی طرف روانہ ہوا اُور ہیں ا بک بزرگ ساکن دہلی مولوی بریخرد ارجی مثاب سے اسی ماررسہ پس کہ اب مولاناصاحب قبارہ بھی اسی ماررسہ پس استقامت رکھتے ہیں . قَبَلَى يُصِعَلَهَا عَدَا ورمِيال برخوردادجي فؤب انسان غنے اُورصاحب لنبت نفے -جنابخها یخ روب یومیانهی غیرب سے ملتے عقر سسل پنتیمیں داخل تقے اورون میں ایک دنعرکھا ناکھاتے تنے۔ یعی آ تظ میر کے بعد سوا یا وُجالل اور ایک یا وُگوشت

اورایک پاؤاٹا اور اگر ما ول منطقے تو اسپر آٹا گندم کا پھاتے بیں ہی آپ سے پاس

ہی کھا آنا تھا۔ مجھے رو کی دیستے تھے اور اگر روئی و دکھاتے توجاول مجھے دسے دیسے
اور اپنے ہا تھے سے پکاتے یگر ان دنوں ہیں پکا آنا تھا ، نیز وہاں ایک بزرگ تھے
میاں فتح محر نام ، بین ہرروز اُن کی خدمت ہیں جا ما تھا ، وہ میرسے ساتھ بہت
النقا ت کرتے تھے ، اَور بہلی مرتبہ ہی مجھے بہت دعا دی ، اور ان کا دستور تھا کہ
ہرحبحہ کی دات ختم بڑھت تھے ۔ اور بزرگوں کی ناتح بڑھتے وقت یہ بھی فراتے تھے
کہ اس حافظ کے حق ہیں بھی نامخ خریا ہوسی اور مجھے حافظ کے نام سے پکار نے تھے ،
کہ اس حافظ کے حق ہیں بھی نامخ خریا ہوسی اور مجھے حافظ کے نام سے پکار نے تھے ،
کہ اس حافظ کے حق ہیں جی نامخ خریا ہوسی اور مجھے حافظ کے نام سے پکار نے تھے ،
کہ اس حافظ کے حق ہیں وہ بھی دہ گئی ، مولانا صاحب کے نورا ایک ہا بنا وقت علم
خام کی جور مزورت کے مطابق اتناعلم ہی کانی ہے ، تاجس علم سے لاتی ہو ،
کام ری ہن ضائع نہ کرد ، صرورت کے مطابق اتناعلم ہی کانی ہے ، تاجس علم سے لاتی ہو ،
اب اُس ہیں مشغول ہوجاؤ ہیں ہیں نے تعمیل ارت دی ۔

صفرت تبد عالم فرماتے تھے کہ ایک دن میال فتح عیرجیونے مجھسے کہا کہ ولانا صاحب ہودکن سے آستے ہیں اُن کی خدمت ہیں میراسلام پہنچا ددا ور کہو کہ آپ کی زیارت کا اختیاق ہے گریک صغیف ہوں آ بہیں سکتا ۔ اور دہ ہوان ہیں بجب ہیں نے بہیغام صفرت مولانا صاحب کی خدمت ہیں بہنچا یا ۔ اُسی وقت اُکھ کھوے ہوئے اُور ان کی خدمت ہیں ہنچا یا ۔ اُسی وقت اُکھ کھوے ہوئے اُور ان کی خدمت ہیں جفرت ہیں جفرت ہیں جفرت ہیں حفرت ہے ہمراہ گیا ، بازار میں آکر کوئی ہیٹی جبزا ہیں ہران ہیں ، نزار میں آکر کوئی ہیٹی جبزا ہیں برتن ہیں نذر ہے لئے فرید کی اور تمام راستہ فووا مطابتے رہے جب نزد کہ آئے دہ برتن ہیں نے اٹھالیا ۔ جب اُس جب ہیں جن کی ہیں فتح محد جیو و صنو کر دہ ہے جن نزد کہ آئے دہ برتن ہیں نے اٹھالیا ۔ جب اُس جب ہیں فتح تحد صاحب اسی طرح ، پیٹھے رہ بال کمک و دوجو کہاں پڑی تقیل ایک برخود بیٹھے تھے اور دوسر سے بر آفتا ہر کھا تھا ۔ اور وضو ہیں مضاف و فنو پوراکیا ۔ اور وضو سے کی طور پر فارغ ہوگئے اور ہا تھ و دمنہ صاف رہے جب میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے اور ہا تھ و دمنہ صاف کر لیا ، او چک سے نیچ انر سے جو تے بہنے اور اُسٹے ۔ اُس وقت مولانا صافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خفر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خفر طافی گری کر کے سا خطر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خطر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خفر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خفر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خفر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خطر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خطر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خطر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خطر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خطر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خطر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خطر طافی ہوئے ۔ میاں فتح محد صاحب نے کہا کہ میاں سے نیاں فتح محد سے معر صاحب نے کہا کہ ہمائے سا خطر طافی ہمائے ۔

ملا قات کریں . بیس بغل گربود نے اسی وقت میال فتح محرجیو نے عفرت مولانا سال کوفرا یا کہ آب شہبانی عشق ہیں اور مجھے آپ سے عشق کی نوشہوا تی ہے بھر بیٹھ گئے اور میں میاں فتح محرجیو نے کھانا حاضر کیا۔ ہر دوصاجان نے اکھٹے کھایا اور مجھے بھی پہنسا تھ کھلا یا جب مولاناصاح ہو اپنے مکان کی طرف چلے تومیاں فتح محرجیو نے مجھے ایک کھلا یا جب مولاناصاح ہو اپنے مکان کی طرف چلے تومیاں فتح محرجیو نے مجھے ایک لاکھ پیکیسی مرتبہ درود شرکھن بطرف کا مکم دیا کہ جب اتنا پڑھ کو دیم مجھے حفر دو و جب میں نے اتنی تعداد ہیں درود شرکھنے پڑھ کے ایک وان دنوں محدرت مولانا صاحر جب میں نے اتنی تعداد ہیں درود شرکھنے پڑھ کھراکس وفت عیال دار ہو گئے اور با دشاہ سے منصب دار بن گئے۔

سعفرت مولوی محریم رصاحب، صاحب بلفوظ فلاصدالقوا کر کھتے ہیں کہ ایک دن بندھ نے اپنے ہیں مولای محریم رصاحب بساور الرجے پوچھاک محفرت قبلہ عالم مہاروی ہر شخص سے ہو کا مصروف گفتگو ہوجائے ہیں اور انحراف نہیں مرتے اور عوام کی عرض معروض معفول یا غرمعقول سے مکرر نہیں ہوتے قبلہ کو بین محضرت فلیف صاحب سنے فرط یا کہ اس طرح تو محض ہم عام آدمیوں کی رعابت اور فائد سے سے لئے ہے اور اگر قبلہ عالم مشیت الہی سے اپنی ذات مبادک کو اس طرف مائل نہ کریں تو والمتعلم ماراکیا حال ہو۔ اور ہم محزت کو کہاں پائیں۔

سفرت قبائ عالم فرائے ہے کہ میاں عکم دین جیو نوب صاحب سوق ادر بہت بزرگ انسان سے مگران سے مزاح میں برداشت اور حمل کم مقاکیوں کہ مخرد تھے۔ بوز وایا کہ بہلے بہل میں ادر میاں عکم دین جیوستم وا بور میں اکسطے بڑھتے تھے۔ اور وا بہور کے کو بوس کی اسلام کی اور میاں عکم دین عمر بین عمر بین مجھ سے بڑے تھے کو عوصہ لعد میں انسلے گذائی سم تھے میاں عکم دین بھی کسی طرف جلے کے اسات آ مط بعد میں یا کہتن کی طرف آیا اور میاں عکم دین بھی کسی طرف جلے کے اسات آ مط سال بعد والیس آئے۔ ایک کا دُن ہو ستم و رید سے دیاں آئے۔ ایک کا دُن ہو ستم و رید سے دیاں کہ ایک بزرگ عز ملک سے آیا میں کام کرو درونیش کی زیارت کریں کے اور ورونیش کی زیارت کریں کا دور کرید کرونیش کی زیارت کریں کے اور ورونیش کی زیارت کریں کرونیش کی زیارت کریں کا دور ورونیش کی زیارت کریں کو ایک کرونیش کی زیارت کریں کا دیارت کریں کام کرونیش کی زیارت کریں کرونیش کی زیارت کریں کو کرونیش کی درونیش کی زیارت کریں کرونیش کے اور ورونیش کی دیارت کریں کرونیش کی درونیش کی زیارت کریں کرونیش کی درونیش کی درونیش

کے۔ دیکھاکہ میاں محکم دن ہیں۔ لیکن انہوں نے بندہ کونہ بہچانا۔ آور نہ جھسے التفاق سے
مان فات کی ہم بھی عالیس آگئے اس سے بعد مجھی ایک مرشبکہ ہم دہلی ختر لیف گئے اور
چند بزرگ ابک دن جا مع مسئل دہلی ہیں آئی رمبارک پرمولود پڑھ سے نفے اور ہیں بھی کھڑا
تھا۔ اننے میں میاں محکم دین جیواسی جگر آگئے۔ ہم نے بہپچانا۔ آور جا ہا کہ این سے حال کو بہجا ہیں
میاں محکم دین کا ہا خف بھڑ کر ملاقات کی مہنے گئے ہم کون ہو۔ میں نے کہا۔ آپ کون ہیں کہنے
گئے فلاں ہوں۔ میں نے بھی کہا کہ میک فلاں ہوں۔ بہت فوش ہوئے بغل گیری کی اور کہا
کہ ہم نے بہجانا منہیں تھا۔ ہیں نے بوجھا کہ کہاں سے آرہے ہو۔ کہنے لگے بورب سے آیا ہوں
بیس ٹین چارروز فقر سے پاس رہ کر بھی کہاں سے آرہے ہو۔ کہنے لگے بورب سے آیا ہوں
نوب آدمی تھے۔ ران کی تمام زندگی ذوق میں گزری مگر اُن سے بعد دوستوں میں سے
نوب آدمی تھے۔ ران کی تمام زندگی ذوق میں گزری مگر اُن سے بعد دوستوں میں سے
کوئی آن جبیسا صاحب رخستہ نر رہا۔

ای سلسد میں ایک دن فرط یا کہ ہم پائیتن سے کافی سواروں کے ساتھ لیف مکان کا طون آرہے تھے راستہ میں میاں محکم دین کو دیجھا کہ پا پیا دہ تنہا جاسے تھے گری کا موسم تھا۔ اور بڑا گرم وفت تھا۔ ہمنے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم قاریب آہستہ آؤ۔ بئی تنہا گھوڑا دوڑا کر آن سے نزد یک گیا اور گھوڑے سے اتر کر ہیں نے کہا کہ بڑا گرم وقت ہے اس گھوڑے پرسوار ہو گے۔ بئی نے کہا میں کے کوٹرے پرسوار ہو جائد کی کہ ہم سم رکے ایک گھوڑے پرسوار ہو جائد کا کی سے میں کے کہ بی میں کھوڑے پرسوار ہو جائد کا کی گھوٹے بین میں ایک گھوڑے پرسوار ہو جائد کا کی کہ ہم شہر فرید سے قریب جا رہے ہیں ۔ کھوڑا والیس کیسے پہنچائیں گئے۔ بم ووسرے گھوڑے پرسوار ہو کہ گئے۔ مم ووسرے گھوڑے پرسوار ہو کہ گئے۔ مولوی تحریم ما حب بہنی بین کر بناہ نے کہ میں ابنا آدمی بھی کرویاں سے منگوالوں کی دوسرے گھوڑے پرسوار ہو کہ آئے کہ میں ابنا آدمی بھی کرویاں سے منگوالوں خواص اللہ کے کہ میں ابنا آدمی بھی کرویاں سے منگوالوں معلی میں بین بین ہو کہ ہو کہ میں دون سے میاں صاحب یعنی حضرت قبلہ عالم آئے نے محکم دیں بھی کہوڑے ہے کہ میں دن سے میاں صاحب یعنی حضرت قبلہ عالم آئے کہ میں کیسے کے کوٹرے پرسوار کرا یا تھا۔ آس دن سے میاں صاحب یعنی حضرت قبلہ عالم آئے کوٹرے کے کہوڑا موجود رہتا ہے۔ میں کے لئے گھوڑا موجود رہتا ہے۔

حفرت قبلُ عالم مَّ فرائے مِنْے کم ایک دن صفرت مولاناصاحب وصورت قرت بہت نوش نئے ۔ بندہ سے پوجھاکہ متہا ہے آبا و اجلاد کیا کرتے تھے۔ یس نے عرض کیا کرزراعت کرتے تھے ، مولٹنی چلتے تھے ، ورمولٹنی جانوروں کا دود مد دو بہتے تھے ، نیز لوگوں سے جانوروں سے چہچے او صراح معر بجا گئے بھرتے تھے ۔ آئل و بوجھی آپ محکم فرمائیں بھرت مولانا صابح ب نے فارسے سکوت فرما یا اور بھر ارشا دفرما یا کہ بس نجھے ایناکسی سکھاؤں گا۔

ایک روز حفرت تبار عالم این دفع می دفع میں مہار سے حضرت مولا ناصا کی تعدمت میں گیا یہ حضرت مولا ناصا کی تعدمت میں گیا یہ حضرت مولا ناصا ویج نے تمام دوستوں ہے اس ال وائی رہمی کے خلاف موستے ہنے آن کی کمل سرگذر شت بندہ کے سامنے بیان وائی رہیں نے جانا کہ یہ میں سے بیا جو کہ آپ کی مرضی سے خلاف ہواس سے بی جادی ، یہ چھی فرطایا کہ حضرت مولا ناصا ویٹ سے بعض دوست مثلاً میاں نامل مسین سکندا کر آباد کو کوئی چرزوار در اسوال ہوئی ۔ صاحب موصوف نے جس طرح مسین سکندا کر آباد کو کوئی چرزوار در اسوال ہوئی ۔ صاحب موصوف نے جس طرح کتب میں پڑھا تھا اس واردات کو مزرکوں کے حالات پر منطبق کیا اور مولا ناصا حدج کی خورت میں وہ واردات بیش کی ، آب نے جواب دیا کہ مجھے ابھی تک اس مقام کی ۔ گونی بہیں گئے ،

ایک دن محفرت قبلہ عالم نے فرایاکہ ایک دفعہ یک اجہر خرایت سے دہلی کی طرف محفرت مول ناصا مرتب کی زیارت سے لئے گیا جس دن میں دہلی میں داخل ہوا اُس دن محفرت مولا ناصا مرتب کی زیارت سے لئے گیا جس دن میں دہلی میں داخل ہوا اُس دن محفرت مولا ناصا مرتب اپنے مرکان پرچان آئی کی جست سے پہنے دیر تک لیسی پنے مقروہ دقت سے زیادہ قشر لیف فرا ہے۔ جب دقت سے زیادہ قشر لیف فرا ہے۔ جب میں نے تلام ہوسی حاصل کی تو شربت کلاب نوب تھنڈلاکر سے میرے رفقاً لینی بندہ سے دوستوں کو عنایت فرایا ۔ اور ارشا دفر ما یا کہ تمہا ہے گئے ایک احجام می نامل کور کھا ہوا جواجی میں نے دوستوں سے فرما ہے تھے کہ ہم نے ایک اجھاعمل تا من کررے رکھا ہوا جناب ایت دوستوں سے فرما ہیے تھے کہ ہم نے ایک اجھاعمل تا شرک رہے رکھا ہوا

ہے۔ لیکن فلال کو بنا ٹین گے۔ بس چمل د فوا یا۔ بین معاصر بوا فرما یا اس جگر اور کوئی تو بنہ بر خوش بخوش تشریف فرما گئے یہ بندہ کو یاد فرما یا۔ بین معاصر بوا فرما یا اس جگرا ور کوئی تو بنہ بر ہے۔ بین نے عرض کیا کہ کوئی تہنیں ہے برسکر اکر فرما یا کہ دیجھوکوئی جھپا نہ بیٹھا ہو۔ بین نے عرض کیا کہ کوئی نظر بنہ بن آ اگر ایک دو آدمی دور بیٹے ہیں . فرما یا خرا نہیں کوئی ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے . فرہ بیٹے ہیں توکوئی با ت بنہیں ماس سے بعد از راہ کرم اس عمل کو مس سے بارہ بی ارشا دفرما یا تھا . جھے تلقین کیا اکر فرما یا کہ اگر کسی کواس کام کے لائق میں مورث میں ارشا دفرما یا تھا . جھے تلقین کیا اکر فرما یا کہ اگر کسی کواس کام کے لائق می سمجھوا کور ا تنا اہل جا تو تو جھرا سے بتا نا ۔ اور ربیجی فرما یا کہ جس دفت ہماری طبیعت نوش نہ بردتم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو ۔ اور ربیجی فرما یا کہ جس دونت تمام سے رکھنا کہ کوئی بخت سے دکھنا تا جڑ سے دکھنا جہ کے سے دکھنا کہ بی حضرت کی ناخوشی سے وقت رو برو بیٹھ جا تا جڑ سے اکھڑ جا تا ۔

قبلۂ عالم من فرط تے مقے کہ مولانا صاحب کی ذات مبارک نوش طبع تھی۔ مگر میں وقت بندہ حاص بروتا تھا۔ نوش طبع منہ بن فرط تے بقے اور بَر بھی جب دیکھا تھا کہ اب نوش طبعی کرنے والے احباب آگئے ہیں آو ہیں انھ کر علیا جا تا۔ ہی مرانسان کی تر بیت ونگبداشت اُس کے مزاج کی مناسبت سے کرتے تھے۔ بعنی میں مطرح کی کسی کی طبعیت ہوتی ،اکس کے مطابق گفت کو فرط تے اور بھی کھین میں مطرح کی کسی کی طبعیت ہوتی ،اکس کے مطابق گفت کو فرط تے اور بھی کھین کا بھا ایک طریق عقا ۔ چنا بچھ صرت مولانا صاحب کے دلان کے نزدیک تمام دوست سوتے تھے مرکان ہیں رہا کہ ویک میں میں وی حقوم وال مقاکم تو علی جا محمد مرکان ہیں رہا کہ وی مساحب کی جو خلوت ہیں دیتے تھے۔ جب کہ اور کو ئی موجود دنہ ہوتا تھا۔ بعد ہیں ہور گرمولوی صاحبان آتے تھے اور پڑھتے تھے۔ جب کہ اور کو ئی

ا کیک دن حفرت تبلہ عالم کے فرمایا کہ بندہ وخدا کے درمیان پروہ وجا ب حرف یمی دوئی ہے۔ ادرہم نے ساری فرنارگی ہیں حرف ایک فیضی کو دوئی ہے باک دیکھ ہے تعیی حفرت موالانا صاحب کی ذات باک کو۔ بعد ہیں فرما یا کہ جب بہلی مرتب حضرت موالانا صاحب دلمی تضرف موالانا صاحب دلمی تضرف کا در بندہ نے بھی محضرت کی درمی ایک آدمی اور ایک غلام متھا اور بندہ نے بھی محضرت کی

تغربهِ الدرى كے تقریباً منین ما ه لیعد غلامی حاصل کی هی مگر پھر بعد میں با د شاہ ، امرا ، اوروزداکٹراکپ کی زیارت سمے ہئے تشریفِ لاشے تھے گریپلے دِن سے لیکراب کک كانقريباً ٥ سرس موكك بير- أب معمزان بي فروفرق نبي با يا- حرف اس سيداي كر دوني بالكل نبين نفى - اكورجب فاقدين مق توجي يهي حال عقا ورجب تين تين برار چارچارسزارردبیہ آنے لگا تو مجربھی وہی حال مقا . لر ماتے عظے كرفاق مال انوں كى شامت كى سبب سے آتا ہے۔ إس بنے كردوست روكي كے لئے ايك دوسرے سے جِعَكُرِنْكِ إِن بِس جِب مِهِي مَلِي أَتَى تَوْمَام دوست أسى طرح سوعات يبجى اكرادهى رات کوچندرو ٹباں آجا تیں تو اُسی وقت میاں احد جیونشیم میدا مور ہوجا نے - ایک ایک مكواردنى كالمرسدين تمام حجولول برول كودس ديت وركبهي اس طرح صح مك فاقدر مها اؤر يؤد حفرت معى دوستول سے ساعة فاقد ہي رہتے ندائے كا بيتہ جل اور ند نه أن كا فرط بأكراس وفعرج بحضرت مولانا صاحرت كى خدمت سے مشترت موا . تو حفرت كابرمال تفاكدسى سے كوئى تعلق نەر كھتے تھے اور بالىل بے گانگى نظر آتى تقى پچلنے سے بھریس بھی اور کلام سے وقت بھی عدم ًانس ظاہر مہوتا تھا ، پرحال دیچھ کرمیرے دل پرسیبت طاری ہوگئی۔ یہاں تک کہ میں اکٹرسا منے ما صرفر ہوتا۔ اورسا منے والے دالان بس پ<u>را</u> رمهٔ ام اور آب سے سامنے بیٹھنا نامکن ہوگیا ۔یہاں تک کہ ایک و ن حفرت مولا ناصاحت في سنبدا حد كوفروا يأكه آج كل نلال دا وراشا ره مبري طرف تها) بهائسے پاس زیا وہ نہیں بیٹھیا۔ سیداحد نے مجھے کہاکہ مولاناصلوٹ نے ایسے فرمایا ہے۔ بیٹ نے كباكه مجهيبت آتى ہے ستيد ملكور نے مصرت كى خارمت بين عرض كياكہ وہ ايساكہا ہے جفرت مولاناصاص مجے البوایا اور فروایا کہ نم ایسے کہتے ہوکہ مجھے میبت آنی ہے . میں نے عرض کیا کہ ال عجه بيبت أتى بي كراب سعمزاح شريف مي كوفي لابطه مندي ويجعنا والراوكم مستم<u>ل</u>ے اور فروایا کہ ننرے مسانھ یہ روش نہیں ہے ۔بعد ازاں جعب بھی بن ہ زبار<sup>ت</sup> سے لئے جا ناتواُس بات کو یا وسکھتے ہوئے ہمینشہ مسکرائے ۔ یہاں کے کہ ا كدن جب اكيك تق تو حضرتُ نے بطرين خوش طبعى فرماياكه اسے نورمجد مِن أمى طرح بول . لي في عرض كيا كرينر بهت مسكرات،

ايك دن محضرت قبلُ عالمُ تنف فرما ياكر حضرت مولاً اصاحب كا ايك خاص بياض مقاكه بهستست عجيب وغريب اعمال ادر فوائداس بي درزح تقف لكين بیاص کسی سے کام منہیں آ سکتا تھا۔ اس بے گرحبلہ اعمال واشتغالیا شارا اورد موز لمين درز كله كله عقر بسي كي سجه بي نهب آسكة تقد بياض مذكور چندد پ<u>گراوراد کی اجازت سے ساع</u>ق حضرت مولانا صاحری نے بندہ کوعنایت فرایا۔ بی*ک نےعرض کیاکہ اس بیاض فٹریف کی جلدونشکل اورطرح نیظر ہ* ر محله بعضرت مولاناصاحرت نے فروایاکہ بیاض بعینبہ وسی ہے۔ قبلہ عالم م فراته تتے کہ اس بیامن میں عجا ئبات کبیراور اشغال کٹیرورزح تقے نیزوہ ا بوال اُوروار دا ٹ بویصرت کوا در گک آبا دسے دلمی کی لمرٹ سفر کرنے ہے دوران ببنن آئے یا وہ اسوال و واردات بواجم رخراف سے سفریس وقوع پذیر موئیں . اس بیاض میں مفقل دررح ہی بحضرت مولانا صاحب اس بیا من بوسب سے حِيبِاكررِ كَلِمَة عَظِهِ . اَورَكسى كونہيں دكھا تشير البتہ بنرہ نے اُس بياض كواهي طرح ديجها بواسے كه خود بدولت نے ازرا وكرم بندہ كويؤ دسطا لعہ سے لئے دیا تھا۔ حفرت تبله عالم فرمات عظ كراكب ون حضرت مولا تاماحب في فرما يك الع نورج لر سبحان الٹرکہاں دکن اورکہاں پاکپتن پرورد کاری فارست دیچھوکہ مجھے دکن سے لك اور منهب إكبتن سے واس سے بعد يبتعرب الله

ے حق زلصرہ بالگ از حبض ، صبیط از روم ز خاک مکٹہ الوجب ل ایں جبہ بوالعجی استِ ،

مولوی خدعمر کیسے ہیں کہ جس دن مہار شریف ہیں قبائے علم کو حضرت مولانا مماہ سے دصال کی خرطی تواس داقعہ سے حاضرین مجلس برگزری ہوگزری بھٹرت قبائے عالم سے نے برنفس نفیس محضرت مولاناً صاحب سے اوصا نب ہے نہایت سے سلسلمیں بہت سی حکایات بیان کیں -ایک دن میرے ہرومرشد مصنرت مولانا نور محد صاحب نارووالہ

صاحب نے مجھے فرما ماکھ جسب حضرت فبلہ عالم کا فراغت کا وقت ہوتو مجھے خرکرنا . تأكه كوئى بات عرض كرول بيغا سخيه ايك رات عشاءكي نماز سے بعد فراغت كا و تت ویکھ کریکی نے اپنے مرف کی خاورت ہی عرض کردیا جنا نجم سرے مرشداور میں حفرت قبار عالم م كى خدرت مي بينج يحضرت مرف ي في عرض كياك جونكم آب كو عضرت مولانا صاحب مع وصال كابهت عم والدوه بعديم أب كوكس طرح تسكين سے در مرس کریں کہ تمام تسمی تلقی ت توسم جناب سے پانے ہیں - لہذا اگر کسی طرح آپ توتکین خاطرحاصل موتو بہترہ فرمانے لگے کہ ایسے حضرات پر موت کا لفظ استعال کرنا ورست نہیں ہے ۔ البشہ مفارقت کہا ہا سکتا ہے ۔ ممات بنبیں ۔اُ وراکے طرح کی مفارثت توپہلے بھی تھی ۔حق تعالیے اُکن سے فیص مو بند تنہیں مرتا اُور یہ الفاظ مکر رفروا کے کہ یہ تعلیے اولیا والٹر سے فیض کو بند س ريا بهرفروايا كه اس غم كاعلاج تم لوكول كى ملاقات بعد - اورا لحد للكيم تم بعي ا ثفا ناگیہے ہی آ سے ہوئے تھے۔ اور نود حسرت مولاً نا صاحب نے بھی مجھے دیاہ ووانست مغارقت میں رکھاموا مھا۔ دریہ بلاحکرت شہیں تھا۔ اور بندہ کے تمام امورشادی كرناا وراس جگه قیام كرنا محرّت سے ارشا دسے مطابق تھا۔ ورنہ بندہ كو از خود إن امور کی طرف التفات نه تقا - بریجی فروا یاکه تسکین بھی مثبتت سے مطابق ہے جینا پخہ یھنورنبی *کریم ص*لی الٹ<sup>ی</sup>علیہ وسلم کی ڈات پٹرییٹ اس ق*ارل* آفت اب ماراپیٹ بھی کہ حَىٰ تعاسلے اس طرح کی فات عالی کو قبامت تک عالم ظاہر میں قائم و وائم *رکھتے* تاكد سرَّحَص نيض ياب زيارت موتا واور ملايت بإنا مكر خو نحد تقرير اللي لبي عني إس لئے وصال فریا گئے ، اِس واقع سے ظہور پذیر ہونے سے اس بیں چانٹنی دکھی جبنوں نے دکھی . بنانچ لعبض صحابہ کرام حضورصلی السی علیہ ولم سے دصال سے بعد مارینہ منورہ میں داخل نہ ہوئے بجب صحابہ کرائم کا بہ حال موزوان سے برامر تو کوئی بھی مہیں ہے دہ اس قدر کمالات رکھتے کے باحد اس فدر ہے اختیار ہو گئے تھے، توسم کیا ہیں ۔ لعبن صى ابطُ مقام تسكين بريق بعس طرح اس كومنيت بيام في بي طهور بنير سو تى بعد.

گربایں ہمہ دسول الٹیملی الٹرعلیہ ولم کا دین تاقیام ت دوسٹن ٹاقی رہے کہ عوام كتيم بي كردين كم موكيا ب رجب كوفي ال كتباب توجي تعجب آناب ريه نبي جانة كراكر ح لعص ببغبرول كادين أن سے وصال سے بعد مجھے مدت مك رما ، مگر اللّٰر المدّر كرين ب ىنرىينى الىسلى كەقيامىت تىك يىنى گا. دوسرى رات فرما ياكە آن كل اس فارغىگىن بول اورمیرے دل پس الیسا ا تاروہ ہے کہ جا بہتا ہوں کہ سب سے چھپ کرسی جنگل میں جلاجاؤں اور دباں بیرط حاق نرکوئی میرے نزدیک آئے اور نہ میں سی کو دیکھو اورا پک دن حفرتٌ نے فرما یا کہ حفرت مولا ناصاحرے کی ذا تِ شریف کیا کما ل کی تھی۔ جس طرح کددہلی ہیں آئے تھے اُسی طرح پاک صاف و نیاسے رخصرت مہو گئے ۔ نہمسی سے لینا ذکسی کودینا -اپنے لیدکوئی نراع نہیں چھوڑا ۔حپنا بچہ آپ کی علالتِ طبع سے دوران دوسر ار روبید دکن سے آب کی خدمرت میں آیا۔ اس وقت اس میں سے ۱۷۰۰رویہ قرض نوامول كويسه ديا ،جهال سيد كرينكريس فقراء برخرج مواً تفا- اور٠٠ مروبي مستحقين مي تقيم كرديا -اس ك سواكماب بي اور كجيد نمقا -ا بك دن موله نا نور محرّ نارو والرما دئ نے عرض کیا کہ ایک شخص نے مولانا صاحب کی تاہیخ مال محسب النبی ا دی فخرالتین مے لفاظ سے نکالی ہے بھرت قبلہ عالم نے فرما یا کہ اس نفظ عحب البنى سى كرحرت مولانا صاحب كالقب عماكوئي واقعت مرتما مولانا صاحرت نے فرمایاکہ مولانا نصیر الدین کچراغ دہلی سے عرس کھون مصرت چراغ دہلی نے اپنے منگر كاترك ميرسه لم تقديس ويا اور فرماياكه تم حرسي النبي بهوجينا بنجه بيه القاب حضرت من وم نفیر الدین جراغ دہای کی زبان سے صادر ہ<mark>ؤا ھا۔ جھے</mark> بہت مرغوب ہے ۔ اور لپنایہے ۔ وصال حضرت قبله عالم منوام ورجي وماحب مهاروى كاوصال سادى الحجر هناجيم كوبواد-آب كى تاريخ وصال تحيف ووا وبلاجهان باورگشت سے نكلتى ب. عمر . آب کاعر ۱۸ برس کی متی **: فبرمبارک** ؛ آپ کامزاد میرا اوار تاج سرودین ہے جو بہار شرلف سے ساکوس جنوب کی طرف ہے اور آپ بہم صرع اکفر بطیعا كمتقظ سے مرحاكەسلطان خيەزدغوغا نمانارعام دا ارشادات فاسير ضرت قبله عالم المحضرة قبله عالم أكثر بندى كابه

بہلی ہوئی سربسیرے سرسے طی بلائے جیسی عتی ویسے بھی اب کچھ کہانہ جائے

اوَر یہ بہت بھی پڑیھا کریتے تھے ۔

مگوکه پیرخدی دوق شقیت نماند شراب کمبتهٔ امسی د گردار د

اور بربیت بھی بطها کستے تھے۔

"نامست نگردی نکشنی بارغم عشق آ مسے پنستر مسس*ت کنشد بادِگرا*ں لا

۷ - فرط یا که انسیان کامل حباً ن عالم سند آوراً س کافوت بهونا تمام جهان کا نوت موناسیم ۱

س. اورفروا یک حبله موقدان جنت می داخل مول گے۔

م نه نه طوایک معمیت وحدت سے منافی نہیں ہے بھیں کو اقرار وحدت زبان سے حاکم ہے۔ اور اس کی تصدیق دل ہیں ہے کوئی اور امر اس کی وحدت سے بغیر زوال کا ماعد شے نہیں بن سکتا۔

نروا باکر سخف خانی کنب سے مطابق اب شاید کوئی بھی مسلمان رہا ہو۔ اس
کتاب بیں توسب کو کا فراکھا گیا ہے ، دراصل بات یہ ہے کہ اس زما نہ سے علماء
محض بنیمد کی خاطر اور ڈرانے کی خاطریہ مبالغہ کرتے ہیں اور ورسست ہی
کہتے ہی تاکہ لوگ نا شائستہ کامول سے رک جائیں ،

4 ایک دن ایک تخص نے حضرت کے سامنے یہ شعر رہوا۔ نقاب و بردہ نلار دنگار دلکش ما! تو خود حجاب بنودی مافظ ازمیاں برخبر فرمایا اگریرده محسوس موتو برده انطاد بنا جا بینے آورجب یعی پرده انطابے کا تومعلوم بوکا کہ اس سن موہوم سے سوا کورکوئی پرد ہ نہیں تھا -

ے۔ فروا پہرشخص کا دل اس سے محبوب کی طرف گرخ کرتا ہے ۔ بینی بتر امحبوب وہی ہے ہو بترسے دل ہیں ہے '' ہم پناہ ما نگنے ہیں اس سے کہ جاسے دل میں الٹرسے سواکسی اور کی عجبت ہو'' اور فروایا کہ تمام موجودات عق سے جال کا ہرتو ہیں ۔ بعلالاں یہ بیست بطوعا :

## آل لخطرکه برآ بُندتا بلیوّرسنبید آئیندگال بردکهمن خورسنبیدم

۸۔ فروایا ۔ ۲ م کا دارو ملار ایمان پرہے ۔ جنائی حضور صلی الٹرعلیہ و کم کی شفاعت بھی استقامت ایمان کے بعد مہی ہے ۔ خواہ کوئی جعدی رات مرسے یارمضان ہیں۔ ۹ - ایک شخص نے پوچھاکہ اولیاء کا اسحال قبر ہیں کہیا ہوتا ہے ۔ فروایا اولیاء کا اسحال قبر ہیں کہیا ہوتا ہے ۔ فروایا اولیاء کا جن پنے کا محم رکھتا ہے ۔ جہال اُن کی روح ہوگی ان کا جسم روح سے ہمراہ ہوگا۔ جن پنے ابلال کاعالم میں ہے کہ جب ان کی روح پروا ذکرتی ہے توجہ مہی سائقہ برواز کرتی ہے توجہ مہی سائقہ برواز کرتی ہے توجہ مہی سائقہ برواز کرتا ہے ۔ کر روحانیت اِن کے حجم برغالب ہے ۔ فروایا کہ اہل جات سے اسحال یہی ہیں اِسی سے دولیا ہے کہ مات کا نفظ کہنا جائز مہیں بہذارہ سایہ ہمراہ ہوتا ہے اور اُن کی دوح کا جہاں اولیاد کی ارواح ہوتی ہیں ان کاجم بھی بمنز لہ سایہ ہمراہ ہوتا ہے اور اُن کی دوح کا تعلق بنی قبر سے بقدر موانست ہوتا ہے ۔

٠١٠ فرمایا کرنیخ آس شخص کواپنے آپ سے دور کر د بناہتے ہو دوسروں کے بیٹے موجب ملائی کا ندہ انتظام کیں ۔ اُور ہج تلقین اُور لاکن تکمیل ہوجائے اور آس سے زیادہ لاگ فا ندہ انتظام کیں ۔ اُور ہج ابھی پرورش سے لائق ہوں ۱ن کو تکمیل وٹر بیٹ کی خاطر بینے باس سے دورا کدر صدا نہ یس کرتا ۔

۱۰ فرما باکدایک دن مفرت مولا ناصلوت نے مجھے فرما یاکہ نورمحد حب وقت ہم قرآن بڑھنے سے لئے بیطنے ہیں توجوایت بھی پڑھتے ہیں وہی ہمالا مشغل اور وظیف

۱۹۸ سے ۔نپز فرمایا کہ میں اچنے آپ کو لوگوں سے صروری امور میں مصروف رکھتا ہوں ا ورب شخص معے سا بخدگفتگوکرتا ہوں اور توج کرتا ہوں گرخدا و ند تعا لئے ہم جانتے بيركر بهاراحال كي بهوكا البندميري يركوشش بيدك منلوق خداكوفيض رساني كا کام بھاہم ترین فرائف میں سے بے درک نہائے۔ مولوی می عرب دوری میا، فلاصدالعوائديس إس فكرس بعد لكست بي كديس ف المن بيرومر شايطرت مولانا نور محد نا رو والدمها ربع سے پوچھاک پھرت قبله عالم اکثر اوقات بر<u>ا نے وا</u>لے ستعفى سے گفتگو سى متوج بهوجاتے تنے ادر كسى سے الخراف بنيس كرتے ہے. اورعوام كى معقول ونامعقول عرص معروض سے كلار نبيں ہوتے تھے۔اس كى كيا وجه متى . فروا ياكه به طريق صرف بهايسة ساعقر عايت كي خاطرا ورسم لوگو ل كى توش بختى كى خاطر عقا الكراس طرف مألل ند بوت تو خدا مذكر يسه يته منهيس ہاراکیاحال ہوتا .اورہم ہوگ حضرت کو کہاں پاسکتے ۔

۱۲ فروا باكم الم فتهود جود مح منكر بن معلوم بهوتا ب كرفالي بن - اكر أن كو فی الواتع شہود موتانو وجود سے کیسے منکر مروتے ۔ بیس کرا ک سے خلیفاظم مولانا نورمح کرصاحب نا روگالہ صاحب نے عرض کیا کہ اس طرح بھی ہے كربعض الم شهودين كا درج شهودسلب موجا ماست نواس وقت وه وجود کے منکر ہوجاتے ہیں۔ نر ما یا کہ اس طرح کی بھی تحقیق ہے بیمیں بھی یا د ہے بیکس اگران میں سے سی كومشابھ ہوتودہ مشابع بی ان كافلتى موكاكم أسدمشا بده خیال كرب كے مالانكه اكرمشا بدو حقیقی موا تومنكريه موت -چنا پخ اگرکسی نے بلیان ولا مورد مکھا ہوتو کیسے منکر ہوسکیلہ کہ میں نے نہیں دکھا نروایا که اگر کونی شخص مفلوق کونوشمال کرے تو من تعا<u>لے فراتے ہی کہ تو نے مجھے</u> توسخال اورب بات سب جلنة بي أوراس سے قائل بي -

۱۷۷ - فروایاکہ ایک ون حضرت مولا ناصاحب کے بھے فروایاکہ میں نے ایک دفع ایکے فر ہیں ایک ہندوکو دیکھاکہ حرورت کی ہر حبیراس سے پاس موجود رہٹی تھی ۔ اُ ور

جتی چا ہتا تھا اس ہیں سے فرچ کرتا تھا۔ اُس نے کہا کہ بیعمل بڑی معی ومشقت سے حاصل کیا ہے۔ اگر کرم فرما کرمیرے گھرتشریف لا ہی تواسس علی مے وکلوں کو آپ سے آ شنا کرا دوں گا۔ ہیں نے کہا کہ حبلہ او لاد قرآئ نشریف ہیں موجود ہیں ' مجھے موکلوں کی کو فی خورت نہیں .

مما - فرما یک ایک بزرگ تھے کرات سے وقت بہیشہ ایک ووجن اُ ن سے پاس برط سے آ تے تھے ۔اُس بزرگ تے جا ہا کہ اُس خفس کو جو جنا ت کا منکرے جنات دکھا دوں بِی اُس شخص کوکہا کہ آج لات میر طی رہنا۔ وہ اس لات وہیں ربا مگر جنآ ت سیق سے لئے دات ندائے اُس بزرگ نے محجاکہ شاید آج دات اپنیں كوئى كام موكا ووسرى لات بعي أس منكركو طلب كيا . اُس لات بعي جنآت ته آئے بھرا کی لات بھی اُسے کہا کہ آج رات بھی بہاں رسا ، وہ رہا اس لات بھی جنّات نہ آئے عرْض اسی طرح چندیار ہُوا کھیں دا**ت بھی وہ اس**تا د اس تخف منكر كوايث إس ركفتا كفا جنّات شاك عقد بهال تك كدا يك لا جنات آئے اُس نے پوچھاکہ اس رات جب وہ خفس میرسے آتا تھا تھا ہے نہ کنے كاسبب كيانفا كيف ككه كريه برحق تعاليا كااليا بي ملكم عقا كرة حرلات ته جانا - ہم لاچاروہیں رہے ۔ وہ بزرگ حران ہوئے اُور جناب باری تعالے کی طرف متوج موسے اور جنآت سے نہ بھی کاسبب پر چھا۔ الہام موا۔ توبہ جا سنا سے كالزام دين كى وجس بالع فرقول بن ساك فرقد كوكم أورضا فع كرف . ١٥ - ايك دن ابك فتخص نے حضرت قبله عالم عنے پوچیا كه كيام ض نفسانيت كا مي ى کوئی دواہتے ؛ فرہ باکہ دوا بہت ہے اگریوٹی کرسے لیکن تمام زبان سے تواہیے آب كومريض كيت بي يكريهي كونى نظر ننهي آن كرجو علاج كاطالب يعيى مور طبيب توبهت ہیں استخص نے معرض کا کہ باحضرت میں اپنے آپ کو مرتفی جا نہا مول ربكين علاج منبي موتا فرما ياكرابين أب كومريض خيال كرناعي غنيمت بے كىكىمى نوعلان مىيتىرآ بى جائے گا - مگروه بوريض آپ كومريض بى سنين جانا

اس کا علاج مشکل ہے ۔اس کے بعد آپ نے پر اشعاد بڑھے ۔ سرہ عاشق کرند کہ یار بحالیش نظر نکرو اسے نحاجہ ورونیست وگریزطبیب ہمت

اُں کے توثث نداک اوبود روبروت سن براز پہلو بود ي المراع بيراب نے عليم مولوي محد عمر ستيد تجدي كا طرف رق مبارك كيا اور فرمايا تدهيم ماحب آپ كى كيا رائع ہے كم اگر مرض برانا ہوتو ديرة كا علاج كرتے رب صورى بنيس النون نع وفل كياكر قبر عالم آب تع بجا فرمايا مع ريانا مریص ایک اُدھ دِن مِی تو ٹیمک نہیں ہوس تا۔ حضرت قبلة عالم ممكرات فرويكيريط عمركماس قاركها نا كمدندوم ندمو اور مهراست رياضت عبادت، تما وت ورودير صف اوربيارى ين فنم كا جائے يہ بہتر ہے اس سے كسير بوكر يد كھا أيس عبوك سوجا أيس اور غفارت سے گرزاری اورجب سیر توری کرسے عبادت بی وقت گزارا ج توتمام سخراك نور موجأنى بے فروا ياكة مالب كوشرىعيت سے موافق كرنا اوراس کے مطابق فلب کا انضام کرنا اتباع شریعت ہے ۔اورعوام کو اس کی برکسش سوگی اور فناء عام عبارت بے نفی نواطرسے رفروا پاکہ سم اُن پڑھ ہی مگر ہ علماد بزرگ که ہمالیے یاس آتے ہی بہت غیبرت ہے کہ ان کی محبت سے عم بى بهت سے مشائل حاصل كرتے ہيں اس وقت سيدميرن شاه نے عرض كياكهمننودعجبب نانحانلا بس كراس ملك سي تمام برصي لكصرا ورعلماءوقت تعلیم کے لئے آپ کی خدیرت بیں کتے ہیں اور اپنے عقامے حل کرتے ہیں قرایا كربيطى بهادا ايك مكريد ستدموصوت تعرض كياكه يدنن فكركسي اوركو عبي عطا فرمائیں فرما پاکداس مکر کا طالب کوئی نہیں ہے کہ لے اکدریہ بات بارمار فرمانی کہ کہاں ہے کہ یم سے ہے ۔

۱۹ - اورفر ما یا کدا کیس بزرگ پرالنگر تعاسے کی حنایت میارد بھینے لگی تواس بزرگ

نے جا اکونلوت بس جلا جائے تاکہ اس نعمت میں ترتی ہو۔ صرف اس مجگہ کے ترک کر نے سے إس کی داروات منقطع ہوگیں۔ اس وقت کسی شخص نے قبلا عالم مسیو چھا کہ داروات ونعمت سے فقلان کا باعث کیا ہوا۔ فروا یا کہ نزول نعر یے ظلے محض عنایت از لی سے تھا ۱۰ ورصر ف ف لی کم بڑلی تھا اُور اس بزرگ نے خلوت میں جانے کو باعث ترتی خیال کیا ۱ ورا پئی تربیر کو و اخل کیا لاچار اس مقام سے محروم ہوگیں۔

۱۷- فروایا که پرمکان مهادمشریف دارا لشفائید که متیم می موجودید. مولوی می کار نے عرض کیا کہ اعراض طام ری و باطنی سے سفا بخش تو آپ ہیں کہ ہر آنے والے کوآپ کی زیارت سے طام ری و باطنی شفاد حاصل ہوتی ہے ۔ فروا پاکہ اس شفادکا طالب کہاں ہے کوئی ہے تو آئے ۔ اس سے بعد رہنے عربی میں۔

عاشق كه خدكريار بحالث نظر نكر و كسے خواجہ در دنہ بت وكريز لمبيب مهت

۱۸ · فرمایا کرنینی ومرخد طالب کوذکرونکر اور اشغال وا ورا دّ کیتان کرتاہے جب وہ اِس کوقضا کرتا ہے اور منہیں پڑھ نا تعنیخ بھی اس کو منہیں ہیچا نیا جاہے مدت تک اِن کے باس جیٹے ہو۔

كا حال بشرط توجمعلوم موحا ماسے ـ

19 - فرمایاکه اس زمانه میں ایسے انتخاص موجود بھی حضورتی الدعلیہ وسلم کی زیار انہیں بدیاری میں حاصل ہے بھین خلقت ونوع ہواد ف سے سبب ان کی منکر موجاتی ہے ۔ حال نکہ حلاف فی وادف آدم علیہ اسلام کی فطرت سے چلا آرا با ہے ۔ جنا بخر آدم سے سامتہ کیا نہیں ہوا ہو دوسروں سے سامتہ نہیں ہوا بہت ہے ۔ جنا کو آدم سے سامتہ کیا نہیں ہوا ہو دوسروں سے سامتہ نہیں ہوا بہت سے حبلا کردیا اور کہ اس منتھا . فرما یا مختصراً بہ سب آدم تھا اور جو کچھ اس عالم برگزرتا ہے وہ اُس کی تفییل ہے اور آدم کی حیامت اللسما کہتے ہیں ۔

۰۷۰ فروایا که برشخص بدوانش سے دن سے جانے کی تباری بیں ہے ، اگر کسی کے نزدگی کے نزدگی کا آت میں ایس ایس ایس کے نزدگی کا آت مقرر ہے ، سروز مبتنا برا اموا ہے ، دینے ہی عمر کے دن کم ہوجاتے ہیں اورائز لاچار مبال سے جا تا ہے اور اپنی منزل پوری کرتا ہے ،

۷۱۔ فرا پاکسخادت وہ قابل *قارسے ہو تنگرین ہیں کی جلسے اور مع*افی وہ قابل *قار* ہے ہو *قاررت رکھنے سے باوجود کی جلسے - ی*دونوں یا تیں بہت خوب ہیں .

۲۳- فرایا که آزارِتُقرس بعنی باقس سے بوٹوں کا درد اور گھٹنے کا درو سمارے میرول کا مورو تی مرض سے ۔ بعنی مولانا صاحبؓ اُن سے والدصا حرج شیخ کلیم الڈصا حرجؓ اورشنے بیٹی مدنی صاحب ان تمام بزرگوں کوبیم من لاحق رہاہتے ہولوی عجوم ماحب کی مدنی صاحب کے مدنی کے کہ اس کا علاج کوئیں یہ درد عفا۔ ہیں نے عرض کی کہ اس کا علاج کوئیں . فرما یا بہ مرض علاج سے رفع نہیں ہوسکتا اس لئے کہ یہ ہمالے بہران عظام کامورو فی مرض سے یہا تب الحردت حاجی نجم الدین کہتا ہے کہ بہی مرض مہر بیروم رف عوف زماں حزت خواج محک کیمان ساحب کو بھی تھا کہ آ فوع زک رہا۔ اور اسی مرض میں وصال ہُوا چین تعویٰہ کھتے ہوئے فرمایا کہ حزت گئے فلکر نے اور اسی مرض میں وصال ہُوا چین تعویٰہ کھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت گئے فلکر انہوں نے ہوا ب دیا کہ کام بتر سے یا محد میں نہیں ہے ۔ فعلا سے باخد میں ہے ۔ فعلا سے اور ایک می تو یہ ہے ۔ فعلا کا اسم مکھ کرد سے دیا کرو۔ اس سے بعد دیا کہ ایک حق تو ہہے کہ ایک کا اسم مکھ کرد سے دیا کرو۔ اس سے بعد دیا گئے ہے۔ کہ ایک کا ایک می تو فقہ ہے کہ ایک فائدہ تو فقہ ہے کہ ایک فائدہ تو فقہ ہے کہ ایک فائدہ تو فقہ ہے کہ سائل کا دل خش ہوجا تا ہے۔

قبرنالم نے فرمایک صفرت اور نگ آبادی صاحبؒ نے اپنے بیٹوں میں سے مولانا صاحبؒ کونود بیعت کیا ۔ بڑے لطے کو اپنے کامل واکمل خلیف ہوا م کارخاں صاحبؒ سے بیعت کرایا۔ اور دیگر بیٹوں کو صفرت مولانا صاحبؒ سے بیعیت کرایا۔

40- فرہ باکہ اگرکلام وطعام کوسی خاص شخص کی مذح کوابصالِ ٹواپ کی بڑت سے بخشاجائے تو درست سے اُدردوس ول کی ارواح کو بھی سا عقبی بخش میاجاً توجی رواہیہ - مگریصرت مولانامعاص اُگرکسی معین شخص کی نیٹ سے پڑھتے شخص توجیرخاص طور دیراس شخص کی ارواح کو بخشتہ عضے ۔

۱۹۹ - فرمایا که درو واگر چرحفورنبی کریم صلی الندعلیه ولم کی ملک ہے کہ مجر و می صف ۱۷۹ میں مدان کے میں دورہ کا کریم صلی الندعلیہ وکئم کے ساتھ بہتی مجا آہے مگر حفرت مولانا صاحب فرمات ہے میں مونا ہے ہے کہ مارہ فرما یا کہ فقراد کا کام سرکی کو نیک بات کہنا اور دیجا دینا ہے ۔ آگے ہوکسی سے ساتھ مونا ہے ہوجا نے کا الند کے کام میں کسی نبی یا ولی کودخل نہیں ہے ۔ وہ خلا ون لا مونا ہے ہوجا نے کا الند کے کام میں کسی نبی یا ولی کودخل نہیں ہے ۔ وہ خلا ون لا

ہے اپناکام جال سے بھی کرتے ہیں اور حلال سے بھی۔

۱۷۸ منقول بهر ایک روز محداصلی نے عرض کی که قبلہ اسلوک کی کما بوں ہیں لکھلہ ہے کو نسان کی نسترک ہے کیونکہ تصنوف کی غرض بہ ہوا کرتی ہے کوان ان کانفسون بی غرض بہ ہوا کرتی ہے کوان ان کانفس غیر التنکسے تعتور سے معفوظ سہ ۔ حالا نک حقیقت واقع بہ ہے کہ لامو ہوجہ اللالٹ کے نظریہ سمے مطابق غیر کا توسرے سے اس و نیا ہیں وجو دہی ہمیں اس خبر ہے ہوا اللہ سے تقطیعی اس شخص سے لئے غنیت منب ہے ہو البہ شرک توتب ہوگا جب اسے ال باتوں سے جزیم و البنہ شرک توتب ہوگا جب اسے ال باتوں کی خبر ہو۔ البنہ شرک توتب ہوگا جب اسے ال باتوں کی خبر ہو۔

۱۹۹- آپ نے فرمایکہ بوعلی تائنگر شیخ خیہا ب الدین سے مریدا در بیسے عاشق تھے۔

اوروہ آگے تو اج قطب الدین سے مرید سے ور نہو لیسے تو آپ بے مرتفی لیے کہا جا تا ہے کیونکہ ان نے بال بڑھار کے تھے ور نہو لیسے تو آپ بے مرتفی برمیز کا اور خریوت سے میسی معنوں ہیں مہتبتے تھے ، اور به زلفیں آپ نے اس دقت بڑھائی تھیں ، جب آپ واصل خنیقت بن گئے اور آپ پر شکر کی اس دقت بڑھائی تھیں ، جب آپ واصل خنیقت بن گئے اور آپ پر شکر کی کونی سے تو عجم وہ بہ ما توب سکر ہوجا تاہے تو عجم وہ بہ فقیار اور معذور ہوجا تاہے ، آپ نے فرما یا کہ مردوں کی رومیں نواہ نیک ہوں یا بدا ہنے گھر طروراً تی ہیں ۔ واقعی مردوں کی ارواح سے کام کرنا ایک ہوں یا بدا ہنے گھر طروراً تی ہیں ۔ واقعی مردوں کی ارواح سے کام کرنا ایک ایک بات ہے ۔ لیکن اس سلسلہ بیں کچر طرچ ویزہ بھی کرنا پڑتا ہے اور روق می طرح ایکانی بڑتی ہیں۔ بھر آپ نے مسکراکر فرما یا کہ جا ہی اور نا دا ققت ہیں می کہ ہیں واج میں اور نا دا ققت ہیں می کہ ہیں وروق میں ایک تے بینا نیے وہ ارواح والیس لو ملے جاتی ہیں ۔ ذ

۳۰- حضرت خواج نُور محدّ صاحب مهاردُی عظر ما بیلی قوموں بر ہو عذا ب تنے عقورہ وحدت اللی کے اظہار کے طور مر آئے عقے رکیوں کہ

مرتے وقت توہر شخص فرعوان کی طرح المدُّ تعالیٰ کی وحالم نیست کا قائل ہو ہی جا تا ہے ۔ عین اُس وقت محداصلے نے عرض کیا کہ یہ توجراً اقرار وحدت کروانا ہوا ۔ فرمایا کہ جراً اقرار کرواناک ؟ بلکماُس وقت توغر النُّر کا تصور ختم ہو کر حرف وحدت کا تصور رہ جا تا ہے۔

اسا- فراً پاکی خرت فیخ کلیم النّر صاحب بها ا آبادی نید بین آم بینون کوسلد تادد به بس بیعت کیا تھا ، اور فرا تے تھے کہ سل دین بتہ مُرمِث قت اور بیامت جا در حضرت و شالاعظم رضی النّر تعالیٰ عنه کا دامن فراخ ہے اور سب کی و شیدگی کی اُس بی گنجائش ہے .

۳۷ - فروایک عالم حلال کھانے سے لئے بہت عور کرتاہے اور کہتے ہیں کہ بینس کا دورہ پینا بھی ایک وجہ سے ملال ہے اور دودھ دوک وے سیر ہوکر پیتے ہیں۔ حالانکہ بى تقا مصد بعنى آ ومعاكنوره پياچاسية ،اس طرف خيال منبس كرتے كه خربعيت كاباطن بعی شریعت سے ظاہر رمیخصرہے۔ اور در اصل اہم ترین کام کم کھانا کم سونا، کم بول اوراوگوں سے کم میل ہول رکھنا ہے ۔ مگر اس طرف رجوع نہیں کریتے اسی سلسله پس فنرما پاک پھٹرت مولاناصا ہے ہرسہ پڑظا ہری زبا وہ زہرتے تھے۔ گھر آپ کی کم نوری بدرجهٔ کمال کو بخی اُور با نی بھی بہت کم پینے تھے۔ بار با آپ سے ساتھ كها ني كا الفاق بوا- آب كوبر باريبي ديكهاكراد برا دصر برطرت باعد فدا يق عقر .كم حاحرین بہمجیں کر کوبرطرت سے اور سرچیزے کھاسے ہیں گرآپ سربار ماغقہ ايك جگري ركيت اوربيمى فرواياكداتناكم كفات والانتخس كم بى مواسد. ٣٣- فريايا كيمومن كابح مُصّاكِمانا شفله بيهال مرا دمومن كامل نبيس ہے بكد مرفاص و عام مومن سے حق میں ہے۔ مگر فرق صرف بسب که سرکسی سے به اللازہ ملارج ایمان شفاہے . مگرایمان سے کوئی فالی منہیں ہے مبت مبتنا ایمان سے اتنی ا تنی اس سے ستفاحاصل ہوتی ہے کیونکہ زیادہ قدیم مریض کوزیادہ ون دواکھائی بڑنی ہے اس طرح مومن سے بو تطفے ہیں بھی مااومرٹ سے شفامطلق حاصل ہوئی،

۳۴؍ فرمایاکہ اگرسالک سمیٹ اینے پرویٹر کمکی تعدیرت میں اپنے آپ کو نو وار دحیّال کرسے اور بردن کو بہلا دن تعتور کریے تو وہ اپنے مقدر کو حلد پہنچ جائے گا، اور اگردوسرے دن کو دوسرا دن سمجھا تو تباہی میں بڑے ائے گا.

٣٥- ابک دن نفی د جود سے سلسہ بین ذکر میلا ایک شخص آب بوائح برطعتا عقا ۔
فر مایا کہ سلطان با بھو ابتدائے حال بین ابک زمیندار سے بیٹے برعاشق ہو
گئے اور ابنے محبوب سے گھرسے سا منے سرکٹٹ ہے کی جمبونبڑی بناکر اس بین
دہنے گئے اور ابنے محبوب کے گھرسے سا منے سرکٹٹ ہے کی جمبوب کی زیارت کا شوق
بوا ۔ وہ گھریں سور با تھا ، اور محبوب کے گھرکا دروازہ بند تھا آ نرمجبور مہوکر
اور کوئی صور ت نظر نر آئی تو ابنے گھرکواک لگادی ، آگ دیکھ سب اپنے گھرو
سے باہر نکلے و چھیاں بھی اپنے گھرسے باہر آیا تو آپ تے ابھی طرح سے جی بھر
کر اپنے محبوب کو دیکھ کیا اور اس سے دیار سے نیمن یاب ہوگئے بینا پنے
منتا ہمن کی کافی میں ہے ۔

ہندی سے جُمگا ساٹر تمان دیکھے ۱۳۷ منقول ہے کہ ایک دن اس مصرع سے بیان میں کہ سے گرگل است اندیث توگلینے

فرمایاکهروت اس پی اندلیشد کرنے اورجان لینے سے کام منہیں بنتاجی ایک کہ کسب ہیں مصروت مہوکر اپنے آپ کومحونہ کرسے ریٹا سی ایک کہ کسب ہیں مصروت مہوکر اپنے آپ کومحونہ کرسے ریٹا سی ایک کہ کا ادادہ کرتا ہے اور برجی جاندہ کہ کمہ اس طرف ہے مگر صب بک کر اللہ کا ملاحہ کر میں بردا شت بنہیں کرتا اور مسفر کی معوبتیں بردا شت بنہیں کرتا اور مسئر لیس طے منہیں کرتا ، اس منیال کی تکمیل بنہیں کرسکتا اور اس کا طریقہ عجا بہ ہے۔ یعنی کم کھانا کی مملنا دلوگوں سے اس سلسلہ ہیں بہت لوگ یہ کہتے ہیں ۔ مہیں کہ یہ دنیا وی وسوسے اور حیالات ہمارے دل کی دنیا کی درکا ورط بنتے ہیں ۔ مالا نکہ اصل بات یہ ہے کہ دل کو نو دہی کلی طور ریپ دینا وی کاموں ہیں ،عور توں مالا نکہ اصل بات یہ ہے کہ دل کو نو دہی کلی طور ریپ دینا وی کاموں ہیں ،عور توں

اور بچول اور کھیتی باطری سے تعلق میں اسکار کھا ہے یہنا پنجہ اس طرح سے خیالاً "مال سے دیا اوط بن جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے کہ دل کو اِن خیالات سے باک کریں .

سند ما فیتر ال را تمان سے جمن درکار نیست داغ ہائے سینۂ ماکمتر از گزار نیست

الب الدّر بومن یا کافری تعظیم کرتے ہیں۔ حالانکو حقیقت و خریوت بی بیان الله الدّر بومن یا کافری تعظیم کرتے ہیں۔ حالانکو حقیقت و خریوت بی بی الله الدّر بی مناق منہ بی ہے۔ یکس طرق ہے۔ فرایا خرید و فول گروہ اپنے حسب بعال درست ہے۔ فرق صرف سجھنے ہیں ہے اور یہ دونوں گروہ اپنے حسب بعال درست کرتے ہیں بوتعظیم نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ان کی مقیقت کی تعظیم کرتے ہیں کہ ان کی ان کے ظاہر بر بہ و اور الله اللّه ان کی مقیقت کی تعظیم کرتے ہیں کہ ان کی افرین ان کی حقیقت ملی ظریر باللہ اللّه ان کی مقیم بین بر بھو فرا بالا کہ ایک دن صفرت مولانا صاحب اور الله اللّه کی ان کی مقیم بین کرتے ہیں کہ ان کی مقیم بین بر بھو فرا باللہ کی ان کی مقیم بین بر بھو فرا باللہ کی ان کی مقیم بین بر بھو فرا باللہ کی ان کی مظہریت بر بھو فرا باللہ کی ان کی مقیم بین بر بھو فرا باللہ کی ان کی مقیم بریت بر بھو فرا باللہ بی کا ب فرا بی بر بیدا کر نے دالی ہے۔ کر بی تاب بو دیکھا کو دیکھا کر بین بی جذبہ پر اکر نے دالی ہے۔

۸۳ منقول ہے کہ حضرت نارووالہ صاحب سے دوستوں ہیں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرسے ہیرو فرف کسے مزار برجاغ روشن کرنے کواٹس جگہ سے علماً ، جا کہ نہیں سمجھتے

نينريه عالم أن كانع الوكومجه ميال صاحب كي خانقاه بريا كوير ودكريت بي متع كرية بي اور آف نهب دينة أيند وسطرح آب مكم فروائي أسى مرحمل بوكا-فروایا میال صاحب سب مجکر کے متے وہ بہ بنے گئے ۔ تم کئی کو معی خانقاہ برانے سےمنع ذکرو اس لئے کہ رسم قدیم ہے کہ تمام قسم سے لوگ تمام بزرگوں ک خانقابوں برائتے ہیں اورسرو دکرتے ہیں -ادر مراغاں بھی ہوتا ہے جنا سخیہ بمايع بيران وفواحكان عظام كم زالات بريميند براغ روشن رست بب ١٨٨ - فرما ماكدمولا ناصاحب كاابك بياض خاص تفاكر حبس بين بهت مصداعمال فرمير دفوالمرعبيدورت عقر يلك وه بياض سي كامني عقاكم تمام اعمال واشغال اشارون أورك بون بين دراح تق يمسي تخص كي مجدين منين اسكت تق بجرفرايا كراج مين في حضرت مولانا صاحب كونواب مين ديكما كدمجه وه بيامن عنابت فروایلید . مکی نے عرض کیا کہ اس بیاض شرایف سے خیرازہ کی بندش اور طرح کی معلوم مونی ہے مولانا صاحب نے فرمایک بیاض بعیندوہی ہے نیز فرمایک کی فراس باض كواجبى طرح ديكيعلب كرصرت مولاناصارتب نيمجه مطالعه كمايا تقا كمردوم ورسط عفى ركھتے نفے دبیرب خلاصتانقوائ بیں مذکورہے ، لکین خرالا ذکار میں مولوی محد كلفوى لكصة بيركه بس فيعدالته خال جائداً سكنه ديره غازى خال خليفه حاجي لي والمصاحب ہے یوں سُناہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں بیٹے ہیریے وصال سے بعدمہ إِنْرَافِ مي مصرت قبله عالم كى خديرت مين كباحق الكيب دن آل قبله كى محبس مين مبيطًا تعا-كدفر ماياميرى نببت ميال صاحب ناروالدمها حربسي اليئ بع جبي حضرت سلطان المشائخ كَى نواج نصيرالدَّن جِراغ د لمي سے رئيں نے عرض كياكسلطان المث كيّخ كى نسبت يراغ دمار سيسي على فرها ياكنوا حبعثان باروني توالهام غيبى سيمعلوم بهوا عقاكم سلسل عبات بهم شعب ورميان تمهاي يارون بي سداي تض بدا بوكامس كادجودمبارك اس سلسله ميں شامل مونے واسے اولين وائٹرين سے لئے بخات كا موجب موگا-اوراس شخص کی علامات کی نشان دہی کردی کدایک وقت اس پر

List -

ا كيب خاص تسم كى استغراتى حالت طارى بهو كى دچنا پخ رصرت بنواج عثمان بارّونى ج مدت تک اس صورت کی تلاش ہیں ہے گر ان سے میدوں اور دوستوں ہیں وہ صورت تظرنه ائى النهول نے لینے علیفہ حضرت خوا معدن الدین جنتی اجبری کوفیت خوائی کہ اگر اِن *سے*مر بیوں اور دوستوں ہیں کوئی البیی صورت وعلامہت نظر<sub>ا ک</sub>ئے تو إن سے تمام الم مسل کے حن خاتمہ سے لئے دعا ئے بیر کوائین ۔ محضرت خواج بزرگ نے بھی اپنی زندگی میں وہ صورت نددیکی تو انہوں نے مصرت سخار بختیار کا کی موصیت فرانی بهال تک که به وصیت سینه به سینه سلطان المشائخ مصرت مؤاج نظام الدين اوليا، عبوب المي كم منعى . وه مهى اس انتظاريس رين يقف كدوه صورت وعلامت بظراّت ايك دن المنول نے اپنے خلیف مفرت لفیرالدین چاغ دہائی کو وض کے کاسے بیطے دیکھا۔ اُن سے دونوں باؤں بانی میں تھے۔ استعزاق کا عالم مقا ادروہی علاما اُک بروار دعتیں ہجن کی نشان دہی کی گئی مقی بحضرت سلطان المشائخ سنے جو بنی وہ علامات دیکیمیں حراغ دم<mark>نگ</mark> کی طرت اتن حلیدی مجاگے کہ دوسرے كنارك كرطول سيحوض بس داخل بو كف اور نواج نعير الدين حراغ دملي كم باكول كي لي الله الله المرسع موش من كسك اورا ين شخ كوا ين بالا ل پکرے دیکھاتوابنے باول کمینے لئے ، اوراس بات علیس ہوئے کارمرے مَنْ يَعْ مِيرِ إِوْل كِرْسِ مِنْ مِصْرِت سلطان المشارَع فَ فرما ماكه مين نے برکام از وَد مهایں کیا۔ بلکہ مہیں حضرات خی جگان جسنت سے بدومیت پہنچی ہے۔ میں نهيں چھوروں گا جب ك أب المسلم خينتريس دور اول سے بے كرقيامت ك واقل ہونے دا اول کے لئے صنِ خاتمہ، نجات اُنخروی اور رصائے خلاون ری کے حصول کی دعا نركري ربس انهول نے دعاكى اوراس طرح سلسار پنجيسى نسبت ركھنے والوں كوبشار حاصل موئی اوراک کامعا لد آسان موگیا اس نسبست مذکور کا اِسی طرح بیان آیاہے صاحب رسال مخرالا ذکار لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس حکابت کوعام آ دمیوں سے بهى شناعق ممريمل تصديق خان ما حب عبد التُدخان كى نه بان عيد وئى -

كاتب الحروف دحاجي بخبم الدين) ابني طرف السساسل مي لكصفي بي كه" اسس نقرنے ایک رسالہ ہیں اس تقدہ کو اس طرح دیکھاہے کہ حب یہ وصیّت بصرت با با فریالین كبخ شكرة كم مهني تواب نے رب العزت كى جناب ميں عرض كاكديا اللى يدوسيّت مالات پروں سے چلی آرہی ہے آپ پرآسان ہے۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے کہ فلاں شخص ہے اُ ور<sub>ر</sub> نلا*ں سے مرید ن میں ہے بچانچہ کم ہوا کہ تمہایسے مر*بید ن میں سے ایک نظام الدین مافغا نام ہیں جن سے مریدون ہیں ہے و ہنتھض ہو گا۔ بس حبب حضرت بابا فریدالدین کمنج شکر ّ نے معزت نظام الدین اولیاً د کوخلافت دے کرد ہی کی طرف ریضت کیا تو یہی وصیّت فرائی کہ تہارے مرباوں میں سے وہ خاص شخص بیدا ہوگا۔ اُس سے سلساد حثِ تیام کے لئے دعا سے تجنشش کوا میں 'بچا بچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت محبوب اللی خلوت یں پیھے عقے کرمھزت پڑاغ دہلیؓ ہروہ خاص حالت وارد ہوئی۔ آنکھ بند کئے حالتِ متى بس بنطع عضر يت محبوب المي كوكشف سع علوم بوالبس *آكربا ف*ل بكر للے محضرت جراغ د ہائی نے پیچھا توکون ہے ؟ انہوں نے کہا نظام رکھتے گئے کہ نظام كاس وقت كاكام . فرما باكرسسد شِنبَه كونجش ديجبو كها كد بخش و با - " النُّر بى بہتر جانتا ہے۔

میرالادکار میں بھی لکھا ہے کہ ایک روز دخرت قبلہ عالم آنے فرما یا ۔ ملاعبرالغفور عاشیہ نفحات الانس میں لکھتے ہمی کہ نقب خواجہ فاوق الدین بن فرسنا فہو ہے ،
یہ نفط فرسا فرفا اقلی کی زبر، راکی زبر، سین مہلساکن نوب البتادہ لینی کھڑا اور المؤیں فیا ہے ساخت تحقیق ف و ہے ، مجھے مول ناصاحب سے فیا کی زبر را اللہ مہلہ کی زبر سین معجہ ساکن ، اوپر نقطوں والی سا مثنات اور آفزیں فیا ہے ساخت میں بڑھے تا مثنات اور آفزیں فیا ہے ساخت بھی بڑھے تا میں ، اور ہمیں وہی مرفوب و مختار ہے ہو ہم نے اپنے قبلاً عالم سے ساخت ہی بڑھے و روختار ہے ہو ہم نے اپنے قبلاً عالم سے ساخت ہی زبر اکور اور فرمایا لفظ دینوری ہو خواجہ مشاوکا لقب ہے ، بھی دال مہلہ کی زبر اکور اکور فرمایا لفظ دینوری ہو خواجہ مشاوکا لقب ہے ، بھی دال مہلہ کی زبر اکور

نون کی زبر سے ساتھ ہے۔ ندکہ وال کی زبراور اون کی مبیش سے ساتھ ہے .

ادر فرمایا لفط مارونی مع و راکی زبر سے ما تھ ہے۔ م رُدن دو زبروں سے ساتھ سے اور فرائی کے ساتھ سے اور میں واقع ہے ۔ سواج عثمانی کے مولد کا نام ہے ہودلا بہت عراق میں بنتا پورسے نواح میں واقع ہے ۔

اُور راکی پیش اور واؤ ساکن سے ساتھ غلط العوام ہے۔

اورفرا يكرنتخب اللعات يساس طرح أيلت سخرا كيتهركانام بيدويل سے تین دن کارا ہے اورسلطان سخر کامولدید اور ملفوظات مشالخ میں اس طرح وارديد بنجار عراق كے ايك قصبه كا نام ہے جو بغدادسے سات دن كا راسته ہے . اور سنجرى أس سے منسوب ہے کہ ٹوا جمعین اللہ ی کے دا لدبزرگوار حفرت سیر حسن کا دطی ہے اَوَرِفَرِهَا إِلَّوْقَى يَهْرِهِ دَالْفَ، كَى بِيْنِ بِحَرِساعَةَ شَهْرِ اوْشَ سِے نسِدِست سِيرِي ا وراءالنهر سے علاقہ میں نواحہ قطب الدین اوشی کامسکن مقا اور کا کی اس ملئے کہتے ہیں کہ نواج قطب الدين ما مهية آب سے حسب ارستادا فراد خام اور مها نان سم کھانے سے دفت مقررہ جگہ سے گرم روٹیاں ہے آتی تقیں اور کھلادیا کرتی تقیں۔ اورفروا الفظ سختيار آنخاج كااسم اصلى ولقب مدح ب- اورفروا يا بكيثن كااصل،م اودس بدلعدي اسسبب سد دلان معزت فريد كبخ سكر كما مزارہے ۔اُورا ہل النّدوباک لوگ وں سے ورودی جگہ بن کئی ہے ، پاکپٹن کے نام سے مشہور موگیا پھٹرٹ ہا باصاحرج کے القاب ٹشکر بار' وگنج شکر' کی وجرت میں میں ببت اضلات ب جبياكة بسي ملفوظات مين فركوريد - مولاناعب الغفور وابرادة موالا اجامي كليست بي كسسات ون كذرك عظ اور باباصاحب فيخ فركي في فطار نہیں کیا بھااسی طرح کمال ِ فاقدا ور بھوک کی حالت میں نوا جہ تطب الدیش کی خارمت میں روا نہ ہو گئے بغلین ہو بہ آپ سے باؤں ہی تھی واتف قا آپ کا باؤں بھسلااور زمین برگرمیس کلمدالندالندالندالنداب ي زبان برجاري عنا ور مجرئ آب مصنه ىسى چاگىگى. دە تمام كى نمام شكرىن كى رجب دىل سەا كىھ كرآپ لىپىنے بىر ومرشىپ ى خدمت ميں يہني بنواج قطب الدين تفر مايا؛ ك خرمد الدين مسعودية قارسيم،

مئی ہو آپ کے منہ میں جلی گئی وہ تمام کی تمام گئی گئی عبب نہیں ہے کہ حق تعالیٰ آپ کے دیجہ تنا ہے کہ حق تعالیٰ آپ کے دیجہ تنا دیجہ تنا گئے سے کرکرو سے اور وہ ہمیشہ نتیریں سے گا۔ اس روز کے بعد ہوکوئی آپ کو دیجہ تنا گئے سے کہ بات تنا ۔ گئے سے کہ بات تنا ۔

اورفرمایا اودص<u>م مرز</u>ہ دالعث ا ور<u>وائ</u>ے کی زبر سے ساتھ ایک شہر کا نام ہے ہی دہلی کے قربیب واقع ہے ۔

اَورفرایا ہواؤن ماۓ موصوی کرنر اور واوکی پیش سے ساتھ ہندومتا ن ہیں واقع بسستنہ کا نام ہے ۔

ایک شهرکانام ہے۔ اکر فرما باہراغ دہلی کی وجرتسمیہ ہیں بھی اختلاف وجوہ ہے۔ لیکن منتہورہ ہے کہ ایک دفعہ آپکا خادم تیل کی کمی کی وجہ سے ایک چراغ گئے بھار کا مختا مصفرت جراغ دہلی ا نے خادم سے فرما یا کہ تیل کی بجائے اُس میں بانی ڈال دے۔ اُس نے ایس ہی کیا۔ بس وہ چراغ اُس بانی سے بھی تیل کی طرح روشن ہوگیا جتا۔

اورددسری وجه به به بی ممرکور به که ایک روز وحزت سلطان المشا و جه به که که رسه که ایک روز وحزت سلطان المشا و ج پراغ که کر ملا یا تقا را ن معنی پس که چراغ کی پشتست نه بس به وقی بلکه ساری کا سارا رو برواور سامنه به واسی - واه متی تعالی نے حضرے چراغ دلی کواسی طرح کار تبه و درجه دیا تقا .

کاتب الحروف کہتاہے تیسری وجربہ کہ ایک ون صفرت شیخ عبداللّٰہ اِفعی مُدیم عظم بیں ابنی عماس میں بیعظے فروا رہیے تھے ،صفرت سلطان المشائخ آد ملی میں فوت عہد کھے ہیں اس اُن کریہ النفہ نہواغ دیلی ہونہ وسٹنر اور ساز میں کہ میں

اب أن كے جانفين بواغ دي صفرت شيخ نصير الدين بي .
اورخواج قطب الدين مودود فرز نالم فواج قطب الدين مودود فرز نالم فواج الولوسف خبى أي اوروه فواج الاده فواج الوجي تقلق اوروه فرز نالم فواج الوجي الوجي الوجي الوجي المحتمية أي اوروه فواج المحالة فواج الوجي الوجي المحتمية المحتم

اَور فرایاسلطان المتائے تھے ہے کریجی کہ فی تک سب مشائے سیرسینی بختیاری
ہیں۔ اور شیخ کلیم الگرفتینے نظام الدین اور نگ آبادگی ہر دو قریشی باشی نسل سے ہیں
کانب الحروف کہتا ہے کہ بہاں لادی کو غلطی تکی ہے اور اس سے سفنے میں سہو و
اشتباہ ہوئی ہے ور شعصرت قبلا عالم اس طرح سے غلط الفاظ فر فریا نے اس سے کرحق تعالی
نے صفرت قبلا عالم موظا ہری و باطی علم عطاک تھا۔ اور اگریہ مقول موضرت قبلا عالم محسب
منسوب وسرزد ہے تو پس گمانِ غالب ہے اور محمول کیا جا تا ہے اس کو صفرت کے استفاق براور حالات الساب سے عدم وقوف برا ایسی حالت میں ہوا بل الدیر وار د ہوتی ہے۔
براور حالات انساب سے عدم وقوف برا ایسی حالت میں ہوا بل الدیر وارد ہوتی ہے۔

اگردرونیش بریک حال مائدی سردست از دو عالم برفشاندی مشان خوام برفشاندی مشان خوام برفشاندی مشان خوام برفشاندی مشان خوام مندون کورونوام با کرونوام موسوف کے حسب کی حقیقت برہد کورونوام با کرونوام موسوف کے حسب کی حقیقت برہد کورونوام بالدین بختیا گروض تواج نظام الدین محبوب المی شب سادات حینی میں سے تھے۔ لیکن حضرت فربدالدین گنج نگروض فی خوص فی فی نشخ نصیرالدین اور نگروس فی فی فی کار الدین علام سے حضرت بجی مدتی تک سب شیوخ فی نظام الدین اور نگرائی علام سے حضرت بجی مدتی تک سب شیوخ فارونی الاصل تھے۔ اور حضرت نیخ کلیم الدی مالدین اور نگرائی کا دولوں حضرت صدیق البرگی اولادسے میں حبیا کہ اُن کی کتب ملفوظات میں اُن کا دولوں حضرت میں کا دولوں حضرت اور فیم کو بھی یا دہے۔ لیکن تاب کی طوالت کے خوف سے میں کے کہ نہ بیاں نہیں لکھا۔ اور حضرت قبل عالم شنے خوام کی تبریل گرات جنوبی میں واقع ہیں۔

یہاں نہیں لکھا۔ اور حضرت قبل عالم شنے نریل گرات جنوبی میں واقع ہیں۔
ایک دفعہ سے سے جبر کی چری کا ذکر مہوا۔ ایک عالم نے کہا کہ صب جرزوم افتات ایک دفعہ سے سے جبریلی چری کا ذکر مہوا۔ ایک عالم نے کہا کہ صب جرزوم افتات

کی جگرمہیں ہے۔ لہٰذامسید سے پوری کرنے والے سے فہد شرعاً کا طغے مہیں جا ہیں خرت ارووالدما حب نے بھی السا ہی فرفی اس سے بعد قبلہ عالم آنے فروایا بر برجا ہے۔ مگر ہم دوسری طرف نے حلتے ہیں کو سے برخانہ خلا ہے اور توان لغیما ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ قبلہ میں نے اپنے خواب ہیں ایک صورت بعال دیجھی ہے آپ براہ کرم واحسان اُس کی تعبیر فرماویں قبلہ عالم نے اس کے جاب ہیں یہ بیت براحی ۔

ند خنم ند شب برستم كره رين واب كولم بوغلام أفنا بم هم از آفت ب كوم ما كور وستول كوذن وغوق بوا.

حفزت قبدّ علكم فانماعا قل محرد کے بیٹے اربیلی شادی پر کو طامعٹن میں نشریف فرواحهي مولوى احدداعظ كه عالم بدامنل عقا يحفرت قبله عالم كي مجاس بين حاضر عقاء أس ن عرض كا كمقبل حضرت عوف التفكين محبوب سحاني شيخ عبدالقا درجيكًا في نع كمّا بغنبتة الطالبين يس لكها بيك للعام المريدِ على على في ومريد كالمعام فين بريرام به ) بس آب يا ديكي حضرات كس وجست مريد لى دعوت قبول كرقي بن ؟ فرماياكه ومنياك تمام مريد وسيست اصمار کرام سے زیادہ مقام کس کا ہوگا۔ اُورسرورِ عالم صلی الڈعلیہ وسلم مشائخ کا کنات سمے سردارب ككونى ولى التُدآب كى خاك باكويمي تنهس بيني سكتا في وصفوررسول مقبول صلی النُّدعلیہ وسلم اصحاب کی وعوت تبول فرانے تھے اُوراکن کا کھانا کھاتے تھے ۔ ہمارے ہے بہی دنبل کا فی ہے۔ لیس مولوی احد اس سجاب سے لاہواب ہوکراس طرح جب سا دھ کر بیٹھا کہ ماروں نے دم نہ مانے دیا جب اس شادی سے بع رحفرت قبلہُ عالم ؓ دریا کے راستے گڑھی انعتبارہاں کی طرف روانہ ہوئے توعین سواری ہیں اپناچهٔ ومیاک نارووالرصاحی<sup>ی</sup> کی طر**ف کرسے فرا یا** کرمیاں صاحب مولوی احد کو اس جواب مصطمن تو كرد يا مگر حضرت شيخ عبدا لقا در سجياني كي كام كي تاويل كرني جاہئے - موسکتا ہے کہ کوئی معانی بھی ہوں ، انہوں نے مض کیا کہ بہت سے علماء رکاب عالى بين عباري بين بين إس كي تحقيق كرما بول أنزبهت مكالمه اورمنا ظره مع بعد بناب ناروداله صاحرت كى مرضى كے مطابق بدھے بايا كة حرث في عبدالقا درجيلاني

سے کالم سے معنی ہے ہیں کہ مربیہ سے تنا ولِ طعام ہیں البتہ نواسیش نفسانی عارض ہو

سکتی ہے اور نینج دروئہ نہا بیت کہ پہنچ ہوئے ہیں۔ اُور اُن کا تمام کام رضائے سی

کے سائے ہوتا ہے۔ بلکہ اِن سے لئے فاعل تو اللّٰہ کی فدات ہے اور بندہ بہنزلہ آلہ ہے ہیں سے کھا فاحل ہے اُس کا کھانا محض اللّٰہ تعالے کے فرمان کی نکیل کے لئے ہوتا ہے کیونکہ اللّٰہ فے فرما ہے "کھا قدا ور بدئیں۔ بیس مربیہ طعام کا کھانا اگر خواہش نفسانی ہے ہوگا۔ تو واقعی نینے سے بیے اہنے مقام سے تنزل و درجات کا باعث ہوگا اور سالک کا منصر ب ترقی ہے نہ تنز ہی ۔ یہ تمام باتیں مشہور ہیں اور ہیں نے بربائیں اپنے بہت سے بزرگوں سے سی ہیں اس بائے بین خلاکا نکر گذار ہوں۔ یہ سب کچھ نے الائکار میں بھی درجے ۔

اس بائے بین خلاکا نکر گذار ہوں۔ یہ سب کچھ نے الانکار میں بھی درج ہے ۔

زكراولادِحضرت قبله عالم تواج **نور محرصاحب مهاروي**: نور عمرت نواج كى ايك بيوى تقيس مساة عظمت بى بى أن مے بطن سے حفرت مے بین بیٹے تھے سب ت براس منرت فاج نورا حركم كنهد موسك وان كى بيعت معزت ولانا فخرالدين سے تقی - اپنے والد ما مبر سے وصال کے بعد چند ماہ ان کے ستجادہ ارخ در پر بیٹے۔ اس کے بعد قوم مہالاں سے نامقوں شہیر ہوگئے۔ آپ کی فبر مبارک مصرت قبائمالم کے رومنہ کے اندرہے۔ ووس سے حضریت ٹواب نوراحک صاحری آن کی بیعیت اینے والد حضرت قبلہ عالم سے مقی اور اپنے بڑے جائی کی خہادت کے بعار منبراشاد پر میں ای قرمبارک بھی روفٹر قبلہ عالم میں ہے۔ تبیسرے حضرت تواہد نورالحسن صا ان كى سيت حضرت قاضى عاقل محرصاحت سي تنى وان كى قرمبارك بعى روض تنريف میں ہے - ان تبنوں مروم معالیوں کی کثیر اولا دہے۔ حضرت قبلہ عالم کی وو بیلیاں بهي تقيل ربش زينت بى بى جوجال محد بن غلام محد سكنه موضع أو د سير اك نكاح میں تقیں ان کی اولاد مذتمتی - لاولد فوت ہوٹیں اور یہ مذکورہ غلام طیر حصرت قبلهٔ عالم کے خلفاء ہیں سے تھے . دوسری بیٹی صاحب بی بی تھی ہور پیدنٹیر شاہ سکنہ شہر منور سے نكاح ميں تقيں إن سے عبى اولادموجود نہيں ہے بحضرت اورالعمد شہير صاحرج کے تین پیٹے تھے ۔ بڑے میاں نورحین صاحب'۔ دوسرے میاں غلام بی صاحبُ اور تبسرے میال غلام م<u>صطف</u>ے صاح<sup>رح</sup> بیمال نورحین صاحب کے آگے ہیں بیٹے تھے بڑے غلام حى الدين صاحرتب دوسرسے مياں عبدالنُّرصا حبّ تسبرسے النُّر بخش صاحبُ مياں غللم نی صاحبؒ کے بھی تین بیٹے تھے۔ بڑے میاں عبرالعفورصاحبؒ دوسرے میاں عبالنتام صاحب تبسرے مبال عموصا حرثے . میاں علام مصطفے صاحب سے دو بیٹے تھے ۔ بیے میال عبدالریمن صاحب کہ بغیرے وی معے فوت ہو گئے ۔ دوسرے میاں عبدالرحم صاحبً چن کی ایجی شاوی نہیں ہوئی۔

محفرت تبلهٔ عالم کے دوسرے بیلے نواج نوراحدصا حبّ سے چھے بیلے تنفے ۱۱ برلیے

مفرت فواج عمود صاحب كرايت باب كعه بعدمسند ِ ارشا دبر. بيعظے وان محه آگ پن بیطے تھے۔ بٹرے میاں **فور بخش صاحریے کہ اپنے باپ سے دصال سے بعا**صنار ارشادىر بيط اوراب ك زيب وزينت سجادة آبا وامدا د وودي وال ايك بباب عن كانام ميان نورجها نيان صاحت بي يحق تعالى إن كى عمري بركيت كريء ودسر سے ميال خلام قطب الدين صاحب ك لادلد فوت موشے تيسر سے میال غلام فخرالدین صاحب کران کا اب تک ایک بیشاہے -حسرت محاج نور احمر صاحب كدوس بيط ١٧،ميال علام فريد صاحب بن - أن مع أسك بالنج بيط ،بن اول میال امام بخش صاحب ووسرے غلام دستاگرصا حک میسرے علام رسول صاحب يح تحفظام مديق ما حرج يا بخوي كمال الدين ما حرب حضرت نوابع فوراحد صاحب سع تبیرے بیٹے ، ۱۳،میال نبی بخش صاحب ہیں کہ ان سے بھی فرز: مروود ہیں بنواج اورا کھ صاحب كيو في البط خدائف صاحب بن إن كا ايك بيل بي جواجر نوراحرصاحب کے بابخویں بیٹے میاں قادر بخش صاحرت ہیں ان کا ایک بیٹیا ہے بنواج فوراحد صاحب مے چھڑ<sup>ا ای</sup>نیٹے میاں گئج بخض صاحب ہیں ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ۔ حض قبله عالم ا ے نسرے بیٹے نواجہ اور صن صاحب کے با بخربیطے کیں ربڑے میاں نظام بختی صاب كوصال بإجكه إي اور إن كااكب بثلب دوسرے مياں نصيمن ساحث تميس ميال سلطان محودصا وثي وجِ تقد اور بايخ بي ذرندك نام حاجى عجم الديّل ني كله) تواج نورس ما ديگى اولادموضع منگيرال بس رسى ب اور صرت شهيد صاحبٌ د خواج نوراحدصا حب کی اولاد مہار شرایف میں رہتی ہے۔ خلا تعالیے حضرت تبله عالم م ی اولا يس رسول باك ك طفيل مركت وساور النهي اينة الواجلاك مثابعت نفيدب كرك،

ئه : کلننیِ اَبُوَارِمُولِفَهُ وَاحِدا کُمَا کِنْنَ مِها دِوْکَی کے اردو ترجہ حدلیقت اللّخار کے صفحہ ۱۳۸ ابر لکھا ہے کہ حفرت نواجہ آور صنّے سے چھر پیطے تقے بڑے میاں نظام بخش کُردوسرے میاں نفیر تجنی کم تیرے میاں تارح عجود کچر قصے میاں غلام قاکر رہا بخریں میاں عربخش اور چھطے میاں غلام علی کا سربہ ہے ،

وكرخلفا به صرت قبله عالم خواجر نور مح يرصاحب مهاروي . خضرت دون الله عليه عالم كل المنظم المنظم المنظم المنظم ا سے بیعت سے قبل اور آپ کی دہی شریف سے خلعت خلافت سے ساتھ نشریف أورى التان اوراس كے نواح ىلى كىخرسلىسلەتا درب<sub>ە</sub>وسىم وردب كا زورعقا اورسلسلىنىتىتىر كازورىصرت كىنج شىكى<sup>رج</sup> اُن كى اولا و اُور اُن سے خلفاء سے بعد كم بوكيا مقا . بلكه اكثر علماء إس خاندان عالى شان كے منكر تھے اور سماع ، سروو ، وجدا ور رقص كابے صرا نكار كرتے تھے . اور نعت دوق دستوق سے محروم تھے بس بہلی شخصیات جس نے صرت گنج س کراور اِن كى اولاد، احفاداً ورخلفاء كے بعد إس ملك بيدا بنا سنكه جما يا حضرت خوا حبہ نور مح رصاحب مهاروي عضے ملك بنجاب وسلم وغروبس آب كافيض اس قلار جاری ہواکہ برقریہ وضہر وکاؤں ہیں آپ سے غلام اور درولیش اور آپ سے غلاموں كے غلام صاحب ِ ذوق و وجاروسماع وصاحبِ خالقاه مجيل كئے اوربے شمارعلماء جوتی درجوق آکر آن جناب کی غلامی وا ماعت کا پیشه تمام اعتبار سے ساتھا پی گردن مِين دُّ الْ مُرْسِلْسِلْهِ چِنْتِيهِ نْظَامِيْهِ وَاخْلَ مِوسُكُ أُورِ دِرْجِهِ مَلَا فْتْ دِرِيْتِهِ مَكِيلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اور مجر تودالله كى ملوق كونيض بنجاف كل أس أفت اب جهال تاب ك دنيض سے مزارون فرسے آفت ب کی ما نند تمایا ب موسئے اور کسی کوسماع و دجد کا انکار نرا۔ آپ کے وصال سے بعد آب کے خلفا مسے الیسا فیض جاری مواکسی دلی سے کم جاری مؤامو گارچنا پخر برشہ وتصبہ یس آپ کے درویش اور غلام آپ کے غلاموں سے غلام میجود ہیں جو ذوق سماع رکھتے ہیں اُورخا نقابو ل سے مالک ہیں ۔مہارشریف سے ہے کر کو مطے منظق ملن سنگھ ، حاجی پور ، کلاچی ، خراسان ، لکھ نو تک عرض کے جاروں طرت آ ب سے غلام اورخلفا ، بھیل گئے اور سلسلہ بنیتیہ نظامیہ کے سامنے دیگرسلاسل کی رونق ایسی کم ہو

حصرنت قبله عالم صفرت فواحه نور محدمها رقى سميديد شمارم بديقه بجن بين وال

گئی بیسے آنتاب کے سلمنے ستارول اور پیلاؤں کی روختی ماند رپڑ جاتی ہے ۔

می تف اورعوام بھی پیضورنبی کریم صلی الدُّعلیہ و آلعظم کا فرمان مبارک ہے: « اُصحابی ڪَالنَّحُومُ جاکستِّ مُماات لک بیتم اِهتک سُتِم'' ترحمہ: میرے سب معابہ ستاروں کی مائٹ ہیں-ان ہیں سے جس کی پیردی بھی کرو سُکے۔ بدا بیت یا ماؤکے۔

24.

چنوسکنه نواحی بها ول پور دسا) میاں اکبر ککمی سکنه فضیرا نیا ۱۲۱) حافظ غلام بنی دخ (۱۵) مولوی محیاکرم می سکند در می غازی خال (۱۷) مولوی محیر عجیب سکند کومی اخذیارخال (>١) مخاوم نتيخ محود سكنه سيد يور رجو صنرت مخاوم جها نيال كى اولا دست تق) مخاوم نوبهارسكند اورچ سجاده نشين سيد جلال بخارى وا، مخدوم عبدالواب سكنداوي ٢٠١٠ مى وم عبدالكريم كمنه ويد اولادسيد حبلال بخارى دام، مخدوم محب جهانيات اولادسيد جلال بخارگی (۲۷) مولوی سلطان مح*گرگور بیجه مرا در قاضی عاقل محیر (۱۷) میال محیر* سكنه صورت بندر يو مجاوب عقد ١٧٧١) مولوى تاج محر دسكنه كره صى اختيار خال و٧٥) مِنْعَ جَالَ حِنْ تُكُ سكنه فيروز يوروه عاشق بد منال فض وتصب فيروز يورمهار شريف سے قریب ہے اور وہی ان کامزاد ہے (۲۷) حافظ عظرت سکنہ طغیران (۲۷) اجزادہ نورالصير (٧٨)ميرن شاه سيرصالح محارشاه (٧٩) دين محارشاه - يه دونو ، قصيم على کے رہنے والے غفے بولمان سے فریر بہے دس، میاں احمار گونا لُ جہیں سلسلہ نقتبنديه لين خلافت عقى راس شيخ نظام تجنش جو حضرت قطب جال ما نسوي كى اولادسے تھے - رسس شاہ عبدالعزیر سندوستانی دسس مولوی منیا الدین مہادی رس، خليفرعبدالنُّرُوه، مولوي عبدالرحل سندهي َ جن كوسلسله نقشبندريين خلا عتى - دوس، قاصى احد على بن فامنى عاقل محد صاحب إن سے سوال بھے نتما رخلفاء تقے بوزلمین کے اطراف واکناف بس مقے عن بیں سے مرایک صاحب کرامت و توارق عادت تقا طوالت مے توٹ سے ان مے اسمار نہیں دیئے گئے اِن سے علا وہ اور مجی بے شمار صاحب کوامرت بزرگ مقے بوصفرت قبلہ عالم سے یادوں بس سے تھے اگریم خلا فت سے منترف نض اورايد بزرگ بوحضرت قبلهٔ عالم سے يا روں بيں سے نفے مگر خلافت سے مشرف نسمو سے مصے اکران کی کوا ات کا بیان کیا جلئے توسامعین کی عقل حریت میں آ حائے بطیسے عارف شاہ سیڈ اور می اعظم جنگ ل جن کا تقوارا ساؤ کریہ کے لکھا جا دیکا ب - الغرض حضرت قبله عالم م مح حبد خلفاً واحباب صاحب كرامت ويزرك عقد البيّة آپ کے چاروں خلفائے عظام اولیلئے سلف کی مثل مفے کہ بن سے ایک عالم کو

فیض بنجا یہ ایسافیض عقاجیساکہ لوگ پہلے زماند کے اولیائے کرام سے پایا کرتے سے بایا کرتے سے بایا کرائے ہے ہوں خلفاء سنے باس زمانہ میں فیر رحاجی نجم الدین ؓ نے ایسانہ سُنا مزبایا ۔ لہٰلا إن چاروں خلفاء عظام کی کرامات اورمنا قبات کا ذکراختمارسے کیا جاتا ہے ۔

ب نشیانا ن حوّست مُبلِم <sup>عا</sup>لم نواج نُود فحرهب مما اوی مؤشفواج لؤدالهدووب متوش مميم دميع الاول حفرت نحاج نون حوهب سندش ۱۹ مرصفان ۱۹۵۷ هو حنرت لحواج تمو دهر متون ۱۰ دصفان ۲۷۷۱هو حئرشة خواج فادنبش وجد حتوني ۱۵ اشتعبا ن ۱۲۸۰ مو مغرشة خواج ميل يُورد با يا ماهب متوم 9 م شوا ل ١٠٠٧ الع حنوت خواج ميان نودليسف وجب متوض مع م مع افتالي ٢٠١٧ ه حؤث نواج في د بخش على ميا له كا مع مغراع كمغ م ٢٠١٥ خرشت نواب میا د گورم با بیان وسی ما ن متون ۵ دوانی سرا ۱۲ خوش خودج میان عُدېمعین ۱ لویل د**ع م کرکم کا ان می** کولا میت میخوش فواج محد ﴿ رَجِبَ تَونُومُ عَلَيْهِ إِسِينَ ابِينَ مَاحِونَ حُوْسَتُ حُواجِ مُعَمَّ لُكُلِّمُ الْمِينَا فِي جَمُولُ سے درستاہیں۔ بیں ا مرآ کو تمقینت اینے داد، حؤتہ کی اج میاں فیود کم ثی میا دوس دخترائد میرسے ہے دائم الحروضر خود دمینا فاصفیٰ قوکومیا

مَثْ بِهِازِمِيدانِ لائبُوت ، ياك آمده ازعب لم بجروت محبوب بارگاه احدُ منظه سلالدالصمد مولانانور محران عُرف معرف الرو والرصاح يضح الله عنه عُرف عُرف المراح والرصاح وسمح الله عنه عُرف عَمْ الله عنه عُرف المراح والرصاح وسمح الله عنه عُرف المراح والرصاح وسمح الله عنه عُرف المراح والرصاح وسمح الله عنه عُرف المراح و الرصاح و المراح و المر

محفرت موكانا نور محدصاحب نارو والمقبل عالم محفرت نور محرمها روكاس خلفائے عظام بیں سے مقے سب سے پہلے ہو خلعت خلافت سے مشرون ہوئے أب عظف آب عالم علوم كامرى وباطنى صاحب دحبروسماع اكد محرم رار قبله عالم عنه . آبسے والدصاحب كانام صالح تحد عقا- آب كى قوم بديار تحقى-آب حاجى إور علاقه سنده ك رسن والعصف مكر بعدازال عاه ناروداله برآباد معته مولوی محکد گہلوی نے خیرالاذکار میں حضرت نبلہ عالم سے آپ کی بیعت کی وجہ بر کھی ہے كحبب حافظ مح سلطان لورى حضرت مولانا فخرالدين د الوي سع بعت موت اور اپنے اکمک دالیس کئے تو والیس آکر مصرت مولانا نور محکرنا رو والڈ صاحب کی خادمت می علوم ظامری کی تحقیل کرنے لگے۔اکٹرادقات حفرت مولاناصاحب کی توج سے حافظ صاحب مذكور برحالت مِستى وذوق الهي واردموتى . چنا بخدم غ نيم بسمل كى طرح بمكه بحكة ترابيت بلك بعض دنعه ايك غراً بادكنومي ميشخ خشك ويران تفاكر برات تقداور ا وی امہیں دیاں سے نکالے تھے۔ مولانا نور محد ارو داً لہ صاحب ا**بھی تک مصر**ت قبلہ عالم سے بیعت نہیں ہوئے تھے۔ نہایت عابدوزابر امام ومتقی اور علوم ظامری کے عالم بھل مفے بجب انہوں نے حافظ صاحب کی حالت ِ ذوق اُور در دِعْتَقِ الٰہی دیکھی تو اِن سے دل میں بھی اہل اللّٰہ کی بیعت کا شوق ہوا بینائیے محتب الَّبی حضرت مولانا فحر الديِّن صاب کی خدمت ہیں عریفید لکھا اور اِسی حافظ محد صاحب سلطان پوری سے ہاتھ ارسال كيا بحضرت مولانا صاحب ني جواب بس لكها كمثنوى معنوى مولانا روم كم كما مطالع كرب اُدرکچھ اسْتغال اور اورا دہی عطا فرمائے ۔ اور بہ ارمثا ویمی لکھاکہ اگر سجیت کی

خواش موتومیال اور محدمهاردگی سے بیعت کربی بحدان کا با تفرمیرا باعقد ہے جب حفرت مولانات احب كاكرامى نامرات كي نزديك بهنيا يجند روز صب الاشادوظالف واننغال اورمطالعه نتنوى شرلف بسمعروت رب - الزيمنى كى بي قرارى اور خلبُ يتوق سے بیت سے ارادہ سے مہارشریف کی طرف روانہ ہوئے بجب قصبہ خر بور طانوی والمين منعية توكسى في خبر دى كر صفرت قبلاً عالم عند داول سعد د بلى خراف كى طرف معزت مولاً ناصاحب كازبارت سے الا تشریف سے مگئے ہیں . بہ خرس كرا ب المی کھی خاموش رہے بھر فروایا کہ مهارے لئے ضروری ہے کہ عم مهادر ترایف جائیں اورحضرت قبله عالم مى آستار بوسى كرب يتواه حضرت وياب موجود مول يانهول بحب مهار شريف ميں سنيے نوبحكم اللي مضرت قبله عالم أيب رات قبل مهار شريف بهنج كئے نصے حسرت تبله عالم کی قدم ایسی سے امنہیں حطے کمال پہنچا-اور ضل تعالیے کا شکر بجالات كدبطوبي سفري كارندكي وات ك وفت حضرت تبله عالم شخود بير تكلف کھانا اور گاسمے کا دودھ آپ سے لئے لائے اور اُن کے تفویے سے بیٹیں نظر فرما یا کہ میاں ساحب برکھا ، اور دود صریناول فرائیں کر رزق میں ل سے اور دل میں بنیال نه له تیں اور رہی فرمایا کہ ہمارا وظیہ نہ مقاکرجیب ہم دہی ہیں حضرت مولا ناصائف کی خدمت میں جاتے تھے تو دو تین ماہ وہاں گزارتے تھے۔ مگراس دفعہ چندون نہ ارسے مختے کریو و برولت محفرت مولاناکشا حب نے مجھے فرما پاکریہاں سے وطن سے کے جلدی رواں ہوجا ڈکہ ایک مروخ لامغرب سے دور درا زعلاقہ سے بعیت سے الادهسة آب سے گھر آرہ ہے۔ لہٰلا جلدی تمام دہی سے تہاری خاطر آیا ہوں بس ودسرے دن مولانا فور محكر صاحب حضرت قبل عالم سے بعیت موے ، اور كھ مات ولى رەكرواپس نارووالدة كئے۔

تغیر الاذکار میں کامعاہے کہ نارو والدصاصی سے بیت کرنے اُور وطن والیس جلنے کے بیت کرنے اُور وطن والیس جلنے کے بخدماہ بعد صفرت قبلہُ عالم اُن کی ملاقات سے لئے نارو والر تنسر لیے سے گئے اور جندر وزویل مقیم رہے۔ اِ تفاقاً ایک وق صفرت قبلہ عالم ویاں قضد ئے حاجت إنسانی ک

کے لئے اہرگئے ہوئے تھے بچنکہ آپ سے پائے مبالک سے نشان زمین پرموجود تھے۔ایک ہندوعورت سے قادم آپ سے قادموں سے نفانات پر بڑگئے ہونہی اسس سے پاؤں نے اس نشا ن کو پھوا وہ عورت ہے ہوش ہوگئی اور زمین ہر گرریپری ریہ خر بعيل كئى اوربركسى نع جاناكم اسعورت كابع تشراس لله بواكراس نع حصرت قبلًه عالم معادك معارك محد نشا نات برابت بإؤل ركھے ۔ اس دن سے صرت قبلُ عالم معديد كاول بين مي ايك بيت الخلاتمير روايا كيا-حب حضرت فبله عالم كي تعبہ نار*ووالہ ہیں تشری*فت آوری ا*ور آپ سے ک*ا لات ِ ولا بیت کی خبرت دورونزدی<sup>ک</sup> بہنی توم روز جادوں طرف سے اوگ آپ کی زبارت سے سے آنے لگے اُ وربعیت سے منترف ہونے لکے وال ہی ایام ہیں قاضی فور محقرصا حدث گور بیجر کو ط مستن سے أكريصرت قبابعالم سع بعيت موسئ أوريصرت قبله عالم كى ابين قصبه بالأنوالي یں اپنی جاگیریں دعوت کی ا در ایک تا صدحلری سے توط معٹن دوڑایا اور اپنے برادر مبزر كوارتامني عاقل محدصا حب كوحضرت قبله عالم ممي تنشريف أورى كي خر بيجى-اننبى جب خرملى توبهت حلدها خربهوسة أورخاميت والاس بينج كربيعت سے مشرق ہوئے۔ العرض یہ کرمفرت قبل عالم شفے بیست سے شرف میں نارووا ایسا رب سے مقدم عقے بھزت قبله عالم كى اس مكك بيں تشريف آورى اولاً محض ارواله ے ملاقات كىسنے اورناختى مركات سے يتى . ما فظ چىرسلطان پورى كەرەخرت مولانا صاحب كم خلفاديس سع عقد فروائد عقد كرمبر الصحارة مولانا فساحب كى خدمت بس مشرّف ہمنے سے قبل ہی معفرت فواجد فور عجد مہاردی کمک سے اس مسلم بی جس مراد ملك مهارشرلعيث أور اس مع نواحسيدينى . قطيب بيگان غفراور ايك عاكم اكن سے منبض ياب مقا. ايك وقع مهار شريف ميں ناروواله صاحب صرت قبله عالم كى خدمت بى موبود عقد اكب مربد لنعرض كى نواب غازى الدين خال مے باغ يس دنكا دنگ مجول كھلے ہوئے ہي -اسس كود كيمنا چلہئے بجاب ہيں بہتعریط ما -ما الرال لا تما شائع مين وركارنسيت واغبائ سينه ماكتر الركاز ارنسيت

منقول ہے کہ میال غلام فخرالدین صاحب ابن حضرت نواج محود مساحب بن واج نوراحمصاحرج بن عضرت فاجه فور مي ميات فرات تق كريس نے اين والدس سناب كرمس وقت مولوى نور مي راره كخة قاضى عاقل محدصا ركب سے بوجيا بركرة كماسىمىرسے نتیخ كوئى چیزمیرسے بیرمولانا ناردوالدصا يحب سے فضائل وكرا مات سے فروائس - توامنول مع فروا ياكه ميرى كيا طاقت بے كه اس زبرة الواصلين كم دضائل بيان كرون والبترمين أن مع نفائل سيوبهت تفول سامعلوم سيوس بسايك بات بسے كسى ايّام بين بي است بيرومرف قبله عالم كى خدمت بين مهار تركيب میں ماضر تھا۔ ایک ون حضرت قبلہ عالم میرسے دربرہ میں تشریف لائے اُورجس بچرہ میں میں بیطا تھا وہاں اکر ببچھ گئے اور مجھے فنرطا کے میاں صاحب جس حا کی خاطرات میرے پاس اتنی دورکا سفر کر ہے آئے ہیں بیان کریں کہ کیا حاجت ہے تاكدورى كى جاسك بيس نسيلين مقصولكا ذكركي و فرايا حجره سے درواز وكو بندكر دو. میں نے بند کر دیا . فرما ما مرا قب کرو۔ میں نے مراقب کیا اور آں جناب نے بھی سر جبکا كرمرا قبكيا كيا ديكمة مول كرة سمان سے افوار سے طبق نازل مورسے إي اور سماري طرف آکرنادد والدصاحری سی سرکی طرف جلتے ہیں اور اُن سے وجو دمبارک برجاکہ حمم موجانيمي حبيب في مراقب سيسرا مطايا توصرت فله عالم في مراطعًا يا-مجھے دیکھ کرسکرلئے اور فرما ماکہ اب بھرم اقبہ کرو۔ میں نے کیا پنو د آپ نے ہی مواقبہ کیا ۔ پھراُسی **طرح ہیں نے**ا اوار دیکھے کہ آسمان سے پنچے اثراتے ہیں اور ہما ہے سروں پر سے ہوکنا رووالہ صاحب کے سرمر جاتے ہیں بھرسراوبر کی اور قبلہ ما الم نے سکرا کر فرمایا بيرم اقبكرو اس طرح ثين بارم اقبركيا اور ديكها كه انعاد نادوواله صاحبٌ سمے سر مرحات بي اكر مصر بهالصه مربيهي أته يوهى مرتبهب بن فيصفرت قبله عالم مي يم سعم القبري توج کھیمیرے نسیب میں عقامیرے سرم میں اوار نازل ہمنے ،اس سے نارووالماحب كى كماليت كاانلازه لكانا جاسينے.

-----خیرالاذ کارمیں لکھاہے کہ ایک دفعہ حبب نا رووالہ میا دیے کشتی میں سوار

خفے اُور بہست سی اوربھی مخلوق کنتی ہیں سوار پھی ہوآب سے مرید تھے برہ ریکا یک کنٹی کا ایک تخذیوبی الگ ہوگیا اورکشٹی با بی سے مبرکٹی اورغرق مونے گئی بخلق نے واديلاكيا - اخراب كى بركت سے كفتى كو قرار آگيا أور عرق كے خوف سے سات لى . ا ورخخة بو الگ بهوا مقا بھر درست ہو گیا۔اس اٹنا میں محدموسے والا نے ج آپ كامريد عقاكهاكه بركنتى كمس طرح عزق موتى كه اولياء النَّدى كونى كنتى آرح يك عز ق منين مونى أب توعفد أكيا فرايا اس تتى ين كون سادى تقا بهوسكتاب تم دلى مو تمام ہیبت سے خاموش ہو گئے عرض کہ با دمجد داس کمالیّٹ سے برکسی کا فرومومن كومفرت الكارنه تفاء اينة آب كوانناكم ترجانية تصاكد كوبامبتدى بين الله کاپنوٹ مروقت آپ پر اتنارٹ مقا اور بہ کمال عبود بیٹ کی نشانی ہے۔ اس قدر بنوٹ آپ کے دل برغالب تفاکہ من وصال ہیں آپ سیت پور میں تنشر بھٹ لائے ہوتے تھے ۔اورارادہ برکھتے تھے کہ اپنے آپ کو مہار شرایف میں حضرت قبلہ عالم مے حضور مبنیا دین اکد این بیرسے روبرو فوت مول - مگریهال چندروزسیت توریس قیام کرسے میکم فامنی میرعمر کا علاح کرا با راسی قیام سے دوران ایک دن فامنی تعدید صفرت سحبم بي صعف تمام ديجها توجينم بُرِنم سے كہاك حق تعالے آپ كا ذات مبارك كوشفائے كلى عطا فروائے كەحضرت تبله عالم كے بعد روستے زمين بيرخليف ميريق آپ كى ذاتِ مبارکسے بعض تُ بُوش مِن اَسكے اور فرایا کہ اسے قاضی کیا کہناہے ۔ خلیف وہ ہوتا ہے جواپنے سرا پُر ایما ن کو سلامت سے جائے ۔ پرسن کر قاضی صاحب پرگرب طاری ہوگی ۔

کیامال ہوگا۔ اور ہم بربہ کرم اور توجہ کسس صورت ہیں ہوگی بحضرت نے اپنا چہرہ مبارک مبری طرف کی اور فرا با کہ اسے فلال یہ اندلینہ نزکرۃ اہل الڈا بنی زندگی ہیں افرا کی مبری طرف کی اور فرا باکہ اسے فلال یہ اندلینہ نزکرۃ اہل الڈا بنی زندگی ہیں افرا کی سعت ابنے دوستوں کی طرف اور ایک محصہ طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور وصال سے بعد دوستوں کی طرف اور ایک محصہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کمجھی الیسا ہوتا ہے کہ وقت ضورت وہ ایک مصرف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بس میں نے اس اشا و سے با یا کر مضرف کا دوستوں کی طرف موت سے بہتے ہوگا۔ البتہ مجھے تسلی ہوگئی کر صرف کی قوجہ ہم غلاموں کی طرف بہتے سے زیا دہ ہوگی۔

اس کے مناس ایک اور حکایت ہے۔ کجس وقت بھڑت نارو والم ما ہو بہار فرایس بیٹے تھے۔ اور حض ہے ماج نوا صاحب نواج نورالعمار جو بھر ہے جو کو خاص ہیں بیٹے تھے۔ اور حض ہے ماج نواج فورالعمار جو بھر ہے ہوئے تھے اور خارصا حراج بھی اُسی مجاس ہیں صاحب نواج نورالعمار جی گئی تھا ہے کا ارادہ کی توجی سے بھر ہے کہ ارادہ کی توجی منہ بھر ماحب بہت عملی میں میٹر معامل ہے کہ معارت کی کہ میاں می اسی محل دیئے۔ بیورک دیکھ کرنا دواکہ ماحب بہت عملی موتے ، خہید ماحب نے معارت کی کہ میاں می اسی اس فار نبازر کھتے ہوئے تک دل نہوں ۔ حالا نکہ سم فیلہ عالم سے میں ماحب او باب مفرت قبلہ عالم سے دوروازہ برحاحرت قبلہ عالم سے دوروازہ برحاحرت قبلہ عالم سے دوروازہ برحاحرت فیلی عرف کی نارو واکہ ماحب ہفرت منہ بہت عملین مقد ہوئی ہیں آگئے۔ اور فرایا ماحت ماحرین پر دہشت طاری ہوگئی کہ یہ لفظ اخرے حالی نہوگا۔ اس مخت لفظ سے حاصرین پر دہشت طاری ہوگئی کہ یہ لفظ اخرے حال کا نہوگا۔ اس مخت ہوا جواجی ساکہ فرایا چھا کہ ان کا وصال سے بہلے ہوا۔

میاں محد تجویہ سے منقول ہے کہ نارووالہ صالحب سے اہل پر دہ اکر اوقات ایک مرض میں گرفتار رسمتے ستھے ایک وفعدا نہیں شدید بیماری ہوگئی کہ زندگی کی

الميدمذر مى اور نارو والدُّمَّا حب مهار شريعت بين آمد ورفت مين اور رحفرت قبلهُ عالم م کی مصاحبت وزیارت میں اپنی تورہ عادت کے مطابق عمل کر تے ہیے ۔ یہاں پر کمے مائی صاحبری بیماری کی حالت بر ہوئی کر کفن کی تیاری کا ارادہ کرنے لگے ۔ مگر حضرت ارووالمصاحب أس وقت بنئ خترت مرض كه باديود مهار شرايف كى طرف رواله مهيكة اور لوگ حیران تنے کہ اپنے مربین کو بچوٹر کر کیسے مغربے جا ٹیں گئے بھیری حاجی ادر سے ہم کسنے اُور بہت ہوگ آپ کو رضعت کرنے کے لئے آپ سے سا تھے۔ اور آپ ہرکسی کو درحفدت فروا رہے تھے میاں محدموسے والا تبلہ عالم سے غلاموں ہیں سے تے اور آب سے خادموں ہیں تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں بے انکافی سے فتاکد کستے تھے۔ انہوں نے حفرت سے نز دیک ماکرعرض کیا کہ آپ کوکوٹی آڈی سیدھی اور بچی بات مہمیں کہٹا آپ ہینے مربین کوچھوڑ کراپنے ہیروم رشندگی علیمت ہیں جا رہے ہیں اور بیکام ہوآپ کردہے ہیں کوئی نہیں کرتا ۔ آپ میاں محدسے قریب ہوئے اور اس سے کان بیں کہاکہ مربقن ایمنی تر ایس میاں محد وسنتت زوہ ہو کر کھوسے ہو گئے اوردم ما نے نے کی تاب نہ رہی ۔ اسٹروہی ہواکہ مائی صاحبہ کواس مرض سے شفا ہوگئی ۔ بلکہ وه حضرت معے وصال مے بعد تسیں سال کے زباد رہیں۔

حضرت الاوُالم صاحب وستول پی سے ایک صاحب یار محدصاحب تھے۔
دہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حاجی پور ہیں اپنی خاص حیلی ہیں کنویں کی مرمت ہیں محرو
تھے اور خرج بہت ہور ہا تھا تو بندہ ا بنے گھر گیا اور ایک ہا ندی کا کنگن لا یا اور آپ کی
ندر کیا اور عرض کیا کہ حضورا کی دو دن کی مردوری کا سا مان اس ہیں سے ہوجائے گا۔
مبول فرالیں . فرا یا کہ اسے یار حمد ہم فعروں سے کام التٰر تع لئے اسپنے کرم سے
نود کر ہے ہیں تومرد مسکین ہے تم سے برکنگن منہیں اوں گار ہیں نے ایک دو بارعا ہوگا
سے عرض کی گر تبول ذکیا ۔ آخرا کی ون حب ابتے عجرویس تعیاد فرار ہے تھے میں
محض بہانہ ہے آپ کی مالٹ کے لئے اندر گیا ، اور کھے عرض کیا کہ میری نذر قبول فرما ایس ،
محض بہانہ ہے آپ کی مالٹ کے لئے اندر گیا ، اور کھے عرض کیا کہ میری نذر قبول فرما ایس ،
محض بہانہ ہے آپ کی مالٹ کے لئے بہت التجا کی آو قفالے الخی سے بغیر جوا یا جو بھے کے سے

آپ کے فرش کابور باہواس حجرہ ہیں مقافی دا کہ کورنے اوپر اُکھ گیا ہیں نے دیکھا کہ بور ہاکے نیجے تنام زہن سوتے کی ہوگئی اور کھر وہ بوریا کا کونہ نو دیخو دورست ہوگیا ، یہ بوریا کا کونہ نو دیخو دورست ہوگیا ، یہ بوی بار میلا گیا ، میرے دل میں آیا کہ یہ صورت صفر کے صدر خشم سے ہوئی ہے۔ آخر حجرہ کے دروازہ پر بہٹھ گیا اور دل میں بی خیال کیا کہ جب مضرت قبلولسے بیدار ہول کے اور میرانام لے کر مجھے لوٹا بھرنے کا حکم دیں گے . تب میری تسلی ہوگی ۔ الیساہی ہوا اور مجھے اس رونہ سے تین لوٹا بھرنے کا حکم دیں گے . تب میری تسلی ہوگی ۔ الیساہی ہوا اور مجھے اس رونہ سے تین ہوگی کہ قرض اٹھانا توصرت کا محض بہانہ وہراعات ظاہر ہے ۔

انخفرت کے مربیوں میں سے ایک مربید نے کسی بے گا نہ عورت کی طرف نظر منہوت سے دیکھا۔ جب لات ہوئی تواب میں دیکھا کہ علاب کے فرضتے اس قسم کی بُن ف فطر کھنے والوں کوتا نبے کی دیگ میں ڈوال کرآگ پرر کھدیتے ہیں ۔ جب بیلام ہوا توحفرت کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ نین بیگا نہ کو نظر بہست دیکھنے کا سخت علاب موگا ۔ فروا یا کہ جو جیزمشا بہ میں آگئی ہو اسس کے بارہ میں سوال کرنے کے علاب موگا ۔ فروا یا کہ جو جیزمشا بہ میں آگئی ہو اسس کے بارہ میں سوال کرنے کے کے کامنی میں اور حس کامن اس کے دیکھ لیے ہم سے کیا کہ ویکھ سے ہو۔

حب حفرت کا دصال ہوگیا تو ان سے دصال سے بعد بہت سے دوست اور مہاں محد بری ہوار شریف اور مہاں محد بری ہواس تعتبہ کا داوی ہے ، قبلہ عالم کی خدمت ہیں مہار شریف کئے - ان ہیں سے ایک نے قبلہ عالم کی خدمت ہیں عرض کا کرحنرت ہما سے شخط خرمات سے کہ ہماری قبر بریکوئی عمارت یا حجبت نہ فالیس اور نہیں اور قسم کا سابہ کریں - تاکم آسما نی نور سے داستہ ہیں رکا وطی نہ ہو بھرت قبلہ عالم نے فرایا کہ تم میاں صاحب کی قدر میں جانب کہ نہیں جانبے کہ وہ کھوڑے کی باک پکو کرجد معرب بابن گھوٹرا سے جا سکتے تھے - البتہ ہا یا در سے کہ میاں صاحب کی قدر ومنز لست سے یا در سے کہ میاں صاحب کی قدر ومنز لست سے یا در میں کہ ترسیب اور اُن کی قبر میارک پر روحنہ میاں کہ ہے ، جاقہ اور جلدی روحنہ کی بنیا در کھو۔ اِن سے دل کا نور ہی کا فی ہے اُسمانی فور کی مزورت نہیں ۔ مجرمعنور مالی بنیا در کھو۔ اِن سے دل کا نور ہی کا فی ہے اُسمانی فور کی مزورت نہیں ۔ مجرمعنور مالی

یں عرض کیا کہ روضہ سے لئے جگہ تنگ ہے کہ اِن سے مزارا کوراً ن سے والدمیال مالے محدّما صریح سے مزار میں بہت مقوارا فرق ہے ۔ فرما پاکوئی بات نہیں بٹو دینود روضہ کی جگہ بنا تے وقت فراخ ہوجائے گی ۔ انٹرالیسا ہی وا ۔

مصرت ارد والمساحب جامع شريعت وطريعت عقد ادر شريعت المام كى مراعا كاباس درجُه اتم يريقا كركو في مستحب فوت منهونا تقار

اورمروقت باومنورہت تھے۔ طریقت سے مراتب کی تقدیم اور آ دا ب و مجابرہ و ریا صنت ہیں اس طرح مصروف تھے کہ اُن کی محفل ہیں کسی کی جرائت نہ تھی کہ تباوی امور کا ذکر کرسے بلکہ اُن کے مصنور ہیں اگر سزاروں خاص وعام حامز ہوتے توصیرت کی ہیدیت کی وجہ سے آپ کی مرضی مبارک سے بغیر کوئی سائس نہ لیتا تھا۔ اور شخص سرچ بکائے خاموش بیٹھارہتا تھا۔ آپ کم کھاتے۔ کم بولتے، کم سوتے اور دوگوں سے کم ملنے ہیں بہت زیا وہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ کھا ناصرف وو تین تقریب تریا وہ نہ کھاتے تھے۔ یانی بھی کم پیتے تھے۔ اور خامونی وکم نوائی بھی بہت زیادہ تھی۔

امرادالکمالیدیں لکھا ہے کہ حضرت حافظ صاحب جال الدین فرا تے تھے کہ ایک دفعہ آپ سے پاس نذر و نباز سے بہت جسے جمع ہوگئے بحفرت قبلہ عالم گی عدمت یں عرضی کھی کہ ان روبیتوں کے جمع ہوئے سے نقر پہنے فرمن ہو گیلہ اگر اجازت ہوتو تھے اوا کردں آپ نے بواب ہیں اکمھا کہ جتنے روپے آپ کی حلجت سے زیادہ ہیں جما سے پاس جیج وو تاکہ آپ برجے فرمن ندرہے خلیف صاحب نے ایسا ہی کیا۔

عافظ معاصب جمال الدین ملتانی سے مفوظ ت اسر ار الکمالید میں زا برت الکمالید میں زا برت الکمالید میں زا برت الکمالید میں آئے کئی بین کدایک دفع حضرت نارو والر معاصب حضرت فبلہ عالم می خدمت میں آئے کئی فرمت میں آئے کئی کہ سواری کا فروج کا کہ سواری کا استخام کیوں نہ کی اس وقت حضرت قبل عالم احد جام می کا بہ ضعر مراج عا۔

منوق لموان کمعبه *اگروا منت گ*فت اسباب دَا دوراحله شدخدنش دنشد حافظ جال الدین مثنانی فرلمت تقریر میم تیوں دوست یعنی اردوا که مساحب ، تا منی عاقل محرِضا حب اُ ور ای مهار شریف ایس قبله عالم کے ساسے کتب بوقائق منی تبله عالم کے ساسے کتب بوقائق منی توان کی موان کے کہ پر منی کو آئے ، سوالیسیل بشینم اُ وربہت سے رسائل کا سبق ہے کراپنی جگہ پر لوط اُ تنے بنتے اور ان اسباق کی تحقیق میاں صاحب سے کیا کرتے تھے ۔ اگرچہ ظاہر میں پرنیف قبلہ عالم مست تقاد کی موقیقت اوراک مسائل اُ ور ان کی ہم کا فیض میاں صاحب نادووالرس حب سے تقاکہ جواہتے بیان سے تمام مسائل واضع طور پر سمجہا دیتے تھے ۔

شاه احديار وتبله عالم مع مربد تق كهف تف كم حضرت مولانا صاحب نوا ج فخرالدین ما ریس سے عرس مبارک سے داوں ہیں مہار شریف بیش بیر میں إس عرس بين خرك مفاكر نواج نور هجدنا رووالرضاحب كوكيف آكيا. أور جذبُ شوق السام واكه بهل تواني حكرست اعظے اور ان سے با قل مبرے كمعشنوں برآگرے ۔ پھرزہن سے اوپر اُسطے قوان سے قام میرے سینہ پر آپ اکرے اُدر نوبت بہاں تک بہنچی کٹمبری دفعہ اِسسے بھی اُسٹے پہنچے۔ ما فظ جال الدین ملّانی نے اِن مے قدم مبارک بحراہے اور کہا ضرفیت کا باس کیجے۔ بہ کہنا مقاکر آپ کے جذب کی کیفیت مباتی رہی حب اِس وحدوحال اکدرحا فظرصا حب سےمنع کا تمام واتعد صرت قبله عالم مى خدمت ميس بيان كياكي تو تبله عالم نسف ما فظصاف كوفراياكه س ما فظ صاحب جيواب وامر معروف وال كرنا عيا بيني تقام وما فظ صاحتِ پردسخت طاری موئی اور دست بداد بسے ساتھ نادم ہوئے۔ مولوی محد کہوی مستنف خیرالاذکار رساله مَدکور بیں لکھتے ہیں کہ شاہ آحد بارسے بتصر مجه بیان کی ، مجھے زیادہ اعتبار نہ آیا۔ بہاں تک کہ مدت مدید سے بعد مولو کاعزیز الندجیخن جومبرے سم مز قستے۔ انہوں نے بھی ایساہی بیان کیا کیک بھی اس میلس بیں حاضر عقا کہ صفرت ناروالہ صاحب اس طرح عالم سلوک بیں بلندلول تک جا پہنچے اور میں نے یہ اپنی آنکھ سے دیجھا تفار تب مجھے کوری تسلی۔ أوريقينِ تمام ببوا -

مولوی عزیز النگر فرکور فراتے سے کہ بیں نے مخدوم ما مدگیج بخش ما میں در متار اورج سے سُناہے کہ وہ فراتے سے کہ بیں نے مخدوم ناصرالدّین کلال کے در متار اورج سے سُناہے کہ وہ فراتے سے کہ یا دفعہ نارو والمصاحب مہار شریق کی مون جارہ سے نفے جب اورج میں ہنچے توایک رات ہماہے ہیں مہال میں بالا تر بال سے لئے مجاس سماع کی ان پروجد موگیا کہ ایک ساعت زمین سے بالا تر رقص کرتے تھے ۔ اور زمین سے ایک گز اور معلق تھے ۔

ميال غلام فيزالدين صاحبٌ بم حفرت خواج محدوصا حب سيمنعول بهي فرات تے كر حضرت الدواله صاحب اكر سنگط مشركيت كى طرف حباتے تف كيول كهاس علاقمين أي ك بهت مريد غف ايك دفع حضرت ونسي تشريف ين تشريف للسفے ہوئے منے اورمسجد سغیدیں جے اُس ملک کی زبان میں بیکی مسیبیت کہتے ہی قِيام پُرِير منف أوراً بِسك بمراه جنرعلما أور خلاتم بهى تف اتفا قاعلما كر كروه يس معراج تترلين كا ذكر حفيط كيابهرا يك تعجب كرتامقا كه حالت ببيارى بين حصنور صلی الڈعلیددسلم کیسے اسمان برتشرلین سے گئے مولوی احدصا حب آونسوی کے دالدمولوى نور محد حضرت محے مربد تھے وانہوں نے آپ كی خدمت ميں معراج خراجت كے بارہ یں علماء سے استعباب کا ذکر کیا کہ ماسعرت علماء کا گروہ حالت بداری ہیں معراج سے داتد پرمتعجب وحرال ہے اس مسئلہ میں وہ آلیس میں بحث ومناظرہ میں بط کئے ہیں ۔ فرایا توکس طرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبلہ ہرایک ایک ہی طرف ہے اور تائل معراج بدنی ہے صرف حیران ہیں کہ صفور ملی الله علیہ و کم کس طرح اس دجود ظاہر کا سے ساتھ حالت بداری میں ایک لحظ میں اسما توں پر اُشرون کے کئے پنچر حبب نما زِعشا کا وقت آیا اُور نما زیمے گئے جماعت کھڑی ہوئی ۔ اُورِ بجیر تخریر سے بعد مراکب نے نبت باندھی تو ایکا کی مضرت نارووالہ صاحب نے تور دی اُدر معند کے باہر اُگئے مولوی نور تھے کہ نیس نے سمجھاکہ مفرت کا وصولوط كلب دومنوك للصميرك بامرجاري بي ميك بي نبت تواكر آيدك

خرالادکار ہیں اکھا ہے کہ حب اروط لہ صاحب دہلی ہیں حضرت مولانا صاحب کی زیارت کے لئے قبلہ عالم سے ہمراہ گئے۔ توصفرت مولانا صاحب نے فرا یا کہ ہمیں بان کی آ نکھوں سے عشق نظر آتا ہے۔ واقعی عظیک فرا یا تھا کہ حضرت اگر جب وحدت عفیقی ہیں مستغرق سے گروصت و مزر بعض قارک حضرت اگر جب وحدت عفیقی ہیں مستغرق سے گروصت و مزر بعض قارب تھا ، چنا کچہ اکٹر سماع ہیں بان پر دجاعش قید ابیات سے مونا تھا ، اور اکٹر وات کو ہراع جلا کرعشق سے قصے سنتے عقے ،

منقول ہے کہ حفر تی مرض وصال سے وقت سبت ہور میں تھے ،آب

ف دوستوں کو وصیت کی کہ میرے وصال سے دقت بین کام خرور کریں۔ پہلا بہ کہ

قالوں کو حاضر کریں کہ وہ عشقیہ غزلیں کا ٹیں دوسرے بہ کہ عین نزع سے وقت

ایک گوسفن رفت کریں کہ موجب سہولت سکوات موت ہے۔ را ورصاحب فرالا ذکار

کھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے قاصر نہم سے مطابن یہ خیال کرتا ہے کہ حضرت کا مقصہ مِبابک

اور اشارہ و رمزائی مجان قربان کرنے کی طرف مقاکہ گو یا النڈی را ہ بن ایک گوسفند
قربان ہوگی ، تیسرے یہ کہ دو تین آدمی افر با بین سے اُس وقت علقہ کریں اُور

النڈ النگ النگ کا ذکر کی کو کو وقی تا ہمی افر با بین سے اُس وقت علقہ کریں اُور

مقے کیوں کہ ضعف بدن کمال کو بہنچا ہوا مقا ، گریچ نکہ حضرت کا وصال اتفاق

سے راستہ ہی ہیں وقوع پذریر مو گیا ، دوستوں نے ذکر جہر ضروع کر و با اور دوستی

دو امر میت سرند آئے ۔ نواب فاذی الدین خال سے مُناہے کہ وہ محد بخش براد نوور و

میال محد توبری زبان سے نقل کرتے ہیں کہ نا رووالدصاص کے قلیب باکسسے وصال سے بعدسے کرونن کا کوئی ہو چاری تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہیں تے تعدید میں کے میں کہ ہیں تے تعدید میں کہ میں کے تعدید میں مقا ور دوسروں کو بخر زعتی ، کبول کرسب اُس وقت مصر کے دولا فراق ہیں رونے دصورنے اکرغم وائدہ ہیں نقے جب شاہ پورسے نزد کیے قلب اُل کے وال فراق ہیں رونے دصورنے اکرغم وائدہ ہیں نقے جب شاہ پورسے نزد کے قلب کے کنارہ پر عنسل دیا تو ذکر قلبی ختم ہوگیا اور براس لئے کہ مراعات امرشر لیعت کے مطابق چونکہ آدمی کا بدن مرنے سے بعد محتم ناپای ہیں آتا ہے۔ اس لئے مصرت موت واستہ ہی دل ذاکر سے تھے۔

آب ا وصال منسخم جادى الاقول كالإلا كوموا-آب كى تاريخ وصال لفظ ''جِراعٰ''سے نکلنی ہے آپ کا مزار مبارک حاجی پور میں ہے آپ کا ایک بٹیا عافظ محار نام تقا بوآپ سے بعدمسندنینیزیت پر بیٹا اور اُن سے آگے ہیں بیلے تقے ۔ عبدالرحل عبدالرحم اورغلام رسول آج كل سجادگى پرغلام رسول صاحب بى - اور . دونوں بھے عمائی فوت موسیکے ہیں البتہ نارووالم صاحب معے خلفاء بے شار عقے . چنا پخرعبدالندخال چامدا فريو غازي خال مين مولوي مخترص في راجن پورسي، مولوي نور هجذ پرُرهٔ سکنه محدبوره ، مولوی ا بوبکریسکسنه چاجی پورا ور رساله اسما دالا برار پیپ نواب غازی الدّین خان ک<u>کھن</u>ے ہیں کہ مولوی عبدالنّدسکنہ طیرہ غازی خا ں، ہو نا رو دالہ مثا كے خلفاسے تقے بجب نوت موسئے اور انہیں لکڑی سے تنجنے برغسل سے ہے لائے دیکھا كران كے قلب سے الا حبوك أواز أربى ہے . اور خلصة الفوا يرمي مولوى هي عرفيم خيد بورى ككھتے ہيں كه تاروواله صاحب حضت تبله عالم كم كے وصال سے دور سال قبل فوت بوسئ آپسفاین وصال سے ایک دن قبل مجھے وصیّت کی متی کرمیراسلاس قبله عالم مکر بہنیا دیں بیس بی آب سے وصال سے بعد حب مہار شریف بہنا تو اُن کا سلام حضرت قبار عالم اُ كى جناب ميں بہنچايا. آپ ايك ساعت خاموش مهيے بھر فرمايا ما شاء املين ـ نيز ايك ون قبله عالم شنے فروایا کہ اگرمیاں صاحب بعنی نارو والم صاحب بیندون ا ورزندگی با تے توایک جہان اُن سے روستن ہوجا تا" اورا یک دن فرایا کہ سے چاہے میاں صاحب نے کئی

معیبتوں سے میری جان حجزائی ہوئی تقی ، جنا پنے جب نا رووالہ صاحبؓ سے دوستوں میں سے کو ٹی حفرت قبلہ عالم کی عدمت ہیں آتا اس سے حال پر برطی شفقت فزیا تے اور اور اور اور اور اور اور اور اگرکوئی عاجت ہوتو بنا ترکلف مجے ہے ہوچھو کا

منقول ہے کہ نارو والہ صاحب کے دوستوں ہیں سے ایک شخص نے حضرت قبلہ عالم اللہ خار میں میں ایک شخص نے حضرت قبلہ عالم کی خارمت ہیں آ کر عرض کیا کہ اُس جگھ سے بعض علماء وہزر کان میاں صاحب کی خانقاہ پر بچاغ روشن کرنے کو جائز نہیں سمجھتے اور رقاصا کیں وغرو ہو میاں صاحب کی خانقاہ پر سرود کرتی ہیں انہیں منع کرتے ہیں اور آنے نہیں دیتے۔ آبی واس بارہ ہیں جس طرح اللہ موگا۔ فرطا میاں صاحب جس جگسے تھے وہ ہیں پہنچ گئے آپ ارشاد فرا ئیں اسی طرح عمل ہوگا۔ فرطا میاں صاحب جس جگسے تھے وہ ہیں پہنچ گئے تم لوگ کسی کو اُن کی خانقاہ بر آنے ہیں سرود کرتے ہیں آور جیا خاں بھی ہوتا ہے۔ خانقا ہوں برآتے ہیں سرود کرتے ہیں آور جیا خاں بھی ہوتا ہے۔

سے اندر اور باہر دو توں جگہ مکروہ ہے۔

ریم اور فروایک بیعت کی خرا کطیں سے ایک بیہ کہ بینے زندہ ہواور رفاق کور دہ سے مناسبت بہیں ہے۔ بیو لوگ عالم ارواح بیں چلے گئے ہیں انہیں زندہ نیخ کی اعانت ہیں انہیں زندہ نیخ کی اعانت سے یہ نسبت قائم ہوسکتی ہے۔

سجاده خشیدانان حدت نواج و فره الاووال می فرانز حزت نواجها میلاهم و علیه متونی ۱۲۲۱ه حندشد نحاج شرم کاملام سنونی ۲۸ ش ال شام ۱۲۹۳ حندشد نحاج خرد هموتنافی هم سنونی ۸ ربب المربسط می اه حفرشد نحاج طروت افران هم سنونی ۵ ربب المربسط می اهو حفرشد نحاء حاص فاخرد تنافی هم سنون ق و الاباب توجيد اسوة اصحاب تغريد زيرة العافين بيسول الموترين

مظهراسراراص حضرت فاضى عاقل محتصاحب رحمة الدعليه موردانوارصد بن فاضى مخرشرايت رحمة الدعليه \_\_\_\_

محضرت ناضى محرّعا قل صاحرتم حضرت قبله عالم سيم خلفل مي عظف أوراسس بارگاه كيم تقبولول يس سي تف اور آب علوم ظامري و باطني سے عالم فف ، اورصاحب وجدوساع. آپ كا وطن كوي معطن مقا. آپ سے آباؤا جلاوصاحب كرامست بزرگ تق ہب سے والدگرامی کا نام قاصی محافر رہیے ہے۔ آپ کی نوم قریبٹی ہے گرمشہور سے کرقوم گورىچەتقى أوراس قوم كى ويىرنسىميە يىنى كىران سى آبا داجلاد علماد فىللا ادرسام بىرات تھے اوراکٹرآپ سے احلاوصاحب خانفاہ تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ تھے کہ حب ایک ون مسور میں نماز کے لئے آئے۔ پوچھا کھی نے اذان دی ہے یا نہیں۔ بتایا گیا کہ نہیں ۔ آپ نے ایک مٹی سے اوٹے کو بو وال بڑا تھا کہا کہ ا دان کہو۔ بیس اِس کوڑہ نے ا فال دینی شروع کی۔اورکوزہ کوسندھی زبان ہیں کوراد بفتے کاف وسکون واؤ کہتے ہیں اور اسی زبان مين كفتن كوير دفي حجم وسكون وافى كهنة من بيس "كوراج" موكيا بعنى كوزه مكو ا ذان بگوربعنی اے کوزے بولو اور ا ذان کہو ، اس بزرگ سے برکرامت ظامر ہوئی تودہ کورا ہوکے نام سے منہور ہوئے اور آپ ئے والد قاصی محد شریف صاحب عالم بال صاحب کرامث بھے اُن کمے دوبیٹے تھے بڑے قاضی عاقل محدصا حرب ووسرے نور مير كوري ادردونول بهائي حضرت قبله عالم كم مريد عظه و دونو حبيد عالم تف -

منقول ہے کہ جب صرت تبلہ عالم ؓ نار وطالہ صاحبؓ کو بیٹ کرنے کے چند اہ بعد حاجی پورکی طرف گئے تو مولوی نور خیرصاحبؓ پہلے آئے اور صفرت قبلہ عالم ؓ سے بیعث ہوگئے اور بھرانہوں نے حضرت قبلہ عالم ؓ کی اپنی جاگر فصبہ یا رانوا کی ہیں دعوت کی اور اپنے بڑے جعائی قاضی عاقل محدصا حرج کوہی وہاں بلایا تو وہ بھی کوظ معطن سے آ گے اور بیعت ہوگئے۔ خیرالا قرکار ہیں ہے کہ حضرت قبلہ عالم سے ارشاد کے مطابق حضرت ناخی صاحب نے عجابرہ ور پاصف پر ایسی کمر با ناصی کہ مقوط سے عرصہ ہیں تکہیل سے درجہ بہ بہتے گئے اور خلعت خلافت سے مضرف ہوئے ۔ نواب غازی الدین خال صاحب کی تصنیف اسما الا برار ہیں لکھا ہے کہ تاضی عاقل محد صاحب جب دیر جہر بلبذا واز تصنیف اسما الا برار ہیں لکھا ہے کہ تاضی عاقل محد صاحب جب دیر جہر بلبذا واز سے مہار شریف ہیں اپنی ماٹی ہیں بہتھ کر کر کرنے تھے تو آپ کی آ وازشہر فنر بہے کہ جب بہنی تھی ۔

ایک دفعه صنرت فله عالم کوط مطن تشریف ای کشه اور آب کا طیرہ حجراً مسيريس عفاء آب استنجاك يك والرنشريف لائے . قاضى محد عاقل صاحب كوداسته سع كزت ويكي تو قاضى عا قل مح رصاحبٌ كو فروا ياكر ابنے والدصاحب كو میرسے پاس ل وُ تامنی صاحبٌ جلدی گئے اور اپنے والدکو اپنے ساتھ مسجد میں سے آتے ، اس وقت قبار عالم اپنے جرہ میں سی شخص کو بیت کرر ہے تقے بیب وہ نتخص مرمار مہ کمہ بامرن کلا اور قبارُ عالم انجی محبرہ میں تھے۔ تو قاضی صاحب نے ایت والد کو کہا کہ آپ بھی محرو ہیں قبلہُ عالمُ سمے یا س جائیں ۔ انہٰلِ نے کہا کہ پہلے تم طیوا ورمیرے آنے کی اجا نت ہے ہوا نہوں نے جا کر اجازت ہی۔ تاخی محرشرلیٹ صاحرج عجرہ کے اندرسکٹے اور دو توں سے علاوہ اس وقت حجرہ ہیں اور كوئى نه تقا . بس محضرت فبلهُ عالمُ تن قاضى صاحبٌ مَرْكور مِيرَتوج خاص فرما في اورمقصود تقيقى بك بينيا وبا- تاضى صاحر مجروس كرب كرت بوت أورم ووق سے مخرار باہر آئے۔ فروا باکہ اسے عاقل محد ستھے اللّٰہ تعالیٰے نیک ساعت ہیں مبرے گھرمیا کیا مقائم ترسے طفیل میں بھی اص مرتبہ پرمہنجا وَرن بہ نعمت مجھے کہاں ملتی . ماجزادہ نفیر بخش ماحبؓ بن صرت نور حن صاحبؓ بن محرّت قبل عالم فرماتے تھے کہ ہیںنے اپنے ہیرمولانا قاضی خلامخش صاحرج بن قاضی احمدعلی بن حضرے قاضی عاقل مخدصا حبيث سناب كدفروان تقف كدحب حضرت قبله عالمي قاصي محار شراب کو نعمت عطا کرہے حجروسے بابر آھے توقاضی صاحرے کی طرف توہوکے کہونے فرما یا

کراسے قامنی صاحب بہلے با بہت ہماراکوئی واسطرنہ تھا دلیعی وہ قبار عالمہ سے است ہماراکوئی واسطرنہ تھا دلیعی وہ قبار عالمہ سیست نے درکھتے تھے، گریم نے انہیں دیکھا کہ ہمانے سامنے حامیہ ہیں ۔ افسوس آ با کر بیٹا قوایسے درجہ بربہنجا ہواور باب اس درجہسے محروم ہو۔اس سے جہاری وجہسے اُن پر توجہ ہوگی .

منقول ہے كرحفرت قاضى صاحب كوما لت وجربہت ہوتى تقى اكور آپ ساع ميں رقص بہت كرتے تھے اور اكٹر انہيں اس غزل پر كيفيت ہوتى تقى ۔

## عزل

ساتیا جامعہ برہ تا مست لایعقل توم شایدا زخم ہے دولاں کھنظر خافل توم بہما کردی و دائم شوق خفر خان کے تو کاش گردم زبرہ و آبردگر بسمل شوم میل ابرائی تو دائم شوم میل ابرائی تو دائم تا کہ من رہے تو کا ذم گری بھراب دگر ما کل شوم ایک میں ابرائی بعدا زمیں بیدائشو دل چرکار آبد مرا بگذار تا بیدائشو ایک میں ایک دفعہ میں بیدائن کی خالقا پر قاضی صاحب محافظ میں ایک دوسرے خلفاء حاض مے کہ قوالوں نے نواب خاری الدین خال بیرائن میں بیدائن کی جان اور قبلہ عالم کے دوسرے خلفاء حاض مے کہ قوالوں نے نواب خاری الدین خال بیرائن میں بیدائن میں جنرل خروع کی ۔

## غزل

لمعُ مطلع انوارِ توسبحان النّد پوسفارونقِ بازارِ توسبحان النّد معزیعل شکر بارِ توسبحان النّد آیت مُصحف رخسارِ توسبحان النّد نوبهار کِل گلزار توسبحان النّر جاددِئے جِنْمِ نسونکارِ توسیحان النّر جاددِئے جِنْمِ نسونکارِ توسیحان النّر نوبی عبوه دیدار توسیحان الله عبال بکف خیل خرار بهرسوجمع اند صددل مرده شود زناه بلطف سخنت خال محنت نمایا ب زخط مشکینت گلش می توازفیض ازل خدس سبز میزند برق تجل زناکا سے بردل

دل برنتن ند بروری جنت زینجا لاحت سايرديوار توسيحان الثر ِسْكُ وَا مُوم كَنْدَ رُفِ لِطَيْفَتْ بِدِمِ لذت نرمى گفت رتوسيحان اللّه مگبن شی و سرطرز نو گل مے ریز د مرحبا شكل تو اطوار توسيحان الله میکی غارت دل میشوی آنگرمشکر آفري كارتو الكارتوسيان الله غنچە آساز تودل تنگئ عشاق زىسے ببجو كل خنده بسيبار توسبحان الد كغرِعشْقِ تونه بعق ناظم إيمانست فعلْآم كفت شيح بتزار توسبحان الثد قامنی صاحب کواس عزل سے پہلے معرمہ ہی کیفیٹت ہوگئی۔ اعظے اور بہت رقص كيا عيرحب ببيط كية اور قوالول فيحب دوسرا سعر شروع كيا. م بال كمت خيل بهرسوج عند يوسفا رونق بازار توسيجان التد . تواس شعرمیرحا فظ محد حبال ملتانی پُرمالت طاری ہوگئی۔ بہت رقت ہوٹی اَ*وار* آپ نے بہت رقص کیا ۔ چنا بچہ حالت یہ ہوئی کہ قوال جب پہلا شعر رئے متے تو تامنی صاحبٌ كووجد بهذنا اُدرجب دوسراشعر مِنْتِصتْ توجا فظ صاحبٌ كورقص بوجا بَا

بسیدا ہوں۔
منقول ہے کہ قامنی صاحب حضرت مولا ناصاحب کی زیارت ہے لئے
دہلی حضرت قبلہ عالم سے ہمراہ دومر تبدیئے۔ بلکہ حضرت قبلہ عالم سے نینوں نا مدار
فلفاء لینی خواجہ نور محمد ثانی ، حافظ صاحب محمد حبال مثن کی اور تامنی محمد عاقل صابینے
بیرویر شدسے ہمراہ کئے اور حضرت مولانا صاحب کی زیارت سے دین یاب ہوئے
اور کتب حقائق اُن سے پڑمی ہیں۔ صاحبراوہ نیر بخش صاحب فرماتے تھے
کہ تامنی عاقل محمد صاحب نے تمام کتاب سنرے عبدالیق وسواء البیل حضرت
مولانا صاحب سے پڑھی ہے۔ البتہ صاحبراوہ امام بخش صاحب وغلام دستگر
صاحب لیسران جناب صاحبراوہ علام فرید صاحب فرماتے ہے کہ ہم نے تعقیق

اس طرح ان ددنوں مقبولان ارکان ایزدی سے دوق وستوق سے مجاس ہیں کافی

ديرتك بنكام كرم را واور إن كانا فيرس عام رين مجاس كو ذوق ورقت

سے سُناہے کہ تینوں فلفلنے کتاب سوا سبیل کا سبق انتظے ہی محضرت مولانا صاحبُ سے لیا تھا۔ اُور محضرت قبلہ عالم ؓ سا تفتقے۔

منقول ہے کہ صابحزادہ نفیر بخش صاحب اس کا تب الحروف ہے فریاتے
عقے کہ دہلی سے رخصت ہوتے وقت بحضرت مولانا صاحب نے قاضی صاحب کوچار کتا ہیں اپنے کتب فاندسے عنا بت کی تغییں ۔اقال کمتوبات حضرت شیخ عبدالقدوس کو تارکتا ہیں اپنے کتب فاندسے عنا بت کی تغییں ۔اقال کمتوبات حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی بیٹ کا افساری اور اس کا تب الحروف فیر حاجی نجم الدین نے بھی اس ت و سنے طاکعی کی زیارت موضع منگھرال میں صاحبزادہ ندکور سے پاس کی ہے ۔ بہت نوسنے طاکعی ہوئی ہے اور حافیہ بہت خوشے طاکعی موسود ہیں دوسری مولی ہے اور حافیہ بہر حضرت مولانا صاحب سے وسنے طاموبود ہیں دوسری کتاب مطول تمہری سواء البیل بہو تھا ایک مجبوعہ عقاص ہیں سوانے موائی ۔ خوامی اور اس کی شرح ، قصید طاخر ہے اور شرح ربا عیات مولانا جامی و لوامی و فرق مقیس بنیز رحض ت کرتے وقت ان کو تاکید فرائی کہ ذکر جم کبڑت کریں ۔ نبز مقیس بنیز رحض ت کرتے وقت ان کو تاکید فرائی ۔ جنا نچہ اب کا ان سے خانما ان سے خانما ان سے خانما نبی بیلی وظرحتے ہیں ۔

قبلہ عالم کم کی تریارت سے مئے کو طمعطن سے مہار شریعت کی طرف آ رہے تھے حب خبر لور میں مہنچے توٹ اکہ حضرت قبلہ عالم حد ملی کی طرف مصرت مولانا صاحب کی زیارت سمے لئے گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے بھی دہلی کا الادہ کر لیا۔ البتہ جننی ندرونیاز محرت تبلہ عاً کم سے لئے اورصا حبزادگان ِمہاروی سے لئے لائے تنے : تمام مہارشرلیٹ ہیں بھیج دی ادر نو دخیر بورسے بیکا نیر کیے دامندسے دہلی کی طرف روان ہو گئے ۔ حبب دہلی پہنچے تو اُن کے پاس خرج نہ عقا، پس لینے بے دیٹے کو آٹھ آنے میں بیچ کر حضرت مولانا صاحب کی ندر کے لئے خیرینی تخریدی - بہلے ایسنے ہیروم سشار حضرت قبلہ عالم کی خدم سند میں جا کر قدم بوسی کی حضرت کے فروا یا کہ کوئی چیز محضرت مولانا معاصب کی ندر سے بلے لائے ہو۔ عرض کیا کر حضور میرسے پاس صرف اول اره کیا تھا ، آسے آ تھ آنے ہی فروخت کر سے حفرت مولانا صاحب کے لئے شیرینی لایا ہوں بحفرت قبلہ عالم نے بہار ان ویا ساسے میں کہ امنہیں بھی حضرت مولانا صاحب کی تدر کریں۔ بعد ا زاں حضرتِ فبلہ عالمی قاضی صاحبؑ کوہم اہ ہے کر حضرت مولاً ناصا حب سے حجرہ سے دروازہ پرآئے ۔ جبرے کا دروازہ بند عقاء اُور حضرت مولانا صاحب مشغول تھے۔ قبلہ عالم نے دستاب دی و فرا یا کون ہے عرض کیا نور محد مہا روی حاضر مے فروایا کیول آبلہے ؟ عرض کیا کہ قاضی عاقل می کوط معطن مدے ہے ہیں اور آپ کی زیارت و فارم بوسی سے لئے کھٹرسے میں ۔ فرما یا تم چلے جاؤ اکرر انہیں میرے إس بھیج دو بس حضرت قبله عالم والس علے كئے اور قاضى صاحب نے محبرے سے الدر ماکر قارم بوسی کی کیوں کہ حضرت قبلہ عالم موصور مولاناصاحب کی خدمت میں گئے ہوئے چند ماہ ہو گئے عقے اور اُن کی رضت میں دونین دن باقی رہ گئے تھے۔اس لئے حضرت مولانا صاحرج نے قاضی صابح کو فرمایاکه میان صاحب نور محرحی ووتین ون بین مهار شریف کی سرت تیار می تم ابھی اجھی آئے ہو۔ انہیں جانے دیں۔ اُورتم میرسے پاس چندروز رہو۔

ہیرقد ہائم سے داسلہ اور ذرایسے کریں اور مجھے اجازت دیں تاکہ اپنے مرشد کی رکاب ہیں جاؤں محضرت مولانا صاحبؓ نے یہ بات شخی تو اُن سے اس اعتقادسے بہت خوش ہوئے اُدراُن ہیں ہیر بہتی کا ذوق دیجھ کرحضرت قبله عالم کو دیخصست سکے وفت سفارض کی اور فرط یا میاں صاحب آپ قامنی صاحب پر بہلے چوشففت کرتے تھے اپنی جانب سے کرتے تھے کب ہماری جانب سے اورمیری خاطر إن بركرم فرواكي بحضرت قبله عالم في قبول كياريهان كك كالصرت مولانا صاحرج اور صفرت قبله عالم مى نوازشات قامنى صاحب براس فدر موتم مر مرار اعلق آپ سے دروازہ سے نیمن یا ب موٹی-اور آپ سے صدیا صاحب خانفا وبیل ہوئے۔ منقول ہے کہ قاضی صاحرج نے اپنے وصال سے جھے ماہ فنل حضور نبی کریم صلی الک علیہ وسلم کونواب ہیں دیکھا کہ حضور صلی النہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ' کسے تاصی صاحب عم تم سے بہت نوش ہیں۔ تونے ہیں بہت توش کی کہ بہاری تام منتوں کوز کدہ کردیا- اب میں ترسے سامنے موجود موں ہو کہنا ہو کہ ہے گا تب الحروف عاجی نجم الدین کہتاہے کہ صاحبزادہ نصیر بخبش جی فروانے نقے کہ میں نے کو طے میٹن **کے ا**کثر معتر آدمبول سے سُناہے اُور ابنی والدہ صاحبسے بھی سُناہے نبز سوّاج محود صاحبٌ بھی نزوا تقب غفے کہ اس نواب سے دیکھنے سے بعد بحضرت تا صی صاحب ح کا سایدگم ہوگیا بھاکہ آپ کا سائے ویوومبارک جاند یا سور جے کی روشنی میں زمیں پرنہیں بڑتا تھا ۔ پس اس حال کوچپانے <u>کے لئے جا</u> ندیا *روح کی روشی یں ہ*ے رنہیں <u> جلتے تنے</u> اُوراپنے ججر<u>ہ سے مسجد تک چھپرڈ</u>ال دیا تھا اُوراُس سے ساپ می<sub>ں س</sub>یسجہ لين حات مقع الكرمعلوم نه مهوكه آب كاسايه زمين بير منهي بطا ما المات الموق كهام كرعب مهاي كريرسايكا قطيه مجع موكيول كه مضور ملى التدعليه وسلم كالمعجزة تفاكه أن كاسايه زبين برمنهي بطة المفا- اور اولها والله عضور نبي كريم مالله علیہ *ولم کے ملک* بنوت *کے وار* نے ہیں اس *بئے کمال مسطا بعث ہوی صلیالڈولیولم* 

کے سیب کہ النّد تعالیے کا قول ہے م فاتبعد تی بجب ہماللہ اور صلی اللّٰ۔ علیہ کہ النّد تعالیٰ اور صلی اللّٰ۔ علیہ کہ مفیل اگریہ درجہ اولیا، اللّٰہ کو حاصل ہو جائے تو کیا تعبہ ہے۔ منکر کو اس میں کوئی حجت نہیں ہے۔

منقول ہے کہ قاضی صاحرت سے وصال سے بعد چنج میوں نے اِن سے موجود ہیں اور صنور صلی اللّہ علیہ وسلم سے منکرین بھی موجود ہیں اور صنور صلی اللّہ علیہ وسلم کی منکت برقام اولیاء اللّہ کے بھی لوگ منکر ہوئے ہیں۔ اِس سے بعض منکر بن نے زبانِ طعن درازی اور کہتے گئے کہ دیجھو قاضی صاحب اِنے آپ کو ولی کہتے ہیں گر اِن کی قبر ہیں جنج شیوں نے سوراخ کردیئے ہیں مصاحب اِنے آپ کو ولی کہتے ہیں گر اِن کی قبر ہیں جنج شیوں نے سوراخ کردیئے ہیں مصاحب اور کہتے آپ کو ولی کہتے ہیں گر اِن کی قبر ہیں جنج شیوں نے اور سال سے بعد کردیئے ہیں مصاحب ہے جبرہ مبارک سے اور فنی صاحب ہے جبرہ مبارک میں اور وجود قبر سے بسر زکالا اور مشتا بین جوالی با کمال صفرت قاضی صاحب ہے جبرہ مبارک کی زبارت سے ایک بار مجومشر قن موئے ۔ کہتے ہیں کرچہ ہی مبارک ہیں اور وجود مبارک ہیں کور وجود میں کر بارت سے ایک بار مجومشر قن موئے ۔ کہتے ہیں کرچہ ہی مبارک ہیں اور وجود میں مبارک ہیں اور میں میں میں وی کو جبرہ مبارک ہیں اور وجود نے ۔ کہتے ہیں کرچہ ہی مبارک ہیں اور وجود نے ایک می بی سے قبرہ مبارک ہیں صندوق کو عجر قبر ہیں رکھ کر دفن کر دیا گیا اور اسس ہر من زر شریف بنا یا گیا ، ور اسس ہر من زر شریف بنا یا گیا ،

آپ کی مناقبات بہت زیادہ ہیں مگر طوالت سے فوٹ سے نبرگاس قارمی کا مطالی ہے۔ آپ کا وصال ، رجب معاملات کو ہوا۔ اس مصرع سے آپ کی تاریخ وصال نکلتی ہے یہ ورزم ہے تم بود از ماہ رجب ، آپ کامزار مبارک کو ط محض ہیں ہے۔ آپ کے ایک فرزند تھے جن کا نام قاضی اکام کا تقا۔ وہ اپنے والدِرٌ رامی کے وصال سے بعد مسئر ارشا دیر بیجھے اور کچے مات بعد جب اُن کا وصال ہوگیا تو اُن سے بیلے میاں خلا بخش صاحب مندار شا د بر بیھے۔ تاضی احمد علی صاحب سے در بیلے سے ایک میاں خلا انجش صاحب مندار شا اوردوس میان تاج محمود صاحب دونون اپنے وقت سے کامل بزرگ سخے اور صاحب سلسلہ وار شاد سخے ، البتہ نافنی خلا بخش صاحب صاحب سجادہ نظے ، البتہ نافنی خلا بخش صاحب صاحب سجادہ نظے ، البتہ نافنی خلا بخش صاحب میں المرون نے ان کی زیارت کی ہے وہ محضرت قبلہ عالم کے عرس بربستی تاج سروار میں اسے ہوئے تھے ۔ میں اسے ہوئے تھے ۔ میں اسے ہوئے ایک دن محبس سماع ہیں محضرت قبل عالم کی خانقاہ میں جاشت سے وقت جبکہ میرسے ہیروم رخد مصرت عجوب رتبانی کو دیگر مشائخ اور یہ فقر موجود فقر موجود نظے ۔ اُن کو اس غزل بر مالت و عبلہ موگئی ۔

## عنزل

نازلیست ازال جانب نانے کہ چڑکئم مائم نیازے دنیا نے کہ جد گوئم تا کما تِ دوا ہروش مرا قب ہما شد کردیم نمانے و نمانے کہ جد گوئم رقص کے دوران قوالوں کو ممتئی جر بھر کر ہیے ہوئے اور جر بھی پیشرائی عطاکر دیتے بھنے اور صزت محبوب رہا فی کرمنہیں ہمیشہ ذوق ہوتا تقادد رقعی کرتے بھے اُس وقت دست بستہ کھوے رہے۔ میال خلائجش صاحب کا وصال ما ذی الحج <u>۱۳۲۹ ھ</u> کو ہوا۔ بان کا مزار مبارک بان سے والدصاحر ہے اور وا دا دامر ہوم سے مزادات کے زدیک ہے۔ اُن کے دوصاحبزادے تھے طبے غلام فخر الدین تھا دوسرے غلام فرید صاحب اُن کے دوصال کے بعد میاں غلام فخر الدین آ

سحضرت قاصنی عاقل محترصا حرب سے خلفا ۱۶ درا، اُن سے فرن رمیاں احرعلی صاب رد) اُن سے نبرہ مولانا خوانجنش صاحب رہ) دوسر سے نبیرہ میال تاج محدوصا ردم) مولوی عبد النّدصاحب ۵۰ مولوی شرف الدین صاحب سکن قصبہ پراور رد) مولوی سلطان محدود صاحب اِن محضرات سے علاوہ اور

والدِگرامی سے مسندنشین بہوہے ۔

## عاشقِ لا يزال، عارف با كمال، واصلِ صاحبِ إلى حضرمت حا فظ محرّجِ الصاحب الثاني

بن محد لوسف صاحبٌ بن ما فظ عبد الرشيد مليا تي مِنْ الله ما فظ محدّجال صاحبٌ حضرت تبله عالم نواج نور محدصا حب مهاردي كم ع كا مل ارول أور اعظم خلفاء ميس سے تھے۔آپ علوم ظاہرى دباطنى سے عالم ، حافظ و عارف الله أورصاحب وحدوساع عقر- آپ مدت تک اپنے بیروم رمثاری خدمت س لولما انطلف اوروضوكراني كى خدمت سرائجام ديتة رب بحضرت تبدعا لمرسم ال كى بيعت كا حال محفرت غلام فريايرصاحتِ بن صرِت نواج نور احَدُ بن محضرت تبله عالم کی زبان گوہرفشال سے شناستے کہ جب اِن سے ول میں ملدب خلا اور شوقی نقا، ذات كريا بدلا مؤا توجندروز بير كامل كى طلب بي مصرت شيخ ابوالفيخ ركن الدين بن يَتْخ صدي الدين عاروب بن حضرت فيخ الاسلام بها والدين ذكر ما ملتا في سع روض شريف یں سہے۔ بررات ایک قرآن باک ختم کرتے اور ان کی ارواح کو بختے ، اوراً سی مه که سوجاتے اور حفرت سے بیرکا مل سے لئے استدعا کرتے۔ یہاں تک کہ ایک دات نحاب مِن ديكِهَاكدگو بانتيخ ركن الدينَّ أورحضرت نبله عالمٌ آيك مِكْ بيط بين أور نودحا نظ صاحب بھی موجود ہیں بحضرت رکن عالم نے بان کا اعتر برا کر حضرت قبلم عالم كم الته مين دس ديا أورفنروا ياكه حافظ صاحب تمهار سيبرير بي وإن كانام نور محدد ماروك ب- أوران كاوطن قصيه مهارس ب .

عافظ مساحبہ جب بیلار ہوئے تو انہیں حضرت قبلہ عالم کی زیارت کا شوق بھوا - ملتان سے روانہ ہوئے اور مہار شرلف ہیں آئے اور حضرت قبلہ عالم سے بیعت ہوئے ، حضرتِ قبلہ عالم نے بیعت کے وقت اُن سے پوچیاکہ کیا علوم ظاہری سے کچھ حاصل کیا ہے رعرض کیا کہ خروری ضروری مسائل نماز روزہ وقر آن شریق

برسے ہیں - زیادہ نہیں بڑسے ہیں - بادجور فاضلیت سے اپنے علم کواپنے مبرسے حيصيا يا بحضرت قبله عالمم كا وسنور عناكه حبب كوئى عالم حضرت كى خلامت بيس آ، است اچنے ہمراہ دستر شوان بر کھا نا کھلانے اور اگر غرعالم ہوتا توغلام رسول لانگری کو مکم دیستے کہ اِسے دوسرے دروبیٹوں کی مثل کھانا دسے دے جیب کھا نے کا وقت آیا نو تمام علما کو اپنے پاس کھا ٹا کھانے سے بك بلایا. سب فبلہ خالم کے دستر خوان پرحا فر ہوئے اور حافظ صاحبؒ کو بھی یاد کیا۔ وہ حب حاضر پریے ہے تومولوی محارصین صاح<sup>رم</sup> قوم چنرط بوصفرت قبله عالم کے یا دانِ مجاز دمحرم رازیس تقے تعظیم سے لئے اُسطے اور معالقہ ومسانی کیا بحضرت قبلہ عالم ہے مولوی محتصین ما سے بوجیاکہ آپ انہاں پہلے سے جانتے ہیں عرض کی کہ قبلہ میں اور یہ ایک اسادے علم حاصل كرتے سے ہيں- اور يہ بہت جيد عالم ہي اور سم طالب علم تعليم كے زمان میں اس علامرزا ل كماكم متعق عضرت قبله عالم في فرايا عافظ ساحب أب نے ابنے علم کو سم سے کیوں چپایا تھا عرض کیا کہ تبلہ ہیں نے سناہے کہ گروہ فقرافرتہ علمائسة نفرت ركفته بير لهبا البنة علم كوحضوريت بنهال ركعا - فرما يا حافظ ملا تم نومل کے طالب میں سمیں تو علاء ہی بہولنتے ہیں ، جابل کسے بہا ہی سے سم فرقهٔ علمئست بہت نوش ہیں ۔ نیس اُٹس ون سے حافظ صاحبؓ حنرتِ قبلہ عالمہُ ْ کی خدمت ہیں خادم سے عہرہ سے مفترت ہوئے اُور پھر آپ سے وہال ک اس عبدہ پرفائن رہے۔ جنا مخ سفروحسریں معزت قبلہ عالم سے ہمراد جاتے. دردینی كودوقى اوركرات تقسيم كرنے كاكام آپ سے ذمہ منا ، چنا بخبر رسالداسرارالكمالييس سيد رائسطي والان بوحضرت ما فظ صاحري سے با اعتقادم باو س ميں مقے . كهله كهمضرت ما فظ معاور فرماتے تھے كه ايك وفعه بي مصرت قبله عالم کے ساتھ دہلی گیا تھا جب وہلی سے رخصت ہوئے تومیاں مغمس الدین صاحب مضرنت قبلہ عالمی سے میریجائی احمیر مشریف نک حضرت قبلہ عالم کو رضعت کے سے سنے بایدا او صحصرت قبلہ عالم سے مہراہ سواری سے سے کھوٹر سے سے سرونید ر

الدكوسوار بونے سے ميئ فزماتے تھے . مگروہ حضرت قبله عالم سے باس ادب سوارن موت عقد أور إباده حفرت قبله عالم مع كمولات مع آم آ كم بلت في . مب حفرت فلدعائم د ملی سے رخصدت موسے تھے ۔ تو مایخ سوروبیہ نقدو دیگراب ادر کو ایس مضرت تبله عالم کے پاس منے ۔ دہ آب نے مضرت فواج بزرگ خوامب معین الدین اجمیرک کے خلام میں تقیم کردیئے۔ میں نے سٹ کر کیا کہ اِن کی حفاظت سے 'فات پائی گروب احمد فتریف سے مہار خریف سے ہے دوانہ ہوسے تو پھر بہلے سے زیادہ نقدوجنس بطور ندران حفرت قبلہ عالم کے پاس اجمیر شریف ہیں جمع ہوگیا۔ وہ بھی میرے والہ كرديا . اور ميك في اس كى حفاظت فروع كردى - ال ونوں میرسے ہوتے بہت پرانے تھے -ایک شخص بہت عمدہ ہے ہوتے حضرت قبلٌ عالم سے سے لایا۔ یس نے دل میں خیال کیا کرمیرسے ہوتے پولنے ہیں۔ ت پر تبلہ عالم کیف بهلے بوتے مجد کوعطا فرمادیں جب نئے جوتے پہنے توایٹے پہلے بوتے وہیں کسی کو دے دیئے ۔ نیقرنے جانا کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہو گی۔ جب مہار تغریف میں پہنچ تواس فقر کو تمام نے کپڑے وطا فرلئے اُورایک گھوٹری سواری سے لئے عی دی مزید برآن دوسرے باطی اکرام بھی بہت فرائے ۔ بس میں نے جانا كه اس سفر كي معوبت مين عين حكمت بوسنيده مقى بير مجھ ملمان كييطرف روامه نسريا ديا .

منقول ہے کہ مبال ا مام بخش بن حضرت غلام فرید صاحب فرما نے اللہ اللہ میں مقد . تو کہ بیں ہے اللہ اللہ کا کہ بیں ہے ۔ تو ایک دن حضرت مولانا صاحب کی مجاس میں حضرت قبله عالم میں تضریف فرما ہے ایک دن حضرت مولانا صاحب کی مجاس میں یہ تذکرہ چلا کہ ملتان میں بہاالدین کی سفتے اور حافظ صاحب میں ولی کا تقرف نہیں چلتا ، اور کوئی شیخ اس مبکہ کسی ملتان کی عظمت کے سامنے کسی ولی کا تقرف نہیں چلتا ، اور کوئی شیخ اس مبکہ کسی کو بیعت نہیں کرتا ، حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ میال نور محد اب مک ملتان کی دلابت حضرت بہاء الحق صاحب کے میرد عتی للمذاکسی ولی کا تقرف ملتان کی دلابت حضرت بہاء الحق صاحب کے میرد عتی للمذاکسی ولی کا تقرف ملتان کی دلابت حضرت بہاء الحق صاحب کے میرد عتی للمذاکسی ولی کا تقرف

کادگر بہب ہوتا تھا۔ گراب ملتان ہمائے تھا ہے کردیا گیاہے ، لازم ہے کہ آپ لینے مریدوں ہیں سے ایک مرید اس مبکہ ہیجیں اور کہاپس کہ عین خا نقاہ بہا الدین ذکیا ملتانی ہی بیٹے کر خلق کو بعید کریں اور ابنا نقرف کریں بجید حزیۃ قبلۂ عالم محت دہاں شریعت کریں اور ابنا نقرف کریں بجید حزیۃ قبلۂ عالم محت دہاں شریعت مہار مشریعت آئے توجا فظر صاحب جمال الحدیث کو رخصت کرکے مثنان کی طرف روان کیا ۔ انہوں نے مولوی خلائے خس ملتانی حقوم ان سے معنے اور مقبولان بارگاہ پروردگار ہیں سے سے جین حضرت بہا الحق صاحب کی خانقاہ ہیں مرباہ کیا ۔

ایک دند ایک شخص نے حافظ صاحب سے پوجھا کہ جب آپ حض قباطام میں ساخد دہلی جاتے ہے تو حض قبل عالم خضرت مولانا صاحب سے کسی طرح ملا تات کرتے تنے بیان فرائیں ۔ فروا پاکر ہیں جبی خوق عقاکہ إن دونوں بزرگوں کی ملاتات دیکھیں مگر ہوں کہ بیس حضرت قبلہ عالم کے گھوڑ ہے کی حفاظت کرتا تھا۔ اکر راس کی رسی اینے باتھ ہیں رکھتا تھا ۔ تو مجھے دیکھنے کا موقع نہ ملنا عقاء ایک فعہ بیس نے جانی ملاقات دیکھیوں ۔ گھوڑ ہے کو کسی چہز سے با تار مطا اور ایک کون میں کھڑے ہوکر دیکھا کہ قبلے عالم خضرت مولانا صاحب شہد ایسے ملاقات کرا ہے کون میں کھڑے بندہ ایسے ملاقات کرتا ہے۔

حضرت حافظ صاحب کو اکثر عشقید عزلیات پرومبدا ور دوق و شوق کی کیفیت مهوجاتی متی ۱۰ ور رقص و وجد بهت کرتے تھے۔ آپ اُوازِ بلندسے ذکریم بھی کرتے مقے ،

منقول ہے کہ راج ریخیت سگھ والی لا ہور چند بار قلعہ ملیان کی تسخیر کے الادہ سے حلہ آور ہوا ہے نکہ حضرت حافظ صابح ہے نیزو کمان ہے کر قلعہ میں موجود رہتے تھے ، اس سے سکھول کے نشکرکوٹنگست ہوجاتی تھی اُور ملت ن سے ہواتی تھی اُور ملت ن سے ہواتی تھی اُور ملت ان ہوسکھول کے قبات ہوسکا ہوں کہ خادم خاص میال صالح حمدنے اس فقرکات الحوف کا قبضہ نہ ہوسکا ۔ آپ کے خادم خاص میال صالح حمدنے اس فقرکات الحوف

کٹم الدینؒ کوبتایا تفاکرایک دفعہ سکھ کٹیرفوخ کے ساتھ لاہورہ اس ارا دہ سے روانہ مہوئے کہ ملتان کو تشجیر کریں وابھی ملتان ایک و دمنزل رہتا تھا حافظ صاحب تلادت میں مشغول تھے کہ کوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا حفرت لاج ریخیت عگعہ اس دفعہ بہت بڑی فوج سے ساخفہ لمنا ن پرحلہ سے لئے آ ربلت اورالیسا معلوم ہوتلہ کہ اس دفعہ ماتان کو نہیں چیوٹرے کار یہ خرس کرجا فظ صاحب مبندہ ہیں آگئے اکدروٹروا یا کہ کیا رہجیت ملّان کو بہارے ہونے ہوئے فیج کرہے گا یعنی شہر کرسکے گا۔ آٹر کافی جنگ وحدال سے بعد سکھ فدکور بد مراد والیس چلے كُ أور قلعه نتح نه بوا- كِت بِي كر إس جنگ بي حافظ صاحبٌ تلع ملنان كه برت میں بتروکمان ہا تقد لیں ملے کا فروں پر بتر ملاتے نفے اور مبس برج ہیں ہی دیکھتے تھے ما نظما حب موجود بوت تقديس نه مع حاج خم الدين "اسى طرح ميال غلام دستيكر ماحب نبيرو حضرت قبل عالم كاست الدران ول في المن والدصاحب و منقول سے كه ايك دفعة قاضى نور محد گور يخ برا در تقيقى حضرت والاقامنى عاقل محدسا حت نفاب جي خال خواساني تبوسلاطين خواسان ي بانب سے ڈریھ غازی خاں کا صوب دار تھاجند دریہات اجارہ پر سے اورپوخرت قامنی صاحب السرك نشامن تقريب اس اجاده بين نعتسان بهذا اور دقم وصول مُحنّى تواس تنخس نے تامنی عامّل محرصا حدث ا در إن سے معالی صاحب کو گرنت ار كمك قيد كرديا - وونول ني ابن آپ و رمنا وسيم اللي برجودر ديا تهار مگر حب چند دن گزر گئے اور حال تنگ موا تو آپ نے ایک خط ا پنے پیر کھا ئی جا حا نظ مح يجال ملتاني صاحب كولكها اورانبيب بلايا ادراس حظ مي ببغو لكها ـ م يلبم ركيده عائم أوبا كزنده مائم يس ازانكمن نماغ بيكار وابي آمد ا ور بەمىسرىخ ىبى لكميا :

ع۔ بجنانو گرنہ آئی بمزار خواہی آمد

اس خط کے بطیعت ہی ما فظ صاحب بغیر بین اپہنے بیادہ پا روانہ ہوئے۔

آپ سے خادم مباں مسالح محدنے میرسے سامنے بیان کیا کہ جوتا ا ور کھوڑا حافظ صاحبؓ سے بیچے پہنچا یا گیا حب ڈیرہ غازی خال پہنچے توتا منی صاحبؓ سے کہا كركونى الساشخعس سي يونواب مركور كوميرا تعويذ بلا دس . تبريك كريفكل ب و فرطا یا کوئی معنالُق تنبی تعوید لکھا اور فرط باکہ اِسے اُس کنوئیں میں ڈوال دوجہاں سے وہ پانی پیٹا ہے ۔ اور قارت بن کا معائیہ کرو - معافظ صاحب نے وه تعویذ اسس كنوئي پس داور دیا اور وداجازت لی كربس اب معصاحا زت سے روان ہو کرملتان آئے ،جب نواب مذکورنے اس کنوئیں کا بانی پیا تو اسی وتت اسے دردفتکم سپدا ہوا ، اور تط بنا خروع کردیا بہت علاج کرتے عظه الكريونكه به قهرضا غرت اولهاك عقا للنظ سر لحظ درو بطيعتاجا ما عتا. پہال تک کہ ملاکت سے قریب پہنچا۔ اُسے کہا گیا کہ من بزرگوں کو تونے قید کی ہواہے پرسب وردکی معیبت اُن کی ہے ادبی کی وجہسے ہے ۔ اُس مر دودنے اُسی وقت اُنہیں خلاصی دے دی. پہال تک کر تامنی صاحرے اپنے گھرا گھے اور نواب اُسی درد سے نوٹ ہو گیا · صالح محد کہتے تھے کہ قاضی صاحب اُس مردود کی تید میں چالیس روز رہے اور حافظ صاحبؓ فروا تے تھے کہ آپ کی قید کی بدوجہ تقى كرآب سے بعنس مراتب اور عفلسے ہو باقی تنے اور اُن کا حصول تعلق ظاہری كے سبب سے مكن نه تفاحب فيدين تغليدتمام ملا اور الكُد تعالى كے ساتھ مشغول ہو ہے تورہ تام عقدے مل ہو گئے.

ماجزادہ عبدالندصا حُبِّ بن مبال نور بن صاحبِ فرما تے تھے کہ ایک دفعہ حبب حافظ صاحبِ دہی میں معنرت قبل عالم سے سا مخد حضرت مولا ناصابِ کی زیارت سے دیئے نے۔ تو مارسہ بن ان کا ڈبرہ مقا اور اسسی مدرسہ بن ایک بزرگ ہو ختا اور اسسی مدرسہ بن ایک بزرگ ہو ختا اور اسبی مدرسہ بن ایک بزرگ ہو خترت مولانا صاحب سے دوستوں میں سے نقے۔ اور بانبت آدمی تھے۔ رہی تھے۔ دفعہ سے ایک سے وہ فوت ہوگئے اور حافظ صاحب نے اینے ہا تھے ہے۔ ان کی تغییل بمینن اور تدفین کی۔ ایک دن حضرت مولانا صاحب نے عافظ ما کہ ایک دن حضرت مولانا صاحب نے عافظ ما کہ ایک دن حضرت مولانا صاحب نے عافظ ما کہ ایک دن حضرت مولانا صاحب نے عافظ میں ان کی تغییل جمعیت نے عافظ میں ایک دن حضرت مولانا صاحب نے عافظ میں ان کی تغییل جمعیت نے عافظ میں ایک دن حضرت مولانا صاحب نے عافظ میں ان کی تغییل جمعیت نے مافظ میں کے۔

كو مرباياكه ملت ن ميك أور ہجوم منلق موتا ہو كارعرض كاكه ط ل. فروايا تم بھي مهمى كبى يبليكا تماخا ديكف كه لئ جان موك . حافظ صاحر فرات عق کہ میں نے جاناکہ اس فرمانے میں حکمت ہوگی دبیس حبب ملنان ہیں آئیے تو ایک دن ملتان پس ایک بزرگ کا میله تھااور مزار باخلق جمع تھی ۔ مافظ صاحرتِ بھی محضرت مولانا صابوبھ کے فرما ن سے مطابق میلہ دیکھنے کے بہتے چلے گئے ۔ کیا د كيست ايك ده درويش بو مررس مي فوت بوكيا تفااور آب في است ابن با تقدس دفن كي مقااس ميله ميں موسود عقا اورميلكا تماشاكرر الم عقار آپ في اسے بيجانا اور پوچیا کہ تم فلال بزرگ ہوجو دہی کے مررسیس فوت ہوگئے تھے اور میں نے اپنے اعقے مہاری جہیز قکفن کی اور تہیں دفن کیا کہاکہ بال- ہی وہی ہول-سم فقر فوت نہیں ہوتے ۔ بیصرف پردہ تربیت ہے کہ دنیا سے سفر سر سے بھے عاتے ہی ورن فقر توزنا رہا ہے اور کہی فت نہیں ہوتا۔ سه سركز نميرد آنكرونش زند شابعفق - نبت است برجرية عالم دوام ما -عافظ صاحب نے نروایا کہ مصرت مولاً ناصاحب سے فروانے میں اَورمبلہ ہیں جانے میں بیرہ کمت تھی ۔

رسالہ اسرار کھا بہ ہیں زاہر فائی حظی والاجرحا فظ صاحب کے باعتقاد مرید اس سے غفے، کہتے ہیں کہ ایک دن عا فظ صاحب نے فرایا کہ ایک دفعہ ہی محفرت قبل عالمی کے ساتھ پاکیٹی کی طرف روانہ تھا ، اتفاقاً ایک منزل پر بٹا ہ کیا اور حضرت تبلہ عالمی کے ساتھ پائیٹی کی طرف روانہ تھا ، اتفاقاً ایک منزل پر بٹا ہ کیا اور حضرت تبلہ عالمی کے ساتھ چاہی ہیں سے تھا ، اُس کے ساتھ چالیس دردیش تھے ، اُس نے جی اُسی قصبہ میں جہاں محضرت تبلہ عالمی نے نقام کیا تھا ڈیرہ کیا اور محضرت کا دفیق موا ۔ وہ بھی پائیٹن کی طرف جا رہ تھا ، اُسی گا ہ اُس کے رہنے والوں نے محضرت قبلہ عالمی کی دعوت کی تھی ، جب کھا نا لائے تو معنوت تبلہ عالمی نے اپنے ایک میں خواسا ہوں کو کھا اکھلا دو ، لاگری جب اُن

کے سامنے کھانا لایا تواس بزرگ نے کہا کہ ہم اس ملک سے رہنے والول کی دعوت قبول مہیں کرتے کیول کہ بہال سے لوگوں کا کھانا مترعی لحاظ سے شکوک ہوتا ہے۔اس مے کہ اکٹر لوگ بوری کرتے ہیں . لہلا سم است باس سے کھا ا کھائیں سے خادم نے حضرت تبلہ عالم سے پاس جاکر بہ واقعہ بابان کیا ۔ آپ نے فرط اینچروه مانیس رجب دوسرے دن روانه بوٹے نویزاسانی مشائع معر<sup>ت</sup> کی رفاذت سے الگ موگئے ۔ راستہ ہی جارہے تھے کہ اِن بریورولدنے جملم كرديا اور إن اتمام اسباب نقدو دبنس اوسط كريد كئ يحضرت قبله عالم كم تافلہ خربیت سے گزر گیا ، اتفاقاً دوسری منزل بی بھی ایک تلکہ بڑا وہ ہوگیا اور مخرت تبله عالم سے ساتھ مھٹر زا بڑا، آل جناب نے مجر لانگری کو کہا کہ پہنے اسا بول کو کھانا دسے دو۔ اسس سے بعد ہارسے درولیٹوں مودو ببب اس رات لانگری اُن سے لئے کھانا ہے کرگیا توانہوں نے بڑی رغبت سے کھانا ہے لیا ہور کھا یا جب حض فبله عالم مم كوكف الكفاف كي بنبر لمي تومسكراكر فرما بسحان التدكل رات إس ملك كا کھا ، حرام تھا ۔ آج را ت حلال ہے ۔ بھر فرما باکہ لانے وائے سے کھانے کی حیا ن معلك كرناك كهاناكهان سه لاف بويس طرح لاك بوا ورميز بان سے يوجها كربه طعام طال ب ياحرام ، منع بے كر واحب كا ترك بے كيوں كرجب كر حرب طعام کا کا ہ بی نبوت نہ ہوشریعیت ہیں اُس کا کھانا جا ئزیہنے البشہ ومت سے علم سے بعدوام ہے۔

را بہ ناہ کھتے ہیں ہے۔ دن سے قبلہ حافظ محد جال معاصب نے بھے
یا دفرطایا کہ کھومزور دا وراہم باتیں تم سے کرنی ہی جلدی بہتے جائے۔ بندہ موضع
صفی سے روانہ ہو کہ ملت ن پہنچا تو محجہ سے پوچھا کہ تم نے کسی جگہ نے دی کی ہے یا بہیں ؟
یکن عرض کیا کہ نہیں۔ فریاتے ملگ کا کوئی جگہ بند نہیں آئی۔ بیس نے عرض کیا کہ ایک جگہ اب ند تہیں اور میرے جگہ اب ند آئی ہے لیکن دوم شکلات ہیں ۔ ایک پر کہ وہ سینڈ نہیں ہیں اور میرے میں کہ بادری ہیں کرو۔ دوسرے پر کہ اس براوری ہیں

بہت سے با اٹراوگ میرسے خلاف ہیں ، حضرت حافظ صاحب نے قرما یاکدونوں باتی غلط ہیں۔ اس لئے کہ سا دات کا نکاح عفر سا دات سے جا گزہے او حالموں کی بات سنتاکیوں ہے۔ یس نے عرض کیا کہ مجھے معندر کا فروان قبول ہے بچھے جابلول سے کوئی غرض نہیں ہے . فرمایا آفرین صدر آفرین عجد فرمایا کہ اگر حق تعالیٰ كومنظور موانو تراكام ولمي بن جلنے كا -اور ترسے مخالفين خود بى عرق الممت میں عزق ہوجا بی گئے نیر اسی وقت فرما یا کہ مناسب سمجھ تواہی کھی سے راستہ سے ٹیرہ کی طرف روانہ موجا لا کہ بعض مجکہ فائتے ہوا تی اوا بھو بھائے۔ ہندہ نے عرض کیا كربہت وب اسى دوران حضرت صاحبزادہ كے والدصاحب كا قاصد آياكم كه بكر بهاول يورى طرف آرع مول آب (يعنى حافظ صاحب، عبى بهاول يوري ہم سے ملاقات كري ، بناھ بيخبرسن كرنا اميار وحيران موكيا كيونكه اس وقت تو مجے لینے کارخبر دلینی سنا دی) کی عرض در بیش متی سی اس سوچاکہ جب حفرت بهادل بورتشراب عائي ك توميس كم مين ركاوط بدا موجلت كى. معزیت حافظ صاحب اپنی صفائی باطن کی وجہسے میرسے دلی خطرہ سے آگاہ مو کئے۔ علی اتفہے بندہ کوفرہ پاکہ صاحبزادہ کی طرف اس مفسون کا نیاز نامہ لکھو کہ إس طرف كفرية تمام آدمى مريض بي مبن بالكل مجبور بول عا مزمنهي موسكنا-یں نے ہی مفسون فکھ دیا۔ قاصد روانہ ہوگیا ۔ قاصد کے جانے سے بعد فرمانے لگے کہ تباری کرو کہ میرسے سا عد جارہ ہوں میں نے خوسٹ موکر تیا ری می بہاں یک كروائره يس ينيج اوريندون وائره مي ره كريواس غلام سے كا دُل مي تشريف للشه اور حضرت کی موجودگی میں میری شادی خاند آبادی موگئی . بعد ازاں بارصویں ربیع النانی الا الدی رات مونرت ما فظ صاحب وع سے ملیان شریف کی جانب روانہ ہوگئے راسنہ ہیں ایک منزل برخبر ملی کہ دارجہ ریجیت سنگھ نے ملتان پر عیر حله کیا بدعل اصبح ۱۷ وی ماه مکورکونماز تیجد ا و اکرنے سے بعد ملتان کی طرف روان مو کئے۔ ہم راہ ہیں تھے کہ اس سفعرفیصیدہ سے معنی معزت

عافظ صاحب سے بوجے گئے کہ یا صرت جا ب نیخ عبدالقا درجیا تی تنے اپنے نصیدہ میں فرایا ہے :

دُکُی دُل دُل الکمال اس شعر سے معلی تک کم البتی بکد رالکمال اس کا مفہم کیا ہے درایا ہے درایا ہے درایا ہوں شعر سے معنی یہ ہیں کہ ہر ولی کوکسی ذکسی نی علبالسکام کے تدموں کی ہیروی صغت معنی ہیں کہ سر سے علیہ اسلام کی ہیروی صغت جلال کی صورت ہیں حاصل ہے اور کسی کو صبر ایو ہو صابر علیہ اسلام نصیب ہے اور کسی کو صبر ایو ہو صابر علیہ اسلام نصیب ہے اور کسی کو حضرت محمد مصطفا صلی النّد علیہ وسلم کی ہیروی صفت میں کی صورت ہیں نفیس بدیے اور بین حضرت محمد مصطفا صلی النّد علیہ وسلم کے تدم ہر ہوں .

پس اسی روز دن کی ایک گھڑی گزری تھی کہ دریا ہے۔ چنا بسسے کنارہ پر پہنچے۔ دریا کے اُس طرف کشتی بندھی مولی تھی رجب حضرت نے ما تو ل کو دیکھا کہ اِس طرف تشنى لانع سے در آء بن تو حضرت نے فروا باك ملائوں كوميرانام دو اكد كشتى لأبير - خاومول نے ملاہوں كو حضرت كى كامار كى خركى - افغان بر خور وار خال يا جوكۇتى بھی حضرت سے استناؤں میں سے کشی دیر موجود مقا۔ اُس نے جب مضریت کی اواز منی توکشی ہے اسے ، اسی وقت پارگزرگئے . دو کھٹریاں سعدالٹر خاں سے باغ ہیں گزاریں . غلام بھی ہمراہ مقا-اسی دن دوہرے وقت آپ کوگرمی کا بغارہوگیا ۔ وقت ظهر نماز برص روان موئے اورگھر سنے ، انظون مسجد ہیں جانا نامکن ہوگیا . غلام دلینی *زام*لرشاہ صاحب، کو<sup>ز</sup> ما پاکہ میری حبکہ خاز بڑھل<u>نے سے ری</u>کسی او**ر ک**و المام کردو- بنده امامست کرتا نغا ا ورحض یش کیھیے ہوکر اُ ورحمیں ببیٹے کر شاز پڑھنے تھے۔ اِن داؤل تکیم صاحب منٹی جا ل محدرنے اس خادم کوکہا کہ حفرت کو منع كريك وه كلاب اور مطنال إنى اپنے جم مبارك برز دالين كرتبض نا بوجائے - بي نيعرض كياتو فنرما ياعجيب محيم بدكت تعالي سيفروان سيفلاف كهاب كيونكه النُدتوفروا تاہے کہ سم نے پانی کور بدگی کا سرحتمہ بنایا ہے اس دن بندو حضرتُ سے قريب بيطا تفاكه ائى صاحب زوجه حافظ صاحب تشريف لا ئبى اور رونے لگيں

که آپ دیناسے سفر نہ کریں یہیں کس سے سبر دکریں گے کہ میرا بیٹیا کوئی نہیں ہے۔
حفزت نے قربایا کہ نتہا را بیٹا یہ ہے اور اس غلام کی طرف اشارہ کیا۔ اور بندہ کو فربا کہ تم
خود بھی کہوکہ میں حاحر ہوں۔ مجھے اپنی فرزندی ہیں قبول کریں، غلام نے کہا کہ میں حلقہ
بگوش ہوں۔ نرزندی کی تدرومنزلت نہیں جانا۔ ابنی دنوں ایک دن خادم کھان پکا
کرلایا۔ تنا ول فربایا اور فربایا کہ اس حدیث مغربی یہ نہیں برکھانا کھائے قت
سے معنی کیا ہیں، حاضرین نے عرض کے کہ اس حدیث ہے معنی یہ ہیں برکھانا کھائے قت
غزی نظر سے کمل ستر کریں ، فربایا منہیں اس سے معنی اور ہیں ، یہاں ستر سے مراد ستر
عیوب طعام ہے بینی طعام برطعین سے بالعل منع کیا گیا ہے ، ربینی کھانے ہیں قطعا عیب
غزی نظر ایک نے تسلیم کی۔

الغرض ماہ جادی الاول سے آغانسے نماز بیٹے کر پڑھنے لگے اور پھراشاروں سے ادا کرنے گئے ۔ یہاں تک کہ بیجم حبادی الاوّل کو نمانِ نجرِا شاروں سے ا واکی ۔ اس سے بعداستغراق ذکر تلبی ہیں چلے گئے حبب ایک لحظراس استغراق سے افاقہ ہی ہتے نویمِراشادوں سے نا زرٹِیصنے گئے اُوراسِی طرح نین بارنمازِ فجرِدوای ۔ دو بہر ہونے ہیں دوگھنٹے اِتی تقے رکہ واصلِ بجق جِندَّےُ ۔ آپ کے دصال کا سننا تقاکر مخلوقِ خلامیں شور پڑا گیا۔ سرشخص عم والم میں بقا اور گریے وزاری کرریا بقا اکر نواج خلائجش بی منانی نے جو معنر سے خلفائے کا ملین میں سے تھے، بندہ سے فرما یا کہ تجہیز و کھیں کی "دبركرنى عابيے اور قبر مبادک اَورمفروک نعمیرا جبا، سے سنون طریقہ پر ہونی جاہیے۔ اس بنے كر معنورنى اكرم صلى الدّعليد وسلم نے معزت عائشہ صديقة كے حجرہ بيں ومال فرابا غنا أورائسي مبكرة بكود فن كباكيا عنا. آخر بنده نے بھي اُس بگھے جيا ل ك حضرت كا دصال موا تقا. قبر مبارك كمود في شروع كى يعض قبر سے كام بي لك مكت اور لعض عنسل سے كام ميں مشعول مو كتے . ابت بي كعنس سے وفت الد الدُّكاوردميّت مباركست بهت ہے لوگوں نے مُنا- آخر جنازہ تیارکیاگیا اُور کھکے میدان میں لائے ۔ اتنے لوگ جمع منے کصفوں کی تعداد تنہیں تھی۔ یہاں تک کر ناظم

ملیّان کو نمانرِجنازه بیس نمازگی جگه نه کمی ر تواب منظّنغرخاں والنی ملتان ایبنتے دارکوں کے ساتھ آیا۔ بنازہ کو اعفایا اور آگے رکھا اور توداس مگر کھوا ہوا معلق ہوتا ہے کہ فرشتے بھی حفرت کے جنازہ پر شرکب مقے ۔ جنازہ کی امامت خواجہ فللخش جي آب سے فليف نے كى -اس كے بعدو إلى سے جنازہ الطاكر مقررہ حكه بردفن كيا وقت عشاه دفين بهوئي تسيري روز قل خواني بوني اوردستار خلانت خاجہ خلائجش صاحبؓ کونواب صاحب منطفرخاںنے بائدسی۔ نیزنواب صاحب اوردوسرے لوگول نے إن سے سامنے روپے نذر کئے ۔جب مرکونی رضت ہوگیا تونوابہ خلائخش صاحربؓ اس بگڑی اُور دسستار کیسے کراَ وراسِس بندہ کو اوراپیے چھوٹے بھائی موادی قادرنجش کولے کر مائی صاحبہ زوجہما فیظ صاحب کی خدمت میں گئے اور بہبڑی آپ کی خدمت میں فدر کس بحضرت افی صاحب نے عفرت كاكلاه مبارك اَودجتبنواح خلائجش صاحريج خليف كوعطا فرايا. اَورايك ربشيي دو مال بوحض سے سرمیدمال کے وقت تھا · اِس غلام کو انعام کے طور مید میا · اور لینے گھرسے ایک اور دستارمولوی ٹادرخش صاح<sup>رچے</sup> کوعطا فرائی حبب والیس آسٹے محفرت خلیفه صاحب بشرکت انبی اِسس بنده کوعنایت فرمایا اُورلعض باطنی الطا<sup>ف و</sup> مراحم سے بھی اسس غلام کوسرفراز فٹروایا۔ بندہ پہلے دن سے وصال سے وقت تک حفرت كى خلامت يس عقا بيول كه بنده كوابنى نادانى أوركم على كى وجست مسلَّه ومارت . *ویودسے بارہ بیں اور اوا کے ور*د و وظائف وشغل و اشغال سے بارہ ہیں زیادہ سنبر رہتی راس مدھرت سے وصال کے بعد خواجہ خدا کخش صاحری کر محفرت کے قائم مقام بلکہ میں حضرت تھے سے ہاتھ برستبدید مبیت کی اور بہت سے مراحم والطاف حاصل كف اوريه ببعث أس بيت كى مثل على كرصفورنى اكرم صلى الدعليرولم مے وصاب بعد مع بندام م نے حضرت صدیق اکبڑے اعتمار سعبت کی تفتی سیر فندائہ حلالی میں ہے کیمس سے شیخ کا وصال ہوگی ہو اُور اس سے کوئی معصیت ذلت اور نفصان داتع موگ موربس اس شخص كمدية جائزيد كرببرك غليند

ہے ؛ فقریر تبکرید بیعت کرسے اَ در ورود وظائف ا درشغل واشغال ہوچھے کہ مرضد ہ نبیضہ بھی بعینہ مریف ہوتا ہیے ۔

جناب عافنط صاحبٌ تبلہ سے ملفوظات بہت ہیں۔ یمن ہیں آپ سے منا قبات درزح ہیں۔ چنانچہ رسالہ خصائل رضیہ مولوی عبدالعزیز صاحب سکنہ تصبہ مرکز ہا رائی نے ہوآپ سے با اعتبار مربیدل ہیں سے تھے اُور یمنی عالم خقے تعیقت کیا ہے اُور ایک رسالہ الوار حمالیہ منتی صاحب غلام صن رینید ملتا تی نے جمع کیا تنا منیز ایک رسالہ اسرار کم لیہ زاہر شاہ سکن تعظیم نے بھی لکھا تھا۔ جناب حافظ صاحبؓ کی دوشادیاں تھیں۔ گراولا دن تھی۔ ایک لڑکی ہوئی تھی کہ وہ بھی لا ولد فوت ہوگئی تھیں۔ حافظ صاحبؓ کی تاریخ وصال یہ ہے:

سه وه رومند که سست سائبانش این طاق خمیده مقرنس رضوان بو بنا کنے فرخنی دید گفت دیر رونند مقدس

اهطائه ووضم مفترس میں تاریخ روضه ووصال حضرت نکلتی ہے۔ آب امزار

آب سے خلفا میں منے منے ارتفے گران میں سے منہ درترین اور ارت درین خاج خلائجٹن صاحریج ملتانی ٹن خیر بوری ہیں برصد یا انسانوں نے ان سے فیض یا یا ، آب اولیائے کا ملین میں سے عظے ، درصاحب کرامت وخوارتی عا وات غفے کہ اب بھی اُن کے مزارسے کرامت ظاہر مہوتی ہے ۔ آپ نے حضرت حافظ صاحری ہے اکنز دوستوں کی تربیت کی اورخلافت دی بہنا بچہ زابدشاہ صاحب ، مولوی غلام حسن خشی ، قامنی عیسے صاحب مان ہی تعلیم افراد کی عبیدالنّد صاحب مان ہی تعلیم علیم اللّہ ماریخ وصال ماہ صغر میں اہمائیے میں ہوا۔ آپ کی تاریخ وصال بہتے۔ سے بہتے۔ سے

ساخت بوآل شاه بجنت مكان - "عزّو" ماه آمده تاريخ آن الفظ عزّو ماه يس عد تاريخ نكتي هد الفياً .

عزة ماه مفركشت وصال آنجناب - عزة ماه آمده سال وصائش صاب.

مولی حامر صاحب اور صاحبزادہ غلام فرید صاحب کھی حفرت حافظ محد جال صاحب مسلم کے تعلقا است نفے۔ رسالہ اسرار جالیہ ہیں مولوی عبدالعزیز برط حیا ری بے جوافظ مسائر برس کے تعلقا است نفے۔ رسالہ اسرار جالیہ میا رک اُور دیگر فوا کہ عجیب عربی عبارت ہیں نقل کئے ہیں اُور مولوی محد عمر سوکٹ کی تونسوی نے بچراس کا تب الحروف سے بیر رہوائی ہیں ، حب ورخواست صاحبزادہ صاحب غلام فرید می ، اس عبارت کا فارسی ترجہ کیلہ ہے جسے یہاں نقل کیا جاتا ہیں۔

تعلید مبارک یعنی حضرت ما فیظ محد مبال صاحب کا تعلید مبارک یہ ہے بنوبرد روشن رنگ برابر قد سبک گوشت ، نازک اندام ۔ روسے مبارک ذرا دراز دندان مبارک گویا موتیوں کی نظری - بلند ببنی - ابروسے بال مقوظی ، نازک لب دبرابرداڑھی مبارک گویا نیا کا درمیا نہ تھے نہ زیادہ نہ کم ۔ آپ کھ پینیا نی اور ناک افر سبود کی وجہ سے سخت مقی - اکدر حفرت کے بیشت بابری اکدر کیسانی میں ۔ انکھیں بھی معتدل اکدر ابر تغییں ۔ ناکھیں بھی معتدل اکدر ابر تغییں ۔ ناکھیں بھی معتدل اکدر ابر تغییں ۔ ناکھیں بھی معتدل اکدر ابر تغییں ۔ نمام صفات میں نیک جنمی ہوب پہلے تھے تو نوجوان بھی اُن کے ساتھ نہیں جل سکتے تھے ۔ اکدر اکر تبلی وقت اپنے دونوں باتھ اکو تا مقا ور اکٹر رکھتے تھے ۔ اکدر اید نہیں کہ کھی ہوئے وقت اپ کے باتھ میں عصا نہ ہوتا تھا ۔ اکدر اکثر رکھتے تھے ۔ دونوں کی عادت ہے ۔ اکدر یاد نہیں کہ کھی چلتے وقت آپ نے باتھ میں ویکھا ہے ۔ اکدر یاد نہیں کہ کھی چلتے وقت آپ نے باتھ وقت آپ نے باتھ میں ویکھا ہے ۔ اکدر یاد نہیں کہ کھی چلتے وقت آپ نے باتھ وقت آپ نے باتھ وقت آپ کے باتھ میں ویکھا ہے ۔ اکدر یاد نہیں کہ کھی جلتے وقت آپ نے باتھ میں ویکھا ہے ۔ اکدر یاد نہیں کہ کھی جلتے وقت آپ نے باتھ وقت آپ نے باتھ وقت آپ نے باتھ وقت آپ نے باتھ وقت آپ کے باتھ میں ویکھا ہے ۔ اکدر یاد نہیں کہ کھی جسے وقت آپ نے باتھ وقت نے باتھ وقت آپ نے باتھ وقت آپ نے باتھ وقت نے باتھ وقت

رات بیں بھتے سے تو اپنے سر کو تبکائے رکھتے تھے ۔ دائیں یا بائیں جانب بہی دیجھتے ۔ دائیں یا بائیں جانب بہی دیجھتے ۔ فائیں یا بائیں جانب بہی دیجھتے ۔ گرفزورت کے مطابق

ره درم مركانست برسونكاه منيرسرانكنده خراك مياه -

آپ کی چھڑی انس کی لکڑی ہوتی تھی معب کوعرب میں رمحہ کہتے ہیں۔ بعنی نہرو ایک حدث میں رخمہ کہتے ہیں۔ بعنی نہرو ایک وفعہ کسی شخص نے دوسری چھڑی ارسال کی والٹرعلم اس کی لکڑی کسس در دفت کی متی کر کوئی شخص اس لکڑی کو نہ پہچان سکا ۔عود کی شخص اس لکڑی کو نہ پہچان سکا ۔عود کی شکل میں دوزانو بچھا کرتے نف اور کمبی پچھڑی مار کر بھٹتے ہتے اور آ ہڑعریں ضعف سے سبب کید لگا کر شعطے ہتے ۔

آپ سے علم اوکر پیچیدہ اور دقیق مسائل ہیں آپ فکری کا است عمدہ ترین صلاحیت رکھتے نفے ،اگر کسی علی مسار یں مہیں مِقْت بِٹرتی تو یم آ ب سے لوچے بس آب مسكدين فوات - مرتقريس خوب ترتقرير من مسك بيان فروان 100 ذابت وعلميت ك لحاظ الم أب الشمار دمن ترين طلباس موتا أور طالب على کے زمانہ میں بھی علوم میں بہت ڑیا وہ ملکہ مصنے عجا وجود آپ مسی سے سجنت ذکرنے الآيه كه آپ كو مجبور كردياجا كا - آپدنے ظاہرى علوم كتاب وائرة الاصول - ك رط صعة بعرآب علم معرفت مع مصول بن لك كنه . بس بقيه علوم كا برط صناترك كرديا اورلاهِ خلايس ريامنت وحبابه بي مشغول بوگئة أوراپينے پېرومرت ر مفرت نواج نور محد صاحب مباروگ کی صحبت اختیار کی . جن کا مزار مبارک تاج سرورہی ہے - آپ علم مسلً وحدت ویود ہیں بزرگ ترین عالم غفے ، ابنِع کی کی اكرمولا ناجائي كاكن بوس كو دوست ركفت نفع . أوركن ب نغمات الانس،منتوى شريق ـ لوائع - اللمعات فصوله كم كو بسندكرت فظه ، خاص طور يرففي محدّى كوكرجب اسے یاد کرتے تھے تو ہے سرمبارک کو ہلاتے رہنے تھے ۔ اور اپنے دونوں بیوں کو لذت سے باہم ملاكر و فيار سے لياكر تے تھے . اور جب مربدوں بيں سے كسى كوكاب كاسبق دينة أورمسلُه وحدت الاج دير بيان كرت تواس مسلَم كوالسابي ن

راتے کہ عقل وفکر حیران رہ جائے . اور میں مشم کھاتا ہوں کہ آپ علم سے دریائے موجزن فقے ۔ آپ نے جوعلم عاصل کرر کھا فتا - اس کا ایک جیوٹا سا مصد بھی نمام علوم و عانی برجاری فقا - آپ مسئل سمجھانے ہیں اتنی مثالیس دیا کرتے تھے کہ کند ذہن یک بھی اس مسئلہ کو اتنی نوبی سے سمجھ حاتے جیسے کہ ذہبین لوگ سمجھ جا یا کرتے یک بھی اس مسئلہ کو اتنی نوبی سے سمجھ حاتے جیسے کہ ذہبین لوگ سمجھ جا یا کرتے

خرب وطعام ، آپ کھانا بہت کم کھاتے تھے ۔ بہنا کوئی درسیار درج کا اُدی

ھانا کھانا تھا۔ اُس کا جو تفاحصہ کھاتے تھے اُور بہیں گان ہوتا تھا کہ حضرت کے

بہت کھا لیا۔ اِس لئے کہ آپ سب سے پہلے کھانا شروع کرتے تھے اُورسب
سے آخر میں دسترخوان سے با تھ ای استرخوان سے با تھ ای استرخوان ہے ہوئے کھانا شروع کر دوست بلا تکلقت
اُدر ہے در لینے کھائیں ، اور کوئی با دجود بھوک کے کھانے سے با تھ شا تھا ہے۔ اکثر
ادقات تنہا کھانا کھاتے تھے اِس نون سے کہ کہیں دوستوں سے ساتھ زیا دہ نہ کھا اور دوسوں کو بہت کھاتے تھے ۔ فواتے تھے کہ بہتریہ ہے کہ کھانا تنہا کھایا جائے۔
اور دوسوں کو بہت کھلاتے تھے ۔ فواتے تھے کہ بہتریہ ہے کہ کھانا تنہا کھایا جائے۔
اوس لئے کہ نفس جو بہت اور لوگ یں سے درویا ان جوری کرتا ہے ۔ کھانے سے وقت لین پاکھی اور لوگ یں سے درویا ان جوری کرتا ہے ۔ کھانے سے وقت لین پاکھی اور لوگ یں سے درویا ان جوری کرتا ہے ۔ کھانے سے وقت لین پاکھی اور لوگ یہ سے اور لوگ یہ تھے اور لوگ یہ تا ہے اور نوسیوت آمیز زیکات بیان فرط تے تھے ۔

ایک دن صفرت کی دعوت متی اور یم بھی آپ ہے ہم! و تتے ہس آپ نے کھا افتریع کی اُدر آپ روٹی کا نتمہ توشتے اور آسے سالن میں بھکوتے ہم میں سے کوئی اُسے اٹھا بہتا اور کھا بہت اور ترکرتے اُسے کوئی و وسرا اُٹھا بہتا اور کھا بہت اور ترکرتے اُسے کوئی و وسرا اُٹھا بہتا اور ہندو ہرے آدمیوں کو کر صفرت کھا سنب کی طرح کھا بہتا ۔ میز بان کو بھی پٹر نہ چلتا اور ندو ہرے آدمیوں کو کر صفرت کھا سنب ہیں یا نہیں ، سوائے چند دوستوں کے اور اگر غنی اور فقیر آپ کی دعوت کیا رکوفیت تو دوفوں کو قبول کر بیتے ۔ مگرفقر کے گھریطی مجبت اور فقیر آپ کی دعوت کیا ہے تھے ہی کہ باس نوشی کا بہت جل جا آ مقا کہو تک آپ کے چہو مبا دک برخوشی کے آفارنظر آتے ہے ۔ اور کھانے ابتدام دوں کے گھروں میں سنت نمی صلی الٹر علیہ وسلم کی خاطر جا تے ہے اور کھانے ۔ ابتدام دوں کے گھروں میں سنت نمی صلی الٹر علیہ وسلم کی خاطر جا تے ہے اور کھانے

ترجہ: خلایا اکمانے سے الک اور کھانا کھانے والے کو اور کس نے اسے محنت سے بہایا ان کو بخش دسے بہوردگار! اپنے فضل وکرم سے اس میں برکت علا فرا ۔ تو تمام کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والائے۔
اکر آپ فود پہلے نہ کھانے تھے بلکہ دوستوں میں پہلے تقیم سے فارغ ہو جائے تو چے کہ کو گئی ہو ۔ حب سب دوستوں بک کھانا کہوئی ہاتی تو بہ بی گئی کہ جے کھانا نہ بہنیا ہو۔ حب سب دوستوں بک کھانا ہین جاتا تو بھر کھانے کی طرف ہا تف بڑما ھانے اور فرائے نئروغ کرور دعوتوں میں بینے جاتا تو بھر کھانے کی طرف ہا تفد بڑما ہے اور کھانے سے پہلے اپنے بعض اہل شرف کے ساتھ ایک برتن ہیں کھانا کھاتے اور کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھلاتے اگر گؤشت کھانے تو خلال کے لئے گئی جی ہونا توسید سے پہلے اس سے ہاتھ دھلاتے اگر گؤشت کھانے تو خلال کے لئے گئی جی مرور طلب کرتے ۔ کھانا کھانے سے بعد خلال کرتے ۔ اکثر نیم کے درخت کی کلڑی سے خلال بنانے یا گئے ہے۔

اُداب لِبامس: آپ امپا اورعدہ باسی پیننے تھے۔ تدبند کم پیننے تھے۔ گرسوتے دقت آپ اکٹرٹ دار پہننے - آپ بالعوم بھے سے کچڑے سے لباس بوایا کرتے اور س پر کملاہ قادری رکھتے تھے ۔ کہ اِسے چار تُرکی بھی کہتے ہیں کہی روقی دار اُدرکہی اِغیر روئی دار دہری پہنتے تھے ۔ اکٹراوقات کُڑا پہنتے ۔ گرسینہ پرچاک گریباں ہوتا ۔ اُ ور کبھی تلذیری پہنتے کہ انگرکھا کی ایک تسم ہے کشادہ کم رپسلوط سے بغیر ۔ سفیار پھڑی بہت کم با نمسصتے تھنے ۔ بمکہ آپ عام طور پر لنگی یعنی پشاوری پھڑی اِ ندھتے ۔ سفر ہیں موزہ یا جراب پہنتے تھے ۔ اُور فراخ ہو تے پہننے بسند کرتے تھے ۔ عام لوگوں کی طرح نرم و نازک اُور تنگ ہوئے کوپ ند نہیں کرتے تھے ۔

ومنوكرنے كا ذكر: آپ پورى كوشىش كرتے تھے كہ وضو كے بينے پائى ہى پاک مواور دخوا اوا یا برتن میں باک مو-آب سے وضوی اوا مخصوص مقاکراس سے دوسرے وضو نرکرتے خفے فرط تے تھے کہ اگریم اِس کا مخصوص کرنا ایجیا نہیں . گراوگ پاک وبلید کاخیال نہیں رکھتے۔ لہٰذا بی نے مخصوص کی ہوا ہے . وضو سے بانی میں منکمی کرنے نہ اسراف مبلکہ سنت سے مطابق استعمال كريت اورتهولى سى جار بانى بر بيار كروضوكت بعد بندى بين بيراهى كته إي. بورسیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے ۔ جب وضوا ارادہ کرتے تو اپنے رو مال كوطلب كريتي اكروه رومال اكثر سفيد بونا -اكر ووطرف سے بنديعا بوتا بحبس بي مسسواک ادر کنگھی ہوتی تھی اُدر کنکسی اورمسواک کا غلاف سرخ چطرے کا ہوتا تھا مگرالگ الگ اکپ مروضوی ا تدایس مسواک کرتے تنے اور آخریس کنگھی کرتے تھے بجب ظهراً ورعشاء سے وضوسے فارغ موجاتے تومسحبر کی طرف آنے تھے اور سم آب سے بیچے پیچے انے تھے بھرآب جے جاہتے کسے امام بناتے اور فود اقبت لاکرتے اکثر حاظریٰ بن سے عالم ترین کو نماز کا امام بناتے بوشر بعیت سے مطابی زبادہ برہیر گار موتا - اگراس صفت کا امام زملتا تو خود امام بوجاتے ہی مرج تنی کہ جسمے کے وقت مین نماز فخریس اکٹر فودا مام ہوجاتے اور جب قرات کرتے تو تریش سے کرتے بعنی جلا مبلاحت سنست سے مطابق اوا کرتے ، آپ قرائےت بن ر آوازسے نکرتے جیساک عام قاری یا ا مام کرتے ہیں ، بکہ قرأت بی درمیانہ

اوار نکالتے۔ پس جب نمازسے فارع موتے تو مختر دُعا مانگتے جس ہیں دین ودنیاکی عبلائی طلب سرتے تھے بنودعصری نماز فرض سے بعد دِرد برصے اور آسمان کی طرف دم کرتے اور دعاکرتے نما نزخہ دعشاء ہیں بيد دعاكرت بعديس ورد فاكور بره كراسان كى طرف بيوك الت ادر اگرآپ مقتاری کے طور پر نما ز بڑھ رہے ہوتے توا مام دعا کرنے ہیں ذرا توقف كريتا اكرآب كاورد ما كمل زره جلئے جب آپ آسمان كى طرت مند ر مے بھونک مارتے توبتہ جل جا آئر آپ کا درِ دیکمل ہوگیا ہے توا مام اس وقت د خاکرتا سلام بھیرنے سے بعد آپ منہ بھیر کر ببیٹھ جاتے ۔ لوگ جوصفوں ہیں بيط ہوتے تقے وہ آپ سے مل كر آ بيضة لكن آپ نے اس سے منع كرد ماكيزكم سجدسے آداب سے خلاف ہے۔ آپ فرص نماز مواڈل وقت بڑھنا بناکمتے عقے . خاص طور رہما زِ حمعہ کو ۔ اُورجعہ سے دن مودن کو عکم دیتے کہ اقبل وقت اذان دے جعموعسل مرتبے اور باس فاخرہ پہنتے پنو خبو ملتے اور بھے مسجا بن كت أوريم أب سے بعد با بیجے كتے اكورجب آب سيدي داخل من تعظادم خاص آپ سے جوتے اُتھا لیتا اُور خادم مھی منتے جو جوتے اعظا نے میں حلدی کرتے تھے تاکہ پرسعاوت ماصل ہو۔ اَور بجہ تے اعظا کرسسجدیں رکھتا اس مدیث نبوی ك مطابق متاكة مضور صلى الدُّعليه ولم في فرما يا" النَّعْلَيْن يَحْتُ الْعَيْنَيْنِ " ترجب ہوتے آنکھوں کے سامنے رہنے چاہئی فطبہ مخفر رطبعتے لمبا مربط عتے۔ وَرِسْتُعِاعِت إِصَرِيْ نَعَاعِ رَبِنِ مروول بِس سے تھے ، جِنامِجُ ایک رات کوکوڈ خطره ردنا ہوا۔ بس قوم سے بوانوں میں سے آپ نے سبقت ہی اِس حال میر كرآب سے باتھ ہيں موار متى ورجب سكموں نے ملان سے قلعد كا محاصره كيا تو ما مروسے قبل حضرت كوي بات بيش كائنى كدوسرے شہر بيں بجرت كى جائے فروایک کفارے عام جنگ ہے اس سے اب اُن سے جنگ فرض عین ہے ایس فحاالی شہرے اس منیں جائیں گے کہ ہمارے لئے دوہی مقام ہیں۔

ا پکے غازی کا دوسرا منہا دت کا۔ بیس ایک دات کا فروں نیے ایک برچ میں سواخ كرنا خروع كيا اور بمبر كا فرول نے بُرزع كے اس سوداخ كے داستەسے قلع ميں دائل مونا شروع کیا اور بہت سخت خوف بیدا ہوگ اتناکہ دلیرترین ادمی عبی ارزنے ملك بس جب حضرت في برن ك ليد في المائد اورب شاكر كفار أس واستدب تلعديس أكث بن بوآب دوسرے آدميول سے قبل جلد ملد اس توسط موسے بن سے مقام پر پینیے اور اُس جگہ کو دیکھا اس وقت آپ سے پاس کمان اور تلوار سے سواكونى تىسىراسىتيارىنى تھا-آپ تىرانلازى مى بىد مثال غے يى كراك اس فن تراندارى كى لوگول كوتىلىم دينة تف أب برميتياركى كيفيت كوبېرچانت ته. آب إن دنول ننجاعت مع منرب بي مرشار عقر أوركسى ما شي فوت و بالكت س نين فريق عند كيول كرآب كاتوكل أوراعتاد خدائ كريم برببت عنا . ذكر خلَّق : حُسُ خِلْق بس آپ نيك ترين انسان عقر جيوالوں پرست زمادہ شفقت اُورمهر با فی کرنے والے تھے ۔ حبب ابسے باس کوئی بچہ آٹا تواسے کوئی چېزدينة حبس سے وہ نوش موما تا -آپ اُس سے ایسا کلام کرتے کہ اُس کا دل نوش ہوجا تا۔ آپ اُس سے پیار کرتے اُور اُسے کوئی میٹی چیز دیشتے اگر کمی نالپندیا ہات كود يكست توابى زبان درافغال سے توكون كيت البته آپى پېښانى سے ناپنديرى كاظهار موجا ما اوراكراس غلط ابت كومنع كريف سے علامہ اور كوئى بيارہ كارنہوتا توم عربى كهل الفاظ مي منع للكست بلكه اشارس كالمصي إس كااظبار كرت تاكەمتىلقە دى كوبتە بىل جائے.

فَكِرِخَاتُمْ : آپ سے پاس ایک چاندی کی انگویٹی عی حس پیں آمط کونوں والا پنی حیق جوا بھا اور اس پر پر الفاظ کنندہ ہے۔ اللہ حبُرُ کی پُرٹ اُنجا کی انگویٹی ہیں تھا۔ اور نے آپ کی افر کی عتی اُور یہ سجع محرّت جال الدین بالسوی کی انگویٹی ہیں تھا۔ اور یہ حدیث مسلم اور نزر فری کی ہے۔ دو اِن مَرمُول اللهِ مِنَّى اللَّهُ عَلَيْ ہُو وَسُسَكَّمُ وَ مُسَلَّمُ مُنَّا اللَّهُ عَلَيْ ہُو وَسُسَكُمُ وَ مُنْسَلَمُ اَنْ مُسُول اللّٰهِ مِنَّى اللَّهُ عَلَيْ ہُو وَسُسَلَّمُ وَ مُنْسَلَمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰمِ إِنَّ اللّٰمِ اِنْ اللّٰهِ مِنْ اَنْ اللّٰهِ مِنْ اَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اِنْ اللّٰمِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰمِ اِنْ اللّٰمِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

حَسَنُ فَعَالَ عَلَيْتِ السَّلَامُم إِنَّ اللَّهُ عَبِيلٌ وَيَحِبُّ الْجَالُ وَسُوحِيدٍ) ايك بار حضور ملی النّدعلید کی لم نے کر کی مذمت بیان فرائی نو ایک شخص نے عرض کی كيحننور إس شخص كي خواس موتى هے كم إس كالباس اور بوتے حسين مول-محنورصلی النُدعليه وسلم نے فروا با بل شبه النُّر خود عبی جمیل سے اوروہ جمال کولپند بھی فرما نا ہے ۔ اُور مولوی عبد العزیز بڑھیاری سے منقول ہے کہ میں نے کہی ندیج ك سفرت مانظ صاحر المح المح على كوابى انكل يس بينت بول بكه وه كراس بي بدمهى ہوئی اُن سے خادم سے پاس رہتی تھی اور اُس سے خطوں پر مہر سکا تے تھے . بعض كم فيم لوك يركمان ركفت عفي كراب كانام بونكر "جمال" تقااوراس مديث بي آ ہے کہ الدّمال کومحبوب رکھتاہے ' توگویا آب نے ایک طرح سے محبوبہت خلاوند۔ كادعوى كياميے حالانكە يەغلطت . بكرير تولطورا يك نيك فتگون اورايك وعاكى حیثیت سے الفاظ کندہ کرار کھے تفے یا النّد کی نعمت سے بیان سے طور بربنلانا مفعود تقا گرانسان خدا کا د وست ثب ہی بن سکتا ہے کہ دہ بری کوچھوڈ کر نبیکی اختیب رکرسے ۔

آب کے بیعت کر نے کا ذکر: آپ جب کی کو بیعت کرتے تھے تو پہلے خود وضوفرط نے اکر آیہ ہے، وضوکراتے مجر کو دنیں ہے جاکرا سے بیعت کرتے تھے ، است خفار و تبیع و تہلیل اکر قرآن مثر لیف سے ایک آب است خفار و تبیع و تہلیل اکر قرآن مثر لیف سے ایک آب حد جیسے آب فرروغرہ بڑھتے تھے۔ بھراس سے باعث کو اپنے دونوں باعنوں کر رمیان رکھتے تھے اکر فرط تے تھے کہ کہ بیک نے بیعت کر بی ب فلاں طریقہ بیں اکر بیل نے عہد کیا ہے کہ اس سے خلاف نے کروں گا۔ اُسے پہلے پو چھتے میں اکر بیل نے عہد کیا ہے کہ اس سے خلاف نے کو کا دوں سال سال یعنی چنتیہ تا در ہے طریقہ دسسلامیں و اض نہ و تے اور آپ کو چاروں سال سال یعنی چنتیہ تا در ہے فقا در بی آپ کو ہا دوں سال سال یعنی چنتیہ تا در ہے فقا در بی آپ کو ہا دوں سال میں ، گرآپ کا خاص ساسا چنی ہے تھے ۔ مقا اور بی آپ کو ہا دول آپ کو اسی سلسلہ بیں بیت کرتے تھے ۔

بیعت کرنے ہے بعد اُسے اولا وعیزہ ہوقہ چاہتا عطا کرتے تھے اور وضوطیک طرح کرنے اورمسواک ،کنگھی کرنے سوتے وقت سرمہ ڈالنے اُورگ ، ہے وگور رہنے سے بارہ ہیں میکم فرط تے عقے ۔اُوراس سے موافق ِحال اُسے ، شغال عطا فرط تے تھے ۔ آپ عام طور پر اپنے اُورا و وظائف کو وگرود نشریع سے خروع کرتے یا پھر لاالدالا اللہ سے اُفاز کرتے ۔سوتے وقت آپ النگر النگر کا ورد کرڑے کیا کہ تے تھے ۔

کانب الحروف کہا ہے کہ سلسائی الیہ ہیں بعنی جناب حافظ محیر حیال مات فی میں ہے۔
کے مریدوں اور آپ سے خلفا دسے مریدوں میں ختم ستری کیٹرت برا معاماً ہے۔
جناب حافظ صاحب بھی یہ برا معاکرتے متے کہ انہیں جناب حضرت قب ائے عالم م

تركيت خشتم سرى

اُ درا بنی حاجت طلب کھے۔

جناب حافظ کُم المعمولاً مختر کلام میں گفتگو فرما یا کر ترقط گران کی گفتگو طالبان کے لئے نفی بخش اُور مکمت ومعرفت سے جر بورجوتی متی محافظ ما موج اقد علی مسائل وہ سرخص سے اُس کے مزائے کے مطابق گفتگو کرتے تھے اگر کوئی عالم جو تا توعلی مسائل کی گفتگو نروع فرماتے ۔ اگر کوئی زماعت پیٹے موتا تواسس کے سابقہ اس سے تالیف کی گفتگو نروع فرماتے ۔ اگر کوئی زماعت پیٹے موتا تواسس کے سابقہ اس سے تالیف کا فرماس کی فوش طبعی سے لئے دلچسپ حکایات بیان کرتے کی میمی کھی اس میں محف حافرین مجاسس سے دلول کو راضی کرنے کے لئے کلام فرماتے تھے گھراس میں مرت می اور سیچ کو ہی دخل ہوتا تھا .

## سأفظ جال صاحب كلمات قدسي وارستادا معنوي

اور ده پر بے کومل دقت وجوداز تو پایز از تو گاہر بر فیطن سنطی الم و مسلاہ ۔
اور ده پر بے کومل دقت وجوداز تو پایز از تو گاہر بر فیطان ہے کہ در حقیقت یرحق تعالیٰ کی طرف سے ظاہر مہوا ہے۔ فا علی حقیقی وہی ہے۔ اس کا ظہور آس سے سوا مہیں مہوسکتا گریصور ت امر باطل ۔ لیس خلا تعالیٰ کا کام آلاکی طرح ہے اور تبرا فعل مسلک کرے ۔ اور صدل فالی اواز کو کہتے ہیں ہو کوہ و در دیا اور اس طرح کی دوسری جگہوں سے آئی ہے۔ اس سے بعد انہوں نے پر میریت بطرحا۔

سه ہم عالم صدائے نغراد مست پاکٹنیدا پینجئین صدائے دراں فرا پاکٹنیدا پینجئین صدائے دراں فرا پارٹخص اپنے آپ کو قامت دِن مختلف ہیں دیکھے گا مبسا کہ صدرة صنکس قادیکے کہ اُن اللّٰہ بینجلی سعد نی صورة صنکس قا فیقولون نعوذ باللّٰہ میں ان تکون دہنا نتجلی سعد فی صورة حسن د نیقولون است دہنا ولیسے دون لدہ ہے۔

والتدتعالى ئے اپناجلوہ حب نا مانوس شكل بين دكھا يا تو لاگول نے كہنا شروع كر ديا وظاكى بناہ إكر ہمارا رب اس شكل ہو وليان جو نهى اس نے ابنا جلوہ حب بن شكل بن دكھا توسيب إسس كى ربوبيت كا اقرار كرتے ہوئے سجدہ رية موسكے مادر فرما يا جب اس معدودة مديث كوسلطان المشاكح نے سُناتو يول فرما يا الله استجلى على فى صودة من منسعود الاجود هنى وان لم بيجائى على فى هود تام فلا الماہ اس في مسعود الاجود هنى وان لم بيجائى على فى هود تام فلا الماہ اس فروان من فرما المرائح لطانا اسے۔ اور دروائي وہ موتا ہے۔ اور دروائي دہ ہوتا ہے۔ اور دروائی دہ ہوتا ہے۔ دروائی دہ ہوتا ہے۔ اور دروائی دہ ہوتا ہے۔ دروائی دروائی دون ہوتا ہے۔ دروائی دروائی دون ہوتا ہے۔ دروائی دون ہوتا ہے۔ دروائی دروائی دون ہوتا ہے۔ دروائی دون ہوتا ہوتا ہے۔ دروائی دون ہوتا ہے۔ دون ہوتا ہے۔

فرمایا ؛ اکٹرائل بہشت دیوا نے مہوں کے کہ یہ بات عدمیث میں بھی مذکور ہے۔
مبکن دیوانوں سے مراد مجنوں نہیں ہیں جیسا کہ تعیض ہوگوں نے گا ن کیا ہے۔ بلکہ یوانوں
سے مرا دوہ ہوگ ہیں ہو دنیا سے غافل اور ماسوی الٹرسے جاہل ہیں بعنی غرضا کو نہیں مانتے۔

و فرایا کہ یہ دوا اعضا کی مشتی دور کر لئے ،اعضا ،کو فوت دیسنے اور لکنت زبان کو برا سے اتاد کرائس

ے وزن کے برا برجینی ملا ہوا و **رکھا ڈ**۔

٤ - فروا يا بين نے كنار ب كر يوس مرم لميك زرد كے يانى سے بيسا بائے وہ آنكسون سے بانی بہتے کونا اُرہ ویتا ہے . اورحضرت حافظ جال مصفراوی بخار کا علاج کدو سے بانی سے کرتے تھے کوعربی ہیں اسے ہندیا کہتے ہیں ۔اس میں ماک بھی طالیا جائے تو بہتر بوجا آسے۔ حافظ صاحب ابنا کر ابنے اکٹر مرباوں کا اسی سے علاج کیا کرتے تھے۔ مصنّف كبناج كرمكي ابك روز ما فط صاحبٌ كے ساتھ كشى بس سوارتنا ملّح نے پانی کی گهرانی معلوم کرنے سے لئے ایک لمبی لکھی ور بابی ڈالی بب پانی اس قدر گهرا دیکھا كراس كانتها معلوم ند ہوئى توكها الله حافظ صاحب نے پانى كى كهرائى معلوم نر ہونے كے بعد جب ير نفظ سنا تومبرى طرف اشارہ فرما يا أوركها اسے عبد العز رئيسم جد كئے اس دمزد بھیدکو مئیں نے کہا تک اِں جق تعالیٰ کی حفیقت بحرعمیق کی ما نندیہے کہ اس کی گہرائی اوراس كى انتهامعلوم نهبس موسكنى. ئېس فريايا - ئېس اس مير يهي د مزينيك ٨- فروايا يُراسَّون بعد الله فين يُنْوُرُد تيس سال كى عرك بعد م اللهوج السب اس ہے کہ حق سجانہ کے بہنچیا اُور عرزان کے ورجات کا بلند ہونا اس سے سوا نہیں ہے کے نفس سرکش کی مخالفت کی جاسے اور *ارزووں کو قطع کر دیا جانے ۔ ب*ہی وجہسے ڈرفتوں کونرنی ٔ درسر لمبندی سمے مواقع ماصل نہیں ہیں بلکہ وہ ایک مقررہ مقام برر سمے رہتے ہیں۔ ہ<sup>اں سے</sup>آگے اُن کا گزرمنیں ہوتا -اسی سبب سے خاص انسان خاص فرشلتوں پرنتروج بزرگی رکھتے ہیں اس ہیں شک منیں ہے کہ آغاز جوانی ہوتی ہے اور نفس امارہ کی فواہشا تميس سال كاعمر سے تبل بہت سخت تر ہوتی ہیں بیس مار کر طاعمر سے بیٹیۃ نیفس کا مخالفت

4- فرمایا" اُنوجود کی ماخیگر یعنی تمام صورتیس درست بیس بیک بی استراقیوں کی حکمت سے مقاطت بیں سے کہا استراقیوں کی حکمت سے مقاطت بیں سے برابک عظیم الشان مقلاسیدا کرصوفیا گس مقدم کوقبول کیا ہے ۔ جب کافرو قائل کی بعض نیکیوں کے ایسے بیس آپ سے پوچھا گیا توفر مایا کہ اِسس میں دوخیر بین اور دہ یہ ہے کہ کافری قائل فازی سے اور اس کامفتول شہید ہے۔

حق تعالی بم رسائی کے لئے بہت افرر کعتی ہے۔

ا۔ اور فرای وصول الحالی معرفت اللی کا احسن طریق طریقہ کمشا شخے ہے۔ جواسنا دم جھے کے ذریعہ سے حضرت رسول الٹرعلیہ ولم سے سم کک پہنچا ہے ۔ اور دہ ظاہر ضریعت کو اکا ستہ کرنے اس پر استفامت رکھنا اور باطن کو اوسات فرمیمہ سے پاک رکھنا ہے ۔

اا- اورفرایا : حدیث المحقم مراه المحمن یک بین ایک مومن دوسرے مومن کے
ائے آئیندی ا نند ہے ۔ سے معنی ووطرح سے بیں -اقل یک لفظ مومن سے مراد حق
تعالی ہے یعنی مومن حق تعالیٰ کا نام بھی ہے ۔ اور لفظ مومن سے دوسرے معنی ہیں
بدہ مومن - دوم یہ کہ جیسے فتو حات ہیں لکھا ہے کہ خلا تعالیٰ تمہاری فرات کو دکھا نے
والا آئینہ ہے ۔ اور اس التہ کے اسماء وصفات کا آئینہ تم ہوت

نقل ہے کہ ایک ون میں مصرت کے مہراہ کشتی ہیں سوار مقا جب آپ نے 'ریا کی موجوں کو دیکھا تو فرایا سمنارر کی موجیں اس دنیا میں 'وجودِ مطاق کے ظہور کی مہترین مفال ہے ۔ اکثر اوقات میں حصرت کے سے یہ مکیت صفاکت انتقا -

باعى: البحرمبحرعلى ما كان في قدم · الخ

أور فرما يا إس الحوادث الواج أو فهار التحجيبك الاشكال عن تشاكلها:

كى تعظيم كياكريق سقى جب آپسے اس تعظيم كا جب د باعث وريافت كياگيا تو آپ نے قسيدہ وكا يہ جب ہوا ہيں چينس كيا ۔ شعر ز

باق انتفس کا معلفا ان تعمله کشب علی حبّ الد ضاع وان تعمله درستی نفس کی شال ایک شیرخوار نیج کی سی مے کراس کو دود و ہے کا سلا موقع ملتارہ برقوہ دود و دو پینے کی برولت ہوان ہوجا تا ہے اور اگراً سے دود سپینے سے ردک دیا جائے تو وہ پیچے رہ جا تا ہے۔ بس کی اسس بات سے ڈر تا ہوں کہ کہیں اس کی بیعادت زبن جائے کہ وہ کسی کی قرار واقع تعظیم نرکرے رجنا بخری نفسہ حرن تربولا: کے نزو بک ہرک کی تعظیم کا سبب یہ تھا کہ وہ ہرخص ہیں ذا ترق کو ملاحظ کرتے تھے۔ کے نزو بک ہرک کی تعظیم کرتے تھے۔ کی دراں مل وہ ذا ترق کی تعظیم کرتے تھے۔

اورفرما باحضرت ننيخ سعدى مي اس شعر:

سه پاکس بابیل بان دوستی پابناکن خاد را در خورد ببل

کے معنی یہ میں کہ فیل سے مرادحق سبحا نہ تعالیٰ کی ذات ہے اور فیل باناں سے مراد اول السلے کا السّد میں۔ بین فنسدو درعایہ ہے کہ اگر اولیاء اللّذ سے ساتھ دوستی طلب بحق سے واسطے کا مجائے تواہنے خانہ دل کو دصو کہ ، فریب ، بیمن ، کینٹ اور بحت ماسوی النّدسے پاک کردیا جائے۔ تاکہ ولی کافیض تم تک بنے حائے۔

بنوشىسى "اتنا يى اركم را ناتى " يى اس كەسوا كەرىنى سەكەندا تى كا اُل كەمىن دېريا نى كى كەرىنى دىريا نى كەرسى كەردە كەرلىقى كەرلى كەردە كەرلىقى ئىسى دايسىدا ئەرىپى جىسى كوردە يا نهيس ئىكتە .

فروا یا جب بحضرت رسول مقبول علیه الصلوه والسّلام معرای شریف برتستریف السکے توسی تعالی نے آپ کو بہت سے علوم کی تعلیم دی اور اسس کے اظہار سے منع قرایا ۔

بس جب آپ معرای سے دالیس تشریف لائے تو آپ نے ایک روز ایک دیوا نے کو دیکھا کہ وہ آن اسرار کو کلیوں اور با زاروں ہیں بیان کر دیا ہے ۔

کو ہ آن اسرار کو کلیوں اور با زاروں ہیں بیان کر دیا ہے تواسس سے افتفاسے منع کر دیا گیا کی خدمت میں عرض کیا ۔ اسے رف یا ہر کرتا بھرتا ہے دیا میں وی آئی کر یہی ہمارے دازوں میں ہے ۔ مگراً سے کہاں سے معلوم ہوگیجوں ظاہر کرتا بھرتا ہے ۔اگر تو بھی وہ دائر توجی ہمارے دازوں میں سے ایک ماز ہے تواس دی تو دنیا بی سے ایک ماز ہے تواس دی تو دنیا بی مت پو تھے ۔ اگر تو بھی وہ داز کہ دسے تو دنیا بی مت پو تھے ۔ اگر تو بھی وہ دائر توجی ہمار دنیا ہی مت بارے بی مت پو تھے ۔ اگر تو بھی کہ بسب کا مات قدسی دی وہ جناب ما فیل ماری کو بی نے مولوی عبلالعزیز طرحیا ری کے سال ما فیل ماری کے بیان کئے گئے ہیں ۔ ان کو میں نے مولوی عبلالعزیز طرحیا ری کے سال ما فیل ماری کے بیا بات وہ ماری کے ہی دائر اسرادالکما یہ ہیں جناب ما فیل ماری کے ہی دائر میں سے چند ہم ہیں ۔

قرما با : ہو وگ وضو کے دوران باز و وصوتے وقت صرف کل کی سے سے کر کہنی تک وحو تے ہیں وہ تارک سنت ہیں - اسس سے کہ وہ پہلے با تقد وصو لینے کو باز و دعو تے کے حسا بہیں سے گئے ہیں ۔ اسس سے کہ وہ پہلے با تقد وصو لینے کو باز و دعو تے کے حسا بہیں سے گئے ہیں . لہذا وہ تارک سنت ہوگئے اکر ا مام تنسس الائٹر الحلوا ٹی نے کہا : اس کا وصوح التر مہنیں موسکتی ۔ موکا ۔ کیون کی صدت فرص کی تمائم مقام نہیں موسکتی ۔

اکورفرمایاکہ استنجا کے بچے ہوئے پانی سے وضوحا تُسنبے کرحفرت رمثول خلاصی النّہ علیہ وسلم نے الیساکیاہے .

اَوْرِوْرُ وَا بِاکروضَوْجِ اِلْوَل کی طرح کیا جائے اور نما ذکر وَروں کی طرح یعنی با لکل آ سِنتگی کے سابقہ اواکی حاشے ۔ متقول ہے کہ ایک روزمیرا مجائی سیدامیر شاہ بڑی جلدی سے تماز بڑ مصر بات حضرت مان یہ نے فرایا: ای برخوردار مجھے نماز شروع کئے سوسال ہو گئے ہیں گراس فار منبط حاصل ہیں مجواج ضبط نخھے عقول سے دنوں ہیں حاصل ہوگیا ہے۔

اورفرایا: طالب کومیا جینے کہ روقت با دخول ہے۔ اوراگروخود شخال ہوتو تیم کرانیا جا ہیئے۔
اورفرایا: اوضوعی العضو کورعلی نورائعنی وضو کے با دجود بجاری وضو نورعلی نور ہے ۔
اورفرایا: اوطاکو مہیشہ بانی سے بھرکر رکھنا جا ہیئے کہ متحب وسخس ہے ۔
اورفرایا: ایک روزمجہ سے نے ہوجھاک اس مصرع کے معنی کیا ہیں ؟
مصرع: "دُونو را دروضو کروہ وصحوکن"

یک نے مض کی بحضور سی فرمائیں ۔ جہٰ اپنے فرما یا: وضو واک کی ذہرسے پانی کے معنی ہیں ہے ۔ وضو واک کی زیر سے سا نقد و طفے یا کونسے کے معنی ہیں ہے ۔ اور وُصُو واک کی بیش کے ساعة مطلق وصور کے معنی ہیں ہے ۔ وضو اعضا دِخاص کو دصو نے کا نام ہے ۔

اکر فروا با الوضوا سلاح المومنین کینی وضومومنوں سے گئے ہم تھیار سے ہوجب ہے۔ اور فروایا بہدشہ باوصنور بناعزیت سے دفعیہ سے لئے ایک مفیاعل ہے۔ اور فروایا اوصنو کے بعاد تکھی کرتے وقت الم نضرح پڑھی جاسیے کہ بھی رزق کی فراخی اور قرض سے دوری کا باحث ہے۔

ا درفرها با بوشخص مسواک نهی کرتااس کاکوئی وصنونهی موتا کا مل وضو کے لئے مسواک کرنا حروری ہے۔

اور در ما یا: که آیت شریف بعد داء ستینی نیستی مبتد کی دومعی ہیں۔ اقال الم طوام کے دومعی ہیں۔ اقال الم طوام کے نزدیک یول ہے کہ گان ہ کی جزاء گا ہ کے انلازہ کے مطابق موتی ہے یعنی ہو شخص کسی کے ساتھ اسی قارید بدی کرسکتا ہے۔ مذکم عرفا کے نزدیک اس طریق پرہے کہ بدی کا بدلہ لینا بدی ہے اسی بدی کا طرح ۔ جنا بخد اس کے لئے مناسب تو مقا کہ معاف کر دیتا۔ اب پیموسی شخص نے بدی کا بدلہ ہے! اس کے لئے مناسب تو مقا کہ معاف کر دیتا۔ اب پیموسی شخص نے بدی کا بدلہ ہے! لوگو یا اُس کے بعد الشار تعالیٰ کا لوگو یا اُس کے بعد الشار تعالیٰ کا لوگو یا اُس کے بعد الشار تعالیٰ کا

قولا خمن عنی و اصلح فاجرہ علی النّہ نُحرفا کے مذکورہ بالا تول کی تا نیرو صابیت کوناہے۔ اس سے مطابق بلدی کی دلیل بیسید ہو علی النّہ نُحرفا ہوری تھا کی کا طرف سے ہو تا ہے اور غیر بیت آن کی نگاہ سے رفع و دور ہوجاتی ہے چیر کری تھا کی جمال دحلال سے اوصاف سے مجلی و اکر سست ہو جا ہے اس عربی کری تھا کی جمال دحلال سے اوصاف سے مجلی و اکر سست ہو ایک صفت سے جا ایک سے بھی زیادہ تعجب انگر امریس ہے کہ مجازی اعاشقوق کو بیلے اور دومری حیسے مبازی معشوق مل جا تیں تو دہ نوش ہوجاتے ہیں۔ اگر وہ عاشق پررہم کریں ہے بھی نوش ہوگا۔ اگر ہے رحمی ملی باتیں تو دہ نوش ہوگا۔ اگر ہے رحمی کریں ہے بھی نوش ہوگا۔ اگر ہے اور اس کے مقابلہ میں تقابل ہے نکر معشوق تی بعض صفات ہرا بیا تستی محافظ ہے تا تیں اور ابنہیں سے مربی اور اور جا تیں اور جا تیں تو تھر دہرس طرح عاشتی صادق ہوں گئے۔

اُور فرایک بینی دکن عالم ملیاتی تمیرے سامائی تین ساعة نسبت میام رکھتے ہیں۔ اکٹرویٹی ترمیرااُک کی زیارت کی رغبت دکھنا اِسس سبب سے ہے۔ وریا فت کیا گیا کو اُن کا سبد توسہ ورویہ ہے وہ اِسس سلسلسے کیسے نسبت رکھتے ہیں: فرما یا محضرت دکن عالم سلسلہ میں اُن کا سامہ کو تینہ ہیں حضرت سلطان المشائع نظام الدین اوُلیا سے مجاز ہیں۔ انتہا عبارت .

منقدلىسى كەلىك روزىرى مافىظىماڭىدىپ ئىشىرىيى فرماقتىيە آپ كى عجلس يى قۇك كا ذكر چىزىگا .

قرمایا: ہمارسے ماہن صفرت قبادُ عالم می مجلہ خلفا وجا نشینا ن ہیں سے حق تعالیٰ اللہ میں سے حق تعالیٰ نے جنہ ال سے جنہ تا ہیں سے جنہ تا ہیں سے جنہ تا ہیں ہے۔ اس مقرب نوار ہوا ہیں ہوا۔ بین مصفرت نواجہ سیمان شنے توکل کو اس درجہ تک حاصل کر لیاہے کہ ہم ہیں ہے۔ کہ می دہ درجہ حاصل نہیں ہوا ۔ الحج دلٹر علی فالک، کسی وہ درجہ حاصل نہیں ہوا ۔ الحج دلٹر علی فالک،

حنعت نواج تاه فخيطمان تولوى حوش نواج حمليجه / حنوت نحداج درویش فودهد حنوت نحداج ع منونی ۱۱ دصغان تیزیز حرکمان منونی منونی ۱۱ دصغان تیزیز حرکمان منونی منوش نحاج الانمشن لصب حغدته نواج فيرفحه كالب مشون ۹ برجها دس الاول ۱۳۱۳ زوج إدول سے دوج دهاسے دوجهوم بي نؤتز نواج مولما فافحود أأ موشوا ووتزنواد مصب دُ وج ا ولعص ذعصرموم يمت ذوجهوج ياتعى بُرْب بد حوش کوام احماطی حوشفواح عوش خواج ٨ دواكم ٨١٧١٩ ب ١٥٠١١٨ غنى زيجه مِيمُ نعِلِمِ الْمِيلُ ونال مو ﴿ والمحب حتى مٰن مِيان فوجي فجرون 2000 حكيش فواج غعم معين الرياحية أوج غم) حوشر واحرة والدين ف ناه 33/6 ورومي رن درو ينيان عن لمانين ي ب الواق Bis نومی تواریبی (2)62. رحصه جمارم

حضرت خواجه محرسليان نونسوي

**\***\*\*

د.،

## سلطان تارکال بر ال عارفال، دلیل واصلال، محبوب الزهمل صبیب الینسبخان

## حضرت نواج محاسلها ال توسوى عيالة

آب کا نام خواجہ حجد سیمان ہے اکر آپ کی والدہ کا نام بی بی زینجا ہے ۔ آپ
سے والدکا نام زکر یا بن عبد الویاب بن عمرخال بن خان محد تھا۔ آپ افغان شے
اور قوم جعفر سے تھے جو قبیلہ رمانی کی شاخ تھی۔ اس تبیلہ سے حبر احجد رہیم داخل
جعفر تھے جن سے نام سے قبیلہ کا نام رحید آئی مشہور سو کیا ، اور لبعد میں رحید انی
کی ماہ کو حذت کر دیا گیا تو رمانی رہ گیا ، بہر مدانی در اصل رحیدانی کا مخفق نہے۔
بعض نے آپ سے قبیلہ کا نام سالار آئی بھی لکھا ہے ۔

آب کا مولدا ورطن مالون موضع گرگوی بند بوره درگ بی واقع سے بر بہاطر ونسر مغرب کی طرف تیس کوس سے فاصلا بر ہے۔ آپ سے آبا و احدا در اسی موضع میں موفی علی موفی مذکور میں رہتے ہے۔ اکر آپ کی ولادت باسعادت بھی اسی موضع میں موفی علی وقت اب کا ابک بڑا مجائی تفاجس کا نام کو بسف تفا ہو عین جوانی میں نکاح سے قبل ہی فرت ہوگئے تھے۔ اُن کی قبر گراگوی میں ہے۔ آپ کی جاربہنیں تقیل دان بی بی علیم بن کا تکاح اسماعیل جعفر سے ہوا تھا۔ اُن کا ایک بیٹا تھاجس کا نام محدار فران کا بیٹا تھاجس کا نام محدار فران کا بیٹا تھاجس کا نام محدار فران کا بیٹا تھاجس کا نام محدار فران کی بی فاظم جن سے مشوہر کا نام محدار مقا اور اُن کا بیٹا کا نام افون محدار تھا۔ میں بی بی بائی جن سے مشوہر کا نام ابراہم جعفر تھا ۔ اُن سے بیٹوں سے نام آور محد عبدالر کھن ہو آپ کا دا ما دخا۔ اُور محد عبدالر کھن ہو آپ کا دا ما دخا۔ اُور محد عبدالر کھن ، جو تونسہ شریعت بین آپ کی بان چار بہنوں سے اولاد کھنے تھی ، جو تونسہ شریعت بین سے۔

آپ کوی تعالے نے وئی مادر زا دہیلاکیا تھا، چنانچ منقول ہے کہ آپ کا وادت سے
قبل آپ کا والدہ صاحبہ کو گرا گوی کے ایک چنجہ سے جہاں سے عور تمس پائی لاتی تھیں
پانی مشکیر وہ میں لاکراہتے گھر کی طرف آ رہی تھیں کہ ایک درولیش جس کا لباس مہندہ تاتی
تقار داستہ میں کھڑا تھا۔ اچانک اس درولیش کی نظر آپ کی والدہ سے جال پریش کی
تو کہنے لگا سجان اللّٰداس شکم میں بادشاہ دوجہاں ہے کہ ابتے عہد میں سیماں زمال
بعث کا ،اور سزار ما مخلوق کو فیض بہنجائے کا ،اور تمام جن وانس سے وکریں گے۔
بیما ہم کروہ درولیش وہاں سے چل دیا اور لوگوں کی نظروں سے خائب ہوگیا۔ اور

كاتب الحروف كہتا ہے كم مكن في مرحكايت ايك درونش بيريخش كى زبان سے إس طرح بھی سنی ہے وہ کہتے تھے کہ ہیں نے ایک شخص سکنہ کوہ درگ با خندہ گڑ گؤ سے شندہے کہ ایک درویش نے نہرگڑگوی سے کنارہ پر آ کرڈری ڈالا ہوا تھا۔ بہاں سے عورتیں بانی لاتی تھیں ۔ وہ ہرروز عورتوں کو دیکھنا تھا ۔ کھ کو بی کے ایک شخص نے اُسے کہاکہ لے درولیش اس جگہ کمیوں ٹوریو کھیاہے۔ اُٹھ جاؤ اور دوسری جگہ چے جاؤ۔ اس نے کہا میں درویش ہوں اِس جگرسے نہیں اُنظول کا الغرض اس شخص کو اس درولیش بربد کمانی موگئی کم اس درویش نے عور تو س کا گزرگاه پر طیرہ کیوں طوالا ہے۔ وہ اس کی توہ میں رہتا تھا اُورادھراُدھر چیپ کر اُسے دیکھتا تھا۔ اُس نے دیکھا کہ ہر روزجب ورتیں بانی سے پنشر کے دیاں آئیں تو یہ درولیش اپنی جگر ربیج اُن کا نظارہ كرّما - ايك دن آ بى دالده صاحبه بإنى لينسى لله اس منربيد آ ئيس جب اُس دروليش کی نظر آب کی دالدہ ساحبہ پر بڑی توبے اختیار اُن کی تعظیم کے مئے اُسطا -آ داب بجا لایا ادرسلام كيا أورجب تك آب لى والده محرّ مدوايس كمرتبشريف منرمع كنيس إن كى تعظيم سع علع كعزار مل جب نظرسے غائب ہو گئیں تو بیچھ گیا ۔ وہ شخص ہوا س دروبیٹں کی ٹوہ ہیں تھا ہے تما مثا دیکھ رماعا ما اس نے اسس درولیش سے پاس اکر کہا کہ سے درولیش اتنی عورتی پانی سے یئے پہاں آتی ہیں تو کسی کی تعظیم سے لئے کھٹوا نہیں ہوتا ، آج اس عورت کی کہوں آئی تعظیم

کی ہے۔ اُور آوا یہ دسلام ہجا لا یہ ہے رکھتے لگا کھڑاس عورت سے دیجہ وحقیقت سے آگاہ بنہیں ہے۔ راسسے تکم میں غوٹ زماں ہے، جو دولوں جہانوں کا بادشاہ ہوگا۔ اُدر مزارع، کلمعوکھہا خلوق اُس سے فیض یاب ہوگا۔ یک سے یہ تمام تعظیم اِس نوٹ ماں کے لئے کا ہے۔ یہ کہا اُور دہاں سے فائب ہوگیا۔

منقول ہے کہ حب آب بیا ہوئے توآپ کے والدصاص آب کی ولا وت سے کچھ ترم معرب ہوگئے رجب چارسال یا اس سے کچھ زبادہ عرصہ عرصہ بعد نوت ہو گئے اور حفرت ہیم ہو گئے رجب چارسال یا اس سے کچھ زبادہ عرصہ کے ہوئے تو آپ کی والدہ صاح بڑنے آپ کو استاد سے الله بی الله محمد افغان نے ماعلا مکھ کرآپ کو سبق دیا ۔ کچھ عرصہ اس استا دسے پاس پڑھا۔ کہتے ہیں کہ ملال یوسف بندرہ سپارہ سے زیا وہ نہ برطر سے ہوئے تھے ۔ اس سے بعد آسی جگر ایک اور بزرگ صاب نبررہ سپارہ سے زیا وہ نہ برطر سے ہم توم سے جہیں ماجی صاح ہے کہتے ہے ۔ وئی کا مل تھے بھیر آب نے رائ سے باس پڑھا نا شروع کیا ۔ وال سے وقت ا ہنے استا دسے مولیتیوں کو بہاط میں چرانے سے باس برطوع نا شروع کیا ۔ وال سے وقت ا ہنے استاد سے مولیتیوں کو بہاط میں چرانے سے بیا میں کہ ماجی صاح جی

كى عورت بدمزاج بقى - درشت تۇتىقى - وە حضرت كىسى بىيىنىد جنگ كرتى تقى - بىرا تىجلاكهتى تقى بگر آپ *مبر کرتے ہتھے ۔ کچچ وص*ہ حاجی صاح<del>ب مبتق ہا ۔ میر حاجی صاحبی ش</del>فٹ سے معلق کیا اور معنے ہے کہا کہ آپ پیلے بہال سے آڈ نسٹرلیف جاکر علم ماصل کریں گئے واس کے بعد قریر لانگھ یں - اس کے اعد کوظ مین میں وال مہاری طرف سے ایک بزرگ کا مل آبُں گے آپ آن سے بعث کریں گئے ۔ وہ آپ کونعمت وخلانت عطا کہ ہیں گئے اُور . آب بھرتونسہ شریعت ہیں دائیس آگر خلق خلاکو اللّٰد کا راستہ بنا بیں گئے حق تعالیے آپ کورنبہ لمبند اور درجہ اعلیٰ پر بہنچائے گا۔ البتہ میری تین وسیتیں باد رکھو۔ اور میرسے بیطے سے بی بیں ان تینوں وہسیتوں سے مطابق عمل کرنا - بہبی پر میرسے اس اطریسے کوتعلیم دینا دوسرے برکر حبب تک میرا اطرکا زناہ رہے اسے روفی کیڑا یا دیگر حاجات سے محت ج نہ ر کھٹا ۔ تسیرے پرکہ میریے نوکے سے وقت نزع میں حاضر مہو کمہ اِس سے ایمان کو شیطان لعین سے بچانا ۔ اِس کی مغفرت سے لئے دعا کرنا کیونکہ میرسے مرنے سے بعد میری ہی بایزاج بیوی دوسرا شومر کرم کی میراید بی او کاب حب ما دام تحد عرف مرر ب رب بیتم مروجاتی السائد بوك يرخواب بوجائ بس چا بيئے كه أب ميرى وصيت سع مطابق است اپنى نگرانی ہیں رکھیں ۔ا وراسس سے کوئی دریغ ذکریں ۱۰س سے نزع سے وقت ماخر بوكراس كي خاتم بالخير سے لئے دعاكريں إس التے كه متهارى د عامتهاب بهو كى حضرت صاحبؒ نے اپنے امشا دِمحتم کی اِس وصیتت کوتبو ل کر لیا- اکر مبیباکہ انہوں نے کها تفاویسا ہی مڑا۔ ایک بال سے برابر فرق نہ دلچا۔

منقول ہے کہ جفرت صاحب بعدت وخلافت اور اپنے ہیروم رخد مضرت فاج نور محد صاحب سے نعمت یانے سے بعد جب اپنے ہیر سے تم سے تونسہ شریف ہیں تیام پذریر ہوگئے تو مزار مخلوق خراسان ، ہی وستان ،عرب بڑکتان وغروسے آئی شروع ہوگئی، سنگر جاری ہوگیا ، اور سرخفس حضرت صاحب کی صحبت سے نعمت دین وو نیاسے فیض یاب ہونے لگا ، صرب صاحب نے اپنے استاد کے لڑسے محاری و فرکو اپنے استادی وصیت سے مطابق اپنی پرور ش سے ساہ ہیں ہے لیے۔ اورم طرح کی پرورش فرانے گئے۔ آسے تعلیم ہی دلائی جب اُسے مرض الموت نے آ یا تو اِس کی عیادت سے لئے گئے۔ اورجب اس کا نزع کا وقت آیا تو وہ اں حا سر موسکتے۔ اور اس سے خاتمہ بالخیر سے لئے بہت دعاکی اور فرما یا کہ خاطر جمع رکھو میں تمہارے ایمان کا منامن ہوں ۔ حق تعالیے کریم وغفارہ ہے۔ بمہیں بخش ہے گا عبروہ است دوسرے آدمیوں کو دور کر سے خلوت میں فرایا کہ خلاکی طرف متوجہ موحا قد اور پرکی صورت کو حاصر کرو۔ بیس بلات کلف اس کی زبان سے کلم جاری ہوگیا اور جو کچھ آسے رازمهائی منتا ہو کھرائے خلابی جانتا ہے۔ اِس سے بعد فرما یا اے مار میرے استاد محت م نے جو وسیّت کی تھی ہیں نے اس سے مطابق عمل کیا ہے اب نمہیں خلاکے میر دکھا ہوں ۔ حفرت جب وہاں سے باہر آئے تو مارد ذکر کررتے کرتے فوت ہوگئے۔

زمانهٔ تعلیم کا واقعید کرا بک دن حفرت صحاب وینیون کوم اکراین ات کا کھر پنج تواس برنوعورت نے حفرت سے ناسی لڑائی شروع کردی جب بہت زیادہ برکہ نامروع کیا توحمرت کوخفرا گیا۔ آب نے می کی دیگ اور دیگر برتنوں کو توٹر دیا۔ اور اس کی دخنام کا بھی جواب دیا ۔ جب حاجی صاحب کھر آئے تو آب کی بچوی نے آب کے سلطنے تفری صاحب کا نشکوہ کیا۔ کہ اس نے میرے تمام برتن توٹر دیلے ہیں اور مجھے دشنام بھی دی ہے ، حضرت صاحب کا نشکوہ کیا۔ کہ اس نے میرے تمام برتن توٹر دیلے ہیں اور بیان کیا ، چونکہ حاجی صاحب کا نشکوہ کیا۔ کہ اس نے میں اول سے آخر تک فسا دکا تمام قفہ بیان کیا ، چونکہ حاجی صاحب اس بیران عورت سے مزاج اور اس سے فسا دسے واقف بیان کیا ، چونکہ حاجی صاحب نے اپنی بیری کے ماہ وروض ت معا طریعے بھی اگاہ ہے ، اس لئے حاجی صاحب نے اپنی بیری کو طامت کرنی شروع کی اور صرحت صاحب کو فرما یا کہ میری عورت تہ ہیں یہاں بیٹ ھے نہیں ۔ آب بھل جا بی ، آب کوخل سے بھی اور اس سے خاج میں انہ ویل سے بھی دیتے اور تونسے شروع کی اور صرحت صاحب کو فرما یا کہ میری عورت تہ ہیں یہاں بیٹ ھے بین ، آب کوخل سے بین اکر میان سن میں صاحب سے بی خود اسے میں اور ویاں سے بھی دیتے اور تونسے شروع کی اور سے بی اکر میان سن می صاحب سے بی خود میں میں کردیا جو میں اور کی سے می میں انہی آب ویل سے بھی دیتے اور تونسے شروع کی اور سے بین اور میں اور میں میں اور کی سے میں انہی ویاں ہے بھی دیا ہے ہی کردیا جو میں انہی ہوئی کے میں کردیا ہے ہوئی میں کردیا ہے کہ کہ کہ کہ کے تھر میں کا وی کردیا ہے گا کہ کور کردیا ہیں کہ کی کی کردیا ہے گا کہ کہ کہ کہ کے تعربی کی جو میں کہ کردیا ہے گا کہ کردیا ہے گا کہ کہ کردیا ہے گا کہ کہ کردیا ہے گا کہ کہ کہ کہ کہ کردیا ہے گا کہ کہ کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے گا کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے گا کہ کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کہ کردی کردیا ہے کرد

منقول بے رومزت صاحرت نے سب سے اول الل اورسف سے قرآن بڑومنا

نردع كيا تقا جو بحدوه پندره سپاره سے زياده نرجائتے تقے دوالند الله الم بالصواب اس كے قياس بها ہے كم بالصواب اس كے قياس بها ہے كم معاصرت صاحب نے بھى اُن سے اثنا ہى بطبطا موكا ما جى حب باس آپ نے كل م الله بير ها - اور فارسى بھى شروع كى تقى - فارسى كى ايك دوكتا بيں بير سي بول كى - كرآپ تونسه شريف بين آئے ۔ بير سي بول كى - كرآپ تونسه شريف بين آئے ۔

سوه درگ بس ایک اورصاحب کشف دکرامت بزرگ عقے ۔ وہ بھی موضع گراگو جی بس رستے تھے اور قوم افغان جعفرسے تھے جہام گری کا بیشہ بھی کرتے تھے جب انہیں كشف سے آپ كا حال معلق ميوكد اس بتچے پروہ دقت آ ناہے كر يغوف زما ں ہوگا۔ تو بعض دفعہ وہ بہت کھی اورشکرڈال کرمُچری تیارکریٹے تھے۔ اورمحرا ہیں حضرتِ صاَ<sup>ب</sup>ُ کی قلامت ہیں ہے جاتے تھے ۔ اُور محفرت صاحرج کی حجا مست بھی اپینے یا تھوں سے کرتے تھے۔ آپ انہیں بھروارتے تھے اور دخنام دیتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے اُسس بزرك سے كہاكم تمہير كيا فائد بے كدا سے يورى بنى كىلاتے ہو إن كى حجا مت بھى بناتے ہو اوراًن سے کا لیاں اور پھر بھی کھلتے ہو۔ اُنہوں نے اس شخص کو پواب دیا کہ تواس بیے کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے . برمقبولان عن اور عبوبان خلاسے ہوگا - اور اس نیے بہا بک نان تئے کا کہ تمام جہان اِسس سے نورسے منور ہوکا اُور پہنچے فِنرالاً دہن والکنو پن ہوگا نیز میرا جنازه به بچه پڑھائے گا۔ اکررحتی تعالے اِس کی برکت سے مبری مغفرت کرہے گا۔ وہ شخص یہ بات مش کرمیران رد گیا اورخاموش ہوگیا۔ آخردہی موا ہواس بزرگ نے کہا تھا۔ موالول كمدت ديدس بعد معرت صاحث اسف ايك رفيق باران خال قوم جعفرس ساتدایت بیردورخار معشرت تلبهٔ عالم صاحب کی قدم بوی سے بعد مہار شرایف سے رضت موكرا بني والده صاحبه كاتربارت مسكة اينه وطن كاطرف أرج عقد . حبب کوہ درگ میں پینیے تودیجھاکہ کوہ درگ کی کمین کا ہسے نوگوں کی آواز آرہی ہے جیسے کچھ لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرر ہے ہیں ۔ صفرت سے رفیق نے کہا کہ آپ توقف فرمانيس بين ديكيمتنا بول كريدكون لوگ بين رايسان مبوكم بلوچ راه نسان بهون و أور ہمیں تکلیف پہنچامیں رجب دیکھا تومعلوم ہوا کہ توم جعفر سے افغان ہیں اور کسی تخص

کاجنازه سلمنے رکھے ہوئے امام کے منظر ہیں۔ بس صفرت صاحبے اس جنازه کے رہے ہے ہے اور پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا سے جواب دیا کہ یہ دہی شخص ہے ہو آب کے لئے آب کے بجبن میں چوری کے کر جاب ایک جاب بنا یا گڑا تھا۔ اور آپ اِسے گالیاں اور بجبن میں چوری کے کر جابا گڑا تھا۔ اور آپ اِسے گالیاں اور بھر اس کا کر آس سے کو تھا تھا کہ بھر کہا کہ معقر کی کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ابتدا میں اُس بزرگ سے پوچھا تھا کہ بچھے کیا فائدہ ہے کہ کوچوری کھلا آ ہے اِس کی جامت بنا آہے۔ اور کالیاں و چھر کھا آ ہے۔ اور اُس بخد کو کوری کھلا آ ہے اِس کی جامت بنا آب ۔ اور کالیاں و چھر کھا آ ہے۔ اور اُس بزرگ نے کہا تھا کہ یہ بچہ میرا جنا نہ پڑھلے گا۔ وہ شخص بھی اس جنازہ میں حاضر تھا۔ اور حب یہ لوگ امام کا انتظار کر دہے تھے تو اس شخص سے دل میں انکار آگیا تھا کہ اِس بزرگ نے کہا تھا کہ میرا جنازہ میاں محرب لیمان صاحب ہو گئے۔ اور اس بزرگ نے کہا تھا کہ میرا جنائے ، شہر اِس شخص کو آ ہے کہاں پر یقین کا مل ہوا۔ اس بزرگ کی نماز جنان ہی بڑھائی ۔ شبر اِس شخص کو آ ہے کہاں پر یقین کا مل ہوا۔ اور دہ شخص معترف ہوا۔ اور دہ شخص معترف ہوا۔

تونسته رایت ای اور صول کمی این استاده ای اور صول کمی این استادیم کرایت سے مطابق این استادیم کرایت سے مطابق کوه درگ سے تونسر تربیت کے تو میان صن علی صاحب سے مدرسہ بیں پہنچ بہ مدرسہ اس معبد سے نام سے ضہوری اُدر نونسہ معبد سے بادر میں دائی ہو میں اس معبد سے نام سے ضہوری اُدر نونسہ شہر سے بازار میں دائی بھی کا اس معبد کو دیکھا مظم رسے بازار میں دائی بھی ہاں معبد کو دیکھا مقا داورا یہ سی کا اس معبد کو دیکھا معامل کرنے گئے ۔ میان صن علی صاحب حفرت صاحب باس معبد میں اس معبد میں معامل کرنے گئے ۔ میان صن علی صاحب حفرت صاحب بہر ہیں معلی ما تو بھی کہ اُدر بہت مجب سے بی دینے تھے ۔ بچو بکہ میان صن علی صاحب میں میں میں میں میں میں میں کے اور بہت مجب سے بی دینے تھے ۔ بچو بکہ میان صن علی صاحب سے مدرسہ سے طالب علم کمانی پر گلادہ کرتے تھے اِس سے میان صن علی صاحب سے مدرسہ سے طالب علم کمانی پر گلادہ کرتے تھے اِس سے میان صن علی صاحب سے مدرسہ سے طالب علم کمانی تونسر بیں گئے اور ایک ہدو

بقال سے گھریں ہے۔ اسس کی عورت روٹی پیکارہی تھی۔ ہیں حصب جگہ کھانا پیکا تے ہیں وال كلفے سے بیشاب اورگورسے بوكر بناتے ہیں اوركسى كواس بوكم بیں واخل سنب مونے دینتے ، حضرت صاحریک ا**س ہن**دو*ہوت سے پاس سکٹے اور فرما یا کہ رو*ٹی دو۔ اسس کا فرہ نے روٹی دیتے ہیں ذرا تا مل کیا حضرت صاحب اس سے پوکہ ہیں داخل موسکتے ادرا کپ بڑی روقی انھا لی اور اپتے استا دکی مسجد ہی آگئے۔ اسس ہندوعورت نے رونا بٹینا شروع کردیا - ا*مس کا شوہر آپسے استادیے* پاس آیا ۔ اور کہاکر آپ سے شاگرو نے ہمادا پوکرنزاب کردیاہتے ۔اُور زبردتی دوئی اعظا کھیے ایلیتے ، پہکون سے اُورکہاں سے آبلة كهارى تمام رويول كوبر بادكر دباسة كه بمالعت كسي كام كى منهي ربي بحفرت صاحب کے اشا دنے کہا اسے روہ پلہ یہ کیا کیا حضرے کنے فرما یک آپ نے کہا تھا کہ شہر سے گلائی کرسے روٹی لاؤ بیں سب سے پہلے اسی لقبل سے گھرگیا اور اس کی عورت سے کہاکہ روٹی دود اِسس نے مجھے روٹی مذدی بیّس نے اپنے یا تفرسے اٹھا لی اَور ہے آیا۔ آپ سے استاد ببست بنسے ۔اورکہا توگائی کرنی شہیںجا نٹا ۔آن سے بعدگدائی سے بیٹے شہانا ۔البشہ اگرکوئی تجے ودری سے لئے ہے جا کے تواس سے سمراہ چلے جانا ٹاکہ ہو کھیمزدوری یں ملے وہ تمہاری روٹی کپڑا اکر کن ہوں میں ہم آئے ، دوسرسے دن ایک شخص نے مفرت صاحب کو کہا کہ اگر سما ہے کام بہمزدوری کے بٹے چلوتو آپ کو دو آنہ لیے میہ دوں کا بھرے نے تبول کیا - اور دوسرے مزدوروں کے ہمرا احضرت مجی گئے جب اس مَلَه بِبني توتمام مزدورا بن كام بي مشغول موكك ، اور مصرت ساحبُ ايك بڑے پھڑ مپہ پھے گئے ۔ جب بھی کوئی آپ کو بلانے آنا اور کہتا کہ آپ مزدوری کے لة آتے بین توکام کیول منبی کرتے .آپ بھترا عظا کرانہیں مارتے اورایت یاس سے بمكامية أوراية إس كى كونه ألى دين ساح خال إس تمام مليك سيكام كامتعم منا م اس کے پاس دوسرے مزدوروں نے فر بادی که فلال شخص نے اپنی طرف سے اس رو سیلہ كودوآندىكرائى بكرعوضى مقرورك بعيباب مكروه ايك بطيب بعقرب بليقاب أوركام بنين كرتا أوراكراس كام سعيك كهاجا آب توب تحاشه يجقر مارتاب أور

۔ آنے نہیں دیٹا۔ تاج خان نرکورنے کہا آن کو چھوڑ ووا نہیں کچہ ذہو۔ جب
میہ منگر قرط میں آئے گرد وراپنے گھروں کو آئے توصن صاحب نے بی دو آئے گئے اور
میہ منگر قرط میں آئے گئے م کا آخ خریائے اور آس آئے کو بکایا ، پہلے خود کھا یا اور باقی
میہ منگر قرط میں آئے گئے م کا آخ خریائے اور آس آئے کو بکایا ، پہلے خود کھا یا اور باقی
موٹیوں کو النہ سے دائے تھے کہ دو آ نہ کا آخ ابا اور تمام پکا کر کھیے خود کھا یا اور باتی فی بہل النہ
موٹیوں کو النہ سے اپنے خلے بنے کہا کہ دو آ سف ایک ہی دفعہ کیوں خریج کرد ہے ۔ اس نوانہ بی
دو آئے کہا کر فرون ت کر دیا مقا میں استاد نے آپ کو طامت کی تو آپ نے فرط یا کہ ہی کی سیا
مانوں اُس دو ٹی پکا لے لیے نے کہ کہا تھا کہ اِس پانے منگر تے ہاری رو ڈی بن جائے گی ۔ جھے معلق مانوں اُس دو ٹی پکا لے گئے ہے کہا تھا کہ اِس پانے منگر تے ہاری رو ڈی بن جائے گی ۔ جھے معلق مانوں اُس دو ٹی پکا لے گئے ہے کہا تھا کہ اِس پانے منگر تے ہاری رو ڈی بن جائے گی ۔ جھے معلق منون اُس کی تاب سے استاد نے آئے ہے جودہ رو ٹیاں پک جائیں گی ۔ آپ سے استاد نے ذرا یا
کہ آجے کے بعد مزدور می سے ہی میں نوانا رو ٹی میرے گھرسے کھانی ۔

منقول ہے کہ ایک دن حضرت صاحب ہے استاد کے مکم سے مطابی گھاس کا گھاس رہا گھا نے تونسہ شریف سے بازار ہیں ہیجے سے ہے جارہ ہے تھے ، کسی شخص نے کہا کہ اس گھاس کا نصف فلوس ہے او ۔ آپ نے فرا یا ہمارے گھاس کی قبیت زیادہ ہے ۔ انہ ہیں ایک اور شخص آیا۔ اس سے باعثوں ہیں بہت سے فرہرے تھے ۔ اگرچان سب کی قیمت پون ہیں بہت سے فرہرے تھے ۔ اگرچان سب کی قیمت پون ہیں بنتی تھی بھڑت صاحب نے جب بہت سے فوہرے دیا ہے تواسس گھاس کو اِن تر مہروں کے بدلے دے دیا ۔ فرض کہ دنیا ہے اِس قلار ہے بخر سے شخص کی عورت ، گی مسجد سے قریب رہتی تھی ، جہاں حضرت صاحب پڑ طبقے تھے اُس ایک شخص کی عورت ، گی مسجد سے قریب رہتی تھی ، جہاں حضرت صاحب پڑ طبقے تھے اُس نے دھڑت صاحب پڑ طبقے تھے اُس نے دھڑت صاحب پڑ ایک بھوٹی سی دو فی مقرر کی ہوئی تھی سبت پنجابی ہیں دو فی خات ہو ہے تھے اُور اُس سے دیکران کے قریب معلوم ہوا کہ بیسے کی د بوار پر بچھو تھا جس نے حضرت صاحب کی انگلی پر باط یا ۔ اتن در د معلوم ہوا کہ بیسے کا فلے جو تھا جس نے حضرت صاحب کی انگلی پر باط یا ۔ اتن در د معلوم ہوا کہ بیسے کا فلے جو تھا جس نے حضرت صاحب کی انگلی پر باط یا ۔ اتن در د معلوم ہوا کہ بیسے کا فلے جو تھا جس نے حضرت صاحب کی انگلی پر باط یا ۔ اتن در د معلوم ہوا کہ بیسے کا فلے جو تھا جس نے حضرت صاحب کی انگلی پر باط یا ۔ اتن در د معلوم ہوا کہ بیسے کا فلے جو تھا جس نے حضرت صاحب کی انگلی پر باط یا ۔ اتن در د معلوم ہوا کہ بیسے کا فلے جو تھا جس نے حضرت صاحب کی انگلی پر باط یا ۔ اتن در د

كرميرى انكلى بين چير كياسى جب دن موا تو د مكيماكه بجيوم ا ريداسه يدى ہراسس بچھو سے زہرنے کچھ انٹرنڈ کیا۔ بلکہ خود مرکبا پمنقول ہے کہ ایک وات و سے زینداروں نے طوالف کارتس کرایا - اس وقت حضرت صاحر بجین کی عمریں۔ ینی بارہ سے پندو سال کی عمر کے درمہان تھے ۔ اُو**را حکام ن**ٹرع سے بھی واقف نہ تھے ،آپ بھی دِنْص کا تما شا د کیھنے چلے گئے ۔جب کافی لات گزرگئی توحفرت صاحری<sup>ے</sup> کووہیں نینر آ گئی۔ آپ وہاں سو گئے اور تمام رقعی دیکھنے والے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے چھڑت صاحب نے بواب دیکھاکہ ایک سیفیدریش بزرگ نے حفرت صاحب سے جرو برطما بخہ مادا اور فرمايك تواسس جكر طوالفنك وقع ما شاكيون كيب اوركبون غرفترع كام كياسة . جب تۋاب سے بىيار ہوئے توصرت سے رضاد پراس لما پنے سے دردکا افر باقی تھا۔ مارت سے بعد حب حضرت قبله عالم مهاروی سے سعیت مصنے تھ پیچا ناکہ یہ تو دہی صورت ہے مس نے تونسہ شرلف مين خواب مين طمائخ ما را مقار ما البيار الحروف كهنا بي كرمين في بدي ايت ما حزاده لوريجش بى مجاده نشين تبله عالمٌ سے گئا ہے راوروہ كھتے متھے كہمولوى شہسوا رصاحب نے جوحنرے كے والان مجاز سے مقعے بمبرے سلسنے میان كياكر انہوں نے بدر كا بت وعرت صاحب سے نودسٹنی متی ۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ صفرت صاص نے فرمایا کہ ایک دن میرے استا دیمان تن اور باتی صاحب نے سات بھیلی میرے والد کیراو مفرمایان میں ساتریں بحد المتهاری ہے اور باتی سے ہماری ہیں جا ہینے کرسبق سے فراعت سے بعد الاس کھیدوں میں ہمیشہ اہنیں ہے جا کر جا باکر ہو جا تیں گی تو بھرموسم سرما ہیں بان کو ذریح کریں مجے اور کھائیں گے۔ کر حل ایس کی تو بھرموسم سرما ہیں بان کو ذریح کریں مجے اور کھائیں گے۔ میں بان کے حکم کے مطابق ا منبیں ہے جا تا تھا۔ ایک دن بان سب کوچوانے سے بعد گھروا ہیں الار باتھا رکہ راستہ ہیں بہن بعط ہے آگئے اور بھیلوں برحملہ کردیا ، بیں نے اپنی بھیلوکو کیا ہے۔ اور بعض کو بھالا کر کھا لیا۔ اور بعض بھاگ کی بی باتی بھیلول میں سے بان تیتوں بھیلولوں نے بعض کو زخمی کر دیا اور بعض کو بھالا کر کھا لیا۔ اور بعض بھاگ کی بی رائی بھیلولوں بی بیا بی بھیلولوں نے بین اپنی بھیلولوں نے کہ ایک استاد سے گھر پہنچا۔ اور بعض بھاگ کی ابتر اس ایک بھیلولوں بی بھیلولوں ایک بھیلولوں کے کہ ایک المانہ اس ایک بھیلولوں کے کہ ایک المانہ اس ایک بھیلولوں ایک بھیلولوں ایک بھیلولوں ایک بھیلولوں ایک بھیلولوں ایک بھیلولوں کی بھیلولوں ایک بھیلولوں کی بھیلوں کی

كومكي نے ائى لان كے نيچے ركھا أور بھير لول سے بچاكرسلامت سے آيا ہوں .

منقول ہے کہ حض صاحب فریا تھے ہے کہ جس وقت ہم تونسہ شریعت کی بھی سب ہیں اپنے استا دمیال حسن علی صاحب سے بط ھے تھے۔ وہ بارصویں صدی علی ۔ اُس وقت ہو کوں کو دنیا کی اتنی عجبت دعتی ۔ جواب بتر بیویں صدی ہیں ہے ۔ بنر بر کما ئی ، فریب مکر بر دیا تی ، امانت ہیں خیا نت اتنی نہ تھی ۔ جائی ہی ہے ۔ بھر پر صحابیت بیان فریا ئی ہر ہم مکر بر دیا تی ، امانت ہیں خیا نت اتنی نہ تھی ۔ جتنی ای کی ہے ۔ بھر پر صحابیت بیان فریا ئی ہر ہم چذر لیڑے سے دفر کور ہیں اُن دنوں پڑھے تھے ۔ ایک دن ایک شخص آیا اور گیارہ مو ہے ہماک بین رہے گئے کہ ہم نے کہا کہ ہیں کسی جگہ جا رہا ہوں ۔ میری پر امانت اُپ سے باس رہے گی فریانے کے ہوں رہے گئے کہ ہم نے کہا کہ ہیں کسی جگہ جا رہا ہوں ۔ میری پر امانت اُپ سے باس رہے گی فریانے کے کہا کہ ہیں میں جگہ جا رہا ہوں اُسی کی برت بیں اِن رو برنوں کے سیکنوں کو کھال کو کہا کہ دیا ہے کہا کہ ہیں اُس کا حاقبے ہیں رکھ دیتے ۔ جب وہ آیا اُور اپنی امانت کو رہائے کے دیاں سے کے دور اس نے جب لینے کر راب سے کھیل کیلئے آرکھ کو ہیں رکھ کئے تھے وہاں سے لے دور اس نے جب لینے مراب کے جہا نے ہوں کا تھے ہیں رکھ گئے تھے وہاں سے لے دور اس نے جب لینے رکھ کرگیا شا۔ طلب کی جم نے کہا کہ جس طاق ہیں رکھ گئے تھے وہاں سے لے دور اس نے جب لینے رکھ کرگیا شا۔

متعقل رنائش اختیاری توسنگطری تمام مخلوق آپ می مربد موینے لگی ۔ بلکمشرق سع خرب شک اُورجنوبسے شمال تک تمام مخلوق نے آپ کی طرف رجوع کیا اُور تمام ممالک سے لوك كروه در كروه أور طائف در طائف بعت سي بيئة ب ى خدمت بن تونسه شريف تف كك. مبال احد کھوکھ مذکور بیب ان کرتے ہیں کہ آپ سے استاد میال حسن علی نے ایک دن آپ کوموضع سوکڑسے ایک کتاب لانے سے لئے کہا ،موضع سوکڑ تونسہ شریف سے دوكوس جنوب كى طرف سبے بعبس دن آپ كل بسيائے سے سے سوکھ گئے اس ون حسين القاق سے معرت نارووالُّ ما حب بھی سوکڑ ہیں تشریف لانے ہوئے تھے ، اکورتونسہ خرلیت سے بہت سے لوگ ال سے استقبال سے لئے سوس آئے ہوئے عقر حض ضاحبؓ كآب مے كوسوكوليس تونسر شريف آرہے تف توراستر بيں مطرت نارو واله صاحب سے طلاقات ہوگئی وہ بھی تونسیٹرییت اربیے تھے ۔ جب جھزت نادووالہ صاحبؒ کی نظر خرت ماحب پر برطی . کھوڑے سے نیچے اتر آئے . معانقہ کیا رحالا نکم اس سے قبل ملاقات زمقی اوركوئى ببيان دينى رحضرت نادودالرماسب تريخت صاحب كواپنے گھو فرسے مربیطا ليا۔ اور تودبا دود بيري أورضعيقي سے يا بياده چلف كك مبال احد كھوكھ ندكوركد وه بعى حضرت ارووالمصاحب كيمريد عقر كيت إي كرجب وورتك ارووالهما حرج بيدل يطة كئة توميرادل جلنه للا بين ني دل بين كماكر بيجوان روبيله بجدمير ي حضرت كوركي پرسوار موکرحا رئاہے اُورمیریے حضرت صاحبے بطیعایے سے باوبود بیا دہ چل رہے ہیں . ال ك ك الشير مناسب منهي مقا ٠ تغروه غوف زمال كم قريب كيا اور آسته سي مُفيرطور پرکہاکہ اسے بچان متبا ہے عقل وہوسش کہاں گئے کہ اشنے بوٹر سے بزرگ اُورلط پھٹ مزاج بزرگ و پیاده چلار با سے اور توریان سے گھوٹسے پرسواریے ۔اُٹر اورانیس سوارکرا بھرت ساحی نے میری بات کومنا بگراسی طرح سوار بھتے رہے۔ افر میں نے اپنے پیری خدمت ہیں جا کرعوض کی کرحضرت مدمرد روسیا جسیم تن اور قی بدن میرے اندازے سے مطابق ایک کوس سے سوارجلا آر باہے ، اب آپ گھوڑے برسوار موجائیں ۔ نارووالدصاحبُ نے نقدے میری طوف دیکھنا ۔ آور فرمایا ۔ اسے میال

درُر رہو۔ اور خاموش رہو تہاں اِسس بات سے کیا سردکار۔ ہیں شریدہ ہوکہ خاموش موكي - جب تونسيشر ليف بين بينيح توحفرت نارووا له صاحبٌ چار بإنّى بريده يكث أور برشخص آپ كود إن لكا . أي سخوت وخجالت سے دور مؤار با - آخرسب كومكم دیا *کریلے جا نکس رسب* اپنے اپنے گ*ھول کوچلے گئے ،جب سب اُنظ کریلے گئے میں بھی* انتظ کر لینے گھر سے ارادہ سے جلاتو آپ نے میری طرف اسٹارہ کر سے فرمایا بیط معالی بیس بيط كيا . فرمايا است ميان احمد مريد صادق السابي موناجا بي جبساك بمهارا اعتقاد میرے سا نف سے . تم نے چولامت میں مجھے موار ہونے سے لئے کہا بھا ، وہ کمالی محدیث اور فرط اعتقا دسے مقارح تہیں میرے سا تھہے گریمہی اِسس فیجان روسیا کے درج<sup>یہ</sup> شان سے واقفیت نہیں ہے کہ کما ٹکر آسمانی اسس کوسجہ کا کرتے ہیں اِس کی ببیّانی برنور نازل کرتے ہیں -اوراس سے گھوڑے کی باگ بکرطیفے سے ارزومند ہیں ۔ بیس وہ بیاده چلیں اور سوار یہ کیسے موسکتا مقاریہ وہ شخص ہے کر کچے دنوں سے بعد تمام جہان ان سے فیض کے نورسے متورہوگا۔ بلکہ تمباری اولاد اور خمبارا سارا خا ندا ن اس تنخف سے مرید مہوں گئے ۔اُس دقت اِس بوان کی شان کا تہمیں بتہ جلے گا امنر السابى مواكه حضرت عوف ترمال من فعدت خلافت سيمشرف موكر تونسم فريف میں اقامست اختیار کی ۔ تومیال احرکھوکھر ف*اکورک*و اِس خا دِجہا ں کی محف*ل مح*سوا كى اكدمحفل يا مجلس بيں ايك ساعت بھى آ لام نہيں آ قاشار يہاں تک كدايك دن لينے بیٹے مولوی تھے کوکہ اہمی بہے سے اپنے سا تف حضرت صاحب کی مجلس ہیں سے گئے توصرت صاحبٌ نے زبانِ مبارک سے فرایاکہ اسے میال احمد ہر ہما لا بطاہیے اِ سے می دومری جگر ملوث و آلوده نه کرنا - چنامنچ آسے حضرت صاحب کا مریار کرا دیا ۔ نیز میال کھوکھرسے دوسرے بیلے میاں عبدالٹ کھوکھروغرہ عزمنیکہ سالاخا ہٰلان محضرت صاحبؒ کام بدیہوا - اور اس مولوی محد مذکور بسراحد مذکورکو حضرت صاحب نے مینہ برساؤ کالقب ديا بها عقا - أوراس برببت شفقت وتوج فروات عق - أوريه حفزت ما وي كم مقربان میں سے ہو کئے تھے بچنا بخدا ن کا ذکر آگے آئے کا مولانا رقم فرواتے ہیں۔

سرسحر لأبك وسليمال در وروش تاكم آيك طاليع اندر بجوسش بالكب آيركه ليطالب بي م بودممتاح گلایاں، بیوں گدا میں بیا اسے طالب دولت ختاب كەنتوح است اين زمان دفتح ياب لت كرتوطالب نه توسم سيبا ناطلب يا بي ازيس بارِ وف بيول سليمال الر دلت آگاه شد ازدلِ تو تا دلِ او راه سشد ال كي كوبانك موران بننود سم ز دوراُ دستر به جای بشنود منقول ہے کہ مدیت مدید تک حضرت صاحب تونسہ شریف بی میان من علی صاحب سے مسجار سفیل بچوبکی مسجار کے نام سے شہور تھی ۔ طالب علی کہنے رہے اور اِسس جاً یہند فارسی کی کتابیں بڑھیں میاں غلام رسول خال ماکوا فغان ہما<u>رہے صفرت</u> سے خاصان اور مربدِلنِ مِجاز ہیں سے ہیں ۔ امہول نے اس کا نب الحروف کو بتا یا تفاکہ انہوں نے لینے استا<sup>ر</sup> مولوی محدافضل صاحب سے سُناہے وہ نراتے تھے کہ میں اُور پھڑت دساحہ ابتدا حال ہیں تونسہ شریعت ہیں میا ل حسن علی صاحب سے پاس کتا ب عطار نامہ کا سبق پیتے عقے ادرسم دونوں ہم سبق سے بحضرت صاحب کو اُس دفت بیں نے دیکھا کہ کھی کمبی مج*ذوبوں کی طرح دریۃ کہ آس*ا<u>ن کی طرف</u> دیکھتے رہتے تھے اوُرجب مبتق یلتے <u>تھے</u> توا یک ایک ورق بینے تھے۔ اور میاں غلام رسول خال صاحب اپنے استاد ند کورسے نقل كريتے تنے "كەحضرت غوت زمال كينے ببر ومرت رحضرت مؤاج نورمجا صاحب مها يوى سے بیعت وخلانت سے متسرف موکر اپنے وطن کوہ درگ کی طرف حبار سے تھے۔ کہ اتفاق سے مغرث درودالہ سامیٹ ، مافظ جہال الدین مکتّانی اور مضرت صاحرے تینوں خلفاء تونسى شريف ہيں اکتھے ہوگئے - اِمسق وقت نارووالہ چا حرج کا ڈیرہ میاں احد کھوکھرسے گهرتفا أور دوسرے دونوں خلفاء یعنی حضرت حافظ حمال الدین صاحب سانی اور مصرت ى ن زمال بهى وبى بيط تقر ميال مولوى محرصالح كنه دائرة دين بناه خرتى بعي موجود نفآ أوروه علم موسيقى ميس مهارت كامل ركمتنا عقاراً س نے غزل كانى مثروع كى . بيلے عافظ

صاحرهے کووجارموا اُدردیر بہر رہا وراسنے کیڑوں کی گھڑ یاں اُسے عطائر دہیں ۔ اس

کے بعار صفر ن عوْ فِ زِمَالُ کو وجار شار ہے ہوا ۔ اور اِن کی وجار ہیں الیی وارفتگی ہوئی کر صفرت ما موٹ کا سرمبارک اُس جو کی کھنے کے بالر برجانا مقار افاقہ کے بعد نارو والر صاحب کو ہو چار بائی پر بیٹے ہوئے تھے وجار ہوا ۔ مولوی محدافضل کہتے تھے کہ بکی اِس وقت نارو والر صاحب کو جار بائی پر بیٹے ہوئے تھے وجار ہوگئے تھے صاحب کی وجہ سے است سخت ہوگئے تھے کہ بیان ہیں نہیں آتے ۔ کچھ عرصہ بعد نود برولت نے اپنے ما تقد سے اشارہ کیا کر بس کروں کے بس مولوی ندکور نے نازو کی بند کی وہ سے اشارہ کیا کر بس کروں کے بس مولوی ندکور نے نازو کا نازو کیا کہ بس کروں کے بس مولوی ندکور نے خرال گانی بند کی ۔

( ذکر طالب علمی سرون مصرت عنو نبر زمال درموضع لا نکھ موضع لانگھ میں قیام : سر از تونسه شریف بینج سروں سمت مضرق است ؛ تونسة شريف سے بدرطلب علم سے لئے آپ موضع لا تکھ تشریف ہے۔ بہ موضع تونسيشر ليت سيمشرق كي طرت بايخ كوسس كے فاصل برسے وارا أب ئے میال و کا محکرصا حب سے پاس کچھے صدیم حاصل کیا ۔ یعنی تونسر شر دھٹ میں میاں حسن علی صاحب سے بڑھنے کے بعدمیال دلی محد بافیان سے بوکرسنگھڑوپخاب کی زبان میں قوم باغبان کو ارائیں کہتے ہی موضع مذکور میں پطیصا کات الحروف ۲ > ۲ ا کہتا ہے کہ اس سال کو شکالہ ہے فقراہنے بیروم متفد سے موادی زیارت سے سے ان سعوس مبارك برتونسينترليف كياموا تعارجب لانكه مي بينيا نواس مسجدى زیارت کی حب میں حضرت صاحب نے طلب علم کیا مفاد نیک بابرکت مسی ہے۔ گنبددارے آور سختہ انتظول کی بنی ہوئی ہے ہیں نے اور غلام رسول خال صاحب نے دوگھڑی اسس مسیر میں ڈیرہ کیا اور وہاں مفرت صاحبؓ سے یہ مناذب بی مستنے ۔ نقل بے کدمیاں غلام رسول خال صاحب ومیاں نتیر محدصا حب کاروال کیتے تے كرجن دنوں حضرت ساحب اس مسجد ميں بڑھتے تھے توايك كافريقال عورت کی ایک چیوٹی اطری تھی کرجس سے دونوں ہاتھ باؤں شل موسئنے تھے ایک دن حض صافح کی خدمست ہیں آئی ا ور اپنی اسس لڑکی کوسائٹ لائی ۔اَورِیمِ صْ کی کہ اس بچی سے بیٹے وعاكري بحفرت صاحب نے فرمایا كه مهبند اس مسجد میں چراع روش كيا كرد

ا کور مجا ڈو دیا کر۔ انشاء النّر نیری بیٹی تندر رست ہوجائے گی ۔ اِس بقالَہ نے ایسا ہی کیا ، النّدینے نغل سے اس کی لڑکی سے دونوں ہا تھ پاؤں تھیک ہو گئے۔ اسس کی شاوی ہوئی ادر ادلاد بھی ہو تی ۔

منقول بے کہ آپ سے استادِ محترم میال دبی محدصات کا بنیا مودی محدیار حضرت صاحبٌ کی تدم وسی سے لئے تونسیٹر بیت ہیں آیا۔ اوروہ حضرت ساحبٌ المريد تقا بحفرت صاحب وأست ديكه كرا بنالا نكه كاطالب على كازون إداكيا-اؤر فرما یاکدایک دن مبرسے استادجی میاں ولی محد صالح محد قریشی صاحب كوميرے ساتھ كيا اور دائرہ دين پناه كى طرف ايك كاب لاتے سے يقيميجا عاو ساون كاموسم مقا اورسم دونوں يترنانه جا ختے تھے . داستر پس گهرا نالہ مقابو یا نی سے معرابوا تقاء النَّفا قا السي يدى مع كذارة سمّالى بدا يك درخت كعرا تقاكوس كالعض شاخير جنوبي كذره تك كنى بهوئى تقيل. سم ف آپس بين صلاح كى اكرمشوره كياكراسس درخت کی نتاخ پرسسے ہم ا ہے آپ کوگزاد کرا تریں تو نتا پر ہم تدی ہے پار چلے جائیں۔ بیاں صا رح قرینی نے مجھے کہا کہ پہلے نم اِس درضت پر پیڑے دکر ووسری طرف اترد-ائر آب كاكوئى إنف بإ ول لوط كيا يارتني مهوكيا تومتيس نقصان بنتي كا واوراكرتم مىلامتى كے ساتة دوسرے كنارہ پربطے گئے تو بھريش بھی تمہا سے پیچھے پیچھے آنجا قىل گالپر ہیںے ہیں اس درخت سے اوپر بڑھا اور اُس کی شانوں سے جو دوسری طرف جاتی تھیں اپنے آپ كوكرا باتونالست دور كراءاس نے كہاكر اعظوتاكر تهيں ديمهوں كرتمهارى پيرلياں لوط ذكئى مول مين كطرا مولي بو في بوط دغني مين ميح مسلامت انط بيطا تواس بزرگ ني بعي ا پسے ہی کیا اورسلامتی کے مساعقہ دوسرے کنارہ پر سنچے گیا۔ اس سے بعد فرما یا کہ اسے مہاں محدیار وہ دو در مخت ہوا سس حبکل سے کنارہ بر تقے ۔ایک مبیطے بھیل دیتا تھا اُور دوسرا کے وہ اب بھی موجود ہیں یا نہیں۔قرید لانکھ کے بلوپول نے وہ دونوں درخت کھا نے کے لئے دردلبنوں مے تواله كرديئے عقى النبول نے عرض كياكم حضور البى موجود بي إس كے بعد فرمایا کر ایک دن مکرامشنا دمیا<u>ل ولی محدجیو</u>صاحب نے مجھے اُورصالح محدقریفی کوفرمایک تم

دونوں جائو۔اوراِن درختوں کو بلاکرہیر ا ٹار لاؤ۔ سم اِن درختوں سے نیچے گئے۔ میاں صا**ع مجد** قریش نے جھے کہا کریکے چکے کھالیں اور باقی کچے چکے اپنے استا دسے پاس سے جائیں . ورزرز ن جالیے استادی یونوائش رہے گی۔ میک نے قبول ذکیا اُور کہا کہ پرخیانت ہے ۔

منقول ہے کہ ایک دن مولوی محکہ یار ملکورنے ہے روزگاری اکر قرب و ہوار کے لوگوں سے فسا دوعنا دکا ذکر برصرت صاحب کی خارمت ہیں ہیا ۔ آپ نے فرما پاکہ اللّٰہ تعالیٰ ہر سخص ہیں کوئی جیز قبولیت کی موجد نہیں موجد نہیں عاد و فسا در کھنے گئی ہے۔ آس نے بھر کہا کہ میرے ان را تو کوئی چیز قبولیت کی موجد نہیں ہے۔ بھر لیغر وج سے میرے ساتھ لوگ کبوں ضدا کور دشمنی رکھتے ہیں ۔ فرما پاکری تعالیٰ کی قبیت ہیں ۔ فرما پاکری تعالیٰ کی قبیت تین طرح کی ہے۔ بہلی تو برک کوئی شخص مقبولی تی ہوتا ہے اسے تمام مخلوق بہم پانئی ہے۔ اور وہ بھی اپنے اس مقام سے آگاہ ہوتا ہے کہ میں بھی مقبولی تی ہوں ۔ دوسر سے برکر دہ جا نہ اس مقام سے آگاہ ہوتا ہے کہ میں بھی مقبولی تی ہوں ۔ دوسر سے برکر دہ جا نہ جا لیک کی خبر ہوتی ہے تبدیل مقبولی تی ہوں اکر دہ خلق جا نتی ہے کہ وہ مقبولی سے سے اللہ وف کہنا ہے کہ میر اگروہ مکتوم آن کا ہے کہ اولیا دالٹ کی ایک مقبولی ہے ہوں ان جا ہے کہ اولیا دالٹ کی ایک قسم ہے اکر رجا نتا جا ہیتے ۔ کہ مقبولی خلا کی چھتی تھی ہے ہوگی انہیں جا نتے کہ ہم مقبولی حق ہیں۔ ایک مقبولی حق ہیں۔ ایک مقبولی حق ہیں کہ ایک مقبولی حق ہیں۔ کہ مقبولی حق ہیں کہ سے کہ لوگ انہیں جا نتے کہ ہم مقبولی حق ہیں۔ کہ مقبولی حق ہیں کہ حق کہ سے مقبولی حق ہیں۔

فیام کور میمون (مزید علیم اور ببیت ) مصرت بوش زمان نے کچھ مور بہت النکھ بیں تعلیم ماصل کی اور چند نارسی کی نظم کی تا ہیں پڑھیں بھرعری تعلیم سے شوق میں توقی مسمقی کی طرف روانہ ہو گئے اور صفرت عا قال محد مما حرب سے بیٹے قاضی احمد علی صاحر بہ سے مدر سد ہیں علم عربی حاصل کرنا مشروع کردیا ۔ چندر سال وہاں دہ کو قبلی پڑھیں ۔ وائی زمانہ میں حضرت قبلہ عالم مہارتی کی تنصر لیف اور کا کا ذکر میں اور میاں احمد علی صاحب کے مدر سر من اور میاں احمد علی صاحب سے مہراہ اور چن شریف ما کرسی ما میں گئی ما میں منقول ہے کہ صفرت قبلہ عالم میں میں میں میں میں میں میں میں میں منقول ہے کہ صفرت ما مرب ہا ہا میں شریعت درجہ کمال یک تھا ، حس بے شرع

ودی کھے اس سے بہت رخیدہ ہوتے۔ بلکہ حتی المقاور اسر یا لمعروف کرتے۔ بنا بخدا کے سوت سود میں المقاور اسر یا لمعروف کرتے۔ بنا بخدا کی سود حضول بیعت سے تبل ایک دنع مردوں ہیں سے ایک کہ جنہیں راس دھاری بھی کہتے ہیں کو طابعت میں کے بازار ہیں رقص کررہا عقا۔ اور آپ اس وقت کتاب سے مطابعہ ہیں معروف تھے۔ اِس جرکوس کر ممان سے ایکے اور آپ اس وقت کتاب سے مطابعہ ہیں معروف تھے۔ اِس جرکوس کر ماتے مکان سے ایکے اور اپنے ہاتھ میں تبینی کی اُدر اسس رتا اس کے علاق کے لئے آگئے۔ فرماتے ہیں کہ ہیں نے ہو بنی اس او نگرے کو دیکھا دور سے بھاگ کر اُس کی زلف ایک طرف سے کان کی ویکھا دور سے بھاگ کر اُس کی زلف ایک طرف سے کان کے گوشت سے کان کی ویکھا دیا ہے۔ اور ایر زلگاہ کی تودیکھا کہ اس سے کان سے گوشت جب میں نے اس سے کالے موسے بالوں پرنگاہ کی تودیکھا کہ اس سے کان سے گوشت کا ایک میکھا جو کے مگر اُس گوشت سے کمرشے کو دیکھ کر میرے دل میں کوئی

بی رحاجی تجم الدین ) نے میال عبد الدین نے حفرت قبله عالم مہاروی صاحب کے خلیفہ تھے۔ سناہے کہ حضرت مولانا فی الدین نے حفرت قبله عالم مہاروی صاحب کو محم فرما یا تھا کہ مغرب سے بہاؤوں سے ایک شہباز آئے گا۔ اُسے برطرع سے اپنے دام بیں چلا جائے ، اس سے کہ دام بیں چلا جائے ، اس سے کہ دام بیں پلا جائے ، اس سے کہ وہ مہاری افرر میں اور سے دام بیں چلا جا ہے ، اس سے کو بہاری اور تمہاری نعمت کا مالک بوگا۔ اور اپنے نوانہ کا معمان مہوگا ، اس معرب سے حضرت خواجہ نور محمد مہا آئے کا اپنے مرت دیے اور نان میں تما کہتے ہی سفر کہتے ہے ۔ اور ملک مغرب کی طرف آئے تھے ، جسے پنجابی زبان میں تما کہتے ہی سفر کہتے ہے ۔ اور ملک مغرب کی طرف آئی نیت سے آئے تھے کہ میدان لا ہوت کا وہ شام بازکسی طرح میرے دام میں آجائے ۔ البتہ یہ مازکسی کو بتا تے نہیں تھے۔ مولانا محمد میں ماحث مرحم کم قبلہ عالم سے یا ران مجاز میں سے تھے۔ اس طرز کے مولانا محمد میں ماحث مرحم کم قبلہ عالم سے یا ران مجاز میں سے تھے۔ اس طرز کے موم تھے۔

مولوی غلام رسول سکنه بهاول پورنے ہو مقرت نوش زمان کے باعثقا د مریدوں میں سے ہے ۔ اِسس کا تب الحروث کو بتا یا کہ میری ما درجے قبقی سے قبلادا

مولوی محد حسین تخینط نے جو حضرت قبلہ عالم مے مربایہ میاز دمحرم راز عقے۔ فروا یا کہ جب حضرت قبله عالم مهايس كاؤن مين أئية اور مهارا كا قدن مولوي محرحين حينطري بستى کے نام سے مشہور تھا اور بہادل بورسے قریب تھا۔ اور وہاں ایک رات رہے تواكك دن مجھے فروا ياكه اسے محركت تهيں معلق ہے كہ بين اس علاقہ بين برسال كيون آيا موں دئیں نے عرض کیا کہ صفورہی فرما ئیں ۔ فرما یا ئیں ایک شہبا ٹرسے شکارمیں آتا ہوں ہم شایدوه کسی طرح میرے دام میں آجائے ،اُوربی حضرت مولا کا کامکم ہے اُوربی نے اِسی فاطرمتبارے اس علاقه كاسفراختياري بوانية -تم يعي دُعاكروكر عق تعالي أسس تها زكوميرى دام بب مجنسادى ببساس سال كرمضرت مها ديج معزت قباعاكم سے بیعت ہوئے اور حفرت قبلہ عالم والبس مولوی محدث بن سے کا گوں میں ہے۔ تو فرها یا-موادی صاحب بهیں مبارک با د دوکہ وہ شہبازاسس سال ہ<u>ماہے د</u>ام ہیں آ 307/P/597V مولوی غلام رسول ندکور ، صاحبزاده نوریخنش صاحب و دیگیمعتر مطارت سنناب كرمه صاحب عب زمانه مين قاضى عاقل محدصا مرج خليف عظم حفرت تناج نور محارصا حب مها رو کی سے فرزند قاضی احد علی صاحر جے سے کو طبی مطن میں علم عربی عاسل كرتے تھے تواس زمانہ بن صرف قبله عالم اوج مشربین بن تضربین الم مرائے عظه الوي شراف كوط المن سي قريب وا تعبة عب حضرت قبله ماكم كانشراف أورى کی جرکے طیم علن میں پنچی **تو تا م**نی صاحر<mark>ب اک</mark>رم ان سے فرزندمیاں احد علی صاحری و دایش<sup>ا</sup> اور طالب علموں سے مہرا ہ حفرت تبلہ عالم کی زیارت سمے بئے او پے تشریف مے گئے محضرت صاحرت بعبى إن محيم اه تق - البته أب نے منا ہوا مقا بح قبله عالم كانا مينے ہیں - اور گانے بررقص وحالت کرتے ہیں۔ آپ اس وفنت طالب علم عقے اور فقہ کی تا ہیں آپ کی نظریسے گزر کی تقیں ۔ احتساب کی نیت سے کمریں خبر والم مصر کہ روانہ ہوسے -اکرول میں یہ ارا دہ کیا کہ قبلہ عالم سے احتساب کریں گئے اورانہیں کا ناسنے سے منع کریں گے ۔ اسس کے کہ جب سرود نشر لیے ت یس حرام ہے منع کریں گے ۔ اسس کے کہ جب سرود نشر لیے ت کا کہ والیو،

توده کیول سنتے میں رواسترمیں کوئی شخص حفرت صاحرت سے ملا اُس کی میا در یں کھوری بندھی مونی عقیس بحضرت صاحرج نے فروایا کہ کہاں جارہے ہو۔ كها اسين مير حضرت قبله عالم كى نريارت مصدية جاريل جول الوجها على دريوس كيا باندها ب، کہاکھ صرت قبل عالم کی ندر سے مئے رطب بے جارہ ہوں - رطب کو بنا بی زبان یں بنا مجور کہتے ہیں بحضرت صاحب نے اس سے ماعقد سے وہ کھجوری سے سرم از کم اُدھی کھالیں۔ وہ عزیب بہت منع کرتا رہا مگرا ب نے ندمانا ، باتی نصف اُسے دے دین کدان کو بیرصاحب کی ندر کر لینار حب عقواری دور ایک مکتے تووہ نصف بھی اسس سے بیں ، اور کھالیں ۔ حب اُدچ شریف میں پہنچ توہر شخص مصرت تبلہ عالم كانديارت كيد يصح جارا عا أس عبس بي ايك شخص مقبول نام عقاكداً سع مقبول ريكلم كبية ستف وه صاحب ذوق وشوق و وجد مقا بحضرت قبله عاكم مع مريول بين سے اُسے اس وقت وجار غالب مقار اوروہ رقص كريرا عقار وہ شخص حبمانى طور ميرتواناو تربه تقاد حضرت صاحب فرائع فقد كون دوركم اديحدر باعقا كروه مالت كروباي . نگروک نے سجھا کہ وہ دورلینس جو تامنی صاحب عائل مجہرصاحبے والد**احرعلی صاحبے ک**ا پیرو مرت ہے بہاتھی ہے جو وجد کر رہاہے - اسس لنے سوچا کریہ احتساب کا وقت نہیں ہے يدا پني حالت يرب عرب بوش ين آئے كا . تواس سے احتساب مرون كاريون كم اُورِج شريف في مخاون حضرت قبله عالم من نديارت كم من مرطرف سه آر مى مقى . آب كم قدموں میں گرتی متی بھر مجھے بترمیلا کر برصاحب وجار شخص قامی صاحب کا بیر منہیں ہے بلكردة فنعصب كاتدم إسى سب لوگ كريس بين جنا پخديس نے سوچا كرم نكر برزرگ مسفيلوليش سے إس يقعبس ميں اعلانيرا ك سے سرود كے مسلّد ير كوار اور احتساب ن كول توبېترىپ خلوت بىركرول كاراسى موج بى تفاكد آوازه بهوا - كر مى دوم نوربهارسجاده نسين سيد حلال الدين بخارى حفرت قبله عالم سعر مديدوت مع كف أرسع مين محفرت حاج فرما تستقے کرمیرے دل میں آپاکہ درولیش شاپرجا دوگست کرسے وجادوسے مخلوق کوسٹخر كرتاسة رجنا پخرخل و بهار پريمي إن سے جا دوكا اثر موكيا ہے كر وہ مريد بوريا ہے - أتنے

حبس وقت تامنی عاقل محرصاحبُ اورمیال احرعلی صاحبُ ا پینے درولیٹیول

مے سائق اُفیج شریف محفرت قبله عالم کی زیارت سند ملتے اُسے اور محفرت صاحب بھی مم اہ مقے ۔تواکی دن مخاوم صاحب نے ایک بڑا دیگی کھانے کا حضرت قبلہ عالم میں کے لئے ارسال کیا جب فبلہ نام کی خدمت بس لائے آپ نے لائگری کو تکم دیا کداس سڑے دیگیے کوڑامی احریکی صاحب کے ڈیرہ بیں بھیج دیاجائے تاکہ وہ اپنے درولیشوں سے بئے استعال کریں ۔ لانگری نے دیچھاکہ دیگچہ م<mark>ڑاہے اُور ہا تھستے امام ہے ۔ اسس ن</mark>ے اس دیگچے سے دو طباق کھانے سے بھر ردنکال لئے اور کہاکہ ہاتی دیگیہ قاضی صاحب سے طویرہ مربہنی دیا جائے۔ حبس وقت حضرت قبلہ عائشنے فرہا یا مقاکہ یہ برطا دیکھیے قاضی ا حدملی صاحرج سے ورو بیشوں سے سلتے بیبے دیاج تواس دقت اتفاقاً معفرت مباحث بھی وہاں کھطرے تھے توبہ بات انہوں نے بھی سُن لی تھی۔ اور حب لا نگری نے دوطبات اِس دیگھے سے نکال بٹے تو مصریت صاحرج و میص رہے تھے اُن کوغصّہ آگیا لانگری موفرما یا کہ نونے اس دیگیے سے دولمباق کھانے سے کیوں ما سرتکا ہے ہیں بحضرت قبلہ عالم کے تمام دیکی ہماری ملک کیاہے اس لا نگری شوخی کی۔ اكسرحفرت موكجيركها . آب نے اُس سے منہ برطاني مارا - اور دونوں طباق بو كان سے عقبر موئے تھے ان کوہے والبس دیگی ہیں ڈال دیا۔ اور اسس بڑے دیگیے کو اعظا کرنا می احماطی صا سے ڈیرہ پسے گئے ۔اورفرمایاکہ اسے تقیم کرکے . درومینیوں کودیں - اور دولمباق نکا سے اور طمانچہ مارسنے اَوردونوں طباق واسپس دیگچ ہیں ڈالئے کا تمام قیصّہ قاضی احمدعلی صاوبؓ سے ساہنے بيان كروبا وه وركتے كهبس حفرت قبل عالم سم سے منعان مہوجائیں - انہوں نے صفرت كوملامت کاک آبنے یرکیاکیا بچکھاپ نے کیلہے آب ذمروار ہیں گاس دیگی کوفرج نرکریں کے بعفرت صادیج نے تی دلینے دست مبارک سے اِس کھانے کے دیگے کواپنے حبلہ درولیٹوں ہیں تقسیم کیا ۔اُس انگری نے طابخ کھانے کے بعد بحضرت قبلُ عالم کے پاس فر بادی بر قاضی صاحرُبُ مِعِصلقُهُ درولیشال میں سے ایک درولیش رومبلہ ہے اُس نے مجھے لما بخہ مادا ہے اورتام دیگیرانطا کریے گیامیے .حضرت تبلہ عالم صاحبؒ نے لانگری کوکہا خبراہے کچے نہ کہنا مجرخود اُکھ کر قاضی صاحب کے ڈیڑ پر نشرلیٹ لائے · ا**ورمی**اں احر<mark>ملی صا</mark>حبُے ۔ پوچیا كرآب اده درونش كهال ب . كرمير النكرى كولمانچر مالاس أورديجي الحاكرا ياسة . انهول تفعرض کی بہ بے حضرت قبد نما کم تحصرت صاحب کا باتھ کبط کر عالی اور نہوں نے ہا کے مسکواکر فر بایک دمیاں صاحب آپ نے ہائے انگری کو کیوں مالا ہے ۔ انہوں نے ہا کا جائے مسکواکر فر بایک در بایک اس ور دیش کو معا من کر ہے ۔ اُس نے اپنی فرست سے جانا کو حضرت صاحب قبد عالم کی تمام توج باطنی اس درویش کی طرف ہے کہا کہ حضرت معاف کر دیا ۔ اُدر اس قبتہ کے دور وز بعد حضرت کو بیعت کر لیا۔ اور بعض کہتے ، پیں کہ جس وقت حسزت فبلہ عالم محضرت صاحب کو انقاء مصس وقت حسزت فبلہ عالم حضرت صاحب کو انقاء کے میں ہوتا تھا اُس محل تو انہ ہوٹی میں دھتی کہ اپنی ہو تیوں کو باؤں سے آتا ر دیں ۔ ایک باؤں میں بی ہوتا تھا اُسی طرح سا تھ جلے گئے ۔ نیز بعض ہے ہیں کہ جس وقت قبلہ عالم محضرت کا باعد کیا میں کربیع ست کے لئے فافقاہ میں ہے گئے تو می ہو می ہود در عقد ، یعنی وہ سینہ مبال کہ کو کو کھرے دیکھا تو باخذ کہا ہے کہا کہا تھا کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا تھا کہا کہ کہا کہ کہا تھا تھا کہا ہوئے ہوئے ہے جب آپ نے صنرت کو کھرے دیکھا تو باخذ کہا ہے کہا ہے خانقاء میں ہے گئے اور مر یہ با ہیا ،

منقول ہے کہ جب حضرت قباد عالم نے حضرت کیا توایک دوروروہاں
رہے اور عجر آپ اپنے وطن کی طرف تشریف ہے گئے اور حضرت صاحب کو وصیّت
فرافی کہ آپ پہلے بہاں سے وہی جائیں آور حضرت مولانا ہوا جہ فیزالدین صاحب ہے
ملاقات کرکے بھر میرے نزدیک بہار شریف آئیں بحضرت صاحب نے ایسا ہی کیا
جن بخداس کا ذکر ہے ہے گئے قبلہ عالم مہاروئی صاحب حضرت صاحب کو بیعت کرنے ہے
بعد اوج شریف سے مہار شریف واپس روا تہ ہوئے جب مولوی محاجب بن صاحب چہڑ کو
سے کا قبل میں پہنچے تو اُن کو فر ما یا کہ مولوی صاحب ہمیں مبارک باد دو کہ وہ شہباز
میں سے شکارے سے ہم ہرسالی اِس علاقہ کی طرف آئے تھے ، الحمد لللہ کہ احسال
اور شریف بیں جاسے دام میں آگیا ہے ، انہوں نے مبارک باد دی نبز دو قبن معتبر
مخوات سے منا ہے کہ حضرت قبلہ عالم شریف اینے خلیفہ کلاں مولانا تور محمد حاجی پور وا ایک

اسی وجسے حاجی پوردالرصا حبہ بی برسال ملک منگھڑی طرف سیر سے سے جاتے ہے بی کو مہتان سے قریب ہے اُور حب حفرت صاحب کو قبلہ عالم ہے بیجت فرما لیا توحاجی پوروالہ صاحرج کو پیغام بھیجا ، کروہ شہبا نر کو مہتان احسال ہوا ہے دم میں آگیا ہے اب آپ اُس کا انتظار شکریں ، کہتے میں کہ حضرت قبلہ عالم ہے اسس سے بعداس طرف کا سفرنہ کیا - والٹ اعلم بالصواب ۔

و ملى تغير ليف كاسفر : حفرت ماحب دبى شريف والله يس كئه أس وقت

حضرت صاحبٌ کی عمرہ اسال کی منتی -البتہ اِسس میں اختلات ہے کہ کہاں سے *روا*نہ ہوئے اُورکس راستہ تشریف لیگئے۔ اُورکس وقت تشریف ہے بعض کہتے ہیں کرمہار شریف سے قبلہ عالم سے حکم سے دہلی روانہ ہوئے - بعض کہتے ہیں کہ اُوپے شریف سے بيست ك حصول ك بعدروانه مهدا والبته ميم يسه كدادُي شريف سے خرف بيت سے بعدوہی سے دوانہ ہوئے جنائجہ میال صاحب نو*ر پخیشی جا صاحب* سجادہ نشیں مصرت تبله عالم في اس كاتب الحرون أيريد ما من فسروا بأكهب وقت بين سنك فرايي میں حضرت غونب زمان کی خدمت میں ہما۔ توسفرت صاحب سے وصال سے قبل میرے اكر حضرت مساجرًا وه والمراكز عن مساحث سجاده نشين مصرف زاد الله عمرة وبركاة سي درمیان تبادله خیالات مواکر حفرت صاحب کس راشه سے اور کس میکرسے دہای کا طرف تغريف ك الهول في فروايك مهار شرافي سي تبله عالم سي مكم سير مطابق تشريف ہے گئے اور بیں کتا مغا کہ اوچ شریف سے ولا قد کے راسٹ سے تشریف ہے گئے آخر الفاق كاكر مفرت ما ويجس بعها جلية تاكر تحقيق حال مومحد ما رخوج بوحفرت سي مرباروں ہیں سے تھا اور حضرت صاحب نے اسے الوالوفا کا حظاب دیا تھا۔ اورجب بھی وہ مضرت صاحبؓ سے ملنے آتا تواکپ آسے اپنے معتلہ سے قریب بعظائے عقبہ اورفرہا دہ تروقت ُ اسس کے ساتھ کلمہ کلام ہیں مشغول رہتے تھے ہم نے اُسسے حضرت صاحبؓ کی خار<sup>ہ</sup> یں بھیجا-اُورنوچ پنجاب کی نربان میں نومسلم کو کہتے ہیں میں نے اُسے کہا کہ نوصف ص<sup>ابع</sup>

سع إس حال كى تحقيق كوكر دالى يسكس استسع أوركس جكرس واز بوال عقد جب عام كيرى اوقت مواريس أورحضرت الدينش ماحب جيومي على كف أور محديارى خدميت ہيں حاخرتھا اورانہوں تے صفرت صاحبؓ کی خدمت میں مٰدکورہ حال عرض کیا آپ نے فروایا کرفرا تو تف کروک میں یا د کروں بھرویر سے بعد غور فروایا اکر یا دکیا اور فروایا كهجب حضرت قبله عالم نے مجھے بلدہ اُوچ شریق یں سید عبلال الدین بخاری سے مزار شریف مے سرم نے بیست کی توجید رون سے بعد اسی جگرفروا یا کہ دہلی ہیں حضرت مولا ناصاحب وادا پیری زیارت سے بیے جا قبیں وہیں سے روان ہوگیا ، مگر بونکو اتف راه نها إسس بے بطری تشويش متى . أوردل بس سوچاك دىلى كس طرف ب تخر دلادر ، نلورى ، جود هد پور ، اجمير ج پور اور رایوانی کے داست دہلی بہنیا کا تب الحدوث کہتلہ کہ اس وقت کرجب حضرت صاحب د لمی روان مہوسے تو پندرہ سال سے تھے بلکہ کنرحضرت صاحب اپنی زبان مبارک سے فراتے نفے کہ بکی جب دہلی کی طرف گیا نوائس وقت پنارہ سال کا تھا رمو <del>نوی محدثیات پشاور</del>ی بوصفرت صاحب سے خاص مربدں میں سے تھے ادراک جناب کا صحبت یا فتر تھے وہ ہی أورصرت نواج التليخش صا حرب سجا وانثين ونيرة حضرت بجى فرمات عقد كرير الفاظ آب كانبان مبارك سي صنع بي سيس تحقيق مواكر مفريت ما حريب أس د تت بين الاسال كعيضة والتداعلم بالصواب ر

کاتب الحرون کہتا ہے۔ کہ ایک دن اس فقر کے جم پر انگر کھا تھا ہو کیکر کی جھال
کے رنگ سے رنگا ہوا مقا، بنگل سڑ لیف میں نماز ظہر کے وقت حضرت صاحب وصو
کررہے تھے اکر ہیں دست بستہ سائے کھٹوا تھا جب وصوسے نا رخ ہوئے تو میک
نے نعلین سید بھے کئے اکر کمرخم کر کے کھٹوا ہوگیا یہاں تک کہ آپ اپنا دست مبارک
میری بیشت پردکھ کرکھ ٹے ہوئے ۔ اکر ہوتے بہتے ہجب آپ کی نظر میرے رنگین
میری بیشت پردکھ کرکھ ٹے الدین یہ رنگ کسی چیز کا ہے عرض کیا کہ کیکر سے درخت
کی جھال کا ہے ۔ فرطیا خوب ہے بیک بھی ایک دفعہ اپنی دوہر اسسی رنگ سے رنگ کر
د ملی کی طرف فلوری کی راہ سے گیا تھا۔ اکر دیاں سے اجمیر - لیے پور اکور راپوالی ہوتا

منقول بيكر حضرت قبله عالم ابن تمام خلفك عظم كويعي مولان الورمحد الووالم صاحبْ، قاضى عاقل مُحَرِكُوط مسحلن والداكورجا فيظ جال الدين مليّا في حمد ثينول اينه وقت سے کا ال اُدر کمل بزرگوں بیں سے غفے اپنے سمراہ دہلی حضرت مولانا صاحب نواج فخرالدین صاحريث كى ملاقات كى خاطرى كشفه عقد اورمولانا صاحبٌ تينوں خلفاءكود يكھ كرينوش ميونے عظة أور آفري فرما في عنى أور تينون سيحق بي باتين كي تعين أور لواز شين فرما أي تقيل -مصرت صاحب اس وقت خوردسال مع بلكه صفرت قبله عالم مى بعيت سي بعى مشرف زمونے تھے کچد مدت بعدجب بعیت سے مشرف مولئے توحضرت قبلہ عالم نے صفرت غ ِ بْ زِالْ كَافْرِ مَا يَكُو دَ مِلَى حَاكِرِ حِنْرِتْ مَوْلَا نَاصَاحِبُ كَى زَيَارَتْ سِيمَشَرِّفْ بَهُوں كِسِي حَشْرَ صاحیے آدمے شریف سے 199 عدمانق سے کا دور، نلوری ، جو دو پورے موت مون بها اجمير شريف بنيي أورحض محبوب رحانى فواح معين دين سجساني دفاج فواجكان صفرت فواجمعين الدين منتى المبيئ ،كن زيارت عمشرف بوت وس مع بعد دیاں سے چے پور اور وہاں سے رابواڑی ادروہاں سے دہلی بہنچے کہتے ہیں کرجب حضرت صاحب*ے ریواڈی بیں <u>تھے توصیت مولان</u> معا حبؓ جکے عرصہ سے بیار تھے وصا*ل منربا گئے۔ البتہ وصال سے وقت جنتی تاج مجرد سکنہ بیکا بنر کو پوسفرت مولا ناصاحب کے مريوں ميں سے تھے اورمولانا صاحب كے قريب بيٹے تھے۔ آپ نے فروايا كر حفرت ماں صاحب مولوی نور محد صاحب مہارو گی سے مر ماروں میں سے ایک شخص سلیمان نام ملاقات کے لئے آرا ہے۔ تقدیر میں ملاقات ظاہری نہیں ہے میرا انہیں سلام کہیں اورمبرایہ فولادی تلم انہیں دے دیں جب حضرت صاحب دہلی بنیچ ۔اُس وقت مصرت مولانا صاحبؒ سے وصال کو ٹین ون ہوچکے تھے۔ محفرت صاحب اُن سے مدرسہ میں گئے جہنتی صاحب مذکورنے تفتیش حال سمے بعد صرف مولانا ساحب كاسلام آپ كوبېنچا يا أور فولا دى اللم آپ سے سپر دكرويا ، إس كے بعد فرت صاحریج معرت مولانا صاحریج سمے پردسسے اُنظ کر اُن سمے مزارِ منفرس پرحا هر

مويكئے حضرت مولاناصاحب كامزار إ قارس حضرت خواجہ فطب الدين سختيار كا كي گاخافا میں مسجد سے قریب ہے آب جہلم کا صفرت مولانا صاحب معمزار مبارک پرمتکف منے ، منقول ہے كرچ نكر آب برعنابت اللي مونى تقى يعنى صرت غوث زمال صاحب منقول ہے کوحفرت مولانا صاحرے کی ظاہری زیارت بھی بونی تھی واس لئے آس سے اسباب پیا بهو گئے ۔ بہوا یوں کرحترت مولانا صاحرمی کی حیات مبارکہ ہیں اُن کا وندانِ مبارک شہیر ہوگیا تھا راسے کیلے میں لیسیط کر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ تاکہ وصال سے وقت آپ کے دس مبارك بيں ركع ديا جائے اور قبرمبارك بيس عقى بى مدفون كرديا جائے رجب حضرت مولانا صاحب نے وصال فروا یا توحا فرین براس تدر رہنے والم کا عالم مقا . کہ وہ دنلانِ مبارک رکھنا بھول گئے بتجہیر وتکفین سے بعدسات آسط دن گزر گئے تھے كروه د المانِ مبارك يادا يل مفيله مواكه د المان مبارك وقبر مبارك مين دفن كرنا حزوری سے جنا بخہ سب مزارمبارک برحاحز بیوشے ناک قبرمبارک کھول کر و دران مبارک کوفر شرایف میں دفن کر دیں بھرت مولانا صاحب سے جمال ہے کمال سے سبت سے ختا تین اس موقع بيمويود تق مرحضرن مولانا صاحب كى بيبت، ضوكت كى وج سے سى كوجرات نهوئی کرتبرمبارک بین داخل میوکرد ران سے چہرہ مباتب سے بیدہ انظاکر و نعان مبارک کو آب سے دہن مبارک با چا درمبارک ہیں دکھ دے ۔ تمام حاحزین نے حضرت صاح<sup>یے</sup> کوکھا ى يەزىنىداپىمرا بخام دىر، آب قىرمبادك يىر گئے،چرە مبارك سے حجاب كو دوركي اور دنال مبارك ان كے دس مبارك ميں ركد ديا - إس طرح آب كرم خاص مع حضرت ولانا ساحب کے جال ظاہری سے بھی مشرق ہوگئے .

ابنی ایام اعتکاف کا وا فقد ہے کہ ایک شب مغرب کے بعد آپ حضرت مولانا صاحب کے مزارِ مبارک کو کو لول اور ماشیہ کے مزارِ مبارک کو کو لول اور ماشیہ کے نیچے سے آپ کی پیشانی آ ور مرکی تمام جلد میر جلدی جلدی جلدی اس کی انگلی کے نیچے سے آپ کی پیشانی آ ور مرکی تمام جلد میر جلدی جلدی اس کی انگلی اس ویر بینے زخم پر برطی ہو حضرت صاحب سے چہرہ مبارک پر تھا ، تو عِس کیا ۔ عبراتس نے ایک فولادی قلم ہو اس سے پاس مقا ، حضرت صاحب کے باعثہ بین دے دیا ۔ اور کہا کے صنب فولادی قلم ہو اس سے پاس مقا ، حضرت صاحب کے باعثہ بین دے دیا ۔ اور کہا کے حسرت

ولا اصاحب کایتلم میرے پاس بطور امانت نفا تاکه آپ تک پینجاؤں۔ آپ اِسے قبول کریں۔ سخرت صاحبے نے وہ تلم ہے لیا ۔مولف کھنے ہیں کہ یہ روایت مولوی عمدا بین صاحب سے ہے ،جنہول نے اس حکایت کو خود مضرت صاحبے سے منا تھا۔

ماجی کختنا ورصاحب اور مولوی عابد صاحب سوکٹری سے منقول ہے کہ صفرت منائب فرمانے نفے کرجب دبان جاکر ہیں نے حضرت مولانا صاحب کی آت ں بوسی کی تو دیاں کے جانور زبان لطیف بیسنے سے کہنے تغیے اسلام علبکم میال سیمان جی کے ادر لفظ جی کو بڑی شش اور نفسین کے ساتھ اور اکر تھے تھے ۔ نیز بہ بھی کرجن دنوں ہیں حضرت مولانا صاحب ہے مزارمِبارک برمعتکف متفا توجگہ اتنی تنگ تفی کہ ہزار دستواری کے ساتھ ابنے دونوں گھٹے کھٹے کہ برمحتکف متفا توجگہ اتنی تنگ تفی کہ ہزار دستواری کے ساتھ ابنے دونوں گھٹے کھٹے کہ مولانا صاحب ہے تھے مولون اصاحب ہے کہ مارک سے سامنے مشغول بیطمتا مقا مگر اب وہی جگہ حضرت مولانا صاحب ہے تھے تو بچھ سامنے مرتب ہوگئی ہے کہ انسان اگرتیام مولانا صاحب ہے کہ انسان اگرتیام فراعت اور آسانی سے ساتھ مرتب ہو کر بیطنا چاہیے تو بچھ سکتا ہے بحات الحرون دھاجی فراعت ہوگئی ہے ۔ اس فقر نے حضرت مولانا مقاب کے مزار مہارک کی زیارت کی جے اور د کیما ہے کہ مسجد خم کھا کہ والیس مشرق کی سمیت میں میں کھٹی گئی ہے ۔

منقولب کرجس وقت صاحبزادہ غلام نصیرالدین عرف کا بے میاں صاحب بن مولوی تطب آلدین بن محضرت مولان اصاب بنواج نفر آلدین کوشوق فعل غالب آیا تو بہتے توبة النصوح حاصل کرکے اکر تمام علائق دیاست ترک و تجر بدکر سے جج کعب کے لئے گئے اور وہا لاسے مدینہ منقرہ ذیارت نبی کریم صل استرعلیہ بہلم سے مشتر ف ہوئے مجرسا مطفر الیف اور آفون تبد ہوئے مجرسا مطفر الیف اور توف میں ایک سال بک رہے مطابق میا میں مشغول ہوگئے دے تو اس کے مطابق میا میا میا ہو بین مشغول ہوگئے میال تک کر حضرت عوف و رائے کے در اس کے مطابق میا کہ کر مقصود و اعلی میال تک کر حضرت عوف کی تو اس کی میا ہو بین مشغول ہوگئے میں تا ہو بین کا میا ہو اکر مقصود و اعلی میں میا ہو بین کا میا ہو بین کا میا ہو بین میا شد بین کی مقدول بین کا میا ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی اُن سے حال پر بہت کے حصول بین کا میا ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کی اُن سے حال پر بہت کے دول بین جاشت کی توج تھی ۔ جنا کچر نماز فجر کے بعد عین مشغول و مراقبہ بین اُنہیں اپنے تجرہ میں جاشت ک

مشغول بطاتے تھے۔ اُس وقت بعض حکایات واسراریمی اُن سے سامنے بیان نرملتے تھے۔ نما زِظهر کے بعد قرآن ِ پاک کی تلادت سے فا رغ موکر حضرت صاحب اُ ن سے ڈیرڈ بر تود جاتے جہاں حضرت کا لیے میال صاحری قیام پذیر تھے۔ میاں صاحری فرواتے تھے کہ اُس وقت ئيں خلوت بيں آب سے سامنے مستنفول ببطة اتقاء آپ بهت سى ماصى كى حكايات أور اپنے اسرادمیرے سامنے بیان فرط تے تھے لعض باتوں سے بادسے میں فرط تے تھے کہ انہیں سی پرجی ظاہر ذکریں ۔ اُن میں سے ایک دکایت حب سے بنا نے سے منع مہیں کیا تھا۔ بیان کرتا ہون محضرت صاحب تونسوگ نے ایک دن یہ حکایت بیان فرانی کھڑجن دنوں مکی دہلی ىترلىپ ئىس سخرت مولماناصا دىش ئىيىمزارمبارك بېيىعتكىف ىخا، مجھے يان كى زيارت نصيب مونى رين مشغول بيطا تقاحب سرائطا بالوديكما كحض ت مولانا معاصر مزارِ مبارک سے ہرتفریف لائے میرے ساتھ معانقہ کیا اوربہت می نوازشات فرا پس میں نے عرض کیا کہ باحضرت ہوگ تو کہتے ہ*یں کہ حضرت مولانا صاحب و*فا ت پا كئے ہيں بھرآب تبرسے امركيسے آگئے ہيں رحضرت مولاناصاح بجب نے فرط ياك سم فوت منهين بهيته به توحرف بردهٔ شريعت سيئ كاتب الحروف كهتاسي كرجناب حافظ خبرازی نے مغیک ہی تو کہاہے۔

برگزیمبرد آنک دلنس زباو شایعشق شبدت است برجریهٔ عالم دوآ کام منبز الله تعالی نے قرآن باک میں ارشا د فرما یا ہے۔
در من عمل صالحا کو نز کر اُدانتی فالنح پیکنے حیادہ طکیبت ،
در من عمل صالحا کو نز کر اُدانتی فالنح پیکنے حیادہ طکیبت ،
در میں جو برج برجی مرد با عورت نے اعمال صالح کئے ، توہم اسے عمدہ وزار کی عطا فرما ہم سے ،
در میں مولان صاحب کے جہلم سے فارغ ہو کر حضرت عوف زمان دہلی شرایف سے مہار شریف کی طرف روا نہوئے۔ یہ مندوس کی تقویم سے حسا ب سے اسم اس منا واس سال مہندوست میں بہت رہا تھ طرف ان عام کے نام سے مشہورہ وصرت مصاحب فرماتے تھے کہ اِن د لؤل دہلی شہر کی خارق لاشوں سے پُرمقی ۔ یہ وہ لوگ تھے ما صاحب فرماتے تھے کہ اِن د لؤل دہلی شہر کی خارق لاشوں سے پُرمقی ۔ یہ وہ لوگ تھے

پويمبوک وقحط سال کيوجرسے فوت ہو گئے تھے . آپ کی بہلی منزل فرخ کرمتی - پرشہر د لمی

سے بہیں کوس کے ناصلہ برہے۔ ویال سے کا تو دشہر کی طرف روانہ ہو تے۔ راستہ بیس ہندو کول کا ایک کا فلہ ملا ہے دریائے گئا سے عنسل کر ہے آرہ تھا۔ یہ تعیس چالیس افراو تھے۔ معضرت صاحب آن کے ساتھ ہوگئے اور کچے سفراً تن کے ساتھ طے کیا۔ ایک مقام پر جب ان ہندہ کا فلہ والوں نے کھانا دغرو لیا نے کے لئے قیام کیا۔ توحظرت صاحب اُور آپ کا ایک رفنی اِس کھا نے کے لئے قیام کیا۔ توحظرت صاحب اُور آپ کا ایک رفنی اِس کھا نے کے لئے تیام کیا۔ توحظرت صاحب اُور آپ کا ایک رفنی اس کھا نے کے لئے کوئی چیز دی تھی اُور نہیں جب بیں کوئی جیسے ہے اور آپ کے ساتھی کے پاس کھا نے کے لئے کوئی چیز دی تھی اُور نہ ہی حب بیس کوئی جیسے ہے۔ دونوں متوکل تھے۔

تافلىد الك موكرامى چندكوس كف عفى كداد كوف ندآب برحد كرديا - كاب بھی مقابلہ کے لئے تیا رہو گئے بیب ان راہ رنول کومعلوم ہواکہ اِن فقر*وں کے پاس* کوئی مال منہیں ہے تو انہوں نے لط نامناسب شہرے اور بھاگ گئے۔ اِس طرح حق تعاملے تے حفرن صاحرج کوان کے شریے بناہ دی حضریت صاحبؒ اپنے دفیق کے سامق چندکوس ادر گئے راسے ہیں بہت سے جا اسے درخت آئے ۔ پیل کا موسم مقا ، آب بھو کے غفے ، درختوں يريط مدكت راور مجل كعاسف لك واتت بن مندود لا وبى تأفله ننك سرننك باون لل يط واں بہنیا رصفرت صاحب نے اوجا کہ تہیں کیا ہوگیا ہے ، انہوں نے جا یاکہ ہم برقر اقول نے حل کردیا اُور بھارا تمام ہال واسباب ہو ہے کرہے گئے بحضرت صاحبٌ فریانے تھے کہ وہ تین قرانی جی پہلے ہم برحلہ آور موے عف انہول نے ہی اِن جالیس آدمیول کو گوا تھا۔ حفرت صاحب وإن سروانه موكركانودس بينج أورشم كامعبدس اترب سنقول ہے کہ اس شہریں ایک امل بزرگ امراد سے لباس میں قیام پیرینقا اکس کے ما تحت بارہ بزارسوار تخے ۔ اور وہ سخف خال کی طوف سے دہاں کا امیر مقررکیا گیا تھا ۔اُس کا ہم على محدخال افغان مقار اور وه مث هعزت التّذنقندندى ابوالعله في محرم بدول ميں سے تھا۔ شاوعزت اللّٰد مُكرو ستہر سے رہتے والے تھے اور وہیں ان كامزار مبارك بعى سے ، پشہر جہو بخوال سے جواس فقر کا تب الحروث کا شہرہ پایچ کوس سے فاصلہ برہے جب حضرت ساحب الودشہر کی مسجد میں شب باسش ہوئے تو اُسس بزرگ امبر کوکشف سے معلوم ہوگا وہ حضرت صاحب کی خدمت ہیں آیا- آب

نے سی کماکہ اپنے کسی کام سے کسی جگہ جاد ہے جگر وہ ایکا یک مسید میں آبار اسلام علی کہ کہنے کے بعد آپ سے بغل گرا اور معالقہ کا ۔ آپ فرواتے فقے کہ میں جران تھا کہ کسی جا رہیاں کے بعد آب ہوں معالقہ کرتا ہے جیسے کہ تعدیم دوست ہو۔ بہ کیا معا طریعے آخر اُس امیر نے کہا آن لات آپ کی دعوت میر سے قدیم دوست ہو۔ بہ کیا معاطر ہے آخر اُس امیر نے کہا آن لات آپ کی دعوت میر سے ڈیرہ پر ہے۔ آپ فرا بیس تو گھا نا کھا کا کریم ہیں آپ کے ڈیرہ پر ہے آؤں گا۔ آ پ نے قبول کیا ۔ دہ اپنے آدم یوں کے ساتھ واپس چلاگی ۔ دا ت سے وقت برطرے سے مکانف کھانے کیا ۔ وہ اپنے آدم یوں کے ساتھ واپس چلاگی ۔ دا ت سے وقت برطرے سے مکانف کھانے کہا کہ کہا کہ اور سے باقی بچا وہ مسی سے در دہنیوں کو کھلا یا ۔ بھروہ لوگ واپس چلے گئے ۔

حضرت صاحبٌ فرماتے تھے کہ 'رات عشاہ کے بعد سجار کے سب لوگ اور میرا رفیق بھى سوئے ہوئے تھے يى مشغول بيطا تفاكد ابك شخص درويشوں كے باس مين آيا . السلام عليكم كيا أورببعط گيا . بهلي بات جوجهست كي وه به يختي كدمها ل صاحب آپ كوفلال جگه اللّٰدتعا لئ نےفُرْا قول سے بنوب بخات دی۔ فلاں جگہ آپ سے سابھ بیمعا ملہ ہوا اُور ملاں مقام برآب سے ساتھ فلال معاملہ ہوا -اپنے کشف سے ذریعے اس نے اتنی باتیں کیں کہ میں حبران رہ کیا ، بکی نے پوچھا کہ آپ کون ہی اُوریس خاندان سے ہیں ۔ اس نے کہا کہ بيُن وہى امير ہول جس نے آپ كى دعوت كى تقى- أور ملا فات كے بيے جبى آيا تھا ، بين نقشبنديہ الوالعلآية خانلان سے بول أورشاه عزت الندصاحب الوالعُلَّا في سے مربدوں میں سے ہوں۔ پک*ن نے کہاکہ آپ نے اس ابوال کو ہمیرانہ لباس بیں کیوں پوشیدہ کیاہے ۔ امیریے* کہاکہ میرسے نتیج کا بھی مکھ ہے بھیر مجھے کہاکہ آپ میرسے ساتھ میرسے ڈیرو پر ملیں اور محد پرستعقت فرائیں بیس اُن سے سابھ اُن سے ڈیرہ پر گیا۔ اُن سے ڈیرہ سے کرد فوج کا پیروشفا ۔ نگریم پس کسی نے مزدیکھا ، ہیں اُن سے ٹیر ہیں گیا ، کیا دیکھتا ہوں کہ اس خیر میں ایک جار پائی ہے اور اس پر ایک مکلف بستر بھاہے۔ جار پائی کے بایں معتلہ بھیا تفا مجصاب بريطاديا بونكرمصله جارباني كي قريب مقا مرا المغراس جارباني ك مكاف بسترىرىنىي كادىكمنا بول كرسترك نىچى كى ركى برك برك سائرين بىر.

بن نے جاناکہ س بزرگ نے بستر کے بنچے یہ مجتروں سے محطے اس لئے بچھائے ہوئے بی کہ تاکہ آلام ونیند مبسر رسم آئے -

وہ امبر میرے پاس بیٹھ گیا اور میرے سائھ گفت گوکرنے لگا۔ اپنے اعلے مقامات سے بارسے بیں السا الیساکلام کیاکہ میں حیران رہ گیا۔ بیک دیری ک اس خم میں عظم إربار يجر مجيد رخصت كيا أورسسيدتك ميري ساعد آيا بيركهن لكاكد آپ كليمي یہیں نیام کریں بیں نے کہا کہ مجھے ابنے مرت سے ہاس حاضر ہونے کی حلدی سے۔ وہ نہ مانا کہنے سکا کہ آپ میری خاطر ایک دن اور صرور قیام کریں ۔ لاجار میں دوسرے روز مھی وہیں رہا ۔ دن سے وقت بھراسی امپرانہ لباس ہیں میرسے باس آیا ۔ رات ہوگئی تھ اُسی ورویشان لباس بیں آیا اُور مجھےا پنے ساتھ اپنے چمہ میں ہے گیا اور کا فی دیرتک کلام کرتا دیا - دخصت کرنے سے قبل کہنے اٹکا کہ اِسس داستہ ہیں ڈاکو بہت ہیں اِس سٹے آپ سے ساتھ آدمی مونے جا میں اور راستہ کاسفرخرے ہی ۔ مندی میں ایک رقعہ لکھ کر مجع دیاکه بیکا نیریس دو کان بریمی جاسین اسکی رقم وصول کرایس - اس سے بعدایک بہت بطامیطالط وعطاکیا اور کہاکہ اس لڈویس سے آوھاکسی دوسرے درولیش کا حقد ب ده ودي اكر آپ سے محد كا- نفف آپ كاحقد ب مير مجهد رضت كرديا -دوسرے روزیں وہاں سے روان ہوگیا۔ میں قصبہ سنگھا نہ کی طرف آراع مقا کہ کا تور اُورِنگھا نے کے درمیان ایک ورولیش آیا اور کہنے لٹاکسیاں ہماراح **عن**ہ دسے دو ،

قدد کوب نے اس نقر سے پوچھا کہ بخم الدین تمہارا کھوکس شہر ہیں ہے ، چنکہ ہیں نے حضر بت صاحب کا دہلی نثر ایت کی آمد در دنت کا قصد اور کا آود سے کہ تھا نہ اور ہورہ کے راستہ سے سفر کا ذکر راجی بنا در مردم اور دیکہ معتبر احباب سے شنا ہوا تھا ، اس سے میں نے عرض سفر کا ذکر راحی میں انھو منگوں نہ اور چورہ کے درمیان ہے ۔ شکھانہ ہما ہے کا دُل سے مشرق کی طرف بندرہ کوس کے ناصلہ بہت اور چورہ ہما سے کھی مغرب کی طرف بیس کوس پر ہے ۔ جب کوئی شخص سنگھا نہ سے چورہ کی طرف بطے جہو تخصیف کو سیس کوس پر ہے ۔ جب کوئی شخص سنگھا نہ سے چورہ کی طرف بطے جہو تخصیف کا درونیش صفت ہے ۔ جب کوئی شخص سنگھا نہ سے چورہ کی طرف بطے جہو تخصیف کا درونیش صفت ہے ۔ دب میرانشہر ہے ۔ فرما یا ہم نے اس علاقہ کو دیکھا ہے ۔ کھر لوجھا کہ ایک درونیش صفت فقر کوال جس کا نام عزت اللہ تھا ۔ اس منابع میں رہتا تھا ۔ اب زندہ سے یا مہنیں ؟ میں نے عرض کر نے فلہ دہ فوت ہو حجا ہے ۔ وہ موضع کہ تو یس ہو جہو تخصیف کے سے یا نہیں ؟ میں نے عرض کر نے فلہ دہ فوت ہو حجا ہے ۔ وہ موضع کہ تو یس ہو جہو تخصیف کے سے یا پہنے کو سس مخرق کی طرف ہے ، رہتا تھا ۔

حضرت صاحب نے فروا یا کہ جب بیں دہای شریف سے روانہ ہو کرفرخ نگر کے راستے سے کا تور آیا تور ہاں ایک امیر سے ملاقات ہوتی تھی ۔ جوصا حب باطن تھا۔ اور میاں عزت الملاصا حرب کا مربد تھا ۔ کا تور سے چل کر ہم منگھاڈ آئے ۔ وہاں سے ہم نے الادہ کیا تھا کہ مبال عزت الدُّضًا حرب سے ملاقات کی جائے ۔ نگر ہمالا ساتھی نہ کیا لاچار ہم نے چور و کا داستہ اختیار کیا ۔ کا تب الحروف کا خیال سے کہ اس سفر بیں حضرت مما حرب شہر جہ و تجہ نول میں کو فقر کا مسکن ہے صرور تشریف لا نے موں کے ۔ اس کئی کر جب بھی کوئی مسافر سنگھا نہ سے پورو جا تاہے توشہ جہ و تجھ نول لاستہ بن آتا ہے ۔ اس کے ایک دن حضرت صاحب ہو تو میں کو ایک دفت صفرت قبلہ عالمُنی کی خانقاہ بن قبلول کے دفت صفرت قبلہ عالمُنی کی طافقاہ بن قبلول کے لئے لیکے ہوئے تھے ، فقر صفرت میاں حاجی بختا در صاحب ہو ہو تھ جو تر میں میارک یا مقوں کی مالے میں توجہ ہوئے اور میں کراکے خوالدین تہا ہے ملک ہیں توب معا حرب فقر کی طرف متوجہ ہوئے ادر میں کراکے خوالدین تہا ہے ملک ہیں توب میں وی مالے دی تھے کو بر میں این فرمائی کر جب ہم آس سفر میارک کی مالے میں میارک بی مالے کو کر دیکھ کو بیان و مال در میں کراکے خوالدین تہا ہے ملک ہیں توب بہادر و نونے اور میں کراکے خوالدین تہا ہے ملک ہیں توب بہادر و نونے اور میں کراکے خوالدین تہا ہے ملک ہیں توب بہادر و نونے اور کر کھنے ایک بیان فرمائی کو جب ہم آس سفر میارک پی

دہلی سے اُرہے تھے تو قرق نگر کے شہر سے ہندؤوں سے ایک تا نام کی رفاقت کا اتفاق ہوا۔
پھراکیہ مقام پر ہم اُن سے جُدا ہو گئے۔ ہیں تین ڈاکو ملے جب ہم نے اُن پرصلا کی قوہ
مجاگ گئے مگروہاں سے بھاگ کر آن تین ڈاکوڈل نے سندوکوں کے اُس تا نار کو جا لیا جن
سے ہم جلا ہوئے تھے۔ وہ ہندو تہیں چالیس افراد منے گر آن تین تعراقوں نے اُنہیں لوطے لیا ،
حب وہ کتا چاتا نالم ہما سے نزد یک پہنیا تو ہم نے ان کا حال پوچھا۔ وہ کہنے گ ہمیں تین
داکوں نے لوطے لیا ہے بحضرت صاحب نے مسکرا کرفروایا کہ بین آدمیوں نے تہیں جالیس
کولوط لیا۔ تہا ہے ملک بیں انتے بہا در لوگ ہیں ،

منقول ہے کہ ایک بار نما نرمغرب اکر نما نوعشاء ادا کر نے ہے بعد تونسد خراف میں سحضرت صاحب لیطے ہوئے تھے اکر ہم جند غلام آب سے دجود مبارک کی مانٹس کریے ہے تھے کہ محکہ لکرم خادم خاص نے عرض کی کر قبلہ وہ مجند کی ہو کا آور سے امیر نے آپ کو بیکا نیرے لئے دی تھی کتنی مالیت کی تھی ! فرط یا وہ مجندی ستر رقب کی تھی کا تب الحروت بیکا نیرے لئے دی تھی کتنی مالیت کی تھی ! فرط یا وہ مجندی سا ہو کا در سے بیا خراص سے باس کہ اس میں خلے ہے کہ بی شاہدے کہ جو بیکا نیر سے سا ہو کا در سے بیٹے اورہ مجندی ہو جیکا نیر سے سا ہو کا در سے بیٹے اورہ مجندی ہو جیکا نیر سے سا ہو کا در سے بیٹے تھی آپ سے باس موجود تھی ۔ آپ نے دہ سی دروبٹ کو نی سبیل اللّٰعظاء کی دہ بیکا نیر گیا ، اِس ہنڈی کو توٹوا یا ادر ۔ نَم دِسول کرنے اپنے معرف ہیں لا یا ۔

کا تب الحروث کتباہ ہے کہ صفرت صاحبؒ اکثراُس امیرکا ذکر ابنی محفل ہیں کہ کرتے تھے جب بھی سلطان ابلہ ہم المجھی کا یا دوسرے ایسے بزرگوں کا ذکراً ہا ۔ جو باسِ فقری ہیں کا مل بزرگ تھے توحشرت صاحبؒ اُس امیرکا ذکر آئے تھے ۔ اس فقرنے باریا اُس کا ذکر آپ کی زبان مبارک سے شناہے ۔

منقول ہے کہ صاحبزادہ میاں عبلالٹرصاحبؓ بن میاں نودسین صاحبؓ بن خاجہ نورالقیمانیم کیے بن محفرے نواجہ نور چھڑ مہا دوگی اس فیقر کے سامنے ارشاد فراتے تھے کہ میں نے خودصفرت میا حب قبلہ کی زبان مبارک سے مُسنا نفاکہ جب ہم دیلی سے بہارشریف کی طرف اپنے مبیروم رہنے کی فارت میں آرہے عقے تو ہما لیے سابھ ایک اور رفیق میں تھا۔ جب ہم قصبہ ولکے سے روانہ ہوئے تويفورى دورماكسهم لاسته بعول كك . ولط ادرتاج سرورسي درميان بجيس دهن کوس مک جنگل سے کرجس سے درمیان کوئی آبادی منہیں ، ندکنواں سے اور ندیا تی العشمه سال علاقه سخت صحراب. راستهم بوگيامير يوتول بين ادب ي مينين تھیں دالسی میں میں نشمیخوں سے سورانے دیکھے . میں نے اپنے ساتھی سے کہاکہ عم راسته بجول گئے ہیں اور واپس فطو کی طرف عارہے ہیں۔ اُس نے کہا کہ بین فروری شہیں كآب سے بوتوں سے نشانات ہوں كئى دميون كے جو توں سے تلووں بس منے ہوتے ہيں یمبی دوسرے سے ہوتے سے نشانات ہوں گے ۔ گرحقیقت بہی تنی کرمیرے جوتوں سے نشانات تقے اور ہم راہ گم کر چکے تھے رہم تقوری دورسی گئے تھے کے غیب سے ایک شخص میل موا وه ووسع دونول إعفالا أرباغفاء أس ني كهاكمبال صاحب برراست جس برب عاسبے ہیں، والیس والر کی طرف جا اسے اس سے اشارہ سے جا پار آپ کاراستہ وہ ہے ا ب اس طرف جا بس مع ميران ره كي كداس جنگل بيل وور دور كا آبادى كانشان نہیں ہے۔میدن مجی صاف ہے . دورسے آئ یہ نظر مجی نہیں آیا ، کہا سے اجا کا ظاہر بوگا بہرحال ہم اس سے بتائے ہوئے راستدر علی بڑے رہند قدم ہی طے کھے تھے کہ وہ عا مُب بوگيا بهم نے جاناكر و فخص مرواني عبب سي سي موكا و الله اعلم والله مي جانا بيكى

## مهار تنريب بن قيم

( دہلی شریف سے مہارشریف پہنچنے ، دہاں لینے ہیر ومرکشد کی خدمت میں مدت مدیدتک فتیا م کرنے ، علم سلوک حاصل محرینے اور مجا ہدہ کرنے کا ذکر )

حضرت غور زمال جب شاه جهان آباد دملی سے سخیر وعافیت واپس اکر لینے بمردمُ مِشْد حصرَتِ نواجِ نور محدّم مهار وي كيك ياس مهار شريعين بينج كئة ويال ايني مُرشد كى مدايت كى مطابل ذكر مجامده اورشغولى مين مصوف موكف حين بخ آب تمام رات ذكرح بربلبندا وازم كرتفت ادردن رات ذكر ياس انفاس در وقوف قلى مي بسر كيت تقد معزت قبله عالم كى توجَر خصوى ديكر خلفار كى نسبت آب بربهت زياده مقى ـ حضرت صاحب مهاد شروف ملى فلاعش مهار كى مجدين دست عقد ادروس عبادت مين متغول سبق تنف البته كيرى ك وقت صرت قبله عالم كى خدمت مين زبارت اورتب تقتوف كالبي لين كي لي عاض بويت تهد أي المالين فقرات الوائع اعشره كاسله اورفصوص الحكم دغيره البين يشحن بيرهين حصرت فللمعالم كمهى كمهى توديقي أب كو ميلف ك سي خدا محبن مهار كي معدين تشريف معالم تق ايك دن فقير كاتب لحرد من صنرت قبله عالم كي خانقاه بي مضرت صاحبة كوبنككرمين آب كي خدمت بين ببطياتها عاري وقت صاجر إد ذخو اجر محمود بن حضرت خواج ا الراجمة بن حصرت خواجه نور محدّمهار وي مبي حصرت صاحب كي زيايت كے ماتے موتے موتے تقے نظر کا دقت تھا۔ حضرت صاحب فرمایا که ایک دن یه نقرخد انجن مهار کی مسجد کور مين سبيًّ بلندا وازسه اورخش الحاني كه ساته ويوان حافظ يره وبا تماكم اجا نك مصر قبله عالم تشريف عيد في راخاموش موكيا اور ديوان ما فط كو رهدويا وصرت

تبه عالم المي تعظيم كے لئے اُٹھا ، قبل عالم النے نے مكراكر فرما يا كريار و يہ سبو بہيں كيا شور سور ہا تھا ، ميں نے وحل كيا كر صنرت ميں ديوان حافظ پٹرھار ہاتھا ، فرمايا ، "يا بھي كچھ سُناوُ ، مِس نے صنرت قبلہ عالم ؟ كويہ شعر مصنايا ؛

كمكر صنعت منطاطر شاير

كرر وك زست را زيبا نما يد

مصنرت قبلهٔ عالم منهمت نومتن مُوئِ اور فرما یا نیحوب متحر میرها و ابرهم سے بھی سُنو۔ حضرت قبلهٔ عالم شخفے بیشحر میرکھا :

مگرکم پیریش دی دوق عاشقیت نماید شراب کمهنهٔ ما مستی د کر دارد

يتمام قصدتفصيل كے ساتھ حصرت تُعبله عالم كے منا قبات ميں مكھا ہواہد اوراس شعرسے فقير كانب الحروف بركيب ذوق وارد ہوا اس كا بھى ذركر مناقبات مع موج دسے \_

منقدل ہے کہ اُن دنوں مہار شراعی اورگردونواح میں چوری کے واقعات
بہت ہوتے تھے۔اس کے کہاس علاقہ میں چور بہت تھے۔ عام طور پرجاط بوری
کرتے تھے۔ اور وہ خاص طور پرکائے بجین کی چوری کرتے تھے کہ ونکہ لوگوں کو
کائے جبین کا دوُدھ بہت کم میسر آتا تھا۔ چونکہ صرات صاحب ذکر وفکر اور کرت کا عبادت میں دن رات مصر دف رہنے تھے۔ وظائمت وا درا دی کرت کی وجہ سے
عبادت میں دن رات مصر دف رہنے تھے۔ وظائمت وا درا دی کرت کی وجہ سے
آب کوخٹ کی بہت ہوجاتی تھی۔ اس کے آپ روزان دودھ بینا چاہتے تھے۔ تا کہ جم
اور دماغ میں قوت ہے حصرت صاحب فراتے تھے کہ میں اس تلاش میں تھا کہ
کی لیے گھرے دودھ قیمنا خرید واجب کی گائے چوری کی نہ ہو۔ خیا بخبہ میں نے مبعد
فرکور کے قریب ایک گھر تلاش کرلیا۔ برشخص کو اعتماد تھا کہ اس گھر میں کو کی چوری
فرکور کے قریب ایک گھر تلاش کرلیا۔ برشخص کو اعتماد تھا کہ اس گھر میں کو کی پوری
فرد کے قریب ایک گھر تلاش کرلیا۔ برشخص کو اعتماد تھا کہ اس گھر میں کو کی بیا شروع

سنخف صاحب خانہ سے مکراد کرر ہاہے بین نے بو جھا کی بات ہے کمی نے کہا کر بھگئے جن کاتم دود دھیتے ہو۔ اس شخص کی ہے اورصا حب نما نہ جراکم لایا سواہے میں نے توبہ کی اور دوبارہ اس سے دودھ نہ لیا۔

منقول ہے کہ خاندان جینتی میں ایک شغل ہے کہ تین دن بھی سنر ہو۔ تو تین دن میں اس کا انترظا ہر نہ ہو۔ تو تین دن می اس کا انترظا ہر نہ ہو۔ تو تین دن میں اس کا انترظا ہر نہ ہو۔ تو تین دن مر مزید کرتے ہیں ، ان چھ دنوں میں کھا نا بینیا ہر گرز نہیں ہوتا اور اس عمل یا فطیفہ کو جوگ کے حاملہ ہیں بیٹے کر بورا کرتے ہیں ۔ اس عمل کی بہت نعربیت کی گئے ہے ۔ اور اس کا انتر بے شمار ہے ۔ ما جی سنجا قراس فقیر کا تب لیح دف کے سامنے بیان فرملتے تھے کہ حضرت صاحب ہے نہ ما ان ہو اللہ ہے ۔ ما ان پرتشراف بی راکب جب ساتواں دن ہوا تو حضرت قبلہ عالم جھنے وضرت صاحب کے مکان پرتشراف بی راکب جب ساتواں دن ہوا تو حضرت قبلہ عالم جھنے کہ آپ کا بیعمل بورا ہوگیا ہے "

«میرا دل چاشاتها که مذکوره دیگ میان صاحب مولوی نور محمد نا رووا کم صاحب کو دول مگر الله كاحكم اس فقركور بہنا ہے كہ بدديك محسليمان روسكيركونے دى حاتے بين اس امر میں مجبور سول۔ اب یہ دیگ ان کا قمت کی ہے " نواب صاحب فے عض کیا کہ وہ روسلی عجه عى دكهايس حصرت قبله عالم يخت ايك درويش كوجيجا كه حضرت صاحب كوملالاً آب آئے حضر ت قبله عالم حنے فرمایا که میاں صاحب وہ کتاب فقرات جراب کومطالعہ كدي تقى حقاظت سے ركھناء إيا نہ بوكه كم سوحائے ۔ وه كتاب حضرت مولانات كاتبرك بعد المول في مح عطائ تقى حضرت صاحب في عوض كباكه مين اس كما ب كو حفاظت سے دکھوں گا۔حضرت قبلہ عالم نے فرما باکسب ہی بات کھنے <u>مے ہے</u> آپ کو بلايا تقا بجب حضرت صاحرج واس جا كمي توصفرت قبله عالم في فرما يا كم نوا صلحب میری اس دیگ کا مالک ہی روسیلہ ہے ، نگراس بات کو اس روسیلہ کے سامنے ظا ہر رہ کریں ۔ 🔆 ح<sub>ب و</sub>قت قبلهٔ عالم ح کی ریگفت گونواب صاحب سے موئی اس وقت اس علب میں سبت معتراتناص موجود تق اس حكايت كى تصديق ب مالله شاه صاحب در دبيش فعيى كى تقى شاه صاحب مذكورخاندان سرورديرسه عقد قصيد مالى شوق ت يس رستے تھے جومها رشرون سے قربی ہے اور حضرت قبلہ عالم سے بہت اعتقاد و محيت ركھتے تھے امنوں نے حضرت تواحد تو احکر بن حضرت عواج نور محمد مهار وی کے مامنے میں حکایت ہوں بیان کی تھی کمہ:

.. بین ایک دفعه بصنتِ قبیدُ عالم ته کی قدم بوشی وزیارت کے سے کیا مُوا تھا۔ اس وقت صفت قبایعا لمرح نفر بریازی الدین خان صاحب کے دّیده پر حجره مین شریف فرمانت<u>ظی</u>مونوی نور محیّار مار و دارها ح<sup>ی</sup>ب قافی محته عا قل صاحب محافظ جمال الدّين ملماني صاحب ورد مكر دروبشان الم صفه حاصر تقے بیج نکم مجرہ میں حکمہ تنگ تقی اس منے میں مجرہ کے بالربيطيا تقاءيس وقت مضرت فبله عالم ينف نواب صاحرات سے مغ طب بوكرية قصّه بيان فرايا تفالب اللّه بناه صاحب فرات تق

کجب حفرت صاحب (شاہ محید سلیمان تونسوئی) حضرت قبار عالم اللہ کے سلیمان تونسوئی) حضرت قبار عالم اللہ مصر صند وہ سرطے میری سفار شن اس دوہ سرطے باس کردیں تاکہ آپ کے بعد وہ سرطے سے اس فقیر کی طرف توجہ رکھیں مصرت قبله عالم اللہ شاہ صاحب کی سفارت کو آ واز دی اور فرمایا کہ "میاں صاحب میں بسم اللہ شاہ صاحب کی سفارت آپ کے پاس کرتا ہوں یہ مین ان سے دعایت کرنا اوران کے حاں پر شفقت رکھنا یہ صفرت صاحب کے نے قبول کیا ۔

منقول ہے کہ ایک دن نواب غازی الدّین خان صاحب کے مکان برجاس ساع تقی حضرت قبلہ عالم جم تمام خلفا را ورمر رداین اللِ صفہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ قوالوں نے مولانا جالمی کی یہ غزل بڑھی:

المنی شب بخواب تو آئم و بے چواد ابور من بعمر خوش ندائم که خواب جیست ابور من بعمر خوش ندائم که خواب جیست الله من منظم بتو عیشت بی منت الله مند کرمن من خون آث و جیست این سینه بی است که منت این سینه بی است که از مدرسه بکعبه روم یا به سے کده از مدرسه بکعبه روم یا به سے کده بی بیر ره بگوکه طریق تواب جیست خاتمی چران می دائمی از باک دامنی برخس د فراتو این بهم داغ شرا جیسیت برخس د فراتو این بهم داغ شرا جیسیت برخس د فراتو این بهم داغ شرا جیسیت برخس د فراتو این بهم داغ شرا جیسیت

حسنرت صاحب پراس شعرسے کہ"از مدرسہ بکعبہ روم با بہمبیکدہ" بیمہ کیفیت ہوگئی۔اس قدر وجد غالب ہواکہ دونوں تنکھوں سے خون کے فوّار سے جاری ہوگئے عصرت قبلہ عالم شکے پیرا ہن مبارک پریھی خون کے چینیٹے پڑے ۔اس

هالمتِ وحدمين حضرت قبلهُ عالم ح كے دوستول كركير كر حصرت قبله عالم ح كاطوا ف كيے نے كے . ديرتاك وجدكى يرحالت دمى -اس كے بعد بے سوس سوكر كريوسے محضرت قبله عالم النف قوالوں كومنع كرديا كربس كري سمارا فقرم رحبلت كالم مصرت صاحب م كواتهاكم حجره ميں المسكئے ،حصرت قبله عالم شنے اپنی حا درمِبارک سب پرڈال دی۔ بِهر صاحِزاده نوراحمد صاحبُ ، قامني محرّه عالق صاحبُ اور حافظ محرّجال صاحبُ كواب كے ياس جيود كرنو د لينے مكان يرتث ديون سركئے - نما زخر يك حضرت متا ہے بے سویش پرطسے ہے۔ نما ذکے وقت ہوئٹ میں آگئے اور سجد میں تنشر نفی ہے گئے ۔ كاتب الحروف في يرقص مصرت صاحبراده نور خبش صاحب مهار دي سي عبي عنا ہے۔ وہ فرملتے تھے کہ: " میں نے اپنے جدِّ کرا می حضرت خواجہ نورا حمد صاحب سے بھی ایسے ہی شناہے' کیکن مولوی غلام رسول حیُنر بہا دلپورٹی جو حضرت غو ش<sup>ز</sup> کا کے بااعتما دمرمد وں میں سے تھے ۔حافظ خار کجنٹن صاحبے سے اور وہ لینے بارچا فیظ مر معرد (حضرت قبله عالم حکے استاد محترم) سے یہ واقعہ اس طرع بیان کرتے ہیں: " نوا ب صاحبُ کے مکان پر حب مجلس سماع ننروع ہو کی توحصرتِ قبلہ عا لم<sup>رح</sup> میرے سلمنے کھڑسے تھے اور میں ان کے بیچھے کھڑا تھا یعضرت غوت زمال اس قتٰ مبرے بیاد کے برا برکھ استھے جب میں نے حضرت صاحب کی طرف نگاہ کی تو ائن کے مُرخسا دیرخون کی نہر حاری فتی میں حیران رہ کیا اورا دب کے ساتھ آہستہ آب تد صفرت قبله عالم الم الحك دوس مبارك يري غفركما تاكه أن كو حضرت صاحب ا كے حال سے خبر داركر دل مصرت قبلة عالم شفيرا وكرم ميرى طرف توجه فرما كى اور ميري طرف ديكها بيب نے آم ته سے اشارہ كيا كەحصات اس روسيله كاحال ملاحظه فرا میں یحب در کھا کہ ان کی دونوں آنکھوں سے نون کی نبر حاری ہے تو قد الوں کو منع فوادیا بس حصارت صاحب زمین پربے ہوٹ گریٹے ۔حضرت قبار عالم نے اپنی جا درمُبادک حضرت صاحتِ پر ڈال دی ا و رحا فیظرمسعو د کو فرما با کہ حب تک پرجوا سوی میں نہ احلے اور اینے مکان بیر نہ حیاج سے اس کے نز دیک رہی ۔ حاجی ایر<sup>س</sup>

دالاصاحب اورقاصی محدّعاقل صاحب جوشمالی صف بین کولم سقے حضرت صاحب کے قربیب ہے۔ مردوصاحبان نے این زبان مبارک سے فرما یا کہ مما ما یا دا بک ہی جَرَب ہے۔ مردوصاحبان نے این زبان مبارک سے فرما یا کہ مما ما یا دا بک ہی جَرب بین محبّی دائی حصر مقام اعلیٰ تک بہنے گیاہے بین شخی دائی کے مقام تک ، جواہل اللہ کو حاصل موتی ہے اور شخی ذاتی سے فنا بالفنا کا مقام صاصل ہوتا ہے اور شخی کا مقام ماصل ہوتا تا ہے اور صفرت قامنی صاحب کواس دفت دومقام حاصل تھا۔ المذا ناردوالہ صاحب اور صفرت قامنی صاحب کواس دفت دومقام حاصل تھا۔ المذا ناردوالہ صاحب اور صفرت قامنی صاحب کواس دفت دومقام ماصل تھا۔ المذا ناردوالہ صاحب بعد ان دونوں صفرات نے فراس دفت اسی مقام صحوب فرمای کے بعد ان دونوں صفرات نے فرای کے تواسطے میں مقام صحوبی خور دوسیلہ بہت نیک نصیب ہے ؟ جب صفرت صاحب مقام صحوبی فرمایک کو بہم پانا ۔ اسے بوسہ دیا۔ اور اپنے مربی کے تواسطے مصرت قب لما الم می جا در مبارک کو بہم پانا ۔ اسے بوسہ دیا۔ اور اپنے مربی کے تواسطے مصرت قب لما الم می کی طوف اپنے در مبارک کو بہم پانا ۔ اسے بوسہ دیا۔ اور اپنے مربی کے تواسطے مصرت قب لما الم حل کی جا در مبارک کو بہم پانا ۔ اسے بوسہ دیا۔ اور اپنے مربی کے تواسطے میں مربی کی طوف اپنے در مربا دک کو بہم پانا ۔ اسے بوسہ دیا۔ اور اپنے مربی کی طوف اپنے در مربا دیا کہ مسید کی طرف البینے در مربا دک کو بہم پانا ہے۔ اسے بوسہ دیا۔ اور اپنے کا در مربی کی طرف البینے در مربا دی کو بھولی کے گور کی کے در میں میں کی طرف البینے در مربا دیا گور کے در میں کی طرف البینے در مربا دیا گور کی کے در مربا کی کورب کورب کی کے در میں کی کا در مدالہ کا کورب کی کے در میں کے در مدالہ کا در مدالہ کا کورب کی کے در مدالہ کی کورب کی کورب کی کے در مدالہ کی کورب کی کورب کی کورب کی کورب کی کورب کی کورب کی کے در مدالہ کی کے در مدالہ کی کورب کی کے در مدالہ کی کورب ک

 الاهر

حضت صاحب يروجداس قدر غالب سواكه عين حالت وجدي صاحب اده غلام فطفا بن خواجه بذرالصي شهيد كوجواس وقت يجوط بيج تقياه مجلس ب موج د تعے لینے کندھے بیرا تھا لیا کھی حضرت قبلہ عالم انکے روصنہ شریف کے اندر ما ا وركمهی بالمحلب مين آتے تھے ۔ چيذ باد الياسي كيا . بعد مين جب بے سوستی غالب آگئی ا ورگردن سخت ہونی شروع ہوئی تو خیاب صاحبزادہ موصوف کو گردن سے آبار دیا او خود زمین پرہے ہوش ہوکر کر بڑے رجب مجاب تمام موئی توحصرت صاحب کولٹ کر والعجروس لائه كهاب كالخبيره بعى ومين تقاءاتس وقت حافظ محدّ حمال صاحبُ قاصى محترعا قل صاحبٌ اورنواب غازى الترين خان صاحبٌ ثما مرموع ديقے يحب حضرت صاحتِ کی منبف دیکھی تومنبض نہ تھی۔ نواب صاحبؒ نے فرایا کہ یہ واقعہ حصرت خواجہ قطب الدين سختيار كاكي كے واتعه كيمشل سے انہيں كلي حصرت احداظم ك اس شغر بروجد موا عقا ادراسي يروصال فراكم عق : ت بس مرسی کو کمان تھا کہ حصرت صاحب وصال فرما گئے میں ۔ جب نماز ظہر کا وقت آيا توحدنت صاحب كويوش أكباء أيطها ورنما زصب معمول اداكي م تبیری مرتبه حاجی بدر شردن بین حضرت مولوی نور محدّنا روواله صاحت کے عُرس مُبارك بريمي آپ كو وجد مروا رچائخ به وا قعداكترم عتبر صرات سي سناسي ناص طور يرمولوي محمو دمفتي صاحب سي مناسع اور تحقيق كياسي . ٥ والاتقص که . معبین غود اس وقت حصرت صاحب کے پاس موجود تھا۔ موضرت صاحبے حصر قله عالم أعفليفه عظم مولوي نورمجة ناروواله صاحت كعرس مبارك يرا كطيترات مصرحاحي لورتشديعي لائي بوك عقر منازا شراق وجاشت كي بعد فحبس سماع میں شرکت کے لئے آئے ۔ فوالوں نے اس وقت بیمندی سرودگایا۔ میرے سرے مینوں مٹ کوئی آکھوٹال میں مسلطی نال منگ کھیر ایندی ساہی نا ل میں چوکیہ بیر فی

مولوی محمود مفتی کمتے تھے کہ بیں اُس وقت مصرت صاحب کے قریب کھرا تھا۔ حضرت صاحب کو بہتے تواس راک پر بہت رقت ہدئی۔ بھربیرعالت ہوئی کہ روتے سوئے اور دونول م تقریبلتے ہوئے قوالوں کی طرف جانے تھے اور اسی حالت می<del>ں ا</del>یس التقصيفي بجند باراليها مي كيا- آخرعا لم حديث مين أكية وونون أنهمين كهول كراور یم و میارک سان کی طرف کرے ایک میک کھوسے رہ کئے۔ کا فی دیر آگ اسی حالت بیں رئے۔ بھرزمین برگر سیسے ۔اس وقت دونوں ہنکھیں کھئی تھیں ۔نکاہ آسان کی طرف تقی به نکھوں میں حرکت مذمقی - ا ور نتر ہی پیک جھیکتے تقے ۔حیب نبض دیکھی تو وه بهی کم متی -اُس وقت پیمان کیا گیا که شاید وصال فرما کیئے میں بیاشت سے لیب کم ولرنك ملى حالت رسى داسى حالت مين حصرت صاحب كو ديره يرك آئے جمع ذن نے ظرکی اُذان دی توحفزت صاحبے کے ابک پاؤں کوحکت ہوئی - جعرتمام وجود برصحوكي كيفيت طاري موكمي ميري طرف أنهين كرك فرمايا يالصولوي محمود نماز . كا و قت بي أي مي<u>ن نے عوض كما</u> كما بھى ا ذان بونى ہے . فرما يا - "ميرے يا وُل حالتٍ وجدمین تبله کی طرف تو تهین بولئے ' بم میں نے عوض کیا۔ نہیں۔ مصر فرما یا کہ اسمبری زبابن يركونى كلمة بعي نشرع تونهين آيا ؟ ميں نے عض كيا كرنهيں - فرايا " الحدوللله - مولوي محود مجھے اٹھاول میرے تمام اعضا سخت ہو گئے ہیں۔ انہیں کیڑے سے کس کرہاندھ دوئ میں نے سرسے بگڑی آبار کی حضرت صاحرے کواٹھایا ۔ اور آب کے اعضاء براینی كِيُّرِى كوبانده ديا - اس ك بعدا ي نمازك بي تشريعيد كي .

سماع میں وجد کا چوتھا وا نعہ اور اس کے دادی میاں محترصالے ہیں جو حضرت صاحب کے بیں جو حضرت صاحب کے بیں جو حضرت ماحب کے سامنے فرماتے سے گھراک د نعہ حضرت نا دووالد صاحب کے عمر معبارک میں شرکت کے بعد واپس تشریف لار سے تھے۔ محضرت صاحب کے ساتھ تھے۔ احمد میں شرکت کے بعد واپس تشریف لار سے تھے۔ محضرت صاحب کے ساتھ تھے۔ احمد توال نے فرائے کے دوجہ مرد کیا۔ گھرائے توال نے فرائے کے دوجہ مرد کیا۔ گھرائے

کوئبتت پرسے سواہی معلّق موگئے۔ آپ سے سیائہ مبارک کے دائیں طرف سے خون کا فوار ا جاری ہوگیا ، ادر آپ کا پیرائن مبارک خون سے تربیو گیا۔

منقول ہے کہ ایک دن حصرت صاحب نے فرایا کہ جب میں د بلی سے مہار شریف آگیا توحصرت قبلہ عالم سے غلام رسول المنگری کو فرایا ۔ کہ یہ روسیا پہاڑی ہوان ہے ۔ یہ ہوگ بڑی روٹی کھاتے ہیں ۔ اسے بڑی ردٹی دیا کرو جیند دن میک لانگری نے مجھے بڑی روٹی دی ۔ پھر آ ہے نے من گری سے فرایا ہے غلام رسول اس روسیلہ کو مجھے دکھائے بغیر روٹی نہ دینا کہ میں اپنے ہاتھ سے دول گا ۔ جب غلام رول میری روٹی حضرت صاحب کے پاس سے گیا تو فرایا اتنی بڑی روٹی مت نے ۔ اُس میں سے نصف صف حقد مجھے نے دیا اور نصف کسی اور فقیر کو نے دیا۔ اس کے چندوں بعد نصف روٹی دینی بھی بند کردی گئ

ایک دن حضرت صاحب نے فرایا کہ قیام مہار ترفیف کے ایّا میں ایک دن میں میں میں میں میں میں میں میں میں نے فعا میں میں میں بیٹے ایک کی بین نے فعا نکر بی بی کا میں کی فعا کی کھر بی کھے ایک گھر بھی میسرنہ آیا۔ نا گاہ میری نظر بوتر ولا بر پر می جو میں دار ہی کے میں نے درمیا نی انگلی سے ایک شگر بنرہ اِن کی بر تر در کی طرف مارا ۔ قعن اللے اللی سے ایک مبوتر کو دہ شگریزہ لگ گیا ۔ دہ تر بیت کی بر تر در کی طرف مارا ۔ قعن اللے اللی سے ایک مبوتر کو دہ شگریزہ لگ گیا ۔ دہ تر بیت کی میں نے جادی سے اُسے ذرکے کیا۔ کرم تنور میں ڈالا تاکہ محبول کر کھا وُل ۔ نا گاہ ایک درویش در رادور امیرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت قبلہ عالم جمہوں یا دکر سے ہیں ۔ جادی جو بی جادان جاد بیرو مرشد کی ضرمت میں بنچا۔ فرما یا ۔ الے روسیلہ بیال یا درمذ ہو جادی کے نئی مندگی سے بایر خدا کے درویش مقروف مبوجا کہ کے بین خور میں جاری حالی ماروی کی اور ایک مقروف میں میں مقروف میں مقرو

منقول ہے کہ حضرت صاحب فرماتے مقے کہ میں حب وقت مہار شریف میں حضرت قبلہ عالم مع کی ضدمت میں پہنچا۔ توموسم سرما آگیا تھا ،حضرت قبلہ عالم صفح تمام فقراء کو

' و نَ دار کیڑے دسیئے بعبض کو مبتم کے کمبل بھی دِسٹیے۔ مگراس فقیر کو کچھ نددیا۔ اگر مبرے ہاتھ میں کوئی کیڑا آتا بھی، تو آپ اس کیڑے کو مجیسے لے لیتے۔ اور سی دوبسر دروين كودك فيتق اورفرملت كدروميل بهنت قوى صم موت مي اوريدرون لاغرىدن سے بەلاچا رہے اور فجھ سے كيرا طلب كرّاہے ۔ ثم يركبرا اسے دو-لاچا رمبن دہ کیٹرا اُسے نے دتیا۔ اورخو دخبگل سے لکرمایں اور کھاس بھیوس لا کر اُسے حبلا کراپنے آپ کوکرم کریا۔ اور وصو کا یا ٹی بھی گرم کرتا۔ ایک دات سردی شدید تقی میں آتشنان کے قریب بعظ کرانے کراے گرم کر رہا تھا۔ اچانک ایک تعفی نے میری حالت دیکھ کرایک سیا ہ کمبل اپنے بدن سے اُم تارکر مجھے دے دیا عصرت قبیماً کم کوعلم موکیا ۔ آبینے وہمس کے کرئسی اور دروشیں کو نے دیا۔ اورفر ما یا کہ کس بے نعرتے یکمبل اس ردمیلے کوئے دیا۔ یہ مرد کہتاتی ہے۔ نوجوان سے سردی اس براتر نہیں كرتى - مين ييرز كي سيكف ك التش دان كم قرب جدا كما زاں بلا ہی اولمیا، برداشتنہ سرسجرخ سفتمين افدات تبند

کا ایک کڑا الاکر مصرت قبلہ عالم کے کو دیا کہ اس وقت یہی موجود ہے بھونت قبلہ عالم کے نے وہ مکڑا مجھے دے دیا اور فرما یا کہ یہ کھا لو۔ میں نے کھا لیا۔ بھر میں ویا ںسے اُٹھ کہ غلام رسول لانگری کے باس آیا اور اُس سے روٹی اور کپڑا طلب کیا۔اس نے کہا کہ اس وفت آپ کے لئے روٹی اور کپڑا کہاں سے پیداکمروں ؟

» بیں نے ریجند ہ خاطر سوکر صحرا کا راستہ لیا تا کہ کسی گاؤں یا کنٹونٹی بیرجا وُں۔ شاید و ہل کئی نے آگ جلا دکھی ہو تاکہ اس سے اپنے جبم کو گرم کر وں ا ورو ہس آگ نے نر دیا۔ زبین پرسوجا ڈن۔ چانچے شرسے بامر محصے کسی کنوئیل بیر آ دمیوں کی آواز آئی۔ وہاں بیرنے آگ کے نزدیک کھ و قت آرام کیا۔ رات کا کھرحصد گزرا مقاکہ ایک شخص رو کی، گوستنه ، چاول، فالوده اوردگوده نیز دوعد د لحا من میرے پاس رکھ سر واس جلاليا بين في كنوبين والول كوا وازدى كه ير شخص جومير سياس كها نااور لحات رکھ کیاہے ، تم میں سے ہے ؟ انبول نے کہا کہ یہ بمارا آ دی نہیں ہے ۔ سمارا کو ٹی ساتھی ایسا شیں سے جو ہمالے لیے کھاٹا اور کیٹراللئے میں نے سمجے لیاکہ یہ حضرت قبلہ عالم رحم کی اس فقر مریعنا بہت مولی ہے بیں نے قالودہ ، چاول بگوسٹت ، تاك اور وو دھ سے خوب پیط معدار سوکهانا باتی بیاوه كنوئي دالول كودس دیا را که لحاف ينج مجها با ا در د وسرا اُوبِر مے لیا۔ حب دن چرمها تواُن کیٹروں اور برتنوں کا کوئی مالک نہ آیا۔ میں ومیں چھوٹر کرواپیں آگیا۔ حب وہاں سے روانہ سرّوا تو دیکھا کہ حصہ ت قبله عالم رحسوار ہوکر تشریقیٰ لارہے ہیں۔ فرایا کہ ادھرآ اورمیرے گھوٹے کے آگے آگے دوڑ آ ہوا جل میں کھدڑ سے کہ آگے دوڑتا جاتا تھا۔ حصرت قبلہ عالم کنے دوسروں سے فرما یا کہ تم بوگ آستہ آستہ ہمارے پیچھے آ ڈیجب دوسرول سے کیم چیذ قدم آگئے به كَيْرُ تُوصِدُتِ قبلهُ عَا لِمُ كِنْ خُرايا كُهُ لِلْصِمِيانِ دُو فِي كَسِلْطُ اسْ قَارِرْنُكُ فِل بِدُ مِنُواكر دئ میں نے نشرمندگی <u>سے مہار شر</u>دھینے تک سراد سجیا نہ کیا ا در نہ مہی کو کی جو اجبار باجامهٔ صدیاره و باخرقدرنشیمس سرخاکشنینم وانین عار نلاریم دروسين وفقيريم درين كوشه ونبا بانک و برخلق جهان کارنداریم

منقول سي كحصرت صاحب فرمات تفي كد: "حصرت قبد عالم حف في فرما دیا قفا کہ نو میرے نمرے میں آکر جراغ کے سامنے بتھ کرم طالعہ کر دیا ہے۔ حب الارشادايك رات البي من كروين آل قبله كے يبلومين مطالعة كتاب مين منغول تفاکہ مجھے نیندنے غلبہ کیا۔ میں وہن سوکیا۔ سردی کا موسم تھا اورمیرے جس<sub>ىر</sub>ىركوئى كيرًانه تفايعصرت قبلهُ عالم شف ازراه نوا زمن اپنى چا درمبارك ددېرى مركم ميرب اُوَير خال دى- آخر شب جب مين نبندست بيدار سوًا اور قبلهُ عالم اح کی چا در مبارک کینے جسم مرد مکھی تو آہستہ آہستہ مبیط کر حضرت فبلد عام 2 کے زاند کے قریب رکھ کر آپ کے کرہ سے بامر آگیا ادر لینے ڈیرہ پرجا کرمشخول موگیا ؟ حصرت صاحب فهاتے تھے کہ: " ایک د فعہ مجھے مہار تنریف میں سخار ہوگیا ۔ چنددن تک بخارنه امترا بین کمز و رسوگیا اورمیرا رنگ زر د سوگیا - اُن ایام میں کوئی بھی میری عیادت کے لیے مذہ یا۔ آخر مرحن کی شدّت ، بیے خوابی اور کم نویے کی وجبر سے میری صالت بہن خواب ہو گئی - مین سجد کے باسر بریسرراہ بعظم کیا کہ فیلہ عالم ج ک گذرگا دیتی اس امتید بیدکه آن کی زمارت و دیدا رسی منتفاکی صورت بیدا ہو۔ قبلہ عالم <sup>ح</sup> نماز فجر کی مشتق ابنے مرکان بربر طر*ھ کرمیجہ کی طر*ف تشریع<del>یں کہ</del> تف عب فيه راستدين بييشي ديكها ادر شدّت مرص كاحال ديكها توميري طرون ايك نظر كرم ولى اور آك يول كن يجب ما زست فان موكريا برتشريف لاك تو يحد فرمايا: "ك ردسيكي تتجه كيا موكيا سے يوس في عرص كيا كمكى دنوں سے فيھ بخار سے: فرايا " تہا ہے وطن میں تب کا کیاعلاج کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ بیاڑی لوگ مرض تب میں روعی زرد بلاتے ہیں نیز مکری کی کھال میں آکھے پیکاتے ہیں فرایا : " تم بھی ایسا ہی کرو۔" لكريذات بإس مع مولى دوادى ، مذكى سے فرمايا كدر دغن زر د مهتيا كيا حالے يجب حضرت قبله عالم ح تشربین سے کئے تواب کے عبلنے کے بعدمیرا بخار اُترکیا اور میں بالس سحت مندملوکیا - آی کی دیارت سے میری تمام بھاری جاتی دہی ۔

بحضرت صاحرح كاقبله عالم يسي اجازت مع ليكر ليني وطن كوهِ درگ ميں اپنی والدہ محترم کی ملاقات کیلئے کئے سے حال حفرت صاحرے جبیا کریہے ذکر ہوہ کابے ،طلب علم کے سٹے کوہ درگ سے تونىدىترىفىية كے تنفے - دیاں سے قصبہ مان كھ كئے بحقے اور دیاں سے كوھے متحقٰ تشرهن ك سكف من كوطم علن سه اوج شرقب جاكر حصرت قبله عالم السير سيت الوفي تھے وہاں سے شیخے وگرشند کے مطابق شاہ جہاں آباد دہلی میں حضرت مولانا صاح<sup>یے</sup> کی زیار<sup>ت</sup> ك لئ كئے تھے۔ دیاں سے وال آكر دمار شريعي ميں صفرت قبله عالم وكى خدمت بين مقيم سِركَ فَيْ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ ا كى وجست ببت مغموم ذ فكرمند بوكيس - والده محترمدك رهنج والم كاليك اورسبب بھی بناکہ صرت صاحب کی غیرحاصری میں آپ کے بڑسے بھائی میاں پوسف صاحب انتقال فراسكة بن كى قرمبارك قصيه كركلكوجي مين اينے دالد كرا مي جناب ذكريا صاحب كے سلوس سے میاں یوسعت صاحب کے انتقال کی وجسے مصرت کی بی زلنجاصا حبر سم سپ کادر دفران اور زیاده سوکمیا - شدت ب قراری می بزات خود کوه درگ سے حل رای ماكم لينے بيٹے كوتلاش كريں۔

غالب آگئے۔ اُس سے پوچھا کہ کہا ںسے تیے ہو۔ اُس نے کہا کہ کوہ درگ سے میا لمح سلیما صاحب روسیله کی تلاش بین آبا سول عصرت صاحب نے فرمایا که وہ تو میں خور مول ، مگر اس وقت میرسے بینے دمرشدنے مجھے ایک صروری کام سے بیاں بھیما سو اسے ۔ بہ سامان ملتان سے مہار تنر بھنے ہے جا کر حضرت قبلہ عالم حج کی خدمت بیں بہنچا کہ اور يشخ ومرشرس اما زت كروالده صاحبه كي خدمت بين حاصر سول كا قبارعام نے حسنرت صاحب کو ایک جو غدعطا کیا تھا وہ چوغراس شخص کو دے ویا کہ میرسے بھائی بوسٹ کو دے دنیا۔ اُس شخص نے حصرت صاحبے کے سامنے ظاہر نہ کیا کہ يوسف صاحب كاتوانتقال بوكيا سؤات تاكم أنهي لين عما ألى فوت بون كاغم والمنه موريس أس آ دمى كو وابيس اپنى والده صاحبه كى خدمت ميس بهيج ديا\_ حطرت صاحب ملتان متر بعب سے شا دی کا سامان سے کر جب مہار مشر بعنی يهني توحصرت قبله عالم حكى خدمت بيس عرض كياكه دالده صاحبه ن مجه بلان کے لئے ایک ادمی تھیما تھا۔ دہ آدمی مجھے ملتان میں مل تھا۔ اسینے فرمایا۔ مباق تمیں اجازت ہے منقول ہے کہ حصرت قبلہ عالم کنے حصرت صاحب کی اجازت طلب كمة بغيرا دراس دمى كى خبرك بغيرصرت صاحب كو ايك دن فوايا تهاكه: "کے روسیلے تہاری والدہ تہاری حدائی وفراق کے در دمیں دن دات روتی ہے اور اس کے سینہ غرز دمسے ہن کلنی میں۔ آب اپنی والدہ کے پاس جائیں مگر دیکھنا وہاں جا كرباغي مذم وجاناء اپني والده صاحبه سے ملاقات كركے اور جيند روز ان كي خدمت میں رہر، اُن کی تسلی کر کے بھر میرے پاس اجانا سچیا نجے آب ابنی والدہ صاحبری خدمت بیں روا نہ ہو کئے ہے۔

حصرت قبله عالم سے کہ خصت ہو کر محصنت صاحب کوہ درگ میں آئے اور والدہ صاحب کی قدم بوسی سے مشرف ومسرور ہوئے۔ اپنے بھائی میاں پوسف صاحب کی وفات کی خرش کر مہبت ملول خاط سولتے اور إِنّا لِللّٰهِ وَإِنّا لِللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

رہے۔ چنددن بعدی حفزت قبلہ عالم کے دیدار اوران کی زیارت کا اشتیاتی غالب آیا۔
والدہ صاحبہ سے رخصت طلب کی۔ انہیں جدائی کی طاقت نہ تھی ۔ لہذا انہوں نے
اجازت نہ دی۔ اوھ حالت یہ سوگئی کہ حضزت فبلہ عالم بیٹ کے دیدار کے اشتنیاتی
نے بے حد بے قرار کر دیا۔ بے تاب ہوگئے بچند دن بے قراری میں اور رات اختر شاری
میں گزرجاتی جب آپ کی والدہ صاحبہ نے اور آپ کے اقربا اور خویشوں نے دیجھا
کہ آپ مہار شریعنے جب نے کے لئے بے قرار ہیں تو دن دات آپ کی رکھوالی کونے لگے۔
ماکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جیکے سے دوانہ ہوجائیں۔

س کیتیس کم کوه درگ بین ایک قلع نما برج کلان تھا۔ اس کا ایک بی دروازه تھا۔ رات کے وفت اس پر قفل طوال دیتے تھے۔ اس برج کے اردگر دخندق تھی۔ اورخندق کھی ۔ اورخندق کھی ۔ اورخندق کی کورات کے وقت اس برج بین سلاتے تھے۔ اور دن کے وقت معنی سب لوگ ہوشیار وخیروار رہتے تھے۔ ایک رات جب حضرت صاحب کو بھی سب لوگ ہوشیار وخیروار رہتے تھے۔ ایک رات جب حضرت صاحب کو بی سب لوگ ہوشیار وخیروار رہتے تھے۔ ایک رات جب حضرت صاحب کو قت بے قواری زیادہ ہوئی توما فظر حقیقی کوا بنا رقیق جاں جان کر آدھی رات کے وقت اس برج سے چھلانگ دکادی کا نول کی با شہیں گرے۔ مگر آپ کے وجود کو آس برج سے جھلانگ دکادی کا نول کی با شہیں گرے۔ مگر آپ کے وجود کو خرنہ ہوئی۔ آپ فورًا مہارٹ رہائی کی طرف روانہ ہوگئے بحضرت مولانا صاحب خبر نہ ہوئی۔ آپ فورًا مہارٹ رہائی کی طرف روانہ ہوگئے بحضرت مولانا صاحب خبر نہ ہوئی۔ آپ فورًا مہارٹ رہائی کی طرف روانہ ہوگئے بحضرت مولانا صاحب فیرالدین دہوئی کے دوستوں میں سے کمی بزرگ نے خوب کہا ہے:

نوبباراست جنوں جاک گریباں مددے
آشن افقا دہجاں جنبی داماں مددے
شب تاراست دگردادی این دریش
دسنت وصحرامدے خارم خیلاں مدیے
گرمی عشق منے درجبگر آستن افقاد
تشنگی سوخت مرا کے لبجاناں مدیے

راه گمگشت وبها به منزل ب دور فارصحوالدف خصر بهابال مدد سه مناب برست تو تغافل تا چند حام م فناب برست تو تغافل تا چند گشت محفوری مے ساقی متال مدوے بهریفریح دل دصنعف جگر میبا بد لینته لب مدف سیب زنخدال مدد بینته لب مدون سیب زنخدال مدد موس دخون دلم شعله مرکل مدد مطرب ساخته سیدار تدا ریخوری فخردی فخرجهان مرشد با کال مدد فخردی فخرجهان مرشد با کال مدد

اس کھوریری سے اواز آئی:

دور دار ازمن قدم الصبانجر مسر مرح خاكم بوسط عشق آمد زسر

ادرىعض كمت بىن كه ده شعربيه تقا:

دور دار ازمن قدم اے فام بی گری فاکم بوئے مے آیر دوست

حصرت مها حب فرلمت نفے کہ لیں نے یہ جانا کہ یہ رمبارک کسی بزرگ عاشق خدا
کا بے بینا پنی میں نے اُسے ادب کے ساتھ قبرتنان میں دفن کر دیا کا تب الحروف کہنا
بو کہ یہ حصرت صاحبے کی زبان مُبارک سے شنا توپوری تنی ہوگئ حضرت صاب بدیں جب حضرت صاحبے کی زبان مُبارک سے شنا توپوری تنی ہوگئ حضرت صاب بری تاج مرور میں اپنے برگلہ میں تشریف فرما تھے اور اکنزمر بدان المی صفة موجو د تھے۔
ایس نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نا رووالہ میں قصاب یہ جت کے لئے باہر گلیا ہو انتھا کہ ایمانک میری نظر مڈبوں کے ایک ڈھا نے بریٹری میں نے بلایا تواس خشک لاشنہ نے دہ شریفے میں امیرالدین تعیری بھی اس عبل میں بیمی ہے دہ حضرت صاحبے کے دہ شریفے میں ایمان میں بیمی ہے دہ حضرت صاحبے کے یاران میاز بیل سے تھے۔ انہوں نے ایک کتا ب تحفید اُ احتمادی علم سلوک میں نظم می تصنیف

کی ہے جس میں بہ قصہ بھی منظوم کیاہے۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ صرت قبلہ عالم سنے تعزیب ناردوا لہ صاحب کو وطن

جدنے کی اجازت دی نوحیزت غوت زمال بھی آپ کے ہماہ چل بیر بھائی مولوی تحکمین
قران المسعدین اسطے بہا ولیڈر کی طرف روانہ ہوئے اور دہاں اپنے بیر بھائی مولوی تحکمین

پر نظر کے بولوی غلام رسول جنگواس کا تب الحروف سرکے سامنے فر لمست سے میں مولوی محکمین اس میں سوار ہوگئے۔ ان کے ساتھ بیر خوا عالم اور مربد بھی تھے۔ جیسے میال مولوی محکم کہنکہ وعیزہ محضرت غوش زمال المحلی باید وہ میں باید وہ تھے۔ جب وہ مہار متر لھنے سے روانہ ہوئے تونصف منزل نارو والہ تھا۔

گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور نصف منزل حصرت عوش نمال مولوی ہے تونس بال مولوی ہے ہیں سوار کراتے تھے۔ وہ علمار جو حصرت نار دوالہ صاحب کے ساتھ تھے۔ اس بات سے سوار کراتے تھے۔ دہ علمار جو حصرت نار دوالہ صاحب کے ساتھ تھے۔ اس بات سے سوار کراتے تھے۔ دہ علمار جو حصرت نار دوالہ صاحب کے ساتھ تھے۔ اس بات سے سوار کراتے تھے۔ دہ علمار جو حصرت نار دوالہ صاحب کے ساتھ تھے۔ اس بات سے سوار کراتے تھے۔ دہ علمار جو حصرت نار دوالہ صاحب کے ساتھ تھے۔ اس بات سے سوار کو ایسے کھوٹو کے ساتھ تھے۔ اس بات سے سوار کراتے تھے۔ دہ علمار جو حصرت نار دوالہ صاحب کے ساتھ تھے۔ اس بات سے سوار کراتے تھے۔ دہ علمار جو حصرت نار دوالہ صاحب کے ساتھ تھے۔ اس بات سے سوار کراتے تھے۔ دہ علمار جو حصرت نار دوالہ صاحب کے ساتھ تھے۔ اس بات سے

ريخيده خاطر تفيرا وركيت تفدكه ماار حصرت توعررسيده صنعيف وناتوال بدن من واور یہ روسیہ توانابدن ، فرب اورنوجان ہے۔ اس کے لئے کیا حروری سے کہ گھوڑ سے برسوار موا در حصزت یا بیا ده جائی مگر حصرت ناره واله صاحب کے خوت وادیہ کچھنیں کہ سکتھے جب مولوی مخرصین مفراکے قصبہ میں بھوبہا دلیور کے قربیب قربین فنزوالدکے قربیب ہے بہنچے ، توعلمائے مذکورنے مولوی محمد حبین صاحب كها كهصاحب ممالت حصزت اس روسيه كواينا بيريحبا في تسمير كرگهواي بيرسواركرات ہیں اور خودیا بیا دہ جلتے ہیں جن سے انہیں تکلیف موتی ہے - اس نوجوان روسیلہ کو چاستے کہ گھوڑے برسوار نہ ہو۔ آپ اسے جھا دیں۔ ہم حصرت صاحرے کی خدمت میں عصن بنس كرسكة بم در نفيس مولوي محد حين في كما يسحان الله ميرا فيال تفاكم جناب اردواله صاحات كا دل أوت نفسانى سے باكل باك ب مكراب معلوم الوات كرابعي نفسانيت باقيسيد والنول نے كهاكد كيسد كماكد اگران ميں كوك فن ونى تواس روسيله كوتمام منزل سواركرك لاتے -اور خود يا سياده ان كى ركابين ا تنے یم کیا جانے ہو کہ اس روسیلے کا کیا مرتبہ سے ۔ ناروواله صاحب جو تمہا اسے پرہیں انہیں اس کے مرتب دمقام سے نجر سے بیونکہ ابھی ان میں تفور کی می نفسانی خواسن باقیسے اس منے نصف ماہ سوار سوكر حيلتے ہيں حصرت نارو والہ صاحريج كے مربدخاموش موكَف بحب طويره غازى خال يهني بوتونسه تنرب يست تيس كوس به جذب کی طرف ہے اور حاجی بورسے مھی فریب ہے۔ تومولوی عبداللہ خان جا نڈاکے مكان يرخيره كيا مواوى صاحب موصوف حضرت نار ووالمصاحب كے يا دان محاز يس سے عظے عصرت ناروو مصاحب كامعمول تفاكم آب عبدالله فان صاحب كى خاطر ڈیرہ غازی خاں میں دورات قیام کرتے تھے۔ دوسرے دن جب حصرت غوب زمان حضرت ناروواله صاحرت سے رخصت موکر سنگھ مشر لھینے کی طرف روا بذ ہوستے تونار دوالہ صاحبے الوداع كرنے كے لئے بيرون شرر دُور تك سكتے ا در آخر دونوں شاہبازان میدان لاہوت ایک دورےسے معانقہ کرکے رخصت ہوئے۔

حضزت غوت زمان تفور ی دُ ور کئے اور پیر مُرْکر چیر وُ مبارک حصزت نار و واله صاحب ً كى طرف كيا - ديكهاكه وه كهطيك الهني ديكه كيس بن حضرت صاحب في لين دونول نا تقول سے دوُرسے انہیں سلام کباً۔ انہول نے بھی جواباً سلام کمیار جب تک حضرت صاحت انبین نظر کتے رہے، حصرت نار وواله صاحت وہں کہ لیے رہے جب نظر سے غائب ہو گئے توحصرت نارودالمصاحات اینے ڈیرہ پرننٹریفی لائے۔ فرمایا کہ میرے گھوٹرسے پرزین فحالوا در حیلنے کی تیا ری کرو ۔ عبداللہ خان صاحب نے عُصْ کیا کہ حضرت ہیں کا معمول سے کہ آپ اس غلام کے مکان بر داورات قیم فرایا كرت بي به ج كباطلدى ب ؟ فرا باكه داستري جدابي في أس دوسيل محد سليمان کو کھوٹرسے پرسوارکرا یا نھا تومبرسے دوستوںنے بھی اسے بیند نرکیا اورتم ہر بھی گاں گذرا :تمبایے دل میں اُن سے سوار میں نے سے کیوں رہنید کی بیدیا ہوئی تھی ۔شاید تم بوکول کو اُن کے مقام ہے آگئی نہیں ہے۔ شنو کہ ہم حضرت قبلہ عالم مہار وی کے مربدان مجازس مگرقبله عالم كاخليفه اور قائم مقام يبي مردروسيله سي - بهي ماس قبله عالم کی نعمت ظاہری ویا طنی کا ما لک سے اور حضرت نوا جھان حیثت کا صاحب لنگر بھی ہی ہے۔ تم نہیں جلنتے کہ قبلہ عالم کے وصال کے بعد آپ کا قائم مقام تھی

یہی ہوگا۔ تہیں نہیں بلکہ یہاس وقت بھی قبلہ عالم کا قائم مقام ہے۔ اس بہ ابیافت

ہے گا کی تمام سلسلہ چنیتہ کا بوجھ اکھلائے گا اورجو زندہ دہے گا وہ و بیکھے گا ہے۔

سب دوستوں نے جب اپنے بیروم سند کے یہارشا دات سے تو بہت بہنیا ن ہوئے۔

ا درعون کیا کہم جب مولوی محدّ حین صاحب کے گا و کر پہنچے تھے تو ہم نے انہیں یہ

می تھا اور حدزت شاہ محدّ سلیمان حاحب کا نشکوہ کہا تھا کہ بردہ ہیلہ ہمار سے حصرت کے

میں نھا اور حدزت شاہ محدّ سلیمان حاحب کا نشکوہ کہا تھا کہ بردہ ہیلہ ہمار سے حصرت کے

میں نیا ل کرتا تھا کہ حضرت نارو والہ صاحب بیں بو کے نفسانی نہیں ہے وہ اس سے

باک بیں۔ مگراب محلوم ہوا کہ ابھی نفسانیت باتی ہے کہ نصرف داہ خودسوار سو تے تو خواب ا

276

ر مولوی صاحب نے طیک کہسے ۔ تم نے مجھے اس وقت کیوں نربتا یا: تاکہ میں بالکل سوار **نرم وتا۔** کاتب لحروف کہناہے کہ بیقت ہیت سے معتبراً دمیول سے مناب ادریہ بہت مشہور سے -صاحبزاده مبيان نوبخن وجسله التدتعالي ني اس نقير ك سلمف يدوا تعببان فرماياكه خليفه محدّيادان صاحري حصرت صاحرح سے بعیت سونے سے بہتے مهار شراهیت میں حضرت قيله عالم المسي ببيت كرف كم الله التربيق .اس وقت ابھي حصرت صاحريم فود بھي حضرت فللم عالم حسي مبعيت ننبي بوئے تھے محضرت قبدعالم حف خليفه صاحر سے فرما باكه البھى مزىد علم حاصل كرد - اس كے بعد ميرے ماس آؤ - خليفه صاحب حسالا رشام مهار شریونے سے بغیر بیعیت کے حصول علم کے لئے روانہ ہو گئے اور سات سال سک علوم ظاہری حصل کرنے کیے ۔ اس عرصہ میں حصرت غوت ِ زمال کے نے حصرت قبله عالم ک سے سلعیت کی اورسفرد بی سے وابی اکرمہار شریف میں قیام کیا۔ بھرجن دنوں صنرت صاحب قبارعالم يحسد اجازت محكر ليف وطن كن بوك عقر، فليفر محدّيارا ل صافي علوم ظاہری سے فارغ ہوکر مہار شریق حاصر ہو کگئے اور سبیت سے لئے عوض کی ۔ حصرت تداء عالم شيد فرمايا كجيد ديرصبركروكم الهي متبارا دوست بنين آيا جب حضرت صاحبٌ كوه درك سے واسي بهارشرلفي آكئے ادر حيندروز قيام كيف كے بعد مير وابیں وطن جانے لگے تو حضرت قبلہ عالم الم ایک کو وداع کرنے کے لیے مہارشر بعب کے تالهٔ مغربی تک تشریعین لائے (نالہ خشک تھا) وہن حفرت صاحب کی جا در بھیا کر نالمهين زمين برببيط كنئية بمصزت صاحرت كوهي بثقاليا بحيرسي أدمي كوجعيجا كومخترما برا صاحب كو على الله يتريد وه المركة توحصرت قبله عالم الني أن كا ما تقر مصارت صاحب الم کے ہاتھ میں دے دیا اور محمد باراں صاحب سے فرمایا کریہ تمہارا بیرہے۔ ان سے مُرسد سوحا ؤيحصزت صاحرم سے فرمایا کہ میاں صاحب بیرتنہاراخلیفہ سے۔ ان پربہت نوجتہ فومائي . بھردونوں کو رخصت کر دیا ۔خلیفہ صاحبؒ نے وہی اُ س نالہ ہی حصرت مسکّ سيء من كياكه مجهه ابھي مبعيت فرماليس مصرت صاحت فيصرت قبله عالم شكادب کی خاطر داننو کے نیجے انگلی دہا کرا ہنیں اشارہ سے فرمایا کہ اس حکر ہیجت نہیں کروں گا۔

اس کے بعدویاں سے روانہ ہو گئے اور جہاں سنب بانٹی کی وہاں رات کو انہیں بعث کیا۔ منقول بے كدايك د فعد حصزت قبله عالم حمل كال كے سفرسے مهار شريف كى طرف كريستفيء كمأن سيعمرا ومغرب كاعلاقه بيصيب بهاوليور وغيره يحضرت صايح کوہ درگ دلینے وطن سے مہار تشریف آپ کی خدمت میں جار سے تھے بحب ملتا <del>نہینے</del> توخرملى كهصنرت قبله عالم احبها ول يوركى طرف <u>كتيسوئي تت</u>ے مگراب مهارمتر بعث ك*ي طرف* روا نہ ہو چیکے ہیں مصنرت صاحر جے نے بھی اُ دھر کا رُخ کیا ۔جب قصیہ میجولات میں ، جو بہاول پر اور خیر ہوگیے درمیان ہے ایہنچے تو وہس حضرت قبلہ عالم رحمی قدم بوسی صل ہوگئی ۔ اس قصبہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ حضرت قبلہ عا لمرح کے مرکب منتقے۔ اس کئے بے تناریتا شے اور دوجہ نذریکے لئے لائے ہوئے تنے یجب مصرت صاحرے وہ يهنچة توجوک لکی موئی تنی مصرت قبله عالم شنے حصرت صاحبے کی طرف توجہ فرمائی أورايك برايياله دوره سع بجركرا دراس ميل مبت سع بتات الله حوال كرحصزت صاحب كو عطاكيات پينے بي ليا حضرت قبلهُ عالم شفاس بيا به ميں دوسري و فعه و و دھ اور نيا آ ڈلے اور حصارت صاحبے سے فرما یا کہ آپ اور پئیں گئے بعصارت کھا حربے نے عرض كبارجى مان بير بيالد بعبي بي لبار تيسري مرتبه عبر سياليه دوُده سے مجركر اور بہت سے تنيشنے دال کر فرمایا. کدا در بپوسکے . حصارت صاحاب نے عوض کی۔ جی ہاں بینانجنہ دہ بھی بی لیا۔ حصرت قبله عالم سُلِ مُسكرا كر فرما ياكم" بيها نول كے بينے اور مضم كرنے برعبى افرن ہے يبرت ان بى كى نيع "كاتب لحروف كراسي كرحصرت قبله عالم المين في من كالرف اشاره فراياتها أس سے اسرار باطنی کا سفم كرنا مراد تها يتى تعالى نے حصرت عوت زمان کواس قدروسیع ظرف عطا فرما یا تفاکه معرفت کے دریا نوٹ کرلئے، مگرا پنی زبان مبارك دره سے اسرار كوسى فاش نهيں كيا-

کھنت صاحرت جوسٹھ (۱۲۷) برس سجا دہ میتخت بربیٹھے اور طن خدا کوار شاد آ فرائے ۔ گرکھبی زبان مبارک سے یہ نہ فرما یا کہ مجھے یہ متعام حاصل مرداہے یا مجھ پر یہ سخ کیات دار د ہوئی ہیں ۔ کبھی اپنی کرا مت ا در خوار تی عادت کا خود ا علانیہ افلہار

ىز فرما با - اگرىمجى بے اختبار ظا سرسوا تو افسوس فرما يا كەمجى سىسے مير بات ظا سركبيون بدئى -الكركمهى اينى كرامت ظاہركى تو دربرده كى دوسركے نام سے ظاہركى دخيا بخدمًا مخد كهو كفركا تقب مبينه برسآؤ ركه ديا تفاء يعنى جب بارش كي ضرورت بوتى ا درمخلون حضرت صاحب سے عرض کرتی تواک اس کے ذیتے لگا فیتے ۔ فرملتے کہ بیمنیر ہمادُ جب مجے كا بارتن بوكى (حيناني اس كا ذكر آسكة آئے كا) آب اكثر اسيف احوال كو حصیاتے اور فرالتے کہ ہم توملا ہیں۔ ہم کیا جلنے ہیں۔ آپ اکٹر فرما یا کرتے تھے كُنْ أَلُاسِتَقِامُتُ فَوْقُ الكُوامِنَة الله دين اسلام مصحكم واستكى كرامتون سے بہترہے ۔سبحان المند! اس زماند مبلعض بے وقوت اسجواجعی السوت كى سلى منزل بير جبى نهين بہنچے سوتے اور خواستاتِ نفسا في سے بھي آزاد نهيں سوئے سوتے، كشف وكرامات كي دعوس كرتيس وادرديده ونا ديده عالم امتال كولوكول کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ ان پراعتقاد کریں۔ اور اکثر احمٰق جراز نہاں سے نبرنس رکھتے ان پراعتقاد ہے آتے ہیں اور اُن بوگوں کو جواعتقاد نہیں رکھتے ہوئے م حقارت سے دیکھتے ہیں ادر کہتے ہیں کر باخوالی س باعا می س۔ بیرلوگ حقیقت حال سے بے خربی اور نہیں جانے کہ بہمرف اپنی عالی حوصلگی کی دجرسے اظہا رسے کریز کرنے ہیں۔ ان کاعمل اس ستفر کے مطابق سو تاہے جس میں اظہار کشف کومچیوب کردانا کیاہے۔ سركه أفسه اركشفت نود كويرسخن كشف اوكفش كن برسسر بزن

حدزت خواجه نظام الدّین ا دلیا، مجوب اللیّ نے فر مایے کہ ہما سے خاندا نِ حِنْتَہ میں سلوک کے بندرہ مرتب ہیں۔ ان میں باننچویں مرتبہ برکشف و کرامت ہے۔ اگر پاننچویں مرتبہ پر ہینچ کر کوئی کشف کا اظہار کر تلب تو اسکے دس مرانب کو حاصل نہیں کرسکتا ۔ مرد کوا مل وہ ہے کہ حب وہ بندر صوبی مقام بر بہنچتا ہے تر نب جلی ظہار کشف نہیں کرتا ۔ حب کہ حضرت امیر وخر گوکی تصنیف دبیل المجیتی ہیں مکھا گیا ہے۔ بس فقر کا مقسود اور کمالیت کامقصود کچھا ور ہے اور کشف وکٹود کا

گفتهت ولاناروم متنوی حرف دنینان مجرد و فرون ۱ انجان برسلیم ففسون ا نشان نادیده مردم مینه به گاماک ایشان این دمنه ، با بخران و فشان ردین بود به او آخریت آم رینو و به لوم خازاگر و صعت شوی به برمراو مزع کے واقعت شوی کربایوری من فیرسبلے ، ترجیر ان گرج دار دیا گلی

الع عزیز در ویش وه به جوسنب در وزریاهنت و عبادت اور ذکر و انال مین منخول دستا به داس کی طلب خدات با کی کیسوا ا دراس کی رصا کے سوا ا وراس کی رصا کے سوا ا وراس کی رصا کے سوا ا وراس کی رضا کے سوا اور اس کی کیست یا کشف تلوب دعا لمرامتال سے نظر آئی ہے تواس کو ظاہر منہیں کرتا ۔ اُسے ابنا "حیص "سمج کر جیبا نے کی کوشن کرتا ہے اور کسی کے سلمنے ظاہر نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اصل مقصو د کھا ورسے ۔

سه دل جدمے بندی دریں نانی مقام ایں جہاں راہم جہلنے دیگر است . پس درولیش حقیقی اپنے مقصودِ اصل کے وصال کی امید میں شب وروڑ مجابرہ دریامت پس مشغول رہتا ہیں ۔

## سه معمر عبا يار تاكه بدست آيددوست

اُوروہ شخص ہج نواہی اُورغیر شرع سے احراز نہیں کرتا، ہج سلوک کی ہلی منزل سہے وہ دوس منزل ہے وہ دوس منزل ہے ہے ا وہ دوس منزل پر کیسے پہنچ سکتا ہے ۔ اُوروہ ہج بغا با اللہ کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں ہجور کے ہیں ہجور کرتے ہوں دویشوں کا اُمزی مقام ہے ۔ وہ بھی شریعت کی جمل میں کو با کھ سے نہیں چھور کے ا اُورکسی حال ہیں بھی شریعت کا پٹھ اپنی گرون سے نہیں اتا رہتے ۔ وہ دن رات مبت ہیں کی طرح مجا بہو و ریا صنب ہیں گئے رہتے ہیں کہ

سه منهايت قدم سالكان بلايت اوست

بخواص کا انتہائی مفام یہ ہے کہ کہنے آپ کوعوام سے کمترین ورجہیں رکھیں۔ "اُوّل العُوام آخرا لِخُواصِ کے یہ معنی ہیں ۔ اور" و بُکرا ہُ اُکھیکل پہراکی العکمائی ہیں بھی یہی امرین کرعلم دکا بلند ترین مقام یہ ہے کہ وہ بہنے آپ کوجہکا سے بست ترین مقام بر منیال کرں .

## سه سیس کنم نود زیرکان دایں بسست بانگ دو کروم اگر دروہ کس ست

سلے نوب دہ ں محبوب رحمان محضرت نواج مخترسلیان ہو تمام مقامات تبطی غوتی اگور افاد وسے اُکے کُردگئے نقے اُورمقام محبوبی پر پہنچ گئے تھے ۔ انہوں نے آخردم کک بیاضت رمجا پڑے مرب نہیں یا تقا۔

ایک وان حض می صاحب نے فر ، یا کد ایم ، یک وفع مبار شریف کی طرف تبله عالم کی تدا ہوسی کی طرف تبله عالم کی تدا ہوسی کے ساتھ ہو اور نوب تدا ہو ہی کہ ایک چولت ن یعنی تصل میں پانی نہ طفے کی وجہ سے اور نوب " کما کست سے ہم جاں بلب خفے کہ اچا نک مینڈک کی آواز ہما سے کان میں آئی کیس میں آئس مینڈک کی آواز ہما سے کان میں آئی کیس میں آئس مینڈک کی آواز کی طرف گیا کہ شنا یروی اس کچھ پانی مہورجب ویاں بہنجا تو دیکھا کر میٹرک گھاس

کے ایک کھینے کی بول رہ متارلین وہ ں پانی نظرنہ آیا ۔ بہت حیران ہوا ۔ اسپنے رفیق کو پش نے کہا کہ گھاس کو شاکرز بین کھودو ، جب زبن کھودی گئی تونیجے صاف وشفاف اور مٹیریں پانی نسکلا ۔ بس اس جگہ بیٹھ کر بیاس کی حلارت کو دورکیا ۔ اُورا چینے کوڑہ کو مجسر کرروانہ ہوئے ۔

مفرت صاحرت فروانت تقے كديتي ابك وفعہ قبلهٔ عالمٌست رمنصت بهوكراني وان گیا ۔چندروزموضع گھگوتی ہیں رہ کروالدہ صاحبہ سے اجازت لینی چاہی۔ انہوں نے اجازت نروی۔ ایک ون میری وا لدہ صاحبمبرا با زوکچولم رجھے میاں ملّا مخترصا حدیسے پاس ہے گئیں ملّانحدّما حب قوم بجغرسے متھ اُور کُوگُوجی بی رہتے ہتے ۔ فریا پاک میرسے <u>ہیٹے</u> کو کچہ ہوگیہ ہے ۔ اس سے ہوش دیواس عظیک بہیں رہے ۔ اگر کھے جانتے ہو تومیرے بیلطے پر بیلے معکر دم کرد تاکہ ہوش ویواس بھی آجائے اور اسے بی دیں اور اس کی مفاظبت بھی کریں تاکہ کہیں بائے نہیں ۔ اور کو سہتا نیول کی عاون ہے ہے کہ جا رہائی سے پائے بلند بناتے ہیں ۔ اور مربان بھی بطا بناتے ہیں جسیساکہ امیروں کا تکیہ ہوتا ہے دلجبک لگانے والا )میال ملاحمتر صاحب ميرى والده صاحبه محصح محلمانق تمام ون مجعدا بين باس ببطا تب عضه أورخرر كمنت تقد أوردات كواپنے سانغداس بڑی چارپائی براپنے سانفرسلاتے تتنے ۔ ایک لات مجھے حفرت قبلا عالم بھے کے دیدار کے لئے سخت اضطراب ہوگیا ۔ ول مچاہتا تقاکد کسی بہانے بھاگ مجا فی ل اور کدئے مقصور بك بہنے جاؤں میں نے فریب كيا كي لات عمداً نيندكى آواز بيلاكى اورسانس زورزورسے لینا شروع کیا اپنے استاد کے اطبینان سمے لئے تاکہ وہ سمجھیں کرسو گیاہے بینانچہ انہونے ہی سمجھاک اسے نیندا گئی ہے پنودیمی *سوگٹے ۔جب ئی نے ایچی طرح بہ*اں لیاکہ میباں صاحب سو گئے ہی تومكِن آمستد آمستدچار بائی سے اتر آ با كمركو بالدھ ليا أور با جام كوبھى باندھ يا . أور ثلعه سے اديريًا. قلعه سے چاروں طرف خندق تفی حبس پن کانے دار جیاط یاں تقیس کمیر اور ببول وغرو کی وان جار لیول کی لمبائی آدمی سے قارسے اونجی تقی ، قلعہ سے دروازہ بر معاری پیھر سوا تھا۔ اور دروازہ پر کا طینے والا کی منا . میں نے قلعہ سے آوبرسے ا پنے آپ کو نیعے گرا دیا جنا بچہ خنا ق سے ابرگا البته میرا ایک باون خندق میں گرا جو کانٹوں میں عینس گیا . بس میں نے

زور لگا کر باہر لکا لا۔ اگرچہ کاسنطے میری پنڈریوں میں چھیے ہوئے تھے اُ وراُن سے تون جاری مقا ۱۰ور پائجام بھی بھط گیا تھا مگرمیرے دل ہیں اُس وقت اِس کا کوئی دھیا سرا یا اور ندیس نے دیکھا کہ میرسے یا وُں میں کا نطح ہیں میں نے قدموں پر زور دیا اور مرر دور بطاربس صح کے دقت املاک درگری میں جو تصبیم لکنو کے کی طرف مغرب کی سمت دامن كوه مين وا تعسب بنيا . قصيمنكنوط مين نه معمر اكد لوگ مجھ بهيان دلين الك لحظ اً الم من الله والماس وريائي منده مع بتن كالاستروجها تواتبول نع بنا ياك في تع بورده مے تربیب کشتی ملے گی بہس روانہ ہوا، راستہ بیں ایک شخص بشخ محدنام ملاہو شیخ ہوندو کی اولادسے تھا۔اس سے کشتی و بتن کا بشر پوجھا۔ اُس نے کہا ہیں بھی دریا سے اُسی طرن حاربه بول اوريمهي اس شرط برسا تقد ليتا بول كرمبري كعورت كو كماس فالناتوليف ذمر ہے ہے۔ بیں نے اقرار کر ایا۔ اور اُس سے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کوکٹنی تک پہنچے ر ملاتوں نے میرسے پاوُں اُور نِٹرلیوں میں ٹون دیچھ کرہے تلعہ سے گرتے وقت کا نٹوں سے ملكنے مسے جادی مغنا اُور باجا مرکا یا ٹیخا بھٹا دیکھے کرکشتی پر پہٹنا نے سے اٹسکارکردیک دشا پُرکسی كانون كرك أربه ب . بس شخ ندكورن ملا ول كوكهاكه يدمبر س كمع واست است است كچەردكىس بىس بىي ئىي كىنتى برسوار بىچا اور جب كىنتى مىشىرقى كنارە ئىي قىرىيىب بىونى . بىي نے جلدى ك كنتى سے جملانگ ليكائى أور حنكل كاراسته ب

جنگل ہیں چلتے بطت اچانک ہیں ہوروں سے ملاقات ہوئی۔ ہیں نے اُن سے بوجائم کون
ہور اس جنگل ہیں تنہا کھڑھ ہو کہنے گئے ہم ہور ہیں۔ انہوں نے بوجائم کون ہو۔ ہیں نے کہا کہ
ہیں بھی ہور ہوں۔ انہوں نے ایک دوسر سے صفورہ کیا کہ ایسے اُدی کو جبوڑ نامصلی ت
نہیں سے شاید کسی کو مہاری خرکرو ہے ۔ انہوں نے تمام دن مجھے جانے نزدیا ، جب رات آئی
توہم چاروں جنگل سے نکل کر دائرہ دیں پناہ کے نزدیک آئے اُور آگیس ہیں صلاح کی
کمسجد میں جاکرکسی کا گھروریا فت کر سے ہوری کریں گئے ، اِن تین چوروں ہی سے ایک نے
کہا کہ ہیں نے مسجد کے مہسایہ گھریں چوری کرتے سے توب کی ہوئی ہے اُور اُس چور نے
دیں عاری سے ایک مشہر ہیں مسجد

کے ہمایہ میں ایک شخص کے گھر شدب باخی کی ۔ اُس گھروا ہے کو مجھ پر کمی اعتبار مقار رات کو اِسس کی گھوڑی چرا کی ۔ اس پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی راہ کی تنام رات گھوڑی دوڑا تاریخ اُور مینے کو اُسس کی گھوڑی ہے ماکسنے اُور مینے کو اُسسی شہر ہیں داخل ہوا ۔ جہاں سے روا نہ ہوا تھا۔ پس اسی گھوڑی کے ماکسنے بھے بکو لیا اُور بہت رسوا کیا۔ اُس ون سے ہیں نے تو برکی ہے کہ مبار سے ہمسا بہ ہیں پوری نہیں کروں گا۔ بیس تیمنوں پوروں نے اتفاق کیا ۔ کر کھوٹارے کے گھر ہیں جا ہیں گے ویری نہیں کروں گا۔ بیس تیمنوں پوروں نے اتفاق کیا ۔ کر کھوٹارے کے گھر ہیں نقب لگا ہی جب انہوں نے کھوٹارسے کے گھرٹا راستہ لیا بحصرت صاحبے یہ با سن فرمارہ ہے تھے ۔ کہ موڈن نے عمر کی اذان دی۔ سب نماز ہیں مشغول ہوگئے ۔ یہ جان لینا جا ہینے کہ کوہ درگ تونسد فرمایی سے ناصلہ ہے اور دائرہ دین پناہ تونسد فرمایا۔

سه سے راہ بہلے تن ببایاں نرسد تا جاں نزندق م بجاناں نرسد حضرت قباما كم كى علالت بقوت ما لَ كا انتظار، أور غوت مال كاكوه درگ تحفرت قباعالم تصمهال قبل مهارشر دين عا مربونا

حفرت قبلہ عالم کم ہے ہوتے میاں خلام فریگر نے اس فقر کا تب الحروف ہے سامنے سان فرمایا که میک نے اپسنے والد بزرگواگرسے مناسبے کہ جب حضرت قبله عالم کوم ض بعلت ببا أوررحلت سمع آيام قريب آنك توحفرت عوث زمال نوا جرسليمان صائحت موجود ند تقے۔ وہ پندیاہ سے دیخف سے کرا ہتے وطن گئے ہوئے تقے یحضریت قبائے الم مسمے دیگر مام خلفا حاضر تنف رمتلاً قامنى عاقل مخترما حدب رحا فظ مخترجا ل ملناني ماحب وغرو سوائے مولانا نور محرّن ارووالدما حبّ كے موصفرت تبلاعالم معے پہلے وصال پا كئے عقے۔ ا بك دن محضرت تبلي عالم في البين بطب فرز ند نورالقيد شريكس فرما ياكسي وسمار روسیلہ کی خبریدے کہ کہاں ہے اُسے کسی طرح یہاں طلب کردیشہدمی صاحب ہے کہا کہ اُن کا حال معلوم *نہیں ہے کہ کہا ں ہیں اُورکس ح*ال میں ہیں اگران کے حال کا علم ہو**تو**کسی قاصد كويم ويت بهاب قاصد كوكتنى بھى رقم كيول ردينى بطرتى . فرما يا خير بخدد آمائے كا دوستر دن پھرفروا یکوئی ہے ہوہ مارسے روہیلہ کو بلائے اور آسے یہاں لائے ۔ مافظ مخدّ حجال ہے عرض كى كر قبله عالمُمْ أكر غلام كوضم بوتو بين دها نه بوجا فدل أورا منبي لاؤن فروا ياخروا شأالله وہ نو د آجا لیں گے . کہتے ہیں کر مطرت غوت زمال اپنے گھر قلعہ گؤگو ہی ہیں آدھی لات سے وقت مشعول بيعظ تق اورقلع كوقفل لكابواتها . أورتلع كروخندق تقى أورخلاق سے گرد کیکر بینڈ اکر بیول کی کانبطے وار باط متی - حضرت صاحب پر بڑی ہے جینی اور لیت مرت دیداری شدست آرزوغا دیداگئی جبب دیکھاکہ قبعہ سے دروازہ کو قفل ب اُور انہیں جگا یا قفل کھولا تو مجھے جانے سے منع کریں گئے تو حضرت صاحب ہے نے تلعہ سے خا دبندی پرچپلا نگ لیکا دی اُورمہادشرلیت کی طرف روانہ ہوگئے ۔قلعہ سے چھلانگ لگلفے سے حضرت صاحب سے مارک برکو فی ضررنہ آیا بہلی منزل

دائرہ دین بناہ میں کی ہوتونسد شریف سے بارہ کوسس بہسے۔ اور وریائے سندھ کی دوسری طرن بد كتب تاريخ بي إس در يا توجيهول بهي لكعته بي أورب وائره دين بناه كوه كُولُوعي سے ۲۲ میل کے فاصلہ بہدے بحضرت صاحرج نے اپنے ہیرسے بنوتی جمال ہیں یہ اتنی بڑی ایک ہی منزل کی اور یا بیادہ کی ۔ دوسرے روزو ہاں سے مخدوم رستنید پہنچے ہودائرہ دین پناہ سے وہ کوس پہنے۔ آب کشتی سے در ما بار کرسے حب ملمان پہنچے توایک برفعہ بوش كالميورت كدماحب بالمن متى حصرنت صاحب سعى لى اوراسس سفي شتويس حضرت صاحبٌ سيدكها كهملاى دوانه بيوما فرقا فله تيارسيد. آورقا فله تيار بوني سيرا و وصال قبلهٔ عالمٌ مثنا -تیسرے دن میزوم رستیارہے روان موکر کر<del>م ب</del>ور میں منزل کی اُ ور بہشہر ماتان سے بم کوس بر ہے بچے تنے دن کرم پورسے روان موسے جہاں سے دریا تین کوس سے فاصلر پر متعا ۔ دریا پہلٹے توکشی موبچ د نرمتی · سرکاری آومیول نے کشنی کپولی بھی اور کسی جگر ہے گئے متے۔ تمام دن کشتی سے انتظار میں سبے ۔ ورہا۔ سے کنارہ برا کی گاؤں تنا ویاں ایک گہذمسجاریں سبے عصر مے وقت حرت صاحبے بیٹیاب کرنے مے سے باہرائے ہوئے متے ، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفیاریش غنعى جيره فى كشنى كوكمينيتا ہوا ور يا كے كارہ براآيا اُور صفرت صاحب كو كينے ليگا كسلنے ہوان بهلدی آؤ اسی کشتی برسوار مہوما ؤ بحضرت صاحبؒ نے اپنے دفیق غلام *حیدر کو آوا*زدی كرميلدى آؤكشتى موجود ب وه حضرت ما حرب كا بسر معالى عقا ، مزاح س كيف لكاكهاس عگرىمها يسيدك كون كنتى لا ياسيے فروا يا يہ ملاح ہے بلا رہاہتے الغرض محفرت مباحث اچنے ماعتی کے سا مخذاس کشتی پرسوار ہوئے۔ حبب انگلے کن رہ پرآئے تواُس اَدمی نے کشتی کاکل<sub>ی</sub>ر زں اور کہامیاں صاحر ہے یہ قصب غف<mark>وریا ں کا داستہ ہے یہاں سے</mark> قریب ہے دات وہاں رمو بحضرت فرملنے منے کرمیرے اورمیرے سامتی سے ورمیان اختلات ہوگیا۔ ہیں کہنا تھا کہ وه کشی بان سفیدردلیش نفا . اورمبراسا تنی کهتا تغاکرسیا « دبیش تقا- اوربعض ک<u>هنت</u>ے ب*ین کرحفر<sup>ی م</sup>* تین کس منے . تیسرے نے کہا کہ وہ بے رئیں تناء الغرض حضرت صاحبٌ فراتے منے کہ سم سحران رہ گئے کہ یہ کون تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم نے تصرت صاحب سے صناعقا کہ ہم اسس كنتى ميں جارة دمى مقے - ابك نے كہاسفيدرنش مقاردوسرسے كہاكة دھى سفيدادھى

كالى متى رتمبرے نے كماك إلى سياه متى بچست نے كماكر بدانش مقا والداعلم الصواب

اب الحروف كبتاج كه فك بهي كه وه خفر عليه السلام بون كداكثر ورياس رست بي اوران كار ورياس رست بي اوران كام مرافحام ويقع بين بنياني التراوقات الاراؤياء الله سع بي بنياني التراوقات مخطول الله من المرافقات كالمحصوب كالأكريم آست كا يحفرت احرجام أن المرافقات كالمحمد المرافقات المحمد المرافقات المحمد المرافقات ا

## بوں بیرکامل ست شدشدنشد نشدنشد

الغرض پابنوی ون محضرت تنه ور پیر میں پینیے ۔ اکد چھطے دور بھا شت سے وقت مہار شریف بینچ گئے اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے اس سفر میں کوہ درگ سے مہار شریف کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے اس سفر میں کوہ درگ سے دائرہ تک کور تک - دوسری میں وہر رہت تک - دوسری میں وہر رہت تک -

حبب مہار تبرلیف پہنیے تو پہلے کنوئٹی پروھنو کیا۔ دباں سے مدہوشا ندومستا بہ قبلم عالمً کی خدمت میں جا حز ہوئے ۔ داستہ ہیں جن صاحبزادگان سے ملاقات ہوئی اُن سے گفتگوند کی اور كى كىطرت متوج نه موسى اسيد مع قبل عالم كى خدمت مين بہنج كئے رميال غلام رسول صاحب فرمات عقد كرميرى والده صاحبه كمهتى علي كد لمي في تصرت قبل عالم كولين حجره میں کید دے رجاریائی بر بطایا مواسا جا جب حفرت ما حب قبل عالم کی خدمت بس پہنیے توقدم بوى كى درمار بانى كى باينتى كى طرف بائد جار بانى كقريب بيط كف وقبله عالم كى عادت تقی کرجب حضرت صاحب اپنے گھرسے آپ کی فلامت میں آتے تھے۔ توسب سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ لات کہاں ستے۔ آپ نے کہا شہرفر پایس مقا۔ فرایا تہا ری والدہ مهاجه ملیک تفاک ہیں عرض کی مطیک ہیں و عاکرتی ہیں ۔ پھر کھیے دیر خامورش مصرت صاحبؒ کی طرف توجہ فرمائی اُور اپنی نظرِمبارک حضرت صاحبؒ کی طرف کرسے دیکھیتے ہیے میاں پورا حدصا حبّ فرماتے متھے کہ ہیں ماخرتھا ۔اور حضرت محاجر کیمان صاحبً سے چرہ مبارک ودیکھتا مقاکر جب معرت قبلہ عالم ایس سے چرہ کی طرف متوج ہوئے تو آپ کاچہرہ کمجی زردینتے کی طرح ہوجا ٹا اُورکہی سرّخ دنگ ہوجا تا - اُس اوہے کھارے جو آگ میں مرخ کریے نکالا جائے۔ یعنی حفرت حق تعالیٰ کی جال وملال کی تخلیات مفرت م<sup>ج</sup>

سے چہرہ پروارد تنیں ۔ جب بخلی جلال ہوتی تق توآپ کا رنگ زرد ہوجا تا مقا ، اورجا لی بخلی ہوتی متی توسم نے رنگ ہوجا تا مقا ۔ اورحفزت صاحب اُس وقت بے و دا ورعو بہتے ہوئے تقے اور تا دیر بی طالت رہی ، کہتے ہیں اس وقت تبدُ عالم اُ اپنے گھرسے صحن بیں صحن سے باہر وهوپ سے سایہ کئے ہوئے تضریف فراغ تھ ، جب سون ہے اُوپر این توپر شخص اُفت باہر دو موب سے سایہ کئے ہوئے تضریف فراغ کے مجب سون ہے اُوپر ہی اور سے اُ مطری کی وجہ سے اُ مطری اُ قدیرہ کرو۔ حضرت صاحب عجم و کے اندر کر دو۔ اور موضرت صاحب و بال سے اُ مطے باہر آئے اور صاحب کو فرا یا کہ جاؤ ڈیرہ کرو۔ حضرت صاحب و بال سے اُ مطے باہر آئے اور صاحب اور احکہ سے معافقہ کیا اور فرا یا کہ جھے معافقہ کیا اور فرا یا کہ جھے معافقہ کیا اور فرا یا کہ جھے معافرت میں قبلہ عالم کی خدمت میں آریا مقاتو مجھے ہوئ من منعتی ، بعد میں شام صاحب اور کان وغروسے ملاقات کی اور اس واقعہ سے پانچویں دن محضرت قبلہ عالم کی کا ور اس واقعہ سے پانچویں دن محضرت قبلہ عالم کی کا وصال ہوگی ،

میاں غلام فرید صاحب ہے والہ اس سے نقل کرتے ہیں کہ حبس وقت قبلا عالم خاص توج عوف زمان پر فرملت منے نوان سے چہرہ کارنگ زردو مرخے ہو جا تا مقا۔اس وقت تبلا عالم کے لائکری میاں غلام رسول صاحب نے آکر حضرت صاحب کوکہا کہ میاں صاحب آؤ اپنی روٹی نے لو قبلا عالم نے فرمایا اسے کچے نہ کہواس نے روٹی کے لو قبلا عالم نے فرمایا اسے کچے نہ کہواس نے روٹی کھالی ہے رہات المحروف کہتا ہے کہ اس نان سے مراد نائ باطنی تھی جوروح کی غذا ہے لینی اُس وقت قبلا عالم نے حضرت صاحب کو وہ نان باطنی کھلا دی تھی۔ چنا پخے مولانا روم فرماتے ہیں۔

ے گر خوری کیک نقمہ اڑنانِ نور خاک ریزی برسرِ نان متور

ہردوسری دفعہ غلام رسول لانگری صاحب آئے اور صفرت صاحب کو کہاکہ ہاں تھا۔ اُڈ اُور بٹا لاکہ ہیں کون سامجرو آپ کے لئے خالی کروں جس ہیں ڈیرہ کریں۔ قبلہ عالمیٰ نے پیرفروایا کہ اسے کیا کہتے ہو۔ ابھی کچھ دیر بعدم رسے انتقال کے بعد تمام محبرہے خالی ہی ہو عالمیں گے۔ میاں صاحب نور کیٹن صاحب دہ نشین قبلہ عالم تو فراتے تھے

کر برا درم میاں قطیب الدین صاحبؒ نے میرے ساسنے بیان کیا کہ پی نے مولوی تنہسوار صاحبٌ مرحوم سع ، ہو حضرت صاحب کے یا ران مجاز میں سے اور اہل فروق وشوق ہیں سے مخے بمناہد وہ فرواتے مغے کہ میں نے مولوی محد عا برسوکر وی صاحب کی زبان سے صناہے اُور وہ کہتے تھے کہ میں نے نود صفرت عوفٹ زمال معا حربت کی زبان مبادک سے مناہے بھزے واتے تھے کہ تجب ہیں حضرت قبلاً عالی سے مضروث رملت میں آپ كى خدمت ميں بہنجا اور قدم بوسى كرسے بجار بائى كى بائنتى كى طرف بيم لاكا تو ضروا يا ميرسے نندیک اُما تی بی قدا قریب ہوگیا ۔مھرفرمایا اُور نزدیک آف قریب تر بوگیا کرمیرے اور تبائه عالم سے درمیان مقورًا سافرق رہ گیا ،گویاجس طرح مفورنبی کریم مل الڈعلیہ دسلم کو النُّد تعاسلُ کی بارگاہ میں نعکاک قَابَ تَوَسیُن اُواَدِ فی کا مقام حاصل ہوا۔ اسی *طرح حفرت منا*ہے كواجت ينج ومرشدكا انتهائى قرب حاصل بهوا -اُس وقت تحزت قبلهُ عالمٌ نبے فروا ياكدتمام دوست باہر یطے جا ٹیں کہ میں نے اس روسیارسے کوئی بات کرنی ہے۔ تمام اُنٹھ کریام ریلے گئے۔ بھیر مجبہ برتوج فرمانی اور بوعنایت فرمانا تنا عنایت فرمایا - بهال تک که شجعیم بوش ندر با رحجه دیست بعد جب بهوش آیا توجعے فرمایاکہ جاؤا ورمسجد خلائخش مہار ہیں جاکرساکن ہوجا ہُ۔ اب میرے پاس ندانا میہاں تک کریں فوت ہوجاؤں بحب بیں سعید مذکور میں گیا تو بھر قبلیعا کم سے حسب الامر ان کے نوت مونے تک اُن کی زیارت سے لئے نر کیا بحب قبادُ عالم م کا وصال ک ہوگ اورجنازہ نبار کریے تاج سرور کی طرف بھلے نویں بھی ہمراہ ہوگیا . تلفین کے بعدجب تمام خلفت مبارشریف پیں چلی گئی تو میں اُس را ت مزاد ِرُدِ الوَار برتمام رات رہے - اُور روز فاتحه کے لئے مہار شریف آیکوتا۔

میاں غلام رسول خان ماکو افغانی فرماتے تفے کہ میں نے ملا محدفاصل توشوی کی زبان سے منا ہد فاص کر میں صفرت فرات کے کہ میں صفرت فرات کے کہ میں صفرت فراہ کے انتقال کے سفر ہیں صفرت غوف زمان کے ہمراہ تھا ۔ جب تبلاً عالم کی زیارت کے بعد اُوں کے تعد اُن کے حکم سے اپنے ڈیرہ ہیں یعنی مجد فلا محت مہار میں تفریق لائے تو چھے فرا یا کرد کھیتے رہنا جب مصرت قبل عالم کا جنازہ اِس راست سے گزیے تو مجھے خرکر نا ہو تک مصرت عوث زمان کو قبل عالم کے من فرادیا

تفا اسلیکی دوبارہ نہیں گئے۔ بس حب بنازہ آیا اُور میں نے حفرت معاصب کوخری تو آپ جنازہ کے ساتھ چلے بچ ذکہ آپ کو قرب انہیں کے ساتھ چلے بچ ذکہ آپ کو قرب کے انہیں خرمتی نادوسرے کی توجہ سے پوچھا کہ کیا بین قبلہ عالم کی نماز جنازہ پڑھی سے یا خابی جی نہیں جس نے کہا کہ بڑمی ہے ۔ نہیں جس نے کہا کہ بڑمی ہے ۔

الب الحرون كه الب كه صفرت قبل عالم كرومال سع بعد مصفرت فوف زمان جند اه آپ كے مزاد برمعت كفت دست آب مراد برمعت كفت اور وجر برسال سنگوط شريعت سعة آب كريم س مبادك برهد اور ويفول كر سا عقد آقد تقع اور دو اه خانقا و قبله عالم ثم بس سبت سقة اور او اه خانقا و قبله عالم ثم بس سبت سقة اور اسى طرح تمام عربي عل را و بجنا بخد يه كاتب الحروف بهى يا بخ جد وفعه صفرت صابق اور اسى طرح تمام عربي عل را و بجنا بخد يه كاتب الحروف بهى يا بخ جد وفعه صفرت صابق كريم المان كارت من المان كارت فقرت معابق الم معمول مقاكم ايك سال كاوقف دس كرقبله عالم كى خانقا و سعه ياكبتن شريف مفرت كام معمول مقاكم ايك سال كاوقف دس كرقبله عالم كى خانقا و سعه ياكبتن شريف مفرت

گئی ختگر کے عرس مبارک پر جائے تھے۔ یہ فقر بھی تین دفعہ حفرت معاصب کے ساتھ
گیا، پیس جب حضرت صاحب کے مزاع اقدس برضعف غالب آیا اور سواری کی
طاقت نہ رہی تو تبلہ عالم کسے رخصت درے کر معرج ندر سال آخر عمر بین قبلہ عالم کسے رخصت درے کر معرج ندر سال آخر عمر بین قبلہ عالم کسے مبارک پر جا ناچھوٹر دی اور تولنسہ ختر بین میں ہی عرس کر ہتے تھے جبس ہیں بہت سا کھانا ، حلوہ اور حاول لیکا تے تھے۔ البتہ مجاس سماع مہیں کرتے تھے علمائے ظاہر سے اسے باس خاطر کے لئے کیونکر اکثر علماء وفقہا ملک خواسان وہندو ستان سے آتے سے باس خاطر کے لئے کیونکر اکثر علماء وفقہا ملک خواسان وہندو ستان سے آتے سے مجلس سماع نرکرنے ہیں حکمت تھی ۔ البتہ حضرت صاحبزادہ کل محارصا حب روم فیوں کو وجہ و دوق وخوق ہوتا تھا۔

منقعل بے كرجب حظرت صاحب كرورى وصنيفى كى وجرسے كھوڑى كى سوارى منكسف ك دجرس عرس قبل عالم ميس جافي سر روكة تونواب محدربها ول خال عباسى امير بهاول پورنے جوآپ کا غلام ومعتف رقط عرض کیا کہ آپ سے مط میاند اور پالکی تیار ہوجا ٹیگی۔ اُور کہار پالکی اعظانے واسے ہروقت آپ سے دولت کدہ پرحا حزر باکریں گے ۔آپ اس یا لکی پرسوار ہوکر حضرت قبله عالی حمص عرس مبارک پر تشریف سے جایا کریں ، فرمایا کہ أدميول برسوار مبوكرابيف ببركع عرس ميس نهيل جاؤل كارمعاف ركعيس ركاب الحرون كهتا ب كرحق تعالے نے بہالے حفرت صاحب كوي فعورني اكرم صل الميطلير ولم كى اليى منا بفت دى موئى عنى كم اكب بالسع برابرخلات سنت عمل نهين كمدت عظے قرآن پاک میں سبع و والخیک والنبعال والح من المرکمودھا رئد کھوڑے اور فجر تہار کاسواری کے لئے بنائے ہیں،آپ اسی پرعمل کرتے تھے اس لئے آپ نے پالکی كاسوادى قبول ندفروائى منقول بيريمن دنؤن محضريت صاحرت قبائه عالم المميح وصال کے بعداُن سے مزارِ مبارک برمعتکف تھے تومیاں سیسی جمال چنتی سکنہ تاج مردر كر حضرت صاص بي سيلي مريدول بي سيقے - كہتے ، ين كر مفريت صاحب أن د لوں کھا نا ہمارے گھر کھاتے تھے۔ ایک رات محضرت صاحبے کو دیر ہوگئی

توکھا ناکھانے نہ آئے۔ کچے عرصہ انتظار کیا۔ بھریں حضرت صاصب کو بلانے آیا تو

کیا دیکھا نہوں کرحضرت تاج الدین مرقر سے مزار مبارک اور حضرت قبلہ عالم جسے مزار مبارک اور حضرت قبلہ عالم جسے مزار مبارک سے ورمیان کاؤں سے راستہ ہیں حضرت صاحب مراقبہ ہیں شغول بھے تھے۔ بین نے قریب جا کرعرض کی کہ قبلہ دات بہت گزر چی ہے کھانا کھانے تغیر لیف ہے جہاں آئی مراحظا کرفر مایا۔ اسے جوان اس دات اہل قبور کا تماشا دیکھا ہے کہ اس قبر میمان بی بعض اہل مزار خوش ویر میں اور بعض عم والم میں ہیں کا تب الحروث کہنا ہے کہ یہ نقل بہت سے عتبر آدمیوں سے شی سے۔ مثلاً مولوی عبدالشکور صاحب وصاحب الدہ فریخش صاحب ہے۔

حضرت نبله عالم مے وصال سے بعد حضرت صاحب أن سے مزار اقدس بر بند ما ہ معتكف رہے يميراپنے ملک تشريع ندہے گئے اُوروباں پختہ طور پرا منتقا مدت اختيار كى ۔ و بال انگر جاری کرتے کا ارادہ کیا تواپنی مہشیرہ صاحبہ کو ضرما یا کہ گھریں جو غلّہ بھی موجو د ہے اُس کو لپکا ڈر پہلے دن اِن کے گھریس نیم پڑوپی غلّہ مقاء دات سے وقت اسس کا دلیّہ لپکایا اور اس دليرسے سمفيره صاحب، مالده صاحبه واقرباكو حضه ديا اور يؤديجى كھايا رمبيساكه غلام حيدر صاحب کے ملفوظ ہیں درزح سعے ، اس سے بعد مہی اسی طرح کیا کہو کھے کھریں موجود مہوتا م استے لیکا کرنو بیش واقر باکو کھیا تا کھلا نے ۔کچھ ون اِسی طرح کی اورخلاکی یا د ہیں مشغول مہے ۔ عِهِرَ عَرَ فَال جَعَفرى درخواست سے مطابق ، بحاب كاسم توم تھا اور آپ سے خاندان ہى سے مقاس کی نظر کی سے نسکاح کیا ، اور سُنت نبوی بجالائے۔ بعد ازاں اِسی جگہ کوہ گُرگوی میں مکانات ، حرم سرا .مسج*ریشر لییٹ اگار درولیٹیو ل کے مکانات منگ خارلسے* تیاروم مرت کرلئے . تاکہ وہ طاب ن حتی جومعفرت صاحب کی خادمت ہیں آئیں اُورمریار ہو کرعبا دت ور یاضہت بین مشغول رسناچا بین وه اطمینان سے روسکیں . و بین آپ اپنے بیرانِ عظام سے عرس بھی کرتے تھے اُ ورم طرف سے گروہ طالبان بحق مصرت صاحب کی خدمت ہیں کوہ درگ ہیں بہنچتے تتے . اُورکچہ مدت وہیں گزارتے تتے یعفرت صاحبؒ وہیں سے ہر سال حضرت قبلُ عالم<sup>رم</sup> کے عرص مبادک پرجاتے تھے۔

حضرت صاحب کی تونسر شریف میں تشریف آوری اُورکوہ درگ سے نقل کانی کے جنداسباب مکھے گئے ہیں ۞ اوّل یہ کہ حضرت فیلہ عالم ؓ نے آپ کو نرما یا تھا کہ متہارا پہاڑی ملک حکومت کی جگہ منہیں ہے۔ وہاں ہر شخص اپنے گھر ہیں حاکم ہے اس ملے ضروری ہے کہ وہاں سے اُسط کر حکومت سے علاقہ میں اقامت اختیار کریں۔ اس وجه سے حضرت قباعالم کے مکم کے مطابق وہاں سے اُسط کر توانسد شریف ہیں سکونت اختیاری۔ ﴿ وسراسبب یہ کہ جب برطرف سے طابان حق اور درولیش حضرت صاحب کی خدمت ہیں کوہ درگ ہیں پہنچ کر مرید ہو تنہ تنفے اور درشد وہالمیت عاصل کرنے بینے تو داستہ ہیں ڈاکو اور چورفقراً کو بوط یقت تھے اُور او دیت پہنچا تے تھے۔ ماصل کرنے بینے تو داستہ ہیں ڈاکو اور چورفقراً کو بوط یقت تھے اُور او دیت پہنچا تے تھے۔ کی رہ سے کو بستان سے اُسط کر تونسر شریف ہیں آگئے اور یہاں مقیم ہوگئے۔ ﴿ تیسرا کی وجہ سے کو بستان سے اُسط کر تونسر شریف ہیں آگئے اور یہاں مقیم ہوگئے۔ ﴿ تیسرا سبب یہ مقاکر حب مصرت صاحبے نے قصیہ گواگوجی ہیں جاکرسکونت اختیار کی اور سبب یہ مقاکر حب مصرت صاحبے نے تصیہ گواگوجی ہیں جاکرسکونت اختیار کی اور سبب یہ مقاکر حب مصرت صاحبے نے تصیہ گواگوجی ہیں جاکرسکونت اختیار کی اور سبب یہ براوری کو حسد بہیلا ہوا۔ اور ایس کی ایڈا رسانی پر تیار ہوگئے بحضور تبی کر ہو گئے۔ منہ وہ تھے ایڈائیں دی تھیں ۔ اور جب انہوں نے حضور صلی الٹرعلیہ وہم کے اقر با بھے ایڈائیں معلی دی خور سان میں انہوں نے حضور صلی الٹرعلیہ وہم کے افر با بدھ کی تو مورک میں انہوں نے مینہ منورہ ہجرت کی۔ لہذا صفرت صاحب ہی کوہ ورگ سب اپنی قوم کی ایڈا دست فراس تی کی طرف ہجرت کی۔ لہذا صفرت صاحب ہی کوہ درگ سب اپنی قوم کی ایڈا درسانی کی وجہ سے تونسر شریف کی طرف ہجرت فی ورش گئے۔ سے اپنی قوم کی ایڈا درسانی کی وجہ سے تونسر شریف کی طرف ہجرت فی ورش گئے۔

کیتے ہیں کہ جب حضرت قبلہ عالم سے والیس آتے ہوئے حضرت صاحب ہوئے اللہ ہیں کہ جب حضرت صاحب کے قائد پنریو کے ۔اور نورخاں بلوچ کرانی کو ،جو کو نسر شریف تضریف اللہ ہے توخود وہیں سکو نت پذیر ہو گئے ۔اور نورخاں بلوچ کرانی کو ،جو سحضرت صاحب سے خاص مریوں ہیں سے مقا اور آپ کا وزیر تقا ،موضع گڑ گوجی ہیں جیجا اور اہل پردہ کو تونسد فنریف بلا لیا۔ چنا بخ آپ کی والدہ صاحبہ شیرہ صاحبہ اور حضرت مائی صاحبہ تونسہ شیرہ سے ایک کمو ایک ولان اور باروں طرت اونجی دیوار کا احاطہ ابنے صاحبہ تونسہ شریف آگئے۔ بہلے ایک کمو ایک ولان اور باریک والان فقرا کی مجاس سے نے اور ایک مون بردی تھے تارکوا جاعت اوافراتے تھے۔ بعد ازاں ایک بیکار صفرت صاحبراوہ کی محدصا حب کی شادی سے وقت اپنے خرج سے تیار کی تھی وقت اپنے خرج سے تیار کی تھی دو تا ہے۔ بیکار مہانوں کے گھوڑوں سے نے ارکوا یا حبس ہیں ایک دو سے تیار کہا ۔ کچر عمد بعد ایک اصعبل مہانوں کے گھوڑوں سے نے ارکوا یا حبس ہیں ایک دو

گھوڑے نسگرے بھی مقے - ان مکانات سے علاوہ اپنے آرام کے لئے کوئی مکان تعمیر ذیا رابعد اس خلیفہ محد باران صاحب نے تین عجرے اور ایک والان ورویشوں سے ننگر پہانے سے نے تعمیر کوائے ۔ کچے عرصہ بعد بر نوروا رجا کی نے جو صفرت صاحب کے غلاموں ہیں سے مقے . چست دار سبح سادہ مٹی سے تیار کرائی ۔ منقول ہے کرجب نوا ب بہاول خال صاحب نے کہی سبحہ کہی اینٹول سے چند مزار روپے کے نزچ سے تیار کرائی مغروع کی ۔ اور اسلام خال بورج کی معرفت ہو صفرت کے مرملان مجازی سے تھے اور نواب مروم کے اسلام خال بورج کی معرفت ہو صفرت کے مرملان مجازی جو بر بخور دار جا کی نے تیار کرائی تھی کارواروں میں سے تھے ۔اُس کجی اینٹول کی مسجد کو جو بر بخور دار جا کی نے تیار کرائی تھی کان فروے کیا ۔ تو اُس وقت یہ فقیر کا تب الحروث حضرت صاحب کی خورت میں ظہر کے وقت بیطا تھا ، حضرت صاحب نے جغم بُر آ ب سے فرما یا کہ یارو اِس ہماری برائی مسجد کو جو بہاری مارت مارید سے رونی تھی ۔ کیوں گار سے ہو۔ اِس مام خال نے عرض کی مسجد کو جو بہاری مارت مارید سے دنیق تھی ۔ کیوں گار سے ہو۔ اِس مام خال نے عرض کی مسجد کو جو بہاری مارت مربید نئی بختہ مسجد کے میں آجائے گی ۔

المد حرد العدازان افغان بختیار نے ایک بنگر دنگین جست والا اور کنوال حضرت مساحرت کے کے نیاد کرایا- انسگر تواپ نے دو نراقل سے ہی کوہ درگ میں شروع کردیا ہوا مقا- وہل کوئی مندو بقال نہ مقا ، قط توکل کرتب پر دنسگر جاری کہا تقا۔ جوچز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنی اُسے فقراً کے خرج میں لاتے بجب تونسرشر لیف میں تشریف لائے تو طالب خلام ملک سے مقصوصاً نواسان ، مندوستان ، عرب دعم درم وشام سے فوج درفوج ملام ملک سے مقصوصاً نواسان ، مندوستان ، عرب دعم دام وشام سے فوج درفوج ان شروع موٹ ، آپ کے شایار فیومن اور امیران رفعت کا ضہرہ مرمک میں بھیل گیا۔ چنا بخد فقراکے سائے مرحیز کی خودت محدیس ہوئی ۔ بیارانام مبندہ بقال مفاہوم فلس مقا اُسے لنگر کامودی مقروفر وایا ور بقول سعدی سے

كسا شيكه با ما وري منزل اند حريليد دكان بيرونق الد

پرمل کیا اُور فقرائیکے امور کے لئے اجرائے پروان کا کام میاں علی <del>حجد ہ</del>وتانی کیے سپردکیا مستوفیُ حساب میاں بر<del>نوردار چ</del>اکی کومقرر کیا اُور وکیل مِسْرکار ڈ مڈربر صلاح کار نورخان گوکانی

کومفررکیا · اَورنورخال سے نوت ہونے *سے کا فی عرصہ گذرنے کے بعد*میاں گل محروشور ا، نی كومفير إتدبيرمقردفرايار ننغى كرى كاعهده صاريق حجدكابى كوعيطا فرمايا ديرتمام كسبث كام كرتے والے كادكن مثلاً كيام ، تركهان ، لوہ ر، مويي ، ماشكى ، خادكش ، كال ، دصو بى ٔ ورکوم نه وغره مستقل طور میدنشگریسے روز بینه تحار منضے - امنیس مایانه تنخوانه ملتی تقی - دردلیثر<sup>ی</sup> كى بھى تمام ضروريات يہيں سے پورى موتى مقيں - بياروں كے علاج كے طبيب بھى موج د بتے اور مودی کومکم مقاکر حبس وقت کوئی حاجت منار دوائی کانسخہ تہاری دوکا پرلائے توہماری اما زت باحکم سے بغیرووا ٹیاں دسے دو۔ لائگری سےعہا ہے پریہلے محمووصا حب کومقررفروایا - ہاس سے بعار مقبول صاحب کولائگری مقرر کیا اوراُس سے بعد خلاعبش صاحب لانگری مقرر ہوئے ۔منقول ہے کہ ایک دن خلابخش لانگری نے صفرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ اِسس ماہ میات سود ۵۰۰۰) دویے صرف نقراً کی ۱ دویہ پرخرج ہوگیا سک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے خیرہ چٹم جیا نہیں ہے کہ درولیٹوں کی جان کے نقصا ان پر اپنے متنہ كويداكنده كرتاب أوركمولاب أعظو أور دور بوجاف الرايك ماه بين سان بزاردن روبله بعی خرچ موجائیں تو چھے اطلاع نردی جاسئے ،نیز عجام کوسکم مفاکہ فقرائ کی عجامت کو پندره دن سے زا نگرنه مول اورخود معفرت صاحب مجمع حمعرات کو پندر صوبی و ن حجامت بنواشے ستے منعول بے كرجب على محد موتانى ندكور فوت موسئے توقرض داروں نے المسس کے بیٹے سے ساخذ تفاضا کیا۔ اُس نے حضرت صاحبے سے عرض کیا۔ اُپ نے فر ما یا کہ جڑی گڑ کا فرض مانگذاہیے۔ دشگریے مودی سے پاس **جال** جائے **اوراکھا د**سے -کل ایک سواسی (۱۸۰۰ دیے سنے ۔مودی کو بل یا اورفرما یکر اُس کا قرض اواکورویں ۔ لنگریں میرلحالب ِخوا<u>سے سئے</u> دوٹی پین یا ؤ بخنة کی اُدرشسٹما ہی ہوٹ ک اَدرینئے بوتے کہنہ ہونے مِداُدر ایک آثار روغنی سیاہ ہرجہنے اورخشکی وود کرتے کے لئے روعن زر دمقرر تھا۔ خانقاہ یں بہتسے پڑرس تھے۔ اِن علماء کے لئے معول يرتناك ايك آنادىنجة غلّر يوميدا ورايك آنادسخية روغن ذرو الهواد اور نيبز إيك آثاريجية دوغن سیاد ۱۰ با نەمق*ر مقا بىر*ششا،ى پرانېيى نئى **پوشاك دى جاتى متى ۱** ايک لنگى اُورايک گوسفند برسال سرایک معلم سے نام مغررعتی -اور اگرفزف علماء اورفغراد سے کسی کی شادی ہوتی تواس ک

حسب لیاقت والمیت نقدروپیعسب حال دس روب سے سے کرسورو بے عطافراتے ہے۔
ائداساب زیوروپیشاک اس سے علاوہ عطافراتے ہے . مندر بع بالا صروریات سے علاوہ إن
سے ابل خان سے لئے غلّہ اورروٹی برچھ ماہ مین اور گھی اور تیل نمک پہاڑی، بدی اور اس
طرح کی دوسری صرورت کی چیزی ماہ باہ مجھوا تے تھے ۔

## حضرت تبليعالم كى طرف سے حضرت مهاسب كوعطائے خلافت،

ایک دن میاں غلام دسول ویکونے اسس ف**ق**ر کے سامتے معنریت صاحبؓ کی خلافت <sub>رح</sub> رم کاحال حضرتِ قبله عالم من خانقاه شریف میں <u>۱۲۷۶ صبی مولوی غلام رسول چنٹر بہ</u>ادل **پ**وگا · کی دوابیت سے بیان کیا بچونکے مولوی صاحب ممدوج بھی عرس قبلہ عالم جمرا مسال آئے ہوئے تقے ۔ تو کاتب الحروث نے انرسرنوا کسے تحقیق حال کیا ۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بارتھڑ صاحب تبلغوث زمالٌ محفرت تبل عالمٌ كرعمُس پر بلدہ ثاج سرور کی طرفِ تشریف السئے رئیں بعنی مولوی غلام رسول حینط مولوی اورجها نیاں بهاول پوری مولوی علام مجازے مقد اور دیگر گروہ علماء ونقر ابھی حضرت صاحب سے سمبراہ مقے رجب بدو مندوم ریشیدگی منزل سے جو ملتان سے نوکوس مشرق کی طرون ہے ۔ رواز بوٹ تومشائخ وقت أوراكن كامخلوتي خالك ببعث كرنے كا ذكر يم علما، وفقرا ايك دوسرے سے كريہے عظے مخرت صاحبٌ تربیب ترا عصصے - جب ہمارا یہ تذکرہ سنار تو فرمایا کہ مسم حب حضرت قبله عالم من مجعة خلافت عطاكى تويس في الكاركيا أورعرض كيا كرقبارير باركرال مجسس بهين الطابا جائے كا كيول كرزمان نازك ہے . لوگ خدا کی نافرمانی میں مشنعول ہیں ۔ میں کس طرح مخلوق سے اس بار کو اپنی گرد ن میر و الول بعضرت نبله عالم من عنه ما يا كيم <u>مجمعه خلاا أور رسولي خدا صلى الترعليه وسلم</u> کا حکم ہواہیے ہے۔ اپنی خلافت محدّ سلیمان کوعطاکر۔ میں اپنی طرف سے نہیں ہے ر با ی بین افت خلاکی طرف اور اس سے رسول صلی استرعلیہ وسلم کی طرف سے ہے گئی نے پھر انکارکیا کہ صب یہ بازگراں ۔ معصصت بن اٹھایاجا کے کا یہاں کا س

دیکھا کہ حضورصلی النہ علیہ وسلم سفریف نے آئے ہیں اُور مجھے فرماتے ہیں کہ آت طلافت کیوں نہیں بہنچا آ اُور کیوں بعیت منہیں کرتا۔ بیک نے عرض کیا یا رسول النہ صلی اللہ علیہ دیام میں اس کام مجے لائٹی تہیں مہیں کرتا۔ بیک نے عرض کیا یا رسول النہ صلی اللہ علیہ دیام میں اس کام مجے لائٹی تہیں ہوں ۔ فرما یا کہ تواس کام مجے لائت ہے ۔ اس لئے ہے کھم دے رہا ہوں اُور بیس ہمہیں خلافت اپنی طرف سے دسے رہے ہیں۔ نم تعلق کوم دیکرو۔ میں نے بھرعرض کی کہ بیک نے آپ مے حکم سے خلافت تبول کی گھریہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میں تب خلاقت کوم دیکروں گا جب سے تعلاقت تبول کی گھریہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میں تب خلاقت کوم دیکروں گا جب سے تعلاقت تباری کا اُور حتی تعاملے اُسے بخش دے گا۔ بعد میکن صفرت قبله عالم اُسے خلافت کی حضرت قبله عالم آئے مسکرا کر فرمایا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلاقت کی میں کے ابعد غو نی زمان کے مطابق خلاقت کی مریک کرنا میروں کردیا ۔

منقول به کرحفرت صاحب نے اپنے ایک مرید کوکہا تھاکہ" مریدی لا تخف، دا سے میرے مرید ڈروہ بہیں، کاتب الحوون کہتا ہے کہ یہ قیقتہ با سکل طیبک ہے ومیاں غلام رسول صاحب باکو افغان اور میاں ابراہیم قوال نے اس فیر کے ساھنے بیان کہاتا، یہ دونوں حفرات معتبراً ور واکر وشاغل اصحاب سے ۔ اُن کا بیان ہے کہ ایک دن معزت صاحب تو نسر لیف فرما سے بحضرت صاحب مشرق کی طرف صاحب تو نسر نی اپنے بنگل میں تشر لیف فرما سے بحضرت صاحب مشرق کی طرف چمرہ مبادک کئے بیسطے سے اور میں محضرت صاحب کے دونوں باعقوں کی ہیسیدوں چمرہ مبادک کئے بیسطے سے اکر سم دونوں معظرت صاحب کے مریدوں بیں سے ایک شخص پر روغن بادام کی ما نفس کر رسیعہ سے یہ حضرت صاحب کے مریدوں میں سے ایک شخص محضرت صاحب کے مریدوں میں اپنے خاتم کے مسلسلہ ہیں بہت ڈرتا ہوں مجھے ایمان کا بہت نوف ہے اور دن لات اِس فکر میں دِ مگیر سلسلہ ہیں بہت ڈرتا ہوں مجھے ایمان کا بہت نوف ہے اور دن لات اِس فکر میں اُورڈ مایا دائی ہوں کہ بخت ایک اورڈ مایا دائی کا تخذکو اعظایا اور اپنے دوش مبارک تک ہے جا کر اس کی طرف اشارہ کیا اورڈ مایا دائی مریدی لاتخذکو اعظایا اور اپنے دوش مبارک تک ہے جا کر اس کی طرف اشارہ کیا اورڈ مایا دائی مریدی لاتخذکو اعظایا اور اپنے دوش مبارک تک ہے جا کر اس کی طرف اشارہ کیا اورڈ مایا در مریدی لاتھ تھیں ہوگا کا دون ہو اس کی طرف اشارہ کیا اورڈ مایا در مریدی لاتھ تھیں ہوگا کہ دون ہوتے کا در فرایا

«مربدی لاتخف'؛ اور پھر تمسیری مرتبہ اسسی المرح باعق انٹھا کم میڈر ہُ تمام سے سا تقونسر مایا "مربدی لانخف" غلام دسول خال فرواتے تھے کہ وہ دایاں اعتصاب آپ نے آس كى طرف اخاره كا تقامم أس الم تقدى مانش كررس تقع آب ميرك الم تقديد المحقد والمقد على المراس مھراخارہ فراتے تھے اس واقعہ سے باسے میں ایک اُور روایت میں ہے اور وہ یہ ہے كرحافظ نوردين وللمرى جوحضرت صاحب كع يادان مجازيس سع عقع أور رمضان شریف میں حضرت صاحب کو قرآن پاک سنا نے تھے وہ اس کا تب الح وف سے دلی دوستوں اور مجر مان راز میں سے بھی تھے اور عالم وفاضل فراکروشاغل اور صاحب زوق م وجله تنے وہ کہتے ہتے کہ میں اکثر اوتات إن دنول کہ حبب خليف محد بادال صاحبٌ تونسرنٹریف تشریف لائے متے ان کی خدمت میں رہا تھا۔ یہاں کا کرایک دن میرے ساحف حضرت خلیف صاحب نے فرط یا کہ ایک دن میں تے حضرت صاحب سے عجیب قبضتہ منی نے کہا کہ بیان فرما میں ۔ فرمایا کہ ایک دن میں نے حضرت صاحبے قبله كى خرست بين خلوت مين جاكرع ص كياك قبله ابك سوال مع كرات يا بول البته ليف دل کی تکین کے بنے یہ سوال کرتا ہوں نہ ازرا ہ اعتراض ، فرما یا صوال کرو۔ کی نے عرض كى كد قبل مشائخ سلف عام آدمى تومر مايد ننبي كريت عض البته كوئى صالح آدمى بوتا يا طالب خلا وعاقبت بوناتو أسهر مدكر الية و فاسق وفاجر كومريد منين كرت ننے یکاسبب ہے کہ آپ نے بعیت کو عام کردیا سے و مر فاسق وفاجر ، پور خرابی ورند جو بھی آنا ہے آپ اُسے مرید کر ایتے ہیں عضرت صاحرے کچے عرصہ فاموش رہے ۔ اِس کے بعد فس طیا کہ اگرچہ اِس را زکو فاش کرنا مناسب نہ تھا گریچ بحد آپ نے سوال کیلہے اس لئے جواب خروری ہے ۔ فز مِا یا ہیں نے مضرت فیلہ عالم ہے خلافت حاصل کر پینے کے بعدینددن خلقت کومریدنرکی ۔ آخر ۂ نف نے آواز وی کہ اسے فلاں مخلوق کومرید کر اوران کی لاہِ خلاک طرف رسبًا نی کر۔ میں نےعرض کی یا المی کیں مرید مرسفے سمے لائق نہیں ہوں اُورمیرسے اندراتنی طاقت منہیں ہے کہ مخلوق کا بوجد انطاق ل بھم مہواکہ اسے فلاں تومرید كيف كے قابل ہے أور سم تنہيں حكم ديت بين كد مناوق كور بايكر - بين نے مج عرض كياكم اللي

بین اس دقت لوگول کومر برکروں کا کہ آپ میرے سا عذعبد کریں کہ جمیرامریہ ہوگا۔
اُسے آپ بخش دیں گے ۔ مکم موا کہ جوتیرامریہ ہوگا اُسے بخش دگول کا اُس ون سے بی سریہ عام مخلوق کومرید کرنا شروع کردیا ۔ کہ بخف والا اورمعات کرنے والا تو وہ ہے بی سرید کرنے ہیں بخک کیوں کروں ۔ فلیف صاحب فریاتے ہے کہ معفرت صاحب نے یہ قصد بیان کرنے ہیں بخک کیوں کروں ۔ فلیف صاحب فریاتے ہے کہ معفرت صاحب نے یہ قعد بیان کرنے دیں ایسا نہ ہوکہ مخلوق گراہ بوجائے میں میں موثی تو مجہ ہے بی سفیم نہ ہوگ ۔ میں منافع کے بیانا ۔ اِس قصد کو مولوی محاری ما میں ہوگ ۔ مسکرائے اورفر یا یا جہال کے بوسکے بچھانا ۔ اِس قصد کو مولوی محاری ما میں ہوگ ۔ مسکرائے اورفر یا یا جہال کے بوسکے بھیانا ۔ اِس قصد کو مولوی محاری ما میں بات ایک ہونے والیان کے بیانا ۔ اِس قصد کو مولوی محاری ما میں بیشا وری نے نظم کیا ہے ۔

| 17/6/53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| المراجع المراكبي المراجع المرا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| مم نلانت مزلت محتنا البرشاف تبت وفن وكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مولوم صافط وشيرت كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا وي ين را زنورالديزيام  |
| مرابنها جهرت براو ابدد النطاش اهرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | درراويختم فرأن منيود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بتردة الأمية حصرت اكدور  |
| رزى أنزور التوليلة كرومين فيزمالم ونستة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لاز م كفتند اا داشي لف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكاه كالدشفقية فالطبيف  |
| الله من يا منزلت غوت المركم من بي كارب المارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كائ تعنناه تامي وليا     |
| ان قرت فزون أسطفا وي ومورور مختب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ز من المنظمة ا | ، وزورت وشل کولزمو کا    |
| التحكماني المصفى المحريز مبنت الوقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وى توروز يطلنانجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ای بن وبنوامت            |
| الكيفين عامراك تردكه اخوان فنا بحفل وردكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معاؤا وأي كيرف فقير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انضغقت علبز كروسكير      |
| إيب الل في عام كه ورواده المنظمين بين خوا كرينها ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كرصفال بودازر ذركهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اركراً مردرت الفائة نت   |
| اليخ من بنجبين حرات كرد حير دمن كرون ينبيزور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يوان نياتوول ارتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روا بندن أوابهيتم        |
| ورود اسارا رافعلف دست والفيند وكنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البيتش كروز خواسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كيرود في المنطقة علف     |
| خواه تحار ندخواه از خبنا استشال گیری تو در ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سى برارا يدكري مندار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وريابت بتوخا مركز كار    |
| الروبت اخست الياب الين المراء الت كرمباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حيرتم رادفعي ما يدفود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الدين عنى مراجيرت فأود   |
| كال بليان زلت مجنوب المركز وت خلعت وترب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كفت أرق أيدم روموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فيخ عالم غوث وغر والسماء |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 4 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |

الحالهانت واوسماندرتقا تارنزی قنددرکاکم

نے سُنا ہے کہ بوکوئی ۱۷ رہیے الاقرل کو مصریت نوام سلیمانن کی زیارت کہیے گا بہشتی ہے ۔ ہم حضرت صاحب کی زیارت سے لئے جالیس جالیس بچاس بچاس کوس سے آئے ہیں تاک حق تعليظ مهي بخش دسه إن بيس سے ايك عورت سے يوجها گيا كر أوا پناحال بتاكر كبال سے آئی ہے۔ اُس نے کہا کہ میراگھر بہاں سے نیس کوس سے فاصلہ پرہے۔ ہیں گزشتہ شب روٹی بھارہی مقی کہ یکا یک ایک آوازشی کہ کہنے والاکہہ رما مقارکہ ہوکوئی کل ۱۷ دیے الاق كو حضرت فواجه سليمان تونسو كى زيارت كري كالبينى ت يعيد يكاكب بي ترادى مولى يں اپنے بچوں کو اور اپنے نامختہ آٹا کو اسی حالت ہیں جھوٹر کر اوھر روانہ مہگئی۔الغرض يركروه كنير ببنكله شريف سے كردجى موكيا يحضرت صاحب في جو تحيرو شريف بي منعول نخے ۔ حبب لوگوں *کا پرمتور وشغف سُ*نا تواہنے خادم ِ خاص *محداکرم کوج قام*ست ہیں حاض عظے پوچیاکہ یہ انبوہ کیٹر کس لئے جمع مواہے -امنوں فے عرض کی کہ پہلے نو دسی مخلوق طال كوبلاليا باب اب كهدست إوجيت بالكركهال سعة كرجع بالداب مرائع فلا عجروست بابر تشرلیت لأ پس تاکه آنے والے زیارت وقام ہوسی سے مشتریت ہوجا ہیں اِس سے کہ امہیں يغيى آوازسنا ئى دى ہے كرى ١٧ ربيع الاول كو آپ كى زيارت كرسے وہ بہشتى ہے .بس محزت صاحبٌ حجرہ ضریف سے باہرتکل کر بٹکار شریف ہیں بیٹھ گھٹے اُور آنے والے نريارت وةدم بوسى ماصل كريتے سختے اُور بعيت سے مشرون ہوتے تھے اُور جب معرت مسا نى غىيب سە كوازىكىنى كا حال مىنا توفرا بار اغرىقادىم ئىفلىكى، 🛪

کا تب الحروث کہتا ہے کہ مہاں صاحب غلام رسول خال جیواس فقر سے ساسف فرما تنے تھے کہ جب ہزار با مخلوق آ واز غبی شنگر تونسیٹر لیف بیں محضرت محبوب کی زیارت سے لئے گئی اور مبنگل فتر لیف سے گردگروہ کتیر جمع ہوگیا ، تومیس نے ایک شخص سے ہوجھا تو کہاں رہتا ہے اور کیسے آ یا ہے ، اس نے کہا بیس جوایا ہوں صحرابیں اپنا گل چوار یا تھا کہ ناگاہ غیب سے ایک اوازمنی کہ جوکوئی کل اور دینج الاول کو تونسر تیم جا کرصفرت ٹواج سلیمان صاحب کی روایا ہوں صحرابیں جبورا اور اسی وقت وہاں ہے دو نہیں صحرابیں جبورا اور اسی وقت وہاں ہے دو نہیں صحرابیں جبورا اور اسی وقت وہاں ہے دو نہوگیا۔ اور اس مبکہ پہنچ گیا۔ نہن میال صاحب ممدون فریا تے تھے کہ حبب بہوم خلق زیادہ ہوگیا

آین: ش سامب نے مجھے فرمایا کہ حجرے سے وروازے کو بندکردوکہ جب یک بارگ خلقت میرے یاس نئے گ تو بھے ایلا پہنچے گی . اور ان کوکہوکہ با پنج یا بخے جہ جہ آ دمی آئیں اور زیارت کرتے جائیں . بس بسف ایسا بی کیا . البته و نکه بچوم بهت زیاده مقااس گئے جوق در بوق مصرت میت سے قایوں میں گرتے تنے اور ایسی طرح عودتیں آکرحفریت صا و بج سکے قارموں میں گرتی میں نزمبال صاحب موصوف فرمات تف كرحب بس نے ديكھاكه خلعت زيادہ جمع موگئي ہے ، ورحضور کی طبع نازک ہے الیسان موکد آپ کی طبعیت سراب موجائے - تو میک نے حضرت صا يح حكمت بنكل شريف سي خالى أورجنوني دروازه كوكشاده كرديا اورتام حامزين سي كهاك حضرت صاحب کامکم ہے کہ بی کوئی اس وروازہ سے گزر کراس درواز دسے باہر چلا جلئے گا دہ بہتی ہے ۔ بس اس بات کا سننا تھاکہ تمام حاضر بن نے ایسا ہی کیا ۔ ہیں نے بھرعرض کیا کیصلی أَبِ وَايْدَا سِهِ الْمُصَلِينَ السَاكِيابِ فَرَمَا بِانْوِب كِيا الْبِيْدِ بِهُ كُرُوكُم وَوُدِت الْمَطْحُ ن واحل بول. على على الردور حيب بامركي مخلوق نے زيادت سے فراعت پالی تو یعر تونسہ شریف اور اُس کے کردونوا حسکے لوگ بھی کستے اور انہوں نے مجی زیارت كى - يونك صا جزاد كان عهادوى ميال غلام تطب الدين صاحت وغروبعى صاصر سق . وہ سب صاحبان مبی آئے اُدر قدم ہوسی و تریارت کی۔ نیز کمیاں غلام رسول صاحب فرط تے ننے كر مضرت صا حدث كى ايك أور كرامت يہ تقى كر عبس دن أوازه غيبى سے يعتما مخلوق اکھٹی موگئی ۔ تواکس دن حضرت صاحب سے سنگرشریف میں آگا برستورسابق كوندها أورخمير كيا كياسمنا جب مزارع مخلوق جمع موكئي توحضرت صاحث في فرمايا كم خداجن ل انگری آئے اور اواز وسے کہ جو بھی بامرسے حضرت صاحب کی زیادت ك يئ آيب معرت صاحب كالشكيس كما ناكمائ دبس حق تعالى ن أس ألت میں اِس قدر برکت والی کر مرتبخص سے ہے وہ آئی کا فی ہوگیا۔ چنامنی اسی آسٹے سے بزار ا مخلوق نے دوفی کھائی ۔ منقول ہے کہ میاں محدین سبائی اسس فقر کا نثیب الحروف سے ساخذ ببال کرتے ہے کہ جس وقت میاں صاحب کانب نے ، چوپھ رہت صاحب کے یلان تدی سے تھے اور اپنے وقت کے مالحین میں سے تھے - اسس ا نبوہ کٹیر کودیکھا

کر مضرت صاحب کی زیارت کرتے ہیں تو وہ میرے سائنے رو نے بگے اُور کینے گئے اے عزیز
ان بے شار لوگوں سے جع ہونے سے مجھے حضرت محبوب سے فراق کی لوا بھی سے کمن تریب
اس بہان سے رحلت قرط جائیں گئے کیوں کر جیب سور کہ نصر حضور صلی النہ علیہ دی کم بہان کے ہوئی دونوں النہ علیہ دی کم بہان کے ہوئی دونوں اگر حضور صلی النہ علیہ وسلم سے بعیت کرتے لگی تو اِس کے عقولی مات بعد می اس حضور صلی النہ علیہ وسلم سے بعیت کرتے لگی تو اِس کے عقولی مات بعد می اس حضور صلی النہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا۔ اِس خلوق کو اُل کے جمع ہونے سے الم عملی مجھے وہی ماجوانظر آئی ہے جق تعلی مل موضرت محبوب سے فراق کا درد د کھا ہے ہیں۔ چونکہ اس کی یہ بات صدق دل سے متی مقبول ہوگئی۔

منقول ہے کرسب سے پہلے حس شخص نے آپ سے بیعیت کی وہ خلیفہ محکّہ ماہلاں بيري من بعض كيت بي كرفيح جال الدين في كالمناه العسرور بيلي مر مديق . راس سے بعد دوسری مغلوق مرید ہوئی - میال م<del>ی ریار نیسرمونوی و بی مختر سکن قری</del>د لا کھھ ہومفرت صاحب کے استاد تھے، کہتے تھے کہ میرے سامنے میال تقی محدّ صاحب الروائد فق كرجب غو ف زمالٌ في خلعت خلافت بينا أور محفرت قبله عالم س ارخصت ہوکرانیف وطن کی طرف روانہ ہوئے توصفرت صاحب کا دستور مقاکر ہردفعہ مهارشریف اور درگ سے درمیان آمرورفت کرینے وقت ا پنے استادمیاں ولی مخدّ صاحب سے قریر لانگھ میں ملاقات کے لئے ضرور جانتے تھے ۔اس دفعہ جب کشریف لائے توسم انواع خراسان کے حادث و نفقدان کی مصرسے تعسبہ لانگھ سے اکٹھ کرنقل وطن کر کے دائرہ دین پناہ میں بیٹھ گئے مقے بعضرت صاحب دائرہ دین پناہ میں آئے اورلیت استادصاحب سے ملاقات کی روات اپنے استاد صاحب کی خارمت ہیں رہ کر ضح کے وقت اجازت بے کرکوہ ِ وہ ک کی سمست روانہ ہو گئے اُوراس غلام نورودلینی میاں تقی محدراِدر ولی حمل کوبھی لہنے مہراہ سے کرتولسہ شریعت کی بگی مسید میں اترسے اورویاں مجھے اپنی بیوت سے مشروف ومشاز فرما یا ۔ مگر اُس وقت کسی کو بھی اِن کے دریئہ ولابیت سے خبر رہ متی ۔ تنہا سغريس كُت عقر أورتنها سفرسے والىس استے تقے . دوسسے دل آپ اپنے وطن كى سمت

روان مہر گئے ۔ اُ ورغلام کواجازت دے دی کہ پس اپنے گھر میلا جاؤں ۔

نیزمیال محترار ندکور کہتے تقد کہ میں اپنے حجا میاں تھی ختصا حب ممے ہم اہ حضرت عؤف ز ماگ كى زيارت سمے لئے تونسر شرايف كيا موا مفا بجب قدم بوس صاصل كر لى تو آپ نے شفقت قد کانه اُور کرم کرمیانسے یہ الفاظِ مبارک فرمائے کہ اسے میاں تقی محد صاحب یہ فقیر ابیف وعده برا الم سب بهه بس با بنا وعده بودا کرنا چاسیئے۔ اب نیتر کے پاس استقامت وسکونت اختیار کریں کر اب ننہیں دینوی کارو باری ما جست منہیں ہے " امنول نے عرض کیا یاغریب نواز يى را برادرناده مخد يارىبى - يى خبول آدمى بى - إس نے آب كى غلام كوتام دنيادى صرور تول سے فراهنت دی ہوئی ہے اُور فاریغ البالی دی ہوئی ہے ۔خلا کمے سلئے اس کے نیڈگاؤا پی فرمایا پیک عوب جانتا مول كدموريار نيكب خلاتعاك اس ابن فضل سيوش وخرم ركع كا يهرميرس چپانے عرض کا کہ غلام آپ کی خدمت میں <del>رہنے</del> کوتیا ہے جب حضرت صاحبے سے رخصہت ہو کر ا ہنے گھرتیتے تو میں سے انوائے راہ یں اپنے چچاسے پوچھاکہ وہ حضرت صاحب فخفدہ کا فرایا مفا اُس میں کون سی رمز بوشیدہ تھی اور وہ کیا وعدہ مقامے آپ کے اور حضرت معاصرت مے درمیان موا تقار نروایا کرجب میں چھوٹا تقا اور حفرت صاحب تیرے والدصاحب سے پاس قصبہ لانگھ بی پڑھتے تھے اور ئیں اور حضرت صاحبے ہم سبق اور ہم کرہ عقے اور آ ہیں بیں بڑا اتفاق مفاحلانے کا ایندھن لانامیرے ذمر مفا - اُوراستا دصاحب سے گرموں کوچل کروائیس لانامعفریت صاحب کے ڈمرتھا۔ ہم میں اتنا الّغا**ق مقا**کہ ہم ہر کام یں ایک دوسرسے سے الگ نہوتے تھے ۔لیس معفرت صاحبے نے اس وقت میرسے سامة وعداكيا تفاكرا كرميق تعلى لم لمجعه دولت بادشاہی عطا فریائے گا تو متہیں اپت وزير بناؤل كا اور اكر تمهيس بادشابى كى نعست عطاموگى توتم مجے اپنا وزمير بنا بينا -إس التي كُرُ الكُورُيُم ازَدا وُعَدَ وَفَي " وكريم جب وعلو كرتاسي توايفا كرتاسي معزت صاحب کے اس طرف اشارہ فروا یا مقا کر پکراپنے وعلاہ پر قائم ہوں ۔

ورخان کوانی کے مرید ہونے کے سلسلہ میں منفول ہے کہ جب ایک دفوحفرت ما حدث کا تعدید کا میں منفول ہے کہ جب ایک دفوحفرت ما حدث کا تعدید کی سے معاصر بھا تھا کہ انفاق ہو آنواؤرخاں مذکور نے ایک شخص سے

ميزو

پوچھا کہ رہوان کبال سے آیا ہے۔ اُورکہاں جار باہے اسے کہاکہ توم افغان سے ہے اورولی کا ول ہے۔ اپنے میر کے عرس مبارک میں شرکت سے بعد مہا دشر لیٹ سے اور کوہ درگ میں بہتے وطن میں موضع گڑگوجی جار ہاہے۔ نورخاں نے آپ کی خدمت ہیں عرض کاکہ جسے میری دعوت کھاکرتشرلین ہے جائیں ۔آپ نے فرما یاکہ اگر علی العجیمے کھانا تیا دکھ كعسلة تشع كاتوتهارى وعوت منظور سبع جيح محسب فرمان أس نے گوشت وغيره ياكم حاضر كيا. معفرت صاحبٌ كما تاكماكروطن كعطف روا زميوفي - يكدونون بعد يورخان لذكوركا ا پنے افر باسے سا تہ پچکوا ہوگیا۔ لاچا رمقدمہ کا فیصلہ کرانے کے لئے سرکارگی طرقِ دوانہ ہوہے جب شهرمنگوت کے قلعد کے نز دیک پہنچے ہو ملک سنگھڑ کا حکومت کا ہ مقا اور تونسہ شریف سے مغرب کی طرف بہا وکے دامن ہیں تین کوس سے فاصلہ پر مفاء تو تورخا ل مذکور نے اپنے اس قریبی عزیز سے بارہ میں بنیا لی ع**ناو** ول سے زکال دیا -ا ورمعات کردیا اکر اپنے گھوڑ کواچنے گھری طرف روانہ کردیا اور پن وحفرت تی ہے ان کی کا دیارت سے ملتے موضع گڑ گؤجی جلاگ اور قدم بوسی حاصل کی مصرت صاحب نے فرمایا تودہ بوچ ہے کہ تصبہ جر بھی جب یں ہماری دعوت کی بھی عرض کا کہ دہی غلام ہوں فرط پاکٹس کام کے لئے آئے ہو کماکہ عض آپ کی زیارت سے لئے آیا ہوں۔ کچھ مدت سے بعدجب اُسے حُقّ پینے کی اوا مبش ہو فی تواب نے جوروش صمی شخصیت سے حامل مقد کسی کو فر مایا کہ اسے محقد لاکر دیں اس نے تُحقّہ پیا۔*اگرچا*س دفنت ' تو حُفتہ پی یا مگردل بیں نا دم ہوا اُوربعد بیں توب کی رجہ جعز<sup>ت</sup> صاحب مغرب کی خاذ ہے بعد اپنے مکان ہیں عبادت خانہ ہیں عبادت میں شغول موسکتے۔ الونورخ ل كوطلب كرك فرا يكرا بنا دايال بانق دسے ورخال كتے عظے كر مجه يرميب غالب اَگئی ۔ بَیَ نے کہاکہ بی منیں دوُں گارمچرف<sub>یر</sub>ایا کہ با تع دے۔ بھر <u>ہیں</u> نے انسار کیا ۔ چنک بار سے بعدمیرے دل پس نوت پیا ہوگیا ۔ کم اگر بیک نے جا تہ نہ دیا تو یہ مذرک تما م عرمیے شوار و شرمسادكرسع كادبس تيارم وكرد وزانو بيط كرابنا لمحقة ب كوديا توآب ندميرا لم تذكيط يار يس ندع من كاكرمفنورميرا بالقرمضبوطي سعد بكروس اورقا إوكراس.

سه درستم جنال بگيرك كويندوستكر وحفرت صاحب في فرمايانشاءالله تعاط

زین کے قطعے بھی لنگر کے سلسلد میں نزر کئے ، گرحفرت صاحب نے اس کھوڑی کے سوااور کھے تبول مرکبا · اُور اس سے دعائے خیر کی ۔ وہ اکثر اپنے گاؤں مکول سے حضرت صاحر بہت کی خدرت میں زیارت سے لئے آگا وراہے کی خدرت میں رہنا۔ تقدیرا ہی سے ہمتری عمر یں جاہل آدمیوں نے اِسے بونود بھی جاہل تھے مطرت صاحب کی ادادت سے مرتد كرديا اكركما توكيول ابن أباؤا جلائك بيران سادات سے مرتد بوا - أورانغان روميل كام يدموگيا ب توحرورا بى عاقبت خلاب كرے كا ، اور تيك بيل تنبي يائے كا . پوئک عمرخال بے علم متا اگر ببیری مربدی سے اسوال کومنہیں جانتا مقا- لاچار جا ہول کی صحیست کی وجہ سے الاملاکاطریق اختیار کیا۔ اُود حفرت صاحبؒ کی زیارت اُور آپ کی فدمنت میں اُمدورنت بند کردی · کچھ مدت اسی طرح وقت گزرا · قضائے الہٰی سے اُس کی عمر کا پیماندلبرمزیهوگیا - اُور داس برحالت سزع لاری هی محضرت صاحب اُس وقت بحزت قبه عالمتم كى خاتفاه بين تقد عمر خال كى اصل حالت متعيّر بوكى . شُقّ كى طرح أواز لكالة عقا أوركطرك بيعاثرتا مقاركت كاطرح لوكول برجل كرنا تفاء أوركفرك كلمات زبان بر لاتا مقا بچنانچر ج شخص دیکیت مقایمی که مقاکه اس کاحال بدترید و است توحضوروالا کے دروازہ پرہا ناچلہیئے۔حب اسی حالت ہیں کافی وقت گزرگیا تو اُس وقت موسلی نام المجام بوحضرت ما حدث مع مريول بين عامقا أوراس قصبه كمول بين ربت عقاءً من مع باس آیا اورجب اُس کابی حال دیکھا تو اُسے صدسے زیادہ ملامست کرنی شروع کی اور کہا كريرير سے ارتدا دكا شمسرہ ب. تواسينے بسرسے برگند موليا تنا، أورغوث زمان سے بعيت كرف كے بعد بھركسى اور كامر يكيموليا- تمبادايہ حال اسى كانتيجہ ہے - اب مبى يهي صورت ہے كه نوب كرا ُورحفرت صاحبٌ كى طرت رجوع كركه وه برائد رحم وكرم واسلے ہيں اُورمعا ف

جب اُس نے حضرت صاحب کا نام سُنا نوبہت نادم ہوا - اپنے ارتدادسے توبہ کی اُورڈارڈاردونے لنگا - اُورسوزِ حکرسے آ ہِ مسردِ کینٹینے لنگا - اُورسوزِ حکرسے آ ہِ مسردِ کینٹینے لنگا - اُورسوزِ صاحبؒ سے مدوطلب کرنے لنگا - یہاں تک کہ اُس کی زبان پر کلمہ جاری ہوگیا ۔ و ، کلمات کفرسے

توب واستغفاد كرينے لگا اُ وراپنی اصل ميٹست پر اگ اور اس سے چېرد کا نور واپس اگيا بهر ا بنے نولیش واقر باکو بلند اکواڑسے کہنے لگا کہ مروود واکور شیطا نواب کہاں <u>ہتے</u> تہارے بسير كدميرا إيان سلب موكبا خفاءاس وقت تمهار سكسى بسرف مبرى مردمني كاورتم تے دکیماکہ اس سے تبل میراکیا حال مقا اور اب جب پس نے اپنے مرشد کی طرف رہجے کیلہے تو آؤا دردیکیموکرس طرح میری زبان سے بے اختیار کلمہ شہادت وطیسب اوراستغفار کے کلمات جاری ہوئے ہیں۔ یہ میرسے میرکاک ل سے اگر جہیں اپنی کم بختی سے حفرتِ صاحب سے مرتار ہوگیا تھا۔ گریبب بیں نے توجہ کی اَدر حفرت صاحبہ سے ربوع کیا توانہوں نے کس طرح میری لمدد کی کہ حق تعالیے نے میرا گیا ہوا ا پیان مجھے بھر ولا دیا- اس گفتگو کے بعد اُس کی زبان براسم ذات کا وردجا ری ہوگیا اُور اسی حالت یں نوت ہوگیا۔ کہتے ہیں کرجب عمر خال نے توبر کی اور اپنے کشسے نادم بہوا اور حضرت صلحبؓ کی خدمت میں اماد کے لئے استفاہ کیا اُور استمدادیا اُتح بحضرت صاحبؓ اُس وقت تاج مسرور میں اپنے بٹکلہ میں بھٹے تنے ، ناگاہ جہرے کا رنگ تیز ہوگیا، اورسر تعبیکا كرْنفكر ذن بين كل الله تعالى في خدمت بن متوج بهوكم مراتبه مين بيط كه . كجدوير بعدم واقبه سي سراح كاكر فروايا الحديثة أورزيان مبارك سيع خلاونرياك كاشكاية اداكيا معاصرين مجلس كواس بات برتعتب بهوا اكرسيران موكئ كرة بسر حيره ىبادكىس*ى دنگ مىمتغىر بى دىنى مىركا نيجاكر*نے ا مراقبہ كرنے ، الحمار للك كہنے اَور*فتكر كري*نے كاكياسبسيد- نودخال گورمانی بوصفرت صاحب كامفيرو وزير مقاا ودمضرت صاحب بي کے کرم اُوراب کی شققت بردایر مفاراس نے سوال کیا کہ یا مطرت بچرہ مبارک <u>سم</u>تغیر موند غیمعمول مراقبہ کرنے اُ ور الحمد اللّٰہ کہتے میں کیا حکمت متنی ۔ فرما یا اسے نورہاں ایک شخص نے پہلے پہل مجھ سے مبعیت کی تنی اُور اُنڑی عمر ہیں مفسدوں سے کہنے ہیں اُکرود ط<sup>ا</sup>ر تاراد يس كر گيا تفاحيب أس كانزع كاوتت أيا تواس كا حال د كر كون موكيا وأسف دوباره مهارى طرف رجوع کرسے توبری **اور مح**ھ سے مارد مانگی ہے اُ دراس فقرسے نام سے استغاث کیا للنامراتبهیں موکراکس کی نشش سے لئے النّرتعاسط کی بارگاہ ہیں انتہا کی .میری دعامّول

موگئی اوری تعالے اس جہان سے اُسے با ایا ہے کے اور اس کی جان کلمہ طیبہ اور اسم فات پر
انسلی میاں صائع محدور لمتے تنفے کہ اُس وقت مراقبہ کی صورت یرکنی کر دید بیٹھ کر اپنے باعثوں کے دونوں کہنیاں نانوس پررکھیں اور دونوں با کافٹ کے ایکو مطلے کھٹے ہے کر کے دونوں بعنووں کے درمیان دیسے اور انگئی شہادت ورمیانی انگئی ان مجھنوں پررکھ کوا پنے سرکوسہا را دیتے ہوئے مقعے میاں محد فر ملانے ہے کہم وقت سے میاس حدث میاں محد فرملانے ہے کہم وقت سے مراقبہ میں معاصر متا اُس کی حاصر متا اور ہے ہیں دمشنوی کے اور وقت مقا مولانا روئم فرماتے ہیں دمشنوی کے اور وقت مقا مولانا روئم فرماتے ہیں دمشنوی کے اور حقت مقا مولانا روئم فرماتے ہیں دمشنوی کے دست اور برقبہ بی وقت تقا مولانا روئم فرماتے ہیں دمشنوی کے دست بیر ازغا یباں کوناہ نہیت میاند دست اور برقبہ بیر ازغا یباں کوناہ نیست دست اور برقبہ بیر انزغا یہاں کوناہ نیست دست اور برقبہ بیر انزغا یباں کوناہ نیست دست اور برقبہ بیر انزغا یباں کوناہ نیست دست اور برقبہ بیر انزغا یباں کوناہ نیست دست اور برقبہ بیر انزغا یہ کا کھونا کوناہ کوناہ کوناہ کونائے کونائیکٹر کا کھونا کونائیکٹر کا کھونا کونائیکٹر کا کھونا کونائیل کونائیل کے کھونائیل کونائیل کے کھونائیس کونائیل کونائیل کونائیل کے کھونائیل کونائیس کونائیل کے کھونائیل کے کھونائیل کونائیل کونائیل کونائیل کے کھونائیل کے کھونائیل کونائیل کے کھونائیل کونائیل کونائیل کے کھونائی کونائیل کونائیل

فادد بلوچ معرت ما حرب کے غلاموں میں سے بھا اور اکثر ما صرب کھی کے سلسے کمی بخ ش طبعی بھی فرا تے تھے۔ لہذا وہ گتاخ ہوگی تھا۔ اور اکثر معفرت ما صرب کے سلسے گناخان و ب بالان کلام کرتا تھا۔ اور محضرت ما حرب مسکر اوریشے تھے۔ ایک وان حضرت ما حرب کی خدمت میں اکرتام میں ہوا ، معفرت ما حرب اس وقت مشا بالاحق کے سمندر صاحب کی خدمت میں الرقام ایک ہوا ، معفرت ما حرب اس جہان میں ایپ میں متنزق تھے۔ آسے نہ بچانا ، فرایا تولوں ہے۔ اُس نے کہا کہ آپ جب اس جہان میں ایپ فلاموں کو نہیں بچانتے تو قروصشر میں کیسے بچا ہیں کے اور اپنے مریدوں کی کیسے مدوری گئے۔ اور فرما یا کہ اسے وقوف مرد کی لی میں معفرت ما حرب کی اور فرما یا کہ اسے وقوف مرد کی لی میں اقل میں اس اقل کے دورت ما حرب کی اور فرما یا کہ اسے وقوف مرد کی لی میں اقل میں اتا تھے۔ اور فرما یا کہ اسے وقوف مرد کی لی میں اقل میں تقام کے۔

اس سلدنیں ایک اور سکایت بھی ہے میاں شرمی کاروائی کا بیان ہے کہ ایک دندہ سخرت ماحث ہوئے ہوئے سے ۔ ایک دات یک سخرت اقدس کی سخرت ماحث ہوئے سے ۔ ایک دات یک سخرت اقدس کی خدمت ہیں اپنی چند خروری حاجات سے سلسد میں حاضر جود اور تجھے ہے اس شہر کی چند ورث سخرت ماحث کے احوال کا تذکرہ مور با تقا ورث سخرت ماحث کے احوال کا تذکرہ مور با تقا مات کے اسوال کا تذکرہ مور با تقا مات کے ایک عورت نے سوال کیا کہ یا حضرت حضور کی بیعت میں اکھو کھا علام

آئے اورجب تک آپ زناہ ہیں روز بروز اور مرید داخل سلسہ ہوں گے۔ آپ کی عادت بادکہ
یہ ہے کہ ابتے یا س زیادہ ہیں نے نہیں دیتے ، اعظوا تطوفر طریق رہتے ہیں۔ اور اپنے دست
مبادک سے اشارہ کرسے فرماتے رہتے ہیں کہ دور رہو، ران ہیں سے بعض رات کو
یعت کرتے ہیں بی بی نور مورجوں کی جائے ہیں سب کو امید ہے کہ روز قیا مہت
ہناب اُن کا وسیلہ بنی گئے اور شغاعت کریں گے۔ اور اپنے مریدوں کو کیسے شناخت کریں
ہناب اُن کا وسیلہ بنی گئے اور شغاعت کریں گے۔ اور اپنے مریدوں کو کیسے شناخت کریں
ہیں آپ تیا ست کے دن اُس ہجوم خلائق ہیں اپنے فلاموں مریدوں کو کیسے شناخت کریں
اُپی جیٹروں کو ایک دوسرے کا بھر وں کے ساختہ مل کرج اِگاہ ہیں جولتے ہیں ، تمام جعیوں ایک دنگ
کی ہوتی ہیں۔ ایک طرح کے چہرے ایک طرح کی عادت اُور با سکل ایک طرح کی ہوتی ہیں ۔ گراریک
داست کے وقت وہی چول ہے کس طرح اپنی اپنی تعظوں کو ایک دوسرے سے علی کی وجوا کہ ایک دوسرے سے علی کی وجوا کہ ایک ایک طرح کی ہوتی ہیں ۔ اسی
داشت کے وقت وہی چول ہے کس طرح اپنی ابنی تعظوں کو ایک دوسرے سے علی کی وجوا کہ ہیں۔ اسی
داشت کے وقت وہی چول ہے کس طرح اپنی ابنی تعظوں کو ایک دوسرے سے علی کی وجوا کرینے
داشت کے وقت وہی چول ہے کس طرح اپنی ابنی تعظوں کو ایک دوسرے سے علی کی وجوا کرینے
داشت کے وقت وہی چول ہے کسی حالا تک تمام کو گری چوا ہوں کو احمق و درسروں سے حالا کرینے
دیں بھی اپنے آئنا وُں اور اپنے مریوں کی شناخت کریے دوسروں سے حالا کریکے
دیر ہوں سے حالا کریا

كرحا نظماحب ہيں ؟ كيا فرواتے ہيں ؟ عرض كياكر حضور مجاس خاند تك آپ كا آنا صرورى ہے۔ اسی وقت ہو کتے پہنے اُور محبس ہیں آگئے۔ حبب معفل ہیں انبوہ کنٹر دیکھا توحیران رہ کے۔ تامنی صاحبؒ نے حافظ صاحبؒ کی طرف اٹ رہ کیا کہ آپ تمام کیفیّت آپ کی ضرمت يں ہيٹ كريں - حافظ صاحب نے كہا غربيب نوازيہ تمام صاحبزادگان اور فرقه علماء يهان بيوي ديمت مدارة تايك تنولي ويتالي المطيط مل كرآب كي خدمت بين اسمراد سے آئے ہیں کہ محکد بہا ول خال کلال کیمی صاحبزا دیکان کی جاگیریں اورمعمولات جاجی کردیا ہے اور کبھی بند کردیا ہے ۔ اس کا بناویست کرنا صروری ہے بعضرت صاحبے نے فروایاکہ مم کوسٹانی آدی ہیں ۔ پہلے دن سے بجاست کاطر لیفر منہیں جانتے ۔ مذکر میں منت كى سے مدر يركے . فروا يا ' مطلم الاون اتے مطلم كها ون راتے مطلم مبتداون " بهرى عادت ب سخت كلام كرنا رسخت كها نا أورسخت بننا مم كوستا نيول كاكام بد. اكر جھے اُس طرف بھیجتے ہیں تو بھر کلہ و خد است سر رکھنا ۔ کدمیرے جانے میں دو امر صرور واقع مول گے۔" یامطی داکھبکار یا کھلیدا چکار ایک یعن یا ستی اوردہی کی اواز چافی سے آئے گی۔ یا گال پرسے پیرِ قرمی آواز آئے گی۔ حافنط صاحریے نے ہوا ب دیا کہ اِن دو امور ہیں سے بوہبی رونما ہومنظور وقبول ہے کیوں کہ ہم سب نے لاچار مہوکر ہے کو زحرت دی ہے .آپ فرور بہاول خان سے پاس جاکراس کام کابیدوبست کریں ۔ پس حضرت صاحبً وہاں سے آگئے مولوی قادر مختص احازت وخلافت ما فقت کمر تواب مذکور کی طرف سے یہاں کے حالات لکھنے پر کمازم مقے نواب ندکورنے إن کیے ذمہ پرکام سگا رکھا تھا كه مودا تعددرگاه بين موفوراً لكه كرميجاكرورچنا بخديد لكه د ياكرت سخف ١٠نهول ن محفرت صاحب کی خدمت میں دست بستہ عرض کی کر محضور اگر آپ کل روا نہ ہونا چاہتے ہیں تو پہلے میرا بیط جاک کردیں بھرنوا ب صاحب کی طرن نشریف بجائیں کیوں کہ نواب صاحب مجھے بہت ناداض ہول کئے ۔ کرحضرت میا ویج کی آئدودوانگی کے با سے میں پہلے سے مجھے مغرکیوں نردی آپ ازلاہ کرم بین دن اُوریہاں قیام فرما کر تعجر روانه بون تاکه میک سرکار کی خارمت بین اطلاع کرسکول بحفرت ها حدیث بیّن دن

آورخانتاه شرییت بیں دہتے۔ بھر روانہ ہوئے۔ مولوی قادر بخش نے اُسی روز مبادک پورجا کر سرکار کی اطلاع بیں عرض بھی اور اس عرض کا بختیان انگیز جواب بھی آگید نیز راستہ کے بازین کے نام بھی حکمنا مرآ یا کر حضور والا سے مز ل بمنزل سفر کی اطلاع بہنچا ئی جاتی ہے۔ ابھی چند کوس سغر باتی مقاکہ تواب بہا ول خاں دوسروں سے پہلے ہی استقبال سے لئے آہ گئے آیا۔ تدم بوسی حاصل کی اُور گھوڑے کا کمر بند پکڑ کرشتہ ہرا حمد پور میں صفرت صاحب کے ساتھ آیا ۔ دوسرے دن نواب بہا ول خاں حیب صفرت صاحب کے ساتھ آیا ۔ دوسرے دن نواب بہا ول خاں حیب صفرت صاحب کے ساتھ اُلا اُت کے ساتھ آیا ۔ دوسرے دن نواب بہا ول خاں حیب صفرت صاحب کے ساتھ طاقات کے ساتھ آیا ۔ دوسرے دن نواب بہا ول خاں حیب صفرت صاحب کے ساتھ اُلا تات شروع کی کہ اُن کی خاص میں کا اُور پہلے حضرت قاضی عاقل مخدیج کے بالے میں بات شروع کی کہ اُن کی خان می اور پہلے حضرت قاضی عاقل مخدیج کے بالے میں بات شروع کی کہ اُن کی خان اُلی میں حاصل کی اُور پہلے حضرت قاضی عاقل مخدیج کے بالے میں بات شروع کی کہ اُن کی خان میں حاصل کی اور پہلے حضرت قاضی عاقل مخدیج کے بالے میں بات شروع کی کہ اُن کی حفرت کی وجہ سے بہت تھگ بہرت خان کی حضرت ما حرب نے فرما یا سے حضرت ما حرب نے فرما یا سے حضرت ما حرب نے فرما یا سے حضرت ما حرب نے فرما یا

جهال پرمماع است وسی وشور دانین چه بیند در آئینه کور

الک ہیں۔ معفرت صاحب نے فروایا کہ اہیس سے اس دھو کے سے فریب نہ دسے ہجے۔ آور صابح اللہ کا دورکار کا درکار کا درکار کے فرایا کہ ہمیں تو است نخص کا راضی نامرد رکار سے مفان صاحب اُس کی طرف متوج ہوئے اور اسس کی رضا مندی کی رسید اُس کی نر بان سے حضورا قارس میں گزاری ۔ بھر دُعاکی ورمخ است کی کہ قبلہ گؤھی اختیار خا ل والی بچر سے سے خان صاحب نے خاتم خیر والی بھر دُعاکی اور فروائے ۔ حضرت صاحب نے خاتم خیر بڑھی اور گڑھی کہ گؤھی مذکور تہا ہے ۔ والی بھر می اور گڑھی مذکور تہا ہے بڑھی اور گڑھی کی تنجیر و فتح کے لئے دُعاکی اور فروایا کہ انشاء اللہ نعاسا گڑھی مذکور تہا ہے نریر فرمان آئے گئی ۔ بس نواب صاحب نے صفرت صاحبے کو سلام کیا اور محفل کے باہر آیا اور مولوی کو کہا کہ مے برسنہ ٹھوار سے دُع برڈا ل دیا تھا ۔ اللہ تعاسلے نے محفرت غریب اُوان دسے دی ہے اور نگہداشت کی ہے ۔ انہیں دنوں گڑھی خوات سے دانہیں دنوں گڑھی نتے ہوگئی ۔ اس سے بعد کہ بی ما حدادہ صاحب نے حضرت صاحب نے مورا قدر سس بی ما حدیث ما حربے کی خدرت میں بہت نذر و نیا زبیش کی تی بعد از اس حضرت صاحب نے حضرت صاحب کی خدرت میں بہت نذر و نیا زبیش کی تی بعد از اس حضرت صاحب و دان صاحب نے حضرت صاحب کی خدرت میں بہت نذر و نیا زبیش کی تی بعد از اس حضرت صاحب و دان صاحب نے حضرت صاحب کی خدرت میں بعدت نذر و نیا زبیش کی تی بعد از اس حضرت صاحب و دان صاحب نے حضرت صاحب کی خدرت میں بعدت نذر و نیا زبیش کی تی بعد از اس حضرت صاحب و دان صاحب نے حضرت صاحب کی خدرت میں بعدت نذر و نیا زبیش کی تی بعد از اس حضرت صاحب و دان صاحب نے حضرت صاحب کی خدرت نیں بعدت نذر و نیا زبیش کی تھی در اور نے میں کی کھی کے در اور نے میں کی کھی کے در اور نے میں کے در کے در کھی کے در کھی کے در کہ کے در کہ کھی کے در کھی کے در کھی کے در کی کھی کے در کی کھی کے در کے در کھی کے در کھی کے در کی کھی کے در کھی کے در کھی کے در کھی کے در کھی کھی کھی کے در کھی کے در کھی کے در کھی کے در کھی کھی کے در کھی کے در کھی کے در کھی کھی کے در کھی کے در کھی کھی کھی کے در کھی کے در کھی کھی کے در کے در کھی کھی کھی کے در کھی کے در کھی کھی کے در کھی کھی کے در کھی کے در کھی کے در کھی کھی کے در کھی کے در کھی کھی کھی کھی کھی کے در کھی کھی کھی کھی کھی کے در کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے در کھی کے در

منقول ہے کہ ایک دنعہ صادتی محد خال بسر نواب بہا ول خال کال نے معزت صاحب بہما میں جہ ایک وجہ سے محظرت صاحب بہما ایک کہ صادتی محتر اس میں جہ اس میں ناداخل ہوگئے۔ اور اس کی طرف خط وک بنت بند کردی۔ یہاں تک کہ صادتی محتر خال ہو ہہ بہت معنقد تھا ، سخت رنج وغم میں مبتلا ہوگیا ۔ اس نے اپنی تقعید معان کرانے کے لئے میال صاحب نوراح کر جی کو مید خلام شاہ کے ساتھ محزت صاحب کی خارت میں تونسد شریف بھیجا۔ اِسی زمانہ بس گذرے ہوئم کی وجہ ہے اب مے مزائع مبادکہ میں کدورت میں تونسد شریف بھیجا۔ اِسی زمانہ بس گذری ہوئے کی وجہ میں مقدم اوراح رہی کے نوع بلادنوں کے بعد میال صاحب نوراح رہی کے فیصادق کمد متن موراح میں اُور جی کہ ایک دفعہ اُس وقت عرض کردی جائے گی ۔ فرایا کہ میں شفا تک اُپ کہ میں میں شفا تک اُپ کہ کھریں ہیں جب محفود کو منفا ہوگی اُس وقت عرض کردی جائے گی ۔ فرایا کہ میرے مرض ہیں جب محفود کو منفا ہوگی اُس وقت عرض کردی جائے گی ۔ فرایا کہ میرے مرض ہے شفا کی بہی علامت یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اُپ کی ذات کو اس جگہ لایا اور مہیں آپ مرض ہے شفا کی بہی علامت یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اُپ کی ذات کو اس جگہ لایا اور مہیں آپ

ک زیارت سے مشرّف فزوایا۔ میاں حدا صب کو ا*سس کل*ام سے تسلی ہو تی۔ توج<u>را</u>کت ہمیز مُنتكوكر في شروع كى چنا نچر بات جب أكے بطر حى تو معزت صاحب نے فروا ياصا جزادہ صاحب آپ کواس کام سے بئے یہاں آنا مہیں بیا ہیئے متناکیوں کرمیادق محدّ خاں نے آب سے لواحقوں کوریخ بہنچا یا اُور ان سے جرا نہ لیا اَور اب بطر بن وسیلہ ہما سے باس آپ کو بھیجا ہے۔ فروایا لاچار ہوکر آیا ہوں۔ اس لئے کہ ہم نواب صاحب کے ملک ہیں رہتے ہیں۔ فروایا نہیں منیں مرگز نہیں۔ تواب صادی عورخان صاحب آب سے ملک میں رہنے ہیں۔ آپ ان مع ملك مين بنين ربية - أب خلاوندعليم كالحاظ منبين ركفت بين كم أب ايس قطب الاقطاب کی إولاد ہیں اور پھرال دینا کے دروازسے برانتجا کرتے ہیں .میاں صاحرمج پراس بات سے غون طارى بوگيا. نشرها ياعزيب فوازيس شهراحمد پوريس محض عزيني واتر باسمه معامله ي خاطر گیا تھا۔اورحضورکی زیا رشدسے لئے آیا ہوں نرکہخان صاحب کی دکا لٹ کے لئے بحفرتِ حالیے نے فرمایا اسے صاحبے اوہ ما حب ئیس نے حضرت قبلہ عالم اللم کی خانقا ہ پر آب سے منہیں کہا تھا كه مجھے رئجيت سنگھ سكھ والى لاہوسے دروازه پر بھيجيں كئے، عذر مذكروں كا- اور آپ سے مکم پراُسی وقت روانہ ہوجاؤل گا۔ مگر احد لورجانے سے لئے آپ مجھے نہیں ذرائی کے رخیر بہت اچھا ہوا کہ آپ اِس کام سے لئے آئے ہیں - لیکن یں احمد پورٹ ہم ہیں برگز نهي جاول كارة خرسلطان بورشهرين خان صادق محرّسد للاقات مغرّر بهو في تونسيري سے روان ہوکرسلطان پور پہنچے تو آپ کی پہلی نظر معیط وں سے رپوڑ پر بھری ہو عزیب رعایاسے بُرُوْكُر بَعِ كَى بِو فَى تقيل اور معفرت صاحريج كے ڈيروك قربيب كھٹى تقيس معفرت صاحبً نے فرمایا بیکیسائگر ہے ؛ حضرت قبلہ عالم ؓ سے لانگڑی میبال غلام دسول سمراہ تھتے اُمنہوں نے خوش طسعی سے کہا کہ یہ بھیڑیں عزیبوں سے چھپن کر حبناب وال کی دعوت کے لئے لائی گئی ہیں اس بات سے سننے سے جلال پڑ الل پہلے سے زیادہ موگیا.

پس ایک نیم پاس دات گزر نے سے بعد مصرت صاحب کی خدمت اقدس ہیں خریب و قدس اور میں خریب اقدس ہیں خریب کی صادق محد خال میں بہنچ گیا ہے ۔ محضرت صاحب میال صاحب اور احدی اکرر صادر کان سے کام میال صاحب موصوت سے ہم ادم میرے پاس سے مصرف اور

ائسی مکان کومشرّف فرما یا . وه نواب بے چارہ وہاں تکے ہیں کیٹرا فی اسے آورسرو پا برسند كعظ تقا أور إلق سيندير بالده آل جناب محسلف شفقت كرياد كامنتظر تفا أورسيا ا مكان كريادون طروت صفيس بانده كعطي هى يجب خان صاحب والى بهاول پوركى نكاه ابنى باه بريدى توكيف لك كراك كم بختوتم إس طرف تما شاد كيصف سے الخ أورباتي سننے کے کھڑے ہو۔ دُورہوجا ڈ اُورجے جا ڈ اُورا چنے ڈدیرہ پریھٹہ و۔ لیس ایک دوگڑی إسى حالت يركزرگئ كه خشك كلطرى كى طرح دونوں باؤں بركھ اتنا اُ ورحضرت صاحب نے اس کاطرف نظر میں دکی ۔ اور نداکس سے میٹے مصد بٹے فرمایا - اسی حال ہیں میاں صاحب نحاج نوراح يصطيح كوخان صاحبب كسي حال بررحم آباء نزم زيان اكوربطيف الفاظين حفر صاحب سے گزارش کی بمہ اسے غریب نواز برغریب آپ سے کم ترین غلاموں میں سے مے اسى تقصير معات فرمائين . أور بوسط بعي اسسع بويكى سب إس سع در كزر فرائين . اس حال میں حبیب خان صاحب نے میاں صاحبے کو اپنا وسید وعذر نواہ یا یا تی ہے اختیار ا پناس حضرت مساحب می قدموں میں ڈال دیا ۔ اور زا دوقیطا ر دونے لگا ۔اُور بہ فریاو و نال کرنے لگا کے برائے خوامیری تقصیر معاف فریاویں کے معضور کا مربید بہوں - آورسلسلہ یں داخل موں آپ نے فروایا تہیں کس نے مرید بنایا ہے اور کون کہتلہے تومیرامریہ اس نے وض کیا کہ بی محضرت تا طی صاحب حضرت عاقل محدّرصا حدث کا مربد ہوں اور اکن سے عقربيعت بالدهاب -أورسلسل فيتيد بإمنا بول فراياكه تومريد ب أورندسلهي داخل ہے۔ اُس نے سوال کیا کہ غلام کو باو پورسیت کرنے سے اُور پیری ال کا نا تھ کی لم نے سے عام مریدی کی وجمعلوم نہیں ہوتی رفزیا ہا توجا ہل واحق ہے۔ میا فُرکسی عالم وانشُمند کولاؤکہ اسے عدم مریدی کے معنی سمجھاؤں گر سخصے ایک مثال دیتا ہوں ۔ اگرعقل وہوش سے كچه با تى ہے توتمہیں یہ مثال کا فی بہوگی ۔ فروا یا تونے نہیں دیکھاكەكشتى صدیا من بوہے كو كردرياي بن ترتى ب اوركشى سدايك ميغ جلاموبل توكشى عرق موجاتى ب اسی طرع یہ با شدہے کہ پیرم دلیکوسو بار کہے کہ تم میرام دلینہیں ہے ، مردیر تدنہیں مہوتا اور اگرمرید ایک بارکہ وسے کہ میں آپ کا مرید نہیں مہوں تواسی وقت مرتد ہومیا تا

۔۔ اُورکیل کی طرح عزتی صٰلالت ہوجا تا ہتے۔ خان صاحب نے سوال کیا کہ یک نے کس کے سلسے کہاہے کہ بیک آل جناب کامر بایر نہیں مول ۔ نی الفور مبرشدہ پروانہ معترت صاحبے نے اپی حبیب سے لکالا اُوراٹس کے سامنے بعینک دیا اُورفر مایا کہ دیکھ تونے حضرت صاحزادہ ماحب کی جناب ہیں لکھلہے کہ آپ جھے اپنا مرید سجھ کرتنگ کرتے ہیں بیُں مرید منہیں ہوں۔ پس خان صاحب اپنا مہرٹ کا پروانہ و کیعہ کریران رہ گئے بھپرموال كياكه غلام كوجناب كى دحبر رخبش معلوم مبوئى كركس تقعيرى وجدسے يه غلام ما سخ ذو كرنتار ہے؛ نرط یا تمہیں ابھی کے معلوم نہیں کہ نیرے باب نے قوم مہالاں کی رفاقت سے میرے بیرزاد احضرت نورالقمد کوشہیر کیا۔ تونے قاضی صاحب کی حایت میں نفیرکوریجه کومروا دیا۔ بارہ سورویے صاحبزادگان کے لواحقان سے اور آسطے سو روپے مولوی عبدالرمن کلروائی کے واسقال سے بطور حبوانہ وصول کئے. نیز مولوی نتكاكى عا حب كويجبرى بين نازيا بائين كهين أورشري المازم لعل خطقاتى في كعوسد مع أدميول كوكه ميں نے نوو اپینے ما تھ سے انہیں و ہاں بطایا تھا، نسال دیا اُور بھر بھی ریخبٹس کی وجہ لوکیجھتا ہے- اسے ناابل توا پنے آپ کو کیا جانتا ہے - اور مجھے اس سپاہ سے سیاست و کھا کا بنے ۔ انمط اورميرس باس مست بيط أورميرى نظريت وقربوحاك متها دايها ل ببيطنا سرامر نغصان ہے کہ توعلما و دروبیٹوں کا منکریہے - لہٰلاٰ تیرسے اہررا عتقا دکا کوئی درج باتی نہیں دا۔بیس نوابسیے جا رسے نے نیازمناری سے عرض کیا کہ یہ غلام اسدخال سے بھی کریے! فروا یا تہیں اسدخال سے خدمت گاروں سے ہدا برہی نہیں سجعتا کہ تو نے ملثان پرسکھوں سے حمار سے وقت اُن کے سائے ٹشکر لبطور کمک ارسال کیا تھا ۔ اُور اسدخا ںنے کوئی چیزامنہیں مہیں دی تھی۔ اُور کا فرول کی کمک سے سلتے ایک جا ہی مہیں میجی مقا .حبب نوا ب **م**سادق *محد کو*سوال و**ی**جاب پس *کسی طرح خلاصی وسخات کی د*ا ہ نظرنہ آ ہی تواپنے دلیوان شخ عزمیز ج بمبلویں بی<u>یے ہ</u>ے۔ کی طرف نغرسے اشارہ کی اُور *کہا کہ اُ*کھ اُورای وقت مبلغ دومزار دوہے لاکیعضرت صاحرچ کی نذر کرو بیخ فدکورتے کہا کہ بہنزیہ ہے کہ کل آپ کی نذر کیا جانے داش سے دقت اس کچتی سے علاقہ سے جہاں تمام

عزیب د نا دار لوگ ہیں۔ کس طرح ووم زار پدیا ہوگا ؟ مصرت صاحبؓ نے فرمایا۔ لے گداگر د ہقان یہاں سے اُکھ جاؤ۔ دور بوجاؤ۔ اب تم اس سرکار میں بھی معتبر ب<u>وگئے</u> اُورز با اِن وراز کریتے ہور تم نے بہیں بھی قاضی صاحب سمجہ لیاہتے ۔ خان صاحب نے سوال کیا ہے عزیب فاز قامنى صاحب أولياً نستفى إدفر ما ياكيول منبس منف وكرصاحب بخل وتسيم عقف بم سه يتحل نبيل موتا - اور تجه عند يدى منهوسكا كمميرى خاطروس باره دن معديد لعلى نطقاني کواپی الم ذمریت سے متعلل کردینتے اُ ورحق تعلیلے نے اِن بے گا ہوں سے نون سے قصاص سے عوض جو اسے سزا دینی ہے تواسے ٹو درکیے دلیتا ۔ خان نے سرخجا لیت یحیکا یا اُورحکم دیاکہ نوراً میرا اسپ زرّیں زین لائمی اور دست بستر مصرت صاحبزادہ نوراحد عی کی مبنا ب یں عرض کی کہ خواسے نئے میری سفارٹ فرائیں اور میراقصور معاف کرا دیں ۔ بیس مِياں جی نوراحدصا حبّ نےعرض کیا کہ حق تعلیائے فرما پاہے گا تھگائے فخیرٌ۔ اُپ آپ خان صاحب کی تقصیرمعا ن فروادیں ۔ ہس *حضرت صاحبؓ نے* ان کی خاطرخاں صاحب کا تعدورمعاٹ فروایا · اُ ورخان صاحب <u>سے لئے</u> فانتح خیر کہی اُ ور اسے دمنصدت کیالیس خان صا ا بن مرک ن پر کئے زری زین سفید روس بادر مد کرصا حبزادہ میال غاام بی بچ سا حب کی معرفت بووہ ں موبود تھے جعرت صاحبؑ کو بطور نذر پیش کی بحضرت صابوہے نے فرمایا کەاس بلاكوا مھاكرچار دىيادى سے با برىمپىنىك دىن كىمىم تمام دانت اس كى خاطرىچىكى دىپر ھەكبول دیتے رہیں۔ بیس ماجزا دہ صاحبان مولوی عبدالرحلٰ صاحب سے سا تقمتعنی ہوگئے اور اپنا داخی نام بحفرت کی خدمت بہنچا یا بحضرت صاحبیے دوروزسلطان **پورس**ی رہیے۔ تمیسرے دن <u>لینے</u> وطن كى ﴿ يَهُ الْبِحِيثِ فَرِما فِي أُورِمَانِ هَا حِبِ اوْرِصاحِبْرا دِكَانِ رِوَانْ ہُوگئے۔ كاتب الحروث کہ ہے دہیں نے چنامعتبر آدمیوں سے مناہے کرجب حفرت صابو بھے فاں صابحب پر غفر موسے مقے اور فرما با تفاکہ میری نظرسے دور ہوجا د توخان صاحب برکور لاجا ر ہوکر برنفظ کہے کہ خیرصا حدب اگر آپ مجد پر داخی مہیں ہوتے تو خلا تعاسلے تو سہادا ہے۔ محفرت ما حبُ نے فروایا اس وقت نعال تعالیے متہارا نہیں ہےجب فان ماہ محفرت ماحب سے ڈررہ سے باہر آیا توکیادیکھتاہے کہ ایک شخص ملوار نیام سے

نهال کرخان صاحب کوتش کرنے سے لئے حکہ کرتا ہے۔ خان صاحب جان سے نون سے فررکردا پس قدم مصرت صاحب فوراحمد جیوسے فررکردا پس قدم مصرت صاحب فوراحمد جیوسے عرض کی کربرائے خلامیری تقصیر معاف فرماویں ورنہ مجھ برخلاکا غفنب نازل ہوگا ۔ کہ مجھے قتل کررہے ہیں ۔ پس مصرت صاحب نے صاحبزادہ صاحب کی خاطرائس کی تقصیر معاف کی ۔

ایک دن رحیم شاہ کے ٹولیٹوں یں سے ایک نے سیّدیا دشاہ سے سامنے ظاہر کیا كه يُں بلدہ ناوول سے چندمنزل آ گے گيا تھا . توايک موضع بيں بہنچا کہ جہا ں ايک سيبول کے ورخت مے نیچے ایک چبوترہ کلا ل تھا عمدہ غلان سے ملفو ف اُور ڈھکا ہوا تھا -اوُرگردِداگردِمغین بودیاں بِٹری معیس - آوراس مسکان سے خدمست کا رحا ہر بیتے - اُو اس مکان کے نا ٹرین مرطرف سیے اُستے تھے ۔ ہس میں نے خا دموں سے یوچھا کہ یہ کہد، مكال ہے۔ اوركن مشائغ كرام كى نقست كا ہ ہے . كين ككے كر ايك دفوتولن تربية برصافية ايك ساعت اس دوخت يعج اكام فرمات وتت فرما يا تقاكم تم إس مركان كو ادر كم ساتة آبادكرو بيرتولس الي كى زبان كى ركت الدنعالي مينولات كاليسيدي منيزاس مكان كا تصرت يرب كريسس ما حديد کوکوئی مشکل بیش آتی ہے۔ توشیرینی ونذراس مکان پردہ ماسیے اور ندردمعیّن کرتا ہے اس کی مشکل اُسان موجاتی ہے اُ ورہم اس مکان کی خدمت کرنے سے اُ ورمبا وری كرنے سے نوش حال ہو گئے ہیں ، واقم الحروث كہتاہے كر حضرت صاحب ظا برى سفرمہارشریف اَ ور پاکپتن ضریع سے سوانہیں کرتے حقے یا ایک بار دکمی شریعت أور ايك بار اجبير شريف كنف عقد . باتى آپ كا نا وون وغيره ما نا تعرّف موكا - كم اولياً النّر ایک ہی وقت میں کوہ قاف تکسسفر کمہتے ہیں -

منفول ہے کرین تعاہلے نے اِس محبوب پروانی کوغوث النتفکین کا رتب دیا ہوا تھا کہ ان کا تقرف تمام جن وانس پریھا اُ وربرطرح سے ہرگلک سے جن وانس آ کریر پر ہوتے تھے ۔ آور آپ کی غلامی کا پٹر اپنی گرون میں کخوالتے تھے اُ وربیری کا بیت مشہور ہے کہ کا کو نام جن نے آپ کی سے میں سرو دک ہوکی کی تھی اور معرت صاحب کو ذوق حاصل

بحا ضا-چِنا پِجَداس کا ذکر آ کئے آئے گا - ایک دفعہ عبدالنّد مِزواری عورت بریجن آگیا اُورع بالنّد حضرت مانظ **جال الدین لم**تاً نی کامر ہے تھا ۔اس نے اس با نسر کا ذکر اپنے مپیرسے کیا · انہول نے تعوید کا مدائس نے ہیرصاحب سے حکم سے دہ تعوینہ آگ میں ڈال رہا کچھ عموصه اس عارصست افاقدر مل بمجھ مدت بعد پھر عارصنہ جن ہوگیا .عبدالڈ بھرا ہتے ہمیر کے پاس کئے ۔ وہ اس مثنان میں سے حضرت صاحب کے سمراہ قبلہ عالم کے عرس برگئے مجوستے تھے۔ یرعبرالڈوالیس اسپنے مکان پرگیا · حبب حا فظھا حریج بھر کمٹان آ گئے تو خادمول نے عبداللّٰدسے اپنے کام کی خاطر آنے کا حال اور والیں جانے کا حال عرض کی حانظصا*حبؓ نے تھڑ*ت صاحب بخوشِ زمانؓ سے کہا کرعبدالدُّ بزدادکی عورت عارضہن بس كرنتار ب اس ك خلاص كرادي رحضرت صاحب نے فرما ياكد اگر حكم موتوتمام جنات کو پہاٹرسے ملک ہے کردوں ۔ یا صرف اس ایک عن کو ۔ حافظ صا صبح نے کہا کہ بس اُس بین کو عبداللّٰہ کی عورت سے دور کرا دیں ، جب حضرت صاحب تونسہ شرلیت آئے ۔ توکسی کی معرفت عبدالدّبردارکوپیغام پہنچایا کہ دوتوں میاں بیوی میرے پاس اجائیں۔جب وہ حضرت صاحبے کی خدمت میں اسے اور جال با کال سے منترت ہوئے تومرت معرت صاحبؓ کے حجال سے نقلسے اُس جن نے عبدا لٹری عورّ كوتبورُ ديا اورجلاگيا أوراس عورت كوستفا موكئي -

سلان سے اور تونسر شرایت ہیں کہ ابھی صفرت صاحب کوہ درگ ہیں گڑا گوجی تھبہ

یں ساکن سے اور تونسر شرایت ہیں نہیں آئے تھے کہ ایک دن ایک شخص اپنی عورت

کو پُول کر صفرت صاحب کی خدرت ہیں ن یا اُور عرض کیا کہ میری عورت برحن آگیہ ہے ۔ آپ

نے فرمایا کہ اسے تی اسے چھوڈ دے ، اس بے چاری کو کیوں خراب کرتاہے ۔ آس جن نے عرض کیا صفرت میرا بٹیا خدت مرض سے چنار دنوں سے بیمار ہے ۔ اللہٰ اُس عورت

عرض کیا صفرت میرا بٹیا خدت مرض سے چنار دنوں سے بیمار ہے ۔ اللہٰ اُس عورت

برآ یا ہوں اور عورت کے وسیلہ ہے آپ کی خدمت ہیں پہنچا ہوں جھے ایک تعویز رہے ۔ بیمار کے کہ کہ کر دیں تاکہ میں جلا جا وُں ۔ آپ نے فرمایا کہ تو تعویز کس طرح ہے گا۔

بیٹے کے لئے گامہ کر دیں تاکہ میں جلا جا وُں ۔ آپ نے فرمایا کہ تو تعویز کس طرح ہے گا۔

کہنے گا ۔ تنویز اکھ کر اس بچھر پر بچ گرام ہوا ہے رکھ ویں ، دیاں سے بے یوں گار جھزی ما کے

نے اُس سے پوچاکہ اس عورت کو کیوں کہواہے۔ کہنے لگا کہ مؤکل آپ کی خدمت ہیں آنے نہیں دیتے تھے۔ لاچاراس عورت کے ذریعہ سے آپ کی خدمت میں بہنچا ہوں یحضرت صاحب نے تعویز کا موکر کرجیب اس سنگ ندکور پر رکھا توجن نے اُس عورت کو چھوٹر دیا اور تعویز نے کر کم ہوگیا۔ اور وہ عورت صحت یاب ہوکر اپنے خاوند کے ساختہ بھی گئی۔ میاں یار جی لیسر مولوی عرایی ن ذکر کرتے ہے کہ میری والدہ وضع حل سے وقت بہت میاں یار جی لیسر مولوی عرایی ن ذکر کرتے ہے کہ میری والدہ وضع حل سے وقت بہت موشی تعنیں اور در دِ ن فیدت سے معا میرے والدصاحب نے حضرت صاحب ہے موشی کیا نرایا کہ یوسب کچھ جنات کا کھیل ہے خلا تعاملے کرم کردے گا۔ دوسری بارجب دلادت کی نوبت آئی اُور والدصاحب گھرآئے تو اُن کے کان بیں یہ آواز آئی کہ یا تو اِن ووفرز ندوں میں سے ہو تنہا سے ددنوں طری سوئے ہیں ان میں سے ایک سے وست بردار ہوجایا اس بچے سے ہوا بھی تو لکہ ہوگا۔ یہ آواز صُن کرمیرے والد حضرت صاحب کی خدمت بین اُس کے اور حال بیاں کیا۔ فرایا کہ اُن کو جا کر کہو کہ سیمان کہتا ہے کہ اگر تم تو لئے کی میں سے بطے جا ڈو ورن ایس کو بیت کروکسی کو ایڈا نہ بہنچا ڈ یو بھر بہاں سے بطے جا ڈو ورن ایس) کروں کا جب نقصان سکونت کروکسی کو ایڈا نہ بہنچا ڈ یا بھر بہاں سے بطے جا ڈو ورن ایس) کروں کا جب نقصان سکونت کروکسی کو ایڈا نہ بہنچا ڈ یا بھر بہاں سے بطے جا ڈو ورن ایس) کروں کا جب انقصان سکونت کروکسی کو ایڈا نہ بہنچا ڈ

میاں میرصاحب ملفوظ کہتے ہے کرمیرے سامنے اسماعیل میں کہ کہدنے ناہر کیاکہ ایک دفعہ میں آمید ہے تھے کرمیرے سامنے اسماعیل میں کہ ایک دفعہ میں آمید ہے ہوت سے بہت ضعف ہوگیا تھا آور بوجے رہتا تھا اور سر لحظ ہے قراری رہتی متی اور خام وجین بچتے بیلا ہوتے نئے میری والدہ نے میرایہ حال مولوی خمدا بین صاحب کوچو حضرت فو خوال میں کے بالانِ مجاز میں سے محقے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیج ش کا اثر ہے جہلا تعویز کھھ کر میری والدہ صاحبہ کو دیئے میں نے وہ تعویز استعمال کئے گرکوئی فائدہ اور انڈ معلوم نہ ہوا۔ لاچارمیری والدہ نے خونے زمان کی خدمت میں جاکر میرا حال عرض کیا ۔ فرما یا دلی نئے بخت ہے اور دائم الصلون ہے اور اگر باوضور میں ہے ہیں سے جن کا اثر کھیے ہو

نخرا بین صاحب نے اپنے گھر جاکریہ پیغام سحفریث جتن کو پہنچا یا تواُسی دقت جلاگیا اور اُس

كے بعدميري والدہ كوكمبى كوئى اٹرين ہوا .

سكتاب -أست بعرع ف كياكم قبله مرحيند دوا داروا ورعلاج معالج كياب - فالله منيس مواً -کسی عالم نے بتایا ہے کہ بیعبّن کا اٹرسیے اُ ور المجلمے تمام جسم پرورم ہوگی ہے جعرتِ <sup>حربّ</sup> نے فروا یاکہ بین وار گیاسٹنے عبدا لقا درجیلانی شیا گٹات بط میکر میں کے دائیں کا نہیں دم کرو بمھر نتن بار بطيع كر الجي كان ميس دم كرو. اكريت كا اخريب توزياده موجا شيركا- أوراكر كوري دوسرامض مواتوجا تارسه كا أس نے حاكر السامى كيا . ورم زيا ده موگيا . تمام حبم برتكى مبوگئی - *اُور پے قراری زیا* دہ مہوکئی *یمچرحضرت صاحبؓ ی خدم*ت ہ*یں گیا*. دنرمایاسوردُہُ جنّ پڑ*ے کرماس پر*دم کردیں .میری والدہ نے کہاکہ کون بطب<u>صے</u> ۔ فر<sub>و</sub>ا یاتم خود پڑھو۔ کہنے لگیں ہمالے بِصْفَى سے كِيا فائدہ مِوكا ، فرما يامير سے كہنے پريڑھو كے تو فائدہ موكا - بس آكر حضرت صاحب ً کے مکم سے مطابق سورہ کبن پڑھ کرمجہ میردم کیا پہلی حالت سے ڈارے شخفیف ہوگئی جے ب مغرت ماحبٌ كُعربي كما ناكما نے سے لئے تشریف لائے . بُس بھی علقا كنيزاں ہيں جاكر بيٹھ گئی -آب نے فرویا" بیلی توکلوکی رات میرے کول آیا نقا؛ اسے یار تو گزشتہ رات میرسے یا س آیا نفاریک نے سجھا کرسی دوسری کنیز کو نروا رہے ہیں بھرمیری طرف متوج موستے اوروسی پنجابی کلمرکر تو گلوکی را شمیرسے کول آیا تھا ' خرمایا میری والدہ نے جومیرے بهلوس بليطي تقيل بمحص كهاكه تنهيل كهرسي بس ميرس ول بين آياكه شايرميرا سنوبركل رات محفرت صاحب کی خدمت میں گیا موگا - میرے دل مے خطرہ سے آگاہ ہوتے ہوئے حصرت صاحب نے فروایا" نال وسے نال کینی منہیں منہیں کل رات بی آیا مقادین ف أسع كها تفاكدُ مساة فلانى اس طرف ب يين بمار عساته تعلق رق إس بي إرى كوكيون خراب كرتے ہواس سے دور موجا و اور معراس سے پاس نہ جا نا۔ وہ محصیے اقرار كر كے جلاكيا ہے . اب يرحن تيرے إس نہيں آئے كا" بس معلوم مواكد كل مات بو میرے تمام اعضاء کو آرام آگیا مقا- اس کی وجہ بریخی اور اسس دن کے بعد حب بھی بچہ بدير بوزا معيك مجهسلامت موتا -

منقول بے کہ ایک دن شادونام بھوچ فقر حجرہ حافظ نور بیں دو آدمیوں سے گفتگو کرراج مقادشتا ود کہنا حقالہ بی اُکھوں گا۔

حافظ نور کہتے تھے کیا کہتے ہو کیوں مہیں جاتے ۔ اور ان سے کیبی اُجرت لیتا ہے ۔ شا دونے کہا كرحزت ماحث نے حكم فروا يلهے كر تواس ملتانى جو تا سا ذركے سا عقرجال واسطى لم ير اكد اس شرور شرور دسرے ننخص کے سابھ شہرمنگنو تھے ہیں سید <mark>طاہرشاہ ص</mark>احب کی خالقاہ پرجاکر کہ کہ کہ حضرت سلمان نے کہاہہے کہ یہ دونوں انٹخاص میرسے شناسا ہیں ان کوخلاصی دیں اُور ہیں ہے حضرت صاحب كي حصنور بيرع ف بهنيا في كلى كر طيله جال والديكسي سي كهول و فرما باكه ان دونوں مکا نوں پرعالم جنات کا مسکن ہے۔ جنات وہ سکونت رکھتے ہیں۔ نواِن دونوں مخفول کوان دونوں مکانوں مہدے جاکر ہے کلام کہ ۔ یہ جنّات کی گرفتاری سے مجات یا جائیں گئے ۔ میں نے إن مے ساتف اتن مسا فت كہتے يہ اجرت دينے سے انكاد كرنے ہيں . ليس اگريمسله آب مل كرسكة عقد آد كير أل جناب نے اپنے مبارك المعقول سے النيس كيول لا فكال ديا. اور یہ باے جواُس نے کہی کمال شفقت کی بنا پر چوسے خرت صاحب چکو اس پریقی کہی اورخوش طبعی سے کہا۔ پھر کہا کہ میرسے تربیب ہی ہوائنے علماء فقل بیٹے متے جھڑت صاحبے نے انہیں کیوں ذَها اورا شب*ين كيو*ں نهيجا ي**بس في الغورائى وقت** اس **بوتا سازنے شا دوكوايك جا ور** دی اوردوسرے نے ایک روپی نقددیا۔ پس اِن سے ہمراہ کیا اور دونوں جگریہ پیغام ديا ـ دونول كوجاتت سے خلاص بهوكئي اور سجات يائى .

سنقول ہے کہ فاضی نور عجرصا حب ہوسے سن صاحب کے مریوں ہیں سے ستے دفرا تے مفتی کہ ایک دند میری معصومہ بن سے گرفتار ہوگئی اکن دن لات بے ہوش رہی مختی اور بے فجر پر بی کئی اکر دن لات بے ہوش رہی مختی اور بے فجر پر بی کئی دن بھری دہتے تھے۔ آ فوایک دن باس لڑی کو عین عالم بے ہوئی ہیں احل کر صرب ہے نوٹ زمان کے روضہ منورہ ہیں ہے جا کر غلان مبادک کے نیچ کر سے عرض کیا کر غریب نواز عالم جنات نے نقط آ ب کے اس غلام سے گھر پیٹورش مبادک کے نیچ کر سے عرض کیا کر غریب نواز عالم جنات نے نقط آ ب کے اس غلام سے گھر پیٹورش بر پاکر کھی ہے ۔ مدو فرما فیس تاکھ مری بیٹی کو چھوٹر دیں ۔ مقوٹری ہی مدت سے بعد میری بیٹی نے اواز دی کہ بیں فلانت میں رہ تاکہ سیتھے اس گرفتا دی سے مبادک کے لمس اس گرفتا دی سے مبادک کے لمس سے سی تعاملے میری بیٹی کو آس بلا سے خلاصی بخشی ۔ بیس غلاف سے با ہم آئی اور بھر سے سے سی تعاملے میری بیٹی کو آس بلا سے خلاصی بخشی ۔ بیس غلاف سے با ہم آئی اور بھر

میاں احدقوال بچپن سے دے کر تقریب کیاس سال کی عربک حضرت صاحب کی فکر ایس سے اور نیوض وبر کات حاصل کئے ۔ وہ اس کاب الحدوث نجم الدین کے سامنے بیان کہتے کہ ایک دن نواب شرعم وفال فریرہ اساعیل خاں والے نے جوحضرت صاحب کے رہای با اعتقاد میں سے مقا اپنی پریش فی مال کے سلطے بیں ایک عرفی صفرت صاحب کے دام مکھی اور ایک سلطے بیں ایک عرفی صفرت صاحب کے دام مکھی اور ایک سلطے میں ایک عرفی صفرت صاحب کی حدمت بیں ہے جا اور ایک سلطے میا اس مضمون کا فلما کہ میری یعمونی صفرت صاحب کی حدمت بیں ہے جا کراپنے سامنے مطالع کرادیں ۔ بیس جا شنت سے وقت اُس کا دکھیل بن کر صفرت صاحب کی طرف گیا ۔ فرمست بیں گیا ۔ بیں اس کا حظ با بھ بی سے کر حضرت صاحب کے بنگلہ شریف کی طرف گیا ۔ جہاں آپ مشغول بین ہے تھے ہے ہو شریف سے فریب گیا تو ناگاہ ایک توش الحان آ واز کہ ایک اور کوئی برعز ل گار بل عقا۔

ایسی نظیف آ واز کسی قوال یا گو بینے کی مذمئی تھی ، میرسے کان میں آئی ۔ یہ آ واز حضرت صاحب کے بنگلہ سے آ رہی متنی اُ ور کوئی برعز ل گار بل عقا۔

بدن يس أسى وقت جلن بيدا بوكئ أور اسسى ملنس فوت موليا.

م در خلوت کلایال مرسل کیا بگنید بارگ به نوائی سا مال منداست مارا احد کہتے تھے کہ میں ڈراک ایسانہ ہوکہ ولیساہی حال میرا ہوجائے ۔ والیس جانے رنگا تو فرايا آجاد كيول أيا مقارع من كي قبله خير محدق ورزواست بعيجي بعد فروا ياكون مشير محديفال عرض سر و اکسی صدوزوئی افغان ٹدیرہ اسماعیل خان والا- فرمایا صدوزوئی کو مارو اور اس وقت اُس کے باره میں مجھ سکہو میں نے سمھاکہ یہ اور وقت ہے محضرت صاحب کوکمی طرح واحت افزا بانول سے خوشی میں لاؤں میں نے خوشی آمیز یا بیس شروع کردیں میہاں تک کہ آب کی طبعیت درست ہوئی میرع ض کیا کہ قبل سٹیر محمد خال آپ کا غلام دامن گرفتہ ہے۔ اس کی عرضی دیکھ ایں فرطایاکسی دوسرے وقت سہی ۔ یہ وقت مہیں ہے ۔ حا و دیس جا گیا ۔ فرایا احداثان تونے سرودی کون سی آوازشی تھی ۔ ہیں نے عرض کیا صفورشی تھی گھرایسی آواز کمجھے پہلے نہيں منى منى . كون كار با مقا فرايا . بالخ يهدون سے ايك عبّن ميرے ياس آر با نقا - أوركبتا تقاکه کسی دن میری چوک سُنیس میری بی مراسبے . که مصنورسے سا منے کسی دن عزل کا وُل - آج مھرالا اُورگانے کے سیے عرض کی . میں نے قبول کیا اور گانے کی اجازت دیے دی - اس وقت ميرے بيج بي الله ديمه اله ديمه الها بتاہد تو دكه اؤل ،حبس كي شكل بت بتناك ا تكوير سيص كورى بين الكوها في سي حيوال الكلي كواكريد كيا بواسد . يس فعرض كا قبله مصنوف آناب يس منيس ويحدسكما فروايا جاؤيس في جب بكافرين سے قدم باہررکھار توفروایا شاباخی میاں کالد مھرکہواس جن نے پھروہی غزل خوسش الیانی سے گانی شروع کردی . دیرہ کے گا تا رہا یہاں تک کہ فرما یا بس کرد . اُس نے بس کر وی پونکر آپ کی زبان مبارک سے نکل گی تفاکہ صدور یاں کوسار "پنددنول میں آن برایی تابى الى كرتمام تباه وىبر باد موكئه . ريست برماد موكئى . بعض مركك بعض قتل موكه. ا كم ون بلده تاج سرور ميں مياں احد نے إس كا تب الحدوث مخم الدين محد ساسنے بيا ن كياكر ايك دفعه حضرت صاحب حضرت قبله عالم معرس بدتاج سرور تشريف

لائے ہوسے تھے۔آپ کے لنگرشریف کی روطیاں لیکا نے کے بعد ہو بھارے فرم مقا۔ زوال کے وقت حضرت صاحب كى خدمت بين جيشه با غفاراً وحفرت قيلول فرمات عف اوربي پنکھے سے ہوا کرتا تھا۔ اُورکہی وجود مبارک کی مانش کیا کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول بنکھا چلار ہا مقا کر صفرت صاحریم کو نیند آگئی اچانک بدار ہوئے اور بنگلہ شریف سے گوشہ یں جہاں اینطی بطی مقیس گئے۔ تین جارا نیٹیں بکویں اور منکل مشریف سے بام بھلے گئے اُدرِمِنگل کے کنارہ والے دریخت کوچو بننگلہے سلسنے مغرب کی طرف مغنا۔ ووثین انیٹی ماریں ۔ بس بھی نما شا دیکھ رم مغا ۔ حبب والبس اُ گئے اُ ورچا رہا ٹی پرلیٹ گئے تو ہیں نے پوتھا تبله نمیندسے جلداً تطفے اور درخت کو امینطی مارنے کا سبب کیاہے۔ فرما یا نیزے سرمایہ آتے ہیں انہیں ماررم بول . میں نے حیران موکر اوجها میرسے مرملیکون ہیں . فرما یامیری زیارت کے لئے حتن ارہے متھے۔ اُن کو المیطی ماری میں تاکہ چلے جائیں ۔ اُور اس بات سے درس كمي ميرے كسى تقركة أسبب مذفر وائي مين في عرض كي قبله مجه يهى دكوالي فرایا تو درسے کا۔ کر بری شکل سے ہیں ۔ بی تے مجرع ض کیا کہ مجھے دکھائیں مجرآپ نے منع فروايا بمهرفروا بإكداميها بشكلسے دومسرسے دروانسے بندكردواً ورمشرتی دروازہ كو كَفُلاد بهتے دو۔ اوراگسكوئى تَسْف تواسّے آ نبے مذ دينا . ايپ نيان ايپ ايک مشرقی وروازہ كھلًا رہنے دیا اور باتی بندكر ديئے . حضرت سوئے ہوئے تھے اور بیں بنكھاكر رام مقاركيا د بکھنا ہوں کہ ایک شخص مشرقی دروازہ سے میرے سائے کھڑا ہے مگر اُس کاسر نبیں ہے عابات کوبنکار کے الدرائے میں نے اخفے اشارہ کا کد الدر ندآنا - اس نے میری طرف ط پخہ کا اشارہ کیا ۔ ہیں مؤٹ سے ا پینے سرکونیچا کھے حضرت صاحریج کی جاریا ٹی ہر ببیٹے گیا ہجپ بهرسرا وبركیا تود يكها كم أس كا با وُل بنكله كے اندر ہے اور دوسرا باؤل باہر ہے يك نے مھرامسےمتع کیا اس نے معرمبری طرف طامنجہ کا اخارہ کیا یس نے پیر خوف سے سرینیا كيا اس اثناكين حفرت صاحب بيار بوگئة أوروه جلاكي . بوجها كيا مقا بين نے تمام حال بيان ي د فر ما يا توكه تا مقاكد مجه حتى دكها بي - يرجن مقااب كيول در تاب .

محضرت غوت ز ماک کی ملاقات مخضر علیه استکام سے اکثر مہوتی رمہتی مقی - اور دونوں

معفرات کے درمیان بہت محبت اُورموا نقت بھی رچنا بخرہیشہ بار بادرصفرت صاحریج سے معفرت خفر علیہ اسلام اُکر ملاقات کرتے تھے اِن ہیں سے چند وا قعات بیا اِن کٹے جاتے ہیں۔

ہیں۔ میاں صالح محدصا حب فروائے تھے کہ ایک دندہ حضرت قبلۂ عالم وعایا گ عوش خ زمال صاحب صحرت قبله مالم كى ما نقاه شراع سے رحفدت موروعزات صاحبزاد كان مهلاها كالمطاقات كمصريط مبادشرليث جارسير تف يميال جمال محامطيني أوريرنق يعن مالحق أورد گریندا خواص معفرت ماحب سائف تقد جب بریاری ناسد برینے بوم ارتران ك محرد بعة توايك شخص ورويشول كى مشكل ولباس كا آيا ، حضرت صاحب سعمصا في كيا اُور كيد باتين كرك رواد موك بحفرت صاحب في فرايا واستة موكديد كون عقاعمن كياكه أب فرمائين . فرما ياحفرت فعظ تق - مولوى احمد مما وب توسول ومعرت عبوب كم فلقا سوكراس مخلام سصعقداس كاتب الحروض كمصراحة فرمات عقرك مولوى نوراحدميري ساحف كهنة عظيمه ايك دفعه لمين حضرت صاحب مجوب رباني سي سا غة حضرت قبله عالم كي خانقاه شركية كى طرف جاد باعقاء لامنه يس محراب ايك بزرگ شكل شخص نے حضرت صاحب سے أكر مصافی کیا اور صفرت صاحب کے آن سیال اللہ بھی مصافی کیا جب میرے نزدیک مصانحہ کے لئے آیا اور لم تفاوہرکیا تو ٹی نے مصافحہ نہیا ۔ آخ معرت صاحبؓ سے چند بار کلام کے روانہ ہوگیا بحضرت صاحبؓ نے مجھسے پوچھاکدمولوی صاحب آپ نے إس بزرگ سے مصافحہ کیوں نہیا۔ ہیں نے عرض کیا کہ پاسفرت ہیں تے سُناہے کہ بعض کابل بزدگ یہ خاصیّت رکھتے ہیں کہ معافحہ کرنے کے ساتھ ہی و<del>دسے کافعیّ</del> سلب کریلیتے ہیں . پُس ڈرگیاک بونعستِ ذوق ولذت میرے ہیرومرت رمولانا نورمحدثا فی نارووالممات نے بچھے بخٹی ہے۔ مصانحہ کر کے سدب نہرہے ۔ مغریث صاصف نے مسکواکر فرہا یا کہ یہ بزرگ نعرت بخفن وليستق. نعرت سلب كرين واسه ندمتے . ميں نے عرض كياكہ باحزت يركون بزرك عقد . فروايا خضو عليه السلام عقد . لكن في بهت افسوس كيا - مولوى ری احدماح بِ مَدَکُورُ فرماتے تھے کہ میرے سا شنے موادی نور احد صاحب مذکور

مقایچنا داؤں سمے بعد حفرت صاحبؓ موضع منگیمراں شرلین پس متفرت صاحبزا دہ صا نوحس صاحرج بيسرِنود دحفريت قبل عالمم كى طاقات سمے لئے گئے ہوئے تھے۔ اورمیاں صالح محدصا حب ومیاں موادی قادر کخش صاحب وکثیتی نتیج جمال محدصا حب اُ ور دیگر چنداً دمی محضرت صلحیق سمے ہمراہ گئے ہوئے تنتے ، حبب وہاںسے واپس خانقاہ خریف کی طرف آسیے عقے نوایک بھگ پہنے کرحضرت صاحب نے یا تف اسٹا کرسلام کی ہے وفر مایا کر بہاں کمبی مخضر علیداسلام تشر لعیف لاتے ہیں بچ نکد آپ سے سامقیو نے آپ حسلام کرتے دیکھا تھا۔ پوچھاکہ حضرت ہپ نے خضر علیہ اسلام کو سلام ک مقا - نرما یا کر خیرین نے توحفرت تبلہ عالم سے روضہ شریف کوسلام کیا تھا - ہس میال صالح محرصا وبب وغره بشيراس فقركيے ساحنے اور ديگرمپيريجائيوں نے بھي يہ رانر بنايا أورتاج مسروريين يه بات مشهور موكئي كم فلا احبثى صاحب كي زبين مين حض تعالج كوخضرعليداسلام ملي يخفيه (٤١) ا يك د فعد حضرت صاحريث تونسه فترليف ميس ا پيشه برگله ين زوال سي وقت بيعظ عقه أورعز مزان المحتف أوريه فقر بهي حضرت صاحب مع كرد صفركة بييط مقد اكاب صعيف تخص أيا أورحضرت صاحب نے أسے ديكھ كر فروا ياككم مجى خضر عليه اسلام إس شكل يس مجى ميرس إس آت بي.

منقول ہے کہ ایک د نعہ تیرا حد مدنی خلیفہ وم رسول علیہ اسلام نے خواب پی مصور صلی الدّعلیہ وسلم کو دیکھا کہ فرما نے ہیں کہ تو تونسہ فرلیت جا جو ملک سنگھٹر ہیں ہے اور دبال جا کرحفرت سلیان صاحب سے بعث کرد وہ معضور صلی الدّعلیہ وسلم کے مطابق اسی وفت روانہ ہو کرسنگھٹر شرلیٹ پہنچے اور محبوب سبح تی سے بیعت کی اور مدینہ منورہ کے بہت سے قرکات اور نذر ونیاز حضور کی نذر کئے معضرت صاحب نے مدینہ منورہ کے بہت سے قرکات اور نذر ونیاز حضور کی نذر کئے معضرت صاحب نے مجھی اُن کو تمام صفات حیدہ بی مقصف پاکرا ورعالم وفامل اور سیّد بیان کر آن پر کرم و فوانش کی اُور قور جو باطی فرما فی اُور خلافت عطافر ماکروا پس مدینہ منورہ روانہ کروبا ۔

اس ففرك سائف كبت عقد كديش في تا ع الحدر الأبس سكند سوكولى زبان سع منابوه كمة متناكه بين ايك زمانة بين محرصين لل في مركه ووجعي محفرت صاحبٌ كامريد مننا أورسن ومواثى بسنوبان جهال بيس مصعقار عاشق بوكي أورده مالتوشباب بي افعال منيومه يمشغول عقا ور ما ذبنت کاکوئی نوف نه رکھتا مقا · اُورجونوجوانوں کیے کام بہیں کرتا مقا ·اورحضرتِ صاب اُس پر بہت شفقت رکھتے نفے . بیش نے ایک دفعہ حضرت صاحریم کی خارمہن بیرعم مِن کیا کہ عزیب نواز سچ نکہ محدوصین ملقانی برسے کا مول یعنی غرمترع کا مول بی مصروت ہے ۔ نہ سلتے کداس کا اسجام کیدا ہوگا . فرا یا انشاء الله تعالي اس کی عاقبت سجرموگ - بیجوانی کا عالم ہے۔ بیندون اس عالم خباب ہیں ہوائی کا مزہ سے سے بھرطوش کیا قبلہ اس کی عاقبت انھی کیسے ہو گی ردہ عور توں میں ، نفنس برستی اُور شہوت میں مشغول ہے ۔ فرما یا اسے تپ دق ہو <del>جات</del>ے گا-اور إس بيارى بين نين سال تشكيف انظائے گا- اوراينے بيسے کاموں سے تو بھے کا وانشاوالله تعالیے میں اِس کا جنازہ براصوں کا میں خاموش موگی میندسالوں سے بعد اسے بخار مولیا۔ کہنے سکا مجھے آج سخار مولیا ہے۔ کس تے جان لیا کہ یہ وہی سخا سے بہرخیار إس كاعلاح كيا كار كرمنه بولا روز بروز لاغرو نحيف مبون لسكا حتى كه تين سال است تب دق مرلم- آخرا یک دن نوت مهوگ - اس سے جنا زہ کو قبرست ن بس سے گئے اُ ور نماز کا ادا دہ کیا 'ناچ محلہ مذکور کہتا مقاک میں نے دل میں کہا کہ صفرت صاحب نے اپنی تر بان وحی ترجا ن سے جو کھیاس محد صین مرحم کے بارہ میں کہا تھا وہ تمام موگیا، لیکن آپ نے بہی فرما یا سقا کد میں اس کاجنازہ بطعون كاراج كالحفزت صاحب مهالان شريف تشريف سيكئه موسه مين توحضرت سأج كايد تول سې سېرى مورى بانى جو كچد فروا ما عقا ده توسطىك مېوكىا - ايمى يىسوچ را مقاس اجانک چندسواروں اور بیدل اُ نے والوں کی گرد اعظی ۔ کیٹ کہا کہ دوستو ذرا صبر کرو نمازینازه بس جلدی شارو به چندسوار آرہے میں ۔ وہ بھی اسس نمازین ارہ سے تواب بس ضریک مہوجائیں تومہتر ہے ۔ ناکا ہ حفرت صاحب تشریف لائے اور بہت جلدحلر تشریف لائے جرآپ نے ماز بڑھائی اور فرمایا اے میاں مورحین تہیں خدا كے مير دكيا - يدفر مايا ادر تي روانم و كيك .

جان لیں که شاه منتجاع الملک ، دشاہ خاسان شاه تیمور مین احدشاه درانی خازی البطام اور احدثاه درانی وسی مے ادرت اورت اوقتدمار میں قتل ارکے خود باوشاه موگ مقا -ادراس سے قبل وہ نا درشاہ کے مل زموں میںسے مقا - بیس جب احد شاہ کوباد شاہی مستقل مل مُن توايك لا كصيبيس مزارسوار وربيا ده كي ساخه دبلي جاكر محديث و بادشاه دبلي مے عہدیں مرسطوں سے سا عد جنگ کی اور انہیں خیکست دے دی۔ اس دقت مرسطوں کا مردارنو لا کھ سوارر کھنا نفا ۔ مگرالٹرنعائے تے احدیثاہ کو اُس کا فریر فتح وی - چند روز دہلی رہ کریمچرقِندمعارہؓ گیا۔نیزشہرمخسراکواسی نے غارت کیا مخا ۱۰ وروع ں كاللعه تورِّد ويا تقا أور غارت كرو يا خفا اس احدث ه كابيل تتيورث و خفا يجس كي بادشاہت تھی اِس کے جند بیٹے تھے۔اُن میںسے ایک محدوثاہ مفاکداس کا شکیلک سنگھ ملتان، بہاول پورتک جاری مفا · اُور انِ علانوں کے نواب مس کے ابع مقب اس كادوسرا بليا نتجاع الملك تفاكه محدود شاه ك بعد بيندون أس في سلطنت کی پھرسلطنت اِس سے ہا تف سے جاتی رہی ۔ وہ ستدوستان جا مرفز گیوں سے چندیار ان کی مدد کانوا باں بہوا تاکہ سلطنت خواسا ن بھرحاصل کریے۔ مگریبی بکراس سے نعیب میں سے تھا نہ ملی ۔ نتجاع الملک مٰدکورجب دوسری دنعہ انگریزوں کی مدوسے مک*ک خ*وامیان كى نىنچرىكىلى روانى بۇا توانغا تارات تونسەشرىف بىن اڭى چاشىت كے وقت دىنے مقام سے ایٹا اور خاص گھوڑ سے پرسوار مڑوا ،اورسیرونشکار کے بہانہ سے صفرت صاحبً سے بنگلہ کی طرف سے گزرا اُ ورسا بھ یا دشاہی سے غرور کی وجہ سے دروازہ اولیا، پر ب عذر جانے کو بڑا جانتے ہوئے حضرت صاحریے سے بنک شریعت سے قربیب شالی ٹیل سے پیچے سے گزر کیا۔ مجر حیال آیا کہ ملاقات کرے ، بس شما ، ٹیلہ سے آکر مضرت صاحب كي خدمت بيس مينجا أور كين لكاكه شكارسے لئے حارم مقاجب شالی طبیکہ بربینجاتوآپ کا مکان نظریر وال سے والس آپ کی نریارت سے سلے آیا ہوں۔ مَصْرِتِ صاحبٌ نع اس سے حال پر نوازش فرواتے ہوئے اُ ورشفقت کرتے ہے

ابينے مصّلہ برسمِهٔا یا اوراس کی تمام سرگزرشت بوتھی بھر فرما یا اسے شاہ نشجاع خراسان سے تسلّط کی خوابش رکھتا ہے اور اس ملک سے تسخیرسے گئے جاری ہے بتاکہ کس کی پناہ بس جار طب - كبول كه اس كاسخت ما ورى منيين كررط عقا واس كفي كبي لكاكمين كهن دل خان اُورىپردِل خان كى پنا ه بى مبار با بهول. اُورى دونوں امراُمع قى - بعد بى حبب وه رخصے میوگیا اور عام کچ<sub>یر</sub>ی کا دقت مہوا توحا حرین محبس نے محضرت صاحبؓ سے شاه شجاع ک گفتگو احال بوجها و فرایای نے اس سے بوجها که کس کی بنا ویس تخیر خواسان سے بے جارہے ہواُس نے کہا کہن دل اُور بردل خاں بو دوست مخد سے مجائی ہیں ۔ ان ک پاہ یں جارہ ہوں۔ بعدیں فرط یا کہ اُس کی اس باشدسے اس سے اقبال کا زوال *نظر* الماجديد بادخامى مهين ارسك كا - ميال صالح مخ فروات عظ كرحضرت صاحب كى غرض آس سے بناہ سے بارہ میں او چھنے سے بیمٹی کہ جب یہ کہے گاکہ میں سوائے حتی تعالے جل حبلالهٔ کے کوٹی اُور پنا ذہیں کھٹا اور حق تعلیا کی امید بیہ جاریا ہوں تو مھر البتہ حضر ب صاحري اس كے حال براوج وستفقت ورحمت فرواتے اور حق تعليے سے اس كامناك خرور طلب کرتے ۔ اُدراس سے مارعا سے لئے فائخہ بطیعتے تاکہ اُس کا مقارر حاصل ہو جانًا بيونكه أس بے نفيد ب نے نامعقول بواب ديا تو وہ محروم رہا۔ جبيداكه كما گياہے -سے ہرآں کا ستعانت بررویش برد اگر برفر بدون زدوبیش برد

کہتے ہیں کرجب وہ روانہ ہوا اس سے بعد شیخے می وزریراسدخال نواب والی ملک سنگھ ط اسدخال کی جا نب سے آیا اور قارم بوسی کی اور عرض کیا کہ ذہا عالم اس اس خال عزیب ہے ۔ بے مدد کارونا داو و حاجت مندہے اور شاہ شجاع مملکت خاسان کی تسخیر کی امید برجار ہا ہے ۔ بہد مدد کارونا داو و حاجت مندہے اور شاہ شجاع مملکت خاسان کی تسخیر کی امید برجار ہا ہے ۔ بس ایک عہد نامہ اس سے آباد ہوجائے اور وہ حق ہیں لکھوا کر عنایت فرما ہیں شا پرکر سریرسلطنت سے نزد یک کون جانے دیتا عہد نامہ کام آتے ۔ فرمایا کہ شاہ مناع کو سریرسلطنت سے نزد یک کون جانے دیتا ہے ۔ اس نے زیادہ منت زاری کی ۔ آخر شیخ فرکور کی خاطر اپنے ایک معتبر شخص کوشاہ شجاع کے پاس بھیجا۔ وہ از کی براضی ب مقا۔ کہا کہ ابھی کہو کر نہیں دیا جب کوشاہ شجاع کے پاس بھیجا۔ وہ از کی براضی ب مقا۔ کہا کہ ابھی کہو کر نہیں دیا جب

۴۹۰ سخنت نراسان بربیغول کا اس وقت مر دمعتر کوجیجی و با لکمد کردول کا جب وہ تنحص واپس آیا اور بجاب دیا توفر واسبحان الله اس کو ایک رات معتبر نے سے سے مكان منيي طے كا أوروہ سلطنت كالادہ ركھتاہے ۔ آخروہی مواج فرما يا تھا بيلے مى مقابله بين يسبا موكيا . اورشكست سع بعدشم لدهيا نه مين بهنيا .سب سامان تباہ ہوگ اور نوج قندھار ہیں بلاک ہوگئی۔ باتی فوج کو کوست تیوں نے را ہ میں فارت كرد با أوربعض كو بكرا ليا. أور أن كاب حال بهواكه در برد مجر تيضف اور كيت عف كديم شاه شجاع سے ساہی ہیں مبلئے خلامیں ایک روٹی اور ایک بطرادے دیں جمیونکہ مم مجدسے بھی ہیں اورننگے بھی -جب تعبیری مرتب شاہ شجاع انگریزوں سے ساعق خرا سان پہنجا تو انگریزوں کو توعارمنی طور مرفتے حاصل ہوگئی ۔ دوست محد خان کو گرفت ارکریے کلکتہ یا کسی اور حکرے گئے۔ مگر منجاع الملک خراسانیوں کے ماعقوں ماراگیا ، چند دنوں کے بعد دوست مخدمال کے بیٹے علی اکبر خان نے انگریزوں کی چھاڈنی برچمادکیے انگریزوں ا ور فوجيوں كوقتل كرويا - ببت سے انگيز مردادرعورتين قيدكر سے ، درخلسان برمكمل قبقد كرايا -حبب مك المكريزون بجنا خرجب شاه سنجاع كية تلكي خرحفرت فوت مع كانول مين بہنچی ۔ فرمایا شجاع الملک عجب استعلاد رکھتا تقاکہ اپنے من*ہ رسے حصو*ل میں جان دسے دى مستعدم دكواليسا بى موناچا بىئے بھريەشعرىرها ـ

بجزراه و فامنے عنتق نسپرد برآن زاد وبر آن بودوبرآن مرد

منقول بیجب شاه شجاع شهر تونسه شریعت توای شهر و بوآبی واخل مواتوه بیا که عوام الناس پی مفه ورجه شیخ عهد وزیر اسدخال فی حضرت عوت زمآل کی خدرت مین آگرزندم بوسی کی اور اسدخال کی جانب سے عرض کیا که شاه شجاع نے اپنی شجاعت پیم نورخال کا بی والے براور کی جائر البیل فورخال کا بی والے براور کی خراج کی دوسرے کا روالان پر ظاہر کی ہے اور البیل اسپر کرکے لے گیا ہے۔ اب آپ کی ذا ترگرامی سے سوا کوئی وسیلہ نہیں رکھتے کہ اِن کی خلاصی ذات میا رک سے بغیر نہ ہوگی ۔ محزت صاحب نے اِن کی عرض قبول کی اور راتوں رات سوار ہو کر منا زفنر شهر و بو آپیں پڑھی اً ورشهر مذکور تونس شریع فی

سے چوبریس کوں سے فخبر کی نماز ادا کرنے سے بعد معلوم ہوا کہ بیمحض کذب وافتر اننی -چنانچہ و ہاں سے پھپرمراحیدت فرہائی ۔ واہسی سے سفر بیں وہاں سے ایکٹ گنا آپ کے مہمراہ ہوگیا سرچند کد درویشوں نے اس کو دفع کرنا جائا ، برگز آپ کی رکابسے دور نہ ہوتا تھا۔ حفرت صاحبٌ کورحم آگی۔ فرما یا کہ یہ بے چارہ ایک پلک ہمارہے سا مقدہوا ہے نہ مارو اور نہ مرکا و جب تونسر تربینے اس مادہ سے نے بھی وہی سکونت اختیاری اُور اسے اپنا دطن بنا لیا .جب اُس سے نیام کابتہ چلافر یا پاس کی روٹی بھی نشگر سے مفرد بو جلسے اور دوسرے درویٹس بھی اسے نقمہ لقر دسیتے تھے اُ وراس کا نام 'الیقن'' رکھا۔ وہ کتبا لنگر خان میں رستی مفی ،اور روز وضب لنگر خانہ کے وروازہ بربیطی رستی مقی ، ى كى نظرفر باكەستىغى شوم زا بنائىي جىس ـ سىگ كەشەشىن كلورنجم الدىن سىكال دامىزار منقول ہے کہ جب انگریز آخری مرتب شجاع الملک کو بھراہ کے کریز اما کی تنخیر سے ارادہ سے گئے تواس سے چندرو ترقبل دوست خررخان والی فراسان نے حضرت ماہے کی خدمرت پس عرضی مجیجی بمضمون یہ تھا کہ بیس نے صرف الٹرتع سے کے لیے کا فروں ع جهاد بركمر باندهى ب تاكه اسلام كايسخنت كفريد آنوده دمو و دعاد توجد فروائي. كرخلاتعا يله بجها الرون بدفتح ولفرت دس بنشئ صنور محرواصل نع فقركاب الحرو كوبتا يا تقا كرصفرت صاحرب تے مجھے فر ما ياكہ دوست محرى عرضى كرجواب ميں ياكمھو -مه برکاستعانت ب*درولیش برد گرمرفریدون دودبیش برد* یمہاں تک کرحفرت صاحریج کی املادسے نتام انگریز اُوران کی نوج ماری گئی اور

نقلہ کرمیس دقت محدصادق خاں نواب احمد لورہ کا ادادہ ہوا کہ اسرخاں کی بیٹی سے شادی کرسے توصفرت صاحب کے بیٹی سے شادی کرسے توصفرت صاحب کو نقیر کے بیٹے مناسب ہے کہ اہل نڑوت کو نعیوت کرسے ۔ تم میں ایک حظ میری مہر سے تکھ کرصادق محرفاں کے پاس بھیج دوکہ اسدخاں کی فوک سے شادی کرنا تہا ہے لئے مناسب نہیں ہے اُوریہ شادی فائدہ منارنہ ہوگی کیو مکوان پراسس وقت

حق تعالیے نے کسے فتح دی ۔

نوست کا انرب ہم یہ بینال دل سے دور کر دو کہ اسدخال کے گھرشا دی کمینا دوبا توں سے خالی نہ ہوگا ، یا تو کر مبارک کا یا بیرا لمک بیرسے فائنوں سے نکل جائے گا ، جب مولوی صاحب مذکور نے آس کو حضرت صاحب کے مطابق حنط لکھا ۔ تو دیمی عزور و نخوت کی دج سے خیال نہ کیا اور اسدخال کی دج سے خیال نہ کیا اور اسدخال کی دی ہے مادی کر کی دخا دی سے بی ورف ایک سال زیرہ را

سه عنی کزیبیش شاده نی خوری به ازشادی کزیبیش غم خوری منقول ہے کہ جب صادق مح مرخال فوت ہوگیا۔ تواس کی جگہ رحیم یارخاں سلطنست پر بیط اور محدبهاول خال عباسی ثالث کے لقب سے ملقب ہوا۔ دہ حضرت صاحب کا مریر مقا اُسے تسکین نہ ہوتی تھی اور حضرت صاحب کے دست مبارک سے دشار اور خی كے بغيراً من قرار نا نفا بيس علماء اور وكلا كو حضرت صلاحات كى خدمت ميں بھيما . معرت صاحب نے اُس پرستفقت فرمائی اور احمد پور کے تشریع سے کئے اور ا پنے دست مبارک سے دستار بندی فرمانی ۔ اس سے بعد اُسے اطینان کل حاصل ہوا · اُوراس وقت بہاول خال مٰرکورنے بہت نذرونیاذ ازقسم نقروجنس و جامہ، چاندی وچاندی سے برتن وظروف اوربہت ساقیتی سامان محضرے صاحب ب کی خدمت ہیں، نارکیا ۔ آپ نے سب کچھ مرخد زادگان صاحبزادگان مہاروی کوہے دیا · جب مولوی قادر مخیش نے دیکھا کہ حضرت صاحبؓ اپنے بیٹے میاں گل محرصا اشت کو کچیمهی دے رہے توایک جاندی کا تشت و باں سے اعظا کرصا بجزادہ دم رومی کی نذر کیا اور باتی ہو نقدی تھی خلا بخش مودی سے حوالہ کی دوسرے دن مناز فجر کے بعد جب آپ دلائل الزات سے قارغ موسے تو ملائخش كو بلاياكر جھے آج رات اس دنياجيف ك فكرواندنية س تيندمنين آئى ايك فلمدان وكاغذلا تاكه تجه لكه كردول - اور ويان وہاں برتمام روبیہ دسے دور تاکہ اِس بلاکواہتے سے دورکر دوں جب قلم دان اور کا غار آیا نوآب نے توداس پرستی لوگوں کے نام لکھ دیئے کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دیں ہلانخش نے دے دیا · بہال ٹک کم تمام زروبوا ہر جو آیا تھا الٹر کے لئے تعتیم کردیا ۔ مجھر

وہاں سے ناج سرور کی طرف روانہ ہوئے اُور حضرت قبلہ عالم ہمے عرس مبارک پر پہنچے۔ منقول سبے كرحا فيظ نوراحدخال افغان خاكوا ئى حضرج كيے مربدوں ميں نفا، اُور تالپورمیراں سے علاقہ میں نوکری کرتا نفا ، والی سے حضرت صاحب کی زیارت سے لئے منالاً، میں تونسر شریف عاضر بوا - ایک دن زوال کے دقت عام کچبری مفی اور صفرت صابح بنگارشراعیت میں بیسطے صوفیوں کوکتئے سُکوک کامبتی دسے رہے بنفے اُ وریہ کا تب الحروث تخم الدين بمبى خدمت بس حاحز بيطانها كرحافظ مذكورحاض بوا اوربسيس رويي متضرت صابح كى ناركئے. بعديس جب حضرت صاحب كے مشغول ہونے كا وقت آيا تو حجره بيس جا كرباره ہزار روپ يحضرت صاحبٌ كى نذر كئے أور عرض كيا كە قبلە بيس نے منت مانى تىخى . کہ جو کچھے مجھے اس نو کری ہیں ملے کا -اپنے بمیر کی نذر کروں کا . فرما یا عیال واطفال کوکوئی پیزدی ہے۔ عرض کیا پانچے سوروپیہ دیا ہے۔ رزآق مطلق اُمہمبیں بھیراور دسے دسے گا۔ حفرت صاحبؒ نے وہ روپیے خلا کخش لانگری کو دسے دیا ، جب نما زِ فجرسے فارغ ہوئے توخل بخش کوطلب کر سے فرمایا کہ اس بلا نے مجھے تمام رات سوتے نہیں دیا۔ دوات تلم اور کا غذلا و تنهین مستحق افراد کے نام لکھ دوں بمیرے لکھے سے مطابق سب موقعیم کردسے بجب وہ کا غذووانت تلم لائے نوآپ نے مستحق ا فرا و کے نام لکھ ویئے ۔اس كعمطابق سب كوتقسيم كرديئ اس ميس سع سات بزار ردىي حفريت قبل عالم كي خالقاه بربيج ديئے اس وقت صاحبزارہ غلام قطب الدين و غلام نخر الدين ليران ميال خلى بخوكين نواب نوراً تحربن نحاج نورخ دُما مرتق ، إن سے توال کیا اور ایک بخرر إلى كودى كراشن نلال كواوراشت نلال صاحبزاده كودس ديل بميال عبداللهما حبّ بن صا جزادِه نور حبين بن نواج نور الصمار شهيد صاحبُ بن تبلهٌ عالم حضرت نواج ماب نور محرّ مها روی اس کاتب الحروف سے سلسنے فروا ت<u>ے تنے</u> ، کہ میں <sub>ا</sub>یک سزار کا مقروض <del>ت</del>ا حفرت صاحب نے اس کا غذمیں میرسے لئے ایک ہزارہی لکھا مفا اُور باتی یا بچ ہزار تونسه شریف سے علماء اور دیگرمستی انراد کو دیا بنطا بخش نے آگر خبر کی که حضرت آپ سے حسب الامرتمام روببه تقيم كرديا كياست فرايا الحد لله حن تعاسف ن اس بلاكو محصت دور

کردیا۔ دومرسعروز احدخال ملی ذئی ا فغان احمد پیرسے ایک میز*اد ر*وبیے اور دوبڑے تاس بے كرندر كرنے كے لئے لايا اور گيارہ بزار رويے محدمباول خال نواب احد يوركى طرف سے ندر سے لئے لایا۔ اس کو اُسی وقت اُسی طرح تقیم کردیا ، سیمان اللّٰرحق تعائے نے آپ کوکس تدر ترک دنیا عطاک مقاکہ اپنے زمانہ سمے سلطان التارکین مقے۔ منقول سے كر قوم بعفرت ايك شخص نے جوكوه درگ كارسنے والا مفاجسن خال جعفرسرداركوه درك كمي ظلم وتم كى شكايت كى كداف مم تومول يرسبب ظلم كرتاب منصوصاً کھ پربہت زیادہ کرا ہے۔ آب براہ کرم اس سےنام الساحظ لکھ دیں کہ ظلم سے بازآجائے۔فرما یاکہیک نے شناہے کہ وہ میری ملاقات کا اوادہ رکھتا ہے اگریہاں ؟ يا توزبانی تهر دول کا ا ورمتهیں اس سے سپر دکر دول کا بھے بعن **خال خ**ارمت پیں ھاضہوا تونر ما یا اسے صن خال حتی تعا لئے کی جباتری وقباتری سے منہیں گزرت**ا کہ ناحنی ب**ھائیو الا الدرخلوق خلاكورني بينيا ما سهد أسس حابل مطلق في جوسعرت صاحر يترسع رتبسيد بيه و مثنا ادر مصرت ما وب كوفقط ا بنام قوم مرا در مجه تا مقا ، مكم معظمه ك أن قريش كيطرح بورسولالسُّرصى الرَّعليه وسَمَّم كوصرف ا بِنَامِعا ثَى كَهِنْ مَصْ

سه کافرال دیدند احد کا بشر - ای منید یدند کال شق انقر اس تے بنی اسی طرح اعلانی کردی آپ کو اور آپ کے والدصاصب کوجانت مول اب جندآدمیوں کو دفیف اور روئی دسے کر آپ اس علاقہ پی ایتے آپ کو غوت و نظب سمجہ بیعظے ہیں یحضرت صا حرج نے جوصاصب بختی تقے ۔ کچھ ہواب نددیا ۔ دوسرے دن وہ شرح کیا وہ دار پر سوار ہوکر روانہ مہوا ۔ تونسر شریف سے اندازا آدھا کوس ندگ موگا کہ خدید دردی میں مبتلا ہوگیا ۔ ابنے سائقیوں کو رحصت دے کرنو و تونسہ خرکا کہ خدید دردیکم میں مبتلا ہوگیا ۔ ابنے سائقیوں کو رحصت دے کرنو و تونسہ خرکا کہ خدید دروی کی میں ایا اور آپ سے اصطبل میں گرگیا ۔ کسی نے اس سے حالی زار کی صفرت صاحبی کو خری ۔ فرایا کہ آسے کچھ ہوگیا ہوگا ۔ کسی نے اس سے حالی زار کی صفرت صاحبی کوخری ۔ فرایا کہ آب کے کھر کا ایس ہوگا کہ دوہ گئے گئی طرح آون زکیا لنہ ہے۔ مزیا پاکہ دوہ گئے گئی طرح آون زکیا لنہ ہوگا ۔ اس ہے اور بی کا طرف فرا القفات مذرا پاکہ دو کی کھر اس ہے اور بی کی مزاہی مرکیا ۔

190 > D منقول ہے کہ نعل فاں بلوچ نطقانی والتی منگنوکٹہ نے اپنے زمائہ مکومت ہیں ایک بلوچ لڑی کوظلم سے بجڑ لیا اور ا پنے گھرڈال یا نقا۔ مکے نگھڑے۔ ناحنی صاحب دوسر سے *س*لمانوں کے سا کھ کھورٹ میا حبؓ کی خارمت میں آئے ۔ اُورعرض کیا کہ یا حفرت حیث معرصیف ہے کہ با دجود مکیہ آ ب اِس ملک میل اس مشربعت ودین محدی بہیں اور مہیں معلوم نہیں کہ اس سے بعداس ملک کاکیا حال ہوگا۔ فنرما یا کیا بال سبے ۔عرض کیاکہ نواب نعل خال بن مستوخان نے ملاں بلوچ کی اللہ کی کوظلم سے مکرط کرا پنے گھر ڈال لیا ہے ، مصرت صاحب م نے تعل خاں کو بیغام بھیجا کہ تومسلما نوں برخلم نہ کراکور خلاسے ڈر ۔اُس نے حفرت ماکئے سے پاس اپنی مہر کیے ساتھ عرضی جیجی۔ میاں عبدالشکورسا حب فرواتے تھے کہ پُر اُورحا فظ محد علی نے ہ صاحب<sup>ہ</sup> اور دیگر ہوگ بٹکلہ میں محررت صاحبؒ سے باس کس وقت بعی**ٹے** تقے - جب عرضی آئی ۔ جب آنے والاعرضی لایا ٹوحفرتِ صاصرے نے فرما یا بیرکیا عرضی ہے ۔ کہنے سگا۔ تعل خاں وائی منگنو عظم نے بھیجی ہے بعضرت صاحریج نے اُس عرضی کے لفا ذکو اسینے باتھ پر لیا ۔ ا وراُس مہرکو ہوعمنی کے مر نامر برِکھی اپنی ٹر با ن مِبارک سے چاهے لیا ۔اُورفادی میں کہاکہ" ملک برسنز درومیش است *مرکوانوا ب*رد ب<sup>ک</sup> د مل*کے وی*ٹ سے تبسّہ ہیں ہے جسے چاہے دیدے ، مسع*ضی کویٹے صا اور دور می*ھینک دیا اور یہ ماج استراق سمے وقت ہوا مقا جب طہر کا وقت آیا تو چار سر ارسوار دیکا یک حزاس ان سيے کوستان سے داستہ سے منگئوٹھ پہنچے اور قلعہ کا محاص کر لیا ۔ لعل خال کو قبید کر لیا او فیمکک بیں ہے گئے رچنا کچہ وہ بارہ سال خراسا بنوں کی تید ہیں رہے۔ حبب تعل خال کو . گرفآ دکرایا · اُورے گئے ۔ توبھر بعد میں حضرت صاحرجے نے ملک منگھڑی دستا رِنوا بی اً س کے بیٹیجے اسدخاں سے سر باندھی چنا پنہ مدنت نک یہ ملک سنگھڑ اسدخاں سے تعرّف یں رہا۔ منعول سے کرجب نعل خال امیر مہوکر خراسان گیا۔ نونعل خال کی والدہ اُس کی تیدسے خلاصی سے لئے دعا کرائے سے لئے مطرت صاحبؓ کی خدمرت ہیں آئی چندروز آه و زاری کرنی رسی رسخرت صاحب نے فرمایا جوحکم عقا ہوگیا اب مکم

یں تبریلی نہ ہوگی ۔ تعل خا ان کی عبر ہومطا دی گئی ہے اب دوبارہ اِس ملک عظمط

یں نہیں چلے گی۔ اور ملک سنگھڑ اُس سے باتھ نہیں آسے گا۔ وہ ہے جاری ناامید ہوکرچلی گئی۔

ے گنجے قارول کرفرومیرودانر قعر سنوز - خواندہ بانٹی کہ ہمہ از غرت درویشان مت باره سال سے بعد تعلی خاں خراسا بنول کی فیدسے رہا مہوکر آیا اُور مھراح الورجاكر نواب صادق محدخال كاملازم بهوكيا - جب كھوسد كے آدميوں نے علافہ وليميع غازى خال مير کلم کرنا شروع کردیا تو تواب صادق محرخاں نے تعل خال مٰدکور کوفوج کا انسر بناکرکھوس مے ادمیوں کی گوشا بی سے ملئے بھیاریہاں تک اُس نے ایر اُس قلعہ کا محاص محرلیا جو ملک سنگعطری سرمدر پر تونسہ شریف سے بارہ کوس سے فاصلہ برمقا اُ ور اسدخال سے قبصنہ میں مقااور کھوسے آدمی وہاں رہتے تھے۔ اہنی دنوں میاں احدیج توم کیصیارسے تھے · چے بارشتر باجرہ کا فلتر بہالسے لاکراپنے گھرے جارہے تھے ، معل خال کے سواروں نے انہیں غارت کردیا۔ احمد ندکور غلہ کی واپسی کے لئے حصرت صاحب کا سرافراز نامہ یا رمحد ملغانی سے ہمراہ تعل خال کے پاس سے گیا۔ اُس بد بخت نے حضرت صاحب کا حنط بڑھا بھی بنیں۔ ما تف یس بے رمیا طرد با اور مجعینک دیا اور ایک باری کوکها که ان دونون کومیری انکھوں سے دور کردو . اُس سپا ہی نے آن کا باعد پھڑا اور اہر نکال دیا . پر دو نوں پا تیدہ خال افغانی خاکوانی جو حفرت صاحب کے مربایوں بسسے مقا کے پاس بینیے اکروہ اس مردود کے پاس آیا اور ملامت کی کراسے بدیخت بوا بڑا کام کیا کرحضرت صاحب کا پروان برطها بھی نہیں اور آپسے دکیل کی بیعزتی کی اور با ہرنکال دیا - اتنی جوأت تونا درشتاہ سے بھی نہیں ہوسکی متی ۔اس نے بھی حضرت صاحب کے آدمبوں سے سامت الیساسلوک منہبر کیا تفا ۔ جو تونے *یا ہے ۔* بس وہ مردودانظااوراپنے آپ کوا ومخاکرے کہنے لنگا کہ میاں صاحب یں کیا کرامت ہے دکھاؤر کیا مخرمارنے کی تونیق رکھتے ہیں سیدیں نے گردن او منجی کا ہوئی ہے ماردیں بجب یار محدوابس مضرت صاحبہ کے پاس آیا ، اور تمام حقیقت بتائی تو محرت صاحریج نے فرما یا ہے یار محد سم نغیروں سے پاس خنجر کہاں ہے مگر چوتلاش ممرتلہد بالیتلہد اُور بار بار کمرارفرماتے تھے کہ اسے دوستو۔ عا قبت بوئنيده ما بنده بويد

دوسرے روز یا رمحداور نور محد تلعہ سے دونوں سردار بعد قبائل خود آستے اور قرآن شریف ساقة لاكر حضرت صاحب كى خديت مين عرض كياكه مهاسي سائقة تلعد بين جاكريعل خال كوفرائي كربهايسة فلعكو خالى كروين - فراياكيا عم ف يرتنبين سناكد كل ميري خط كو برطيعا بھى نہيں أورمبرس بيسي سوئے دروليش كواپنے سے دوركرديا أور بليط بي ديا-يُس كبطرح أس بركيش سمے باس باؤں . اُن بوں نے مجر مضرت صاحب سے سامنے قرآن شریعی رکھا - اورعرض کرتے لگے کرخلا، رسول اور اس قر آن مے لئے آپ ہما سے سائغ خرورطبیں ۔ فرمایا سے عزیز وایک دفعہ صدیق ولددوسری والدہ نے مجھے قرآن كا واسطرد سے كركها تفاء بيك نے قبول ذكيا مقاءات تك بشيمان جول اگر حيصر ليق مقتول كى زندگى اتنى بى مى قى مى گرفتران باك كا واسط خرورمنظور كر ناچاسية عقا - اب جبك تم لوگ مجھے فرآن پاک کا وا سط دسے رہے ہو۔ تتبالیے سمراہ مبانا ضروری ہے۔ میس انكارىنىي كرتا مكرخلاكي نقدير كوكوفي مورىني سكتاب اب بھي وہي بوكا - البته وقت کی بہتری سے مطابق تم لوگ ایک دودن سے ملے والیس علے ماڈ پیس میاں مخد مبغانی کواسوال دریافت کرتے <u>سے لئے وہ</u> ں بیجتا ہوں ۔اُس سے واپس آنے سے بعد ہو متہا ری مرصی ہو گُانُى طرح كرد ما جاسع كان معن خ

پس حضرت صاحب کے فی کہ انعالی اس کھیا کہ میں نے قلم سے سرکو تریسفید میراس کئے نگوں
کوسلام سے بعد میری جانب سے کہنا کہ میں نے قلم سے سرکو تریسفید میراس گئے نگوں
نہیں کیا مقاکہ والٹر اُعلم ، افسر فوج نعل خال ہے یا ہنفی را دیا کشن ۔ اُور اُسے میری
طرف سے کہنا کہ حبنگل میں آگ لگا نا آسان ہے گراس آگ کو بجھا نا بہت سنسکل ہے ۔
اُور یہ بات بجیب ہے کہ قلعم کی کو تونسہ سے مثراس آگ کو بجھا نا بہت سنسکل ہے ۔
اُور یہ بات بجیب ہے کہ قلعم کی کو تونسہ سے مثرالی جانب سے کوئی جانت ہی نہیں ، گرخان ما اُس می کم و کی میرت تو پوری دنیا ہیں ہے ۔ اب بھی اگر کسی طرح صلح ہوجائے تو ہیں ویاں آگر اپنے دوت کی میرت تو پوری دنیا ہیں ہے ۔ اب بھی اگر کسی طرح صلح ہوجائے تو ہی ویاں آگر اپنے دوت صلح سے درمیان میں لاکر دونوں گرو ہوں سے درمیان صلح کرا سکتا ہوں کہ جب نعل خاں نے حضرت صاحب کا یہ بین ہا کہ ایمی آن کا تشریف لانا مناسب سہیں ہے کہ تلعہ کی کلید آج مہیں نوکل ما تھ آ جائے گی ۔ میاں می ڈرکور

تعل خال سے پاس سے اُکھ کرکھوسدے لوگوں سے پاس گئے اُور گزشتہ کیفیت بیان کی - وہ اسی وقت سوار موکرسے خرمت صاحری کی خدمت میں پہنیے۔ آں جنا ہے۔ نے رانوں رات سوار مہو کرتہارے نافعل دروازہ تلعمہوی میں ا داکھے ۔ اُورکھوسہ کے لوگوں کوا سدخان کے پروان سے ساخذ الراسم خال فلعدار سے موالہ کیا - الراہم خال نے دست بستدعرض کیا مملک اور تلعدے مالک آپ ہیں ۔ا سارخال سے پروانہ کی ضرورمٹ منہیں ہے ۔اس ا ثناءیں نورجی کھی س نے سوال کیا کہ بہماری سعادت محضور کی ہم رکا بی بیں ہے۔ فروایا تنہارا بعل خال سے پاسس بھانامناسب اور فائدہ مند منہیں ہے۔ اگر تنہیں یقین بنیں ہے کہ میں تعل خال سے باس ئمہاری سفارش نہیں *کروں گا۔ نومیرے ساخف*ا پنا ایک ادمی مجھیجے دور بیں ایک ہندوستخص كوحفرت صاحبٌ كى ہم دكاب بعيجا · بس حضرت صاحبيّث نے اُسے فروا ياكہ تم قلعر کے ا نادر بيٹے رہو۔ اِبربرگزنہ آنا۔ بس دعائے جرکرنے سے بعد قلعہ سے سوار مہوکراً وربیند قارم جاکر مھیر مطهركة اورب آواز لبند فلعدواركوفر ماياكه إن كعوسك آوميول كوتمام حفاظت سد ركعنا بهرروان ہوگئے ۔ راستہ ہیں عوام کواشارے سے اورخاص کو واضح طور برکھوسر کے لوگوں کی شہادت سے بارسے میں فرما رہے نفے۔ اُورصد لتی ولد کھوسہ کی طرف اشارہ کرسے فرط تنے من كم صديق ب جاره كى زيدگى اسى تدريق الكرصل سے منے كوشن كرنا اوراس طرف اسد خاں کی طرف جانامناسب اُور حروری باشتھی۔ الغرض جب ملعم کی سے دروازہ بر بنیج تومیال صدیق ملال کوفروا یاکه معل خال کومیرے آنے کی خبر کرو جب معل خال خدمت میں بپنجا توفروا باکہ اب تعل طال مخلوق خداتمہیں شیر بہا در کہنی ہے اور جند دن ہو گئے ہیں کہ قلعہ کا محاصرہ کیا ہواہے اور امیمی تک فتح تنہیں ہؤا ۔اُس نے کہاآں جناب کاللاد سے فتح م**رومائے گا۔ بعد میں حضرن صاحریؒ نے ملامت اُورع**تاب سے فرمایا کہ اسے تعل بیرمروانگی کا کام نہیں کیا۔ بیچول کا کھیل کیا ہے کہ جنگل میں *آگ* لگاما اسان ب مربحمانامشکل ہے: سە كنونت كەمىرمىلحست باز ٱ بى

کرّال محبوب نر م*انشی که* **دو**ی

ميوثى

ادھر تھڑت صاحب نے اندار اور باہر کی توج کو توپ و تغنگ چلانے سے منع کیا ہواتھا۔ کہ اب کمی طریقہ سے بھی جنگ نہ کریں ۔ نعل خاں نے کہا کہ اب آلماء مفتوں کو کیسے مچوٹردوں - فرمایاک میں صا دق محرکو لکھ دیتا ہول · اُور نیزے لئے بھی یہی مناسب ہے كميرس يبال آنے كى اصل حقيقت دونوں اطراف كى صلح واصلاح سبئ - اورجب كا فياں سے بواب نرآئے نوخ کوچنگ سے دو کے رکھو۔ مبلکہ بہاں سے اُنٹھ کرحرانی بلدہ میں فویرہ كربو- إگرصا دق محدمها يري لكه برعمل كرسه تؤفهوا لمراد. وگرن بي قلعه كى كنيا ل تيري يول کردوں گا۔ نمیزاس بان کامنتورہ اپنے *سا بھیول سیمبی کرلو اُورظہرکے و*قت مجھے اس کا بواب و**و۔ نعل خا**ل اُمُحْمُ کرایٹے ڈیرہ پرآیا · اور حغربت صاحبے نے قیلول فرمایا · ا**س ا** ثناء میں ایک *س*و مواربطل کمک اسدخال کی جانب سے نعل خال سے پاس پہنچے - اُوراُن ہیں سے دواَدمی قوم استرانه كمة قلوس بابر رسبه اورانهول شع بارهي والورجي كعومه كولعل خال يمك مبهنيا ديا يعل خال نے پرخرسُ کر**فوراً چنرس**وا راِن دواشخاص *سے لئے بھیجے ،چنا بچہ حضرتِ معا صی*ے تمام دروبیٹوں نے دیکھاکەمسلح سواروں نے نشکرگاہ سے پاہر حاکومشرق کی طرف رخ کیلہے حبب لوگوں سے پوسٹیرہ ہو گئے توان کو شہید کر ہے سے خیال سے سٹمال کارٹ کیا ۔ اور الدازاً ایک آدمی إن بیں سے مشال کی طرف گیا۔ اُور پھرمرد مان کھوسے سے پاس کیمہتہ آستركی اورجاروں طرف سے اُن كا محاصرہ كرايا اُوراُن كوتفتگ كى صرب سے ىتېيدكىرديا اُوردونولمىغلومول كاسركاط د يا- اُورسرىمى بالول سى بكۈكرلىل خال ے ساحنے ڈال دیتے ۔ بعل خال نے **وُراً حکم دیا کہ جنگ ضروع کرد- اُور**تلعہ خا لی كراز . پس توپ دِ تفنگ سے جنگ شروع ہوگئی ۔ اس دقت حضرت صاحب قبلولہ میں تھے میاں مخدمکفانی نے پائے مبارک کو بومددے کر سیدار کیا - اکرراس خبر سے مطلع کیا۔ کہ یاعربیب نواز بیرک ہواکہ تمام فوج میں شوروغل ہے اور دو اول طرف سے توہیں جل رہی ہیں اسی ا ثنا میں ایک شخص نیزہ کامر تو اسمد اور ماعق میں تلوار لئے گھوٹرا دوٹرا تا ہوا لعل خال کی فوج میں داخل ہوا -اُوردوسرص نشکری اس کے سرمیر کچھے ڈانتے تھے حضرت صاحرج نے محرملغانی کو فرط یا کہ خربی کیا ماہراہے جب

میروانی کور رو برد برده ایر جاچهای خاندشاد در ۱۰۰

وہ تعل خال سے نزدیک پہنچا اور یارمحداور نوا محکے کھوسے سروں کو کھے ہوئے اس کے سلمنے دیکھا۔ توحفریت صاحب گئے۔ اورسوار مہرتے اس وقت دوانہ ہوگئے۔ اورسوار مہرتے وقت فرایا یک سم تنام عمران کھوسوں کی پرورش کرتے رہے۔ اور انہوں نے تنام عمرساری طومت میں گذار دی۔ اس تعل خال برکروار نے ان دونوں کے سر

دیکھاجائے گا۔ جب مغدن گری سے معزت صاحبے سے وجود مبادک کوہید آگیا توجھوک ممیر <sup>3</sup> مجویٹی میں ادام فرمایا۔ تلعد (رمہوی نے سعا دت قارم بوسی حاصل کی ۔ فرمایا گان دونوں غربیو<sup>ں</sup> ک لاشوں کو اچھے طریقہ سے دفن کرنا ۔ پس جب تونسہ شریف میں داخل ہوئے تو پینخص بھی آتا اُس سے بو بھتے کہ کیا ابھی وہ تعلی تا قتل منیں مواد اور اُسے قتل منیں کی گیا . تعل خا ل ى بېن بوحفرت صاحبٌ كى مريديننى ٠ وه تونسه شرليف مين تقى . گرير هزت صاحب كى لعل خال پرخفگی کی وجرسے دن میں سامنے نہیں آتی تھی۔ دات سے وقت بیوری بیوری نریارت كرتى منى أورخفيدستى على كرئيسة عمائى سيعق بين كيافرون بي - بيس دوسرس دن لعل خال قلعموى كوت دكر كير مراح ولان والهي كموسر كا دميول ك سرير مينيا ولان ا چانک ایک کھوسر سے ؛ مذہب تفنگ اس سے سید پر پیل گئی - اور تعل خال مرکیا - ایک درولیش کرحفریت صاحرب اُسے فضل خلاکے لقب سے لیکار ننے تھے۔ بہنچا -حفرت ماحبؓ نے پوچیا سے نضل خلامیں نوی نے دلانہ والدیرحلدکیا عقا اس کے متعلق کھے نہیں بٹاؤ سے ؟ اس نے کہاکہ کیوں نہیں بتلاؤں گا۔ بہلی بات یہ کہ خلاسے فضل سمے سامخد ڈیرہ غاری خاں کے لاستہ میں بچرمیرے راستہ میں آئے اورمیرے نما مجم سے کیڑے ۔ دومرے یرکه اس داسته بیں معل خال کی میت ولاش دیکیمی کرڈیرہ کی طرف سے جا رہے ہیں ہیں نے أن سے پوچھا تھا. كہنے لگے قلعہ دلانہ والدلط كي ہے .وبل بيلے تواس سے باتھ ہي سخور كا جس با تقدف ظلم بباكر ركفا عقا . مجر كُولى لكى أور بعد مين وبها كُولى اس ك مجكريت بإر بوكئ عصِرایک اُدرگونیآکرنگی اِسس سے علاوہ اُورکوئی اُدخی نہیں ماراگی- تلعہ سے اندیر سے بی بندوق جلتی تحتی وہ اس برحلتی تھی۔ سربندوق کی خرب کھاتے سے بعدوہ ٹرمین ہرگرمٹیا تب حفرت صاحب نے میخبرشی توفروایا «هوالنا دوالسوّ جے الجد والبد ن دوہ مع

تمام سازوسامان کے واصل جہنم مٹوا) کہتے ہیں کہ اُس دن سے کہ یار محدونور محدکھ یسان شہید بھوٹے تخف ، معل خال بد کروار سے نوت ہونے مک حضرت صاحب نے کسی سے اتف نوش طبعی کی بات نہ کی تقی . اُور برایک سے ہوچھتے تختے کہ وہ کُتّا ایجی قتل ہؤا ؟
ابدات کسی کرم مظلمش دما کی جواغ علین مظلوماں بمبر د

ابیات کسی کز مرم ظلمش دمادی چراغ علین مظلومان بیرد فی ترسد ازان کا برد تعلی اگرچه دیرگیر دسخت گیرد منقول سے کر حب مستوخان وائی منگنو تھے فوت بہوا نواس کا بیٹیا علی اکبر بربراسخان مرفر لا ج اس کی مستدیر بیطا اور خلقت پر ظلم وہم کرنے دکا ، لکھی محدخان برا در اپنی جان کے بہر ار خوف سے علی اکبر سے محدرسے دوکوس دوٹرگیا ، اس سے بعد چند دن منگنو تھے بس کھر آیا۔ فرو ایک دن زیارت کیلئے تونسہ نتہ بعد میں صفرت صاحت سے باس آیا ہؤا تھا ، آب نے فریا یا

ایک دن زیارت کیلئے تونسد شریف میں حضرت صاحب کے پاس آیا ہوا تھا ، آب نے فرما یا کوکھی محیرخاں ا بنم علی ابری کس بات کی ضمانت پر اعتبار کرہے ہے ہوکھاکوہ سفے مات قرَّانوں پر ہم تقدد کھ کرمہر لگا کرقسم کھا ئی ہے۔ حضرت صاحب نے یا یا کہ مجھے اس براعتبارىنيى رده على اكبرنمبي زدره شهوئيك ، حواد اس في محصد رامى ب رجمي زنده ندر بنے دے کا اور اس سے بعدوہ عبراس قرآن کو بطعصے لگ جانے کا فرآن پڑھے کا گریہ نہیں مُناک خواسان کے آدمی کہتے ہیں کہ اپنے تمام بازو روعن میں تر کر سے اور تلوں سے ا نبار اس داخل ہوکر سرزل کی تعداد سے مطابق بھی نواہ وہ قرآن کی تسم كهائ ليكن حبب بهى اسع موقعه لمذاس والمن كاكام تمام كركے بى سانس ليتاہے - بسس كهمى مخترف مغزيت صاصبضسعت وعاشته خيركرائى اورروانه بواد نورخال كرمانى كرصنرت ماحث کامریار تھا اُس نے بی اُس و ن گھرجا نے کی اجازت مانٹی مفی گرروا نہ نہ ہٰوا۔ بھر حبب حفرت صاحب ج كى محفل ين آيا قرماياكة تولى گھر حالفى كا اجازت مانكى مى كياكيوں نہيں . اُس نے كہاكه بيس سات قرآنول كي قسم كا تماشا و يكھنے سے ببطا ہول كراني ان آنكھوںسے و كھنے بعد چاكى كيول كهجال كهيں قرآن شريف كى قسم درميان ہيں آئى سے تواشر بہت جلد ظاہر بہوتا سے عصروسے دن محفو صاحب کی خدمت میں آ کررخصت طلب کی فرمایا برخمت ہوناہے ، اُس نے کہا اب انتظار جا آرا کیوں کہ لکھی محد مزرا مر وضید کر د باگیاہے اِس کے تمام

ال أورمتروكر كو غارت كردبا بي إس كے عيال واطفال كو گرفت و كرركے قلد ميں قيد كر ليا بيد اوراب يں ابت كھ جاتا ہوں . جب اكھى حمّة كى شها دت كوايك سال كاعرصد ہو كيا تو على اكبر مذكور نوت ہوگيا - نواب عمّة خالائى مكبرہ و چولتان نے بہت سى فوج بيج كر على اكبر كا ال و ملك تا راج كر ديا اكر اس سے بيٹوں لعل خاں اور على اكبرى بيٹيوں كو كرفت و كرفت و كريا اكر اس سے بيٹوں لعل خاں اور على اكبرى بيٹيوں كو كرفت و كريا اكر اس سے معشر افراد كو گرفتا و كرد ہے نواب مي خاں سے قلع منكيرہ كى طوف لے بحض دوٹوا طوف لے بحض موٹوا المور كي بيٹيوں كوب الى كرفت اور كريے ہے جا رہے ہيں اور قيدى آپ ہوا آيا اور كہا كہ على اكبرى بيٹيوں كوب الى كرفت اور كريے ہے جا رہے ہيں اور قيدى آپ مورن كى طوف كا انتظار و كھے ہم يئيں اتفاقاً اس وقت عشل خانہ بيں كھ المحاس بي نے مورن كى طوف الكو اكر كا ما الى خارت و ارباد كرد يا تھا . اور اس كا تمام سا مان خارت و ابر المجمود يا تھا . اور اس كا عمام مقارد كا دور الى عورتوں كو گرفت اور كر كے قلعہ بيں قبر كر المور المحاس كا دور اس كا تمام سا مان خارت و ابر المجمود المحاس كا دور اس كا عمام مقارد كا دور الى عورتوں كو گرفت اور كر كے قلعہ بيں قبر كر اب تھا - اُس منتقم حقیقی اور غيور معلق سے انتقام بر بہت حيرانی ہوئی ۔ ابيات :

## ستانده وادآنکس خدا است کرنتو اند از بادسته دادنواست

حسنرت ما حبہ کے ملفہ ظات تائع السالکین ہیں لکھا ہے کہ صنرت ما ص بن فرمات میں کھا ہے کہ میں اول خال کال مہوم تے بعض وجوہ کی بنا پر حضرات صاحبرادگان مہاروی کی جاگریں بند کردی تھیں۔ تاضی عاتل محدصا حب اور حافظ جال الدین ملتائی ماحب نے اس فقرسے کہا کہ آپ کی جاگریں بحال کرادیں۔ البترجیب دیاں جائی فقرسے کہا کہ آپ کی جاگریں بحال کرادیں۔ البترجیب دیاں جائی توقان مذکورسے نرجی سے گفتگو فرمائیں۔ فقرتے کہا کہ اس فقرسے وولت مناف ک اکور دنیا داروں کے ساتھ فرمی سے بات نہوسکے گی۔ آپ لوگ بیطے جائیں ۱ فرگوگا کے لعد فقروا نہ ہوا۔ چول کہ خان مذکور اپنے جرنوبیوں اور کا ریروں کے ذریعے سے میری آلد سے مطلع ہوگیا تھا۔ اس لئے اپنے علاقہ سے مہرکار دار کو پروا نہ جھے دیا کہ اس فقری فارت سے مطلع ہوگیا تھا۔ اس لئے اپنے علاقہ سے مہرکار دار کو پروا نہ جھے دیا کہ اس فقری فارت کریے نہ بہر سے کاروار نے بہت

خلیمست کی بھیح مسواد مہوکر احمد پودائسئے ۔ اکسی دوزخان مذکو رہی دلآ ورسے قصیدسے سواد ہو كرفقركى الماتات كي بي احمد تورآيا وجب ميرس سائفة الما تات كمسنة وقت بغل كير بوانو باوجود عوس ہوئی ۔ اُس کا چہرہ بھی ملرل گیا اکر لب بائے ود ثلان گرد انگیخنہ سے بمؤد۔ جب ا پینے مكان پرمرا بوت كى . تو پس نے مولوى غوٹ بخش سے بو خان مذكور كالبمراز ومحرم امراد تھا پوچھا كدخان صاحب كى حالمت ببيشرايسى دېتى بىھ يا آج الىيىتى .كېنے لىكاكدكل مبب حضورى احمد پور پہنچے کی خبر پہنچی آدعشا ، سے بعد د لا قررسے سوار ہو کر آپ کی زیارت سے لئے روانہ مہوّا ہے ،جب چا د مرد اند پر بہنجا تو اسی وقت ایک قاصداس سے پاس ایک رتعہ سے آیا حب پی خواسان کی حانب سے اِس علاقہ ہیں نومیں بھیجنے کا ذکر تھا · خان صاحب خاتمہ ہیں جیٹے تھے اُوران کا خلات کو مطالعهم سني تق إلى خلوط كے يله صف كے بعارية تغير مزاج اور ببينت بہوئی سے ، جب دويري دفعه خان ندكوراس فقركي لما تات سمصلئة 7 يا تومختكف حكايات ومركالمرسم بعدقاضى صاحب مرحوم سے ننگری عسرت کا ذکر ورمیبان ہیں لا یا اُور کہا کہ یا حضرت آپ دعائے خركردى كدأن مع لنگرى عسرت دور موجلت. بين تعجاب بين بيشعر رايها . بيعت : جهال بدسماع اسست وستى وشور

وليكن نه بديث ور آئينه كور

تبب جھ سے یہ ہیت سُنا۔ اُکھ کرجلاگ، اُلدی ہون نونے بنش کر کہنے لٹاکہ مجھے اِلس درویش کے مزاع جلالت آ میزسے توقت آتا ہے جو بھی اُن کا مارعا ومقصور ہے پورا کر دوتا کہ بخیریت اس جگہ سے روا نہ ہوجا گیں ۔ بس تمام مقا مار سے حصول سے بعد پ خانقاہ مبادک پر پہنچے ۔

ایک دن بباول خاں تورد صفرت صاحب کی زیارت کے لیے صفرت قبلا عالم میں کی خانقاہ میں آیا بھرن صاحب اسے اپنے ہمراہ فیلا عالم کے مزارِمبادک برہے گئے اُدر اس کی دنیا وی مرادوں کے لئے فاتح خرفرمائی ۔ نیز اُس کے لئے صفرت قبلا عالم سے صول مرائی ۔ بیرحضرت صاحب خان کے ساتہ وہاں مرائی ۔ بیرحضرت صاحب خان کے ساتہ وہاں

سے نعل کرما ہمزادہ غلام نی کی ناتھ سے سے حفرت ما جزادہ فیراحدی سے عجرہ ہیں گئے اوراُن سے پاس بیچے مہرتعزیت و فاتھ کے بعد ان کے ساتھ کلمہ کلام میں مشغول ہو گئے اکرفان کو بہت نصیحت کی ۔

منقول بيح كرجب متوخان كابدثاعلى اكبرنوت موككيا أوراعبى اس كابليا اسله خال . تو بچەتقابىس ئى جگە اپنے چھوٹے بھائى لعل خال بن مشوخال كوبلدہ منگنونظم كى حكومت بمر مقرركا. نواب محدستارو زوئی جو ملک تھل چواستان اور بلده منگره کا والی تھا · اُس نے اپنی فوج مانک رائے کودی اور ملک سنگمطر کی طرف میجی اُس نے منگنو تطیر کے قلعے کو اپنے قبضہ ىمى كرليا أورىعل خال كوكرفتا ركريك مخترخال كى طرف روانه كرديا بحب يه گرفت رحفرت مايت کے رکان کے قریب سے گزرہے توان کے ملازموں میں سے ایک حضرت ماحب کی خدمت میں آ یا ورنارزار رونے لگا اوربی فریادی کم تواب محرخال سے سیامیوں تے تعل خال کو گرفت دکرلیاہے اُور دریا ہے دوسری طرف ہے جا رہے ہیں .خلا کے لئے اُس طغیل منطلوم کو ظالموں کی قیدسے خلاصی دلوائیں آسٹینس کے نا اُڑجال سوڑنے حضرت صاحب کے دل مبارک برافركيا . كما ل شنعةت سع جلد أسط كربوت بين كامبى خيال مزرط . نظك ياؤل روان موث -ا میک ورویش نعلین مبادک لا یا اورببنل ہے جب سواروں اور قبیر اول سے باس بینیے - اور نواب محد خال کے آدمیول نے دوگرسے صغرت صاحب کود مکھا تو کھوڑسے سے ، تیسے اور دوٹر کر قدم ہیں گا۔ بعل خار بھی نواب محد خال کے آدمی کی ایبازے سے گھوٹے سے اترا اکد قدم بیس بوکرناروتط ردونے لنگا اور الیسا ور وانگی<sup>ن</sup> الدنکال کیم حضرت صاحب معامزین کے دل پر افرکی، زبان مبارک سے فروایا" اے تعلوی ، نگ کیا مائکتا ہے : میان جمال دیتی ام ایک شخص نے آسے آست کباک إن ظالمول کے پنجرسے سخات مصلے سوال کرد اس کی پر بات مخرِت صاحب کیے کان ہیں ہڑی ۔جال دیتی محے منہ پرطما بچہ ما لا اُورفرہ یا توخاموش رہ ۔اسے کہنے دسے ۔ تاکہ بنا مقصد اپنی زبان سے کہے چند مرتبہ نعل خاں سے کہا۔ کہو جو تهادا مقصود ومطلوب مو- اُس تے عرض کیا کہ میں فواب کی گرفتاری سے خلاصی پاؤں اُور نقاره وسنان ك سائق دين ملك داليس ولول فرايا يجه إس وقت إس مقام

پرسرفراز کیا . تونتان و نقاره کے سائق اینے ملک میں واپس لوٹے گا۔ ابیات :

تا مگویدکودک ِ علوہ فردِسش سجر بخشائش کھا آ پد بجوشش سامگوید طفل کئے ہوشد دبخن سے خند دمین

پس فائخہ خرفرمائی اور تعلی کو درخصت کر دیا ، نورخال گورمائی ہو محض صاحب کا منیرو وزیر بھا اور صاحب کی مجت کی برکت سے اسرادِ باطئ کا مالک بن گیا تھا ، اور فراست و عقل ہیں بیکٹا مقاراس وقت حضرت ساحب سے ساتھ تھے ، وہ کہتے ہیں کہ صفرت مساحب سے نفط اس بورت فرا سرار را با تی ہیں سے سے نفط اس بورت فرمانے ہیں ایک رمزے ، رموز منہائی ہیں سے اور اسرار را با تی ہیں سے یہ ایک میر رہ البتہ کس وقت سے رف کا تب اور ظاہر موتا ہے ، یہ الٹر مبتر جا نتا ہے پس جندایام کے بعد حضرت مساحب کے فرمان کے مطابق نواب مذکور نے تعلی خال کو سرفراز فرمایا ، بہاں تک کہ اسی خان و نقارہ کے ساتھ اپنے ملک ہیں والیس بوٹما اور کچھومہ اپنے ملک ہیں صمرانی کی ۔

بعدیں وہ نکتہ ہو تورخال گومانی نے معلوم کیا تھا اُدر حس کا سرّ لکا ان اُور ظاہر ہونا مردی مقا خاہر ہوگیا ۱۰ کوروہ یہ ہے کہ کچھ مدت سے بعد بعل خاں کے اقبال پر بھی زنگ گفت کے آثا دنظر آنے گئے۔ اُور رہا یا پر ظلم وسمّ کرنا شروع کردیا ۔ جنا بخیہ تا ج خاں نام بوج ہولعل خاں کے آبا وا جلاد ہے ا ہل کاروں اُور درختہ داروں ہیں سے مقا ۔ اپنی گرفیا رک کے خوف سے بعاگ کر مضرت ما حرب ہے نزریب آکر مغیم ہوگیا ۔ ایک ون آن قبار ہی میاں جا گر کوف سے بعاگ کر مضرت ما جو ہوگیا ۔ ایک ون آن قبار ہی تیا سے میاں جا کہ دی کو فرایا کہ تا جا کو کہ کہ کہ لعل خاں منہ ہیں خرور گرفتار کرے گا اُور اُس کی قبلہ سے باس کر کہ ایک ہوں کے ساختہ دا توں دان سنگھٹر کی مقدسے باس کر کے کو اندر کردوں ۔ آس نے عرض کیا کہ تعلی خال ہوں کا خوا در ان کردوں کو بیا در ہوں کے مطابق سے تو دورست ہے بئی صافر و تیا رہوں اگر صفرت آپ کا فرانا دور ان در ان در ان کی و جاں کیسے پردرش کروں مگر ابیضا سن فررعیال وا طفال کو کہاں سے جا کر جھاؤں ۔ اُور ان کی و جاں کیسے پردرش کروں کمی نے کہا ہے ۔ ۔ ۔

پواز بے رسار پیمن مال ستال بر بندداجل پلیے مردووال -

۱۳۶۳ اِسی انتنامیں ایک دن تلعدار تونسه شریف تعل خال کی اطلاع ا*کورصلاح سے را تول را*ت تاق خال کوگرفت ارکرکے ہے گئے اور فلعہ تونسہ مٹریف میں تید کر دیا ۔ اُسی وقت جب حضرت صاحبٌ كوخريوئي - آپ اپنى عبادت سے اُسطے اُور تلعہ تونسہ شرلیت ہیں گئے اور ہ ب تاج خال مے حلیس وانیس ہنے ۔ لیس دن کے دفئت بہ خبرسن کر درگاہ سے تمام لوگ اکورتمام علماء قلعہ کے دروازہ پر پہنچے اورحاحرِ خلامت ہوئے۔ دیکھاکہ حضرت صاحرج ایک بڑی چار بائی بربیعے ہیں اور جذب ہیں آکراپنی آسٹن کوبل وے رہے ہیں اورزبانِ برُ مِلال سے فروارسیے ہیں بجس شخص کوکسی کوعہرہ برسرفراز کرنے کا اختیار ہوتاہے وہ كسسعبده بهين كاصلاحت بعى ركمتلب أوريس نه لعل خال نعلفانى كى برا اكمارُدى ج انشاءالتكرمبي بمي سنكمعط كي حكمراني منهي كري كالأخر نورغال كرواني جوحضور كاوزبير تفا بڑے حیلہ سے بہا نہ سے حسنرت صا حریث کو اُس جگہ سے اپنے مسکان پرلایا اُور نودلعل خا ل سے پاس اور اس کی والدہ مراد خاتون سے پاس گیا۔ اس کی مال نے کہا کہ سم کچھے منہیں کو سكتے الكھرى سرزىن سے تھيكے كى رقم بورى ننيں بوسكتى : فلعدار تونسد نے بوبس برار روبے سے عوض تاجہ کو کرفیار کیا ہے۔ اور رقم سے بغیراسے نہیں جھیوٹے کا . لیسس تلعددارنے حضرت صاحب کی خارمت میں وکیل جھیجا کہ اگر ایک حوب وعمدہ کھوٹری اورایک سوروبیہ تاج خال مجھے دیے دسے تورانوں رات اِسپے رہا کردوں کا۔ اگرچ نورخاں کرانی نے یہ بات معتریٰت صاحب<sup>ہ</sup> کی طریف سے تاجہ کوکھ<mark>گئی </mark>سے وقوت نے تبول ن*ہیا۔* سه

> پوپختش نگوں بود درکاف کن سنجرد آنچہ گفتن ر نیکائش کن ا خرقلعدارنے تاج كواپند مبراه سواركرام ولبره فازى بھيج ديا .

اس کے بعد تفرت مدا حسب نے مولوی می کھو کھر کو بچر ڈیرہ بیں نفا لکھ کر کھیجا کہ اگر تاج خال کی رہا ئی سمے لئے میرا اُس طرف آ نامنا سبب ہوتو کھیں نیرزیہنے اور ناج خال سے حالات بریھی دورشنی ڈالیں ۔اُس نے جواب ہیں عرشی کلمی کر حصور کا بہاں آنا غیر مناسب ہے۔ ہرگزاس طرف کے لئے تشغرلیت نہ لائیں ۔ یہاں تک موایک وِن

تاج خال محانویش وا قارب اُور عورتی فرآن شریق سے کر حضریت ما صدی سے پاس اَئے اَور عرض كياكه بوالتے خلا اور رسول اور فرآن پاك صفور صرور تا حاف كى ريا فى سمے بھے ويو عادي ا تشریف سے جائیں - لاچار قرآن باک لانے کی دجسے اور تا جری عورتوں اور بیوں کے آنے سے حفرت صاحب دہ از ہوئے ۔ اُور و ہاں جا کر محدرضا کے مکان ہر ا پنا ڈیرہ کیا ۔اُورعلی العصے تلعهين تضربين سي كمث أور فخليضاخال كوا يناوكيل بناكرنواب عطاسمه كمفر ببيجا بهج اس بوروجفا کا بانی متا - نواب علانے کہا کہ ناجسے ۲ سرار روپے لیناہے البشرمیال صا کی تضرفیت اوری سے بعد اِن کی خاطر جا رہزار روب پیدچیوٹرتا ہوں بیس ہزا رروب پہ تا حبہ سے دے رجب محدر ضاخاں نے نوا ب کا بواب صرت صاحر بھی پہنچا یا توفرایا كميست كمير دوكمين دال منبي مول كرسوداكر في سيد لله آيا مول - ايك تمام مصادرى معاف کرانے آیا ہوں بیب رضا میرخال نے پھرجا کرنوا یہ مذکورے سلسنے حضورکا فرموده بیان کی نواس خراسانی دیچید نے کہا ۔ دوم زار اور پخش دیا - اب ایٹھارہ م زارسے ایک روپید کم نہیں کروں گا بحضرت صاحرج نے جوشی اس کا پہجا ب سُنا توسنگھ کے ک طرف دواند بو گئے - اور نقز ک والکنواں کوشہ ویرہ سے شال کی طرف مشہور حکہ ہے ہر بہنچے دیل نان چاسنت تناول فرایا اور مولوی محر کوفروایا کہ تم میرے اِس طرف آنے سے رنجيلا خاطريو بميادومرانا حرف كلام الثدى خاطرتفا يكراس وسيله كوليس ببشت ذكر سكتامقا . أوريخد باريه الغاظ فرمائة كرج كجد موكائي في فيخواب بين ديجو لياسب كراس قوم کا مال دا سباب کھے اور لوگ بسبط رہے ہیں ، چنا بخے چند دنوں سے بعد حراکمی کم ملکب خراسان بارک زیاں سے قبضہ میں آگیا ہے عطانعاں کا باپ احمدخاں فتل ہوگیا - اور اب كا تمام خاندان أور لمال واسباب غارت بوگيا. أورعطا مذكورزمان محيبودوجفاسع بإلمال ہوکرمرگیا ۔

منقول ہے کہ ایک دفع سو حجل نام ایک شخص کی زبان کے جو توم بہٹہ سکنہ تواسہ بین سے مقا کوئی مون ہو ہو گیا ، مقدم طول کیمو گیا ، مقدم طول کیمو گیا ، علاقہ سکھ تام علماء اسرخال کے پاس گئے اور اُس نے سیدسلطان ناہ کی ہمراہی

یں اس شخص کو صفرت صاحبؒ کی خدمت میں ہیجا، تنام دن گفتگویں گزرگیا، اور رات کے دقت سوھل ندکورکو ایک حجرہ میں محبوس کردیا گیا ۱۰س رات ایک در دلیش نظینی کے دقت سوھل ندکورکو ایک حجرہ میں محبوس کردیا گیا ۱۰س رات ایک در دلین نظیاں شاہ نے کے کراس کی ایک طرف کی زلفیں کا طرف دیں حب دل ہوڑھا تو سلطان شاہ نے مصرت صاحبؒ سے اُس کی تقفیر معات کرادی اَ وروائیس ہے گیا۔

ے کوئی با ہرال کردن پینائشت ۔ کم بدکردن بجائے تیک موال حبب حفرت ما مب حفرت قبله عالم مح عرس مبارک پرنشر لیف ہے گئے سوهبل بداصل نے جواپنے دل ہیں سابقہ کمینہ رکھتا تھا اسدخال سے اہل کاروں ك ساخدىل كر نواب جعه خال كے پاس ڈيرہ غازى خال بي استغافه كرديا كه چندفتنه مرداز دسقانوں نے غرورو کبری وج سے مال سرکار اوا نہیں کیا ۱۰میدر کھنا ہوں کہ دوج تقل اور ایک تاکیدی پروانہ تلعلار نونسر کے نام صا در د ما ئیں گئے . حیب پروانہ لانے والا شہر تونسدیں آیا تا تعدارتے اس براندی تعیل میں اس مجدے تمام علماء کو گرفتار کرہے تلعمين قيد كرديا . اكرفقرا د علمائية تقصيرت مصادرة سے طور بير اوان وقول كر لیا اور بها یا کے خوس میں فید میں محبوس رکھا فرزه علماً میں سے بعض دروہ عاتم میں فریادی برسة - اورمبايغ کی واپسی کا اُور فيد يون کی بهائی کا پروان لکمها کرتلعه دار کی طرف ارسال كياأدرايك درخواست وبال سع حنبي صاحب كى خلصت ميں لكھ كرايك أدى کے اعد خاناہ شریف بھی یخبر ال کر حضرت سا حب نے بہت اسوس کا کاماء كواس تدر تكليف بيني . كال شفقت كى بنابر يج علما ، بدر كفت تقد - أسى وقت أتمظ كرحضرنت قبلعا كم سحد مزا رمبادك يرجا كرعله كاحال عرض كيا اورميا ل حجال ثلال كو إس كلام كے سنتے سے جو حقرت صاحب نے حضرت قبلہ عالمہ كى خارمت بي عمق كيا. بهت دنت بلى موتى اكر زارد زار رون لك أور يصف لك يحيب اس مردور كادار حضرت ساحب كالول بي بني نوفروايا سعجال نرى أنكهول سے يانى کورت الویا ب کی جناب میں تبولیت س کئی ہے۔ نیزمیاں ملال کونروا کے حالای ساٹ لاکھ درو د شریین پڑھو۔ جیب پورا ہوجائے مجھے خبر *کرو۔ ح*ب درو د فریف

پولا ہوا۔ توحشرن صاحب کو خردی گئی ۔ حفرت صاحبؒ نے دُعا کے لئے دستِ مبارک انتھائے اُور فرمایا ای ورخت کو حطیسے کا طے دیا جائے یا شاخ سے۔ یہ پرُجلا لی با شسسن کرسیب حاحزین نے سرنیچے کریائے کسی کو دم مارنے اُورچاب دين كاياره منظا - إسى قاررس نيج كث بيط خف أو ياكه إن سم يدن يس جان مى منیں البس فود بخود جواب فرمایا کہ اگرے خ کاٹیں تونٹی شاخ پیدا ہوجائے گی . اس درخت کوپیڑسے اکھاڑ ویا جائے کہ سمبی پیرنہ پھوٹے ۔ جبب خا نقاہ شریعت سے روانه ہوئے تو تونسر تیمن بہتے کر دورات اپنے مکان پر آرام فرمایا . پھرڈیو غازی خال تشریف ہے گئے اور قائنی قطیب الدین سے مرکان پرٹیٹر بین فرما ہوئے۔ جناب قاضی عاقل ساحب کویے معطن والہی اپنے معانی ا بوا کخیر کیے کسی حزوری كام كے سلسلى مى حضرت صاحب سے چنردن قبل دري ميں تشريف لاتے ہوئے تھے اُورمغی حماظ لیف سے مکان پراُن کا ڈیرہ تھا۔ بیس یہ قران السعدین مقاب دہاں مظہرے ہوئے سات دن سے قریب مو گئے توایک دن محدر مفاخا س نے دست ادب بانده کرعرض کیاکہ یا حضرت سات دن گزر کئے ہیں کہ آپ تشریف لاستے ہوشے ہیں مگر نواب برانشاب ابھی تک آپ کی ملاقات سے بینے ما سرمنیں ہوا ، اگر آپ کی مرضی ہونو یہ غلام کسی بہا نہ سے آسے آپ کی خدمت ہیں لائے فرایا اسے محدرضاحتی نعالے مہیں جزائے منیر دے۔ ہمارا کاردبار اللا تعلیے کی فواہش بر ہے ناکہ تہاری تدبیر ریہ

> سه کار مل برخواسش خودخواستن کارخلااست بناه باخی دخدا کردی تولی نادان کهاست

بنانچہ دوسرسے دن حضرت ساحیؒ کوخبر کی کہ نواب ملاقات سے سئے آر ہاہے ۔ محضرت صاحبؒ ناضی ساحیؒ کی دلداری سے سئے ان سے مکان پرجاکہ بیٹے گئے تاکہ نواب کی ان سے ملاقات ان سے کچروہ میں ہو۔ اُوریہ اپنے ہیر معافی سے ماقی کی تواضع کی صورت تھی۔ جب نواب نے شناکہ حضرت ساحیؒ قاضی صاحبؒ سے ڈیرہ پر بیٹے

ہیں۔ تووہاں مباکر قدم ہوسی حاصل کی ۔ اور بین سورویے کی تقیلی پیش کی جو نگھ ط کے علماء سے جبراً حاصل کر لیا تفا۔ نیز تلعہ کے مہتمہ اُور دونوں تحسیل لادوں کوہی حصنورسے پیش کیا اَ ورمعانی طلب کی ۔ اَ ورعرض کیا کہ اگر حصنور ا نور اِن تینوں كيسرول كے بال أور دافرسياں كٹواكر كدھ ير بطاكركوج بركوج بجراتي أور منادی کرائمیں -آپ کوا ختیارہے ۔ با اگر کوئی اور شرعی سزادیں تودیں آپ منتار یں۔ غلام اس بارے میں باسکل نا واقف مقا حضرت صاحب بے فرما یا کہ سم نے۔ تتهیں دکھھنے سے بعد إل تینول کی سرّا معات کردی ۔ البت اُس حکّے مفسدوں کی گرفتاری سے بلیے ہیں پروانہ اسی مجلس ہیں لکھا اُور حضرت صاحب کو دے ویا - لیس دعا مے خرکرسے سنگھ شرہیت کی طرف روان ہوئے ۔البتہ اِسسی وجسے کہ نواب مذكورنے علماء كو تكليف بينيائى عفى . اورحضرت منا حب كو تعى لحرير عا نے كى زجت اعلمانا پڑی تھی - اس سے ابھی حلال باتی تا حجب ڈیرہ سے روا نہ ہوئے تو راسنہ ہیں سيد خراي فا مى خانقاه سے مزديك يہنچے تواب نے ملك جاندن كموكم كوفروايا كها ك كھوكھرنىيچے تمباكے ياس تلوارہے ؟ اُس نے كہا تيز نہيں ہے كندہے۔ فرمايا مجھے ہے تاکہ دیکیموں -اُس لےعرض کیا کر حصنوراس غلام کی تلوار دیکیھنے سمے نابل مہیں ہے بحسن مبعدار جو حضرت صاحب کے گھوڑے کا رکھوالا نقا .آپ نے آسے فرما پاکہ جعدار اس كى توارك كر بھے دے يجب أس نے دى - اپنے دست مبارك سے نيام سے نكالى اكترمغىبوط كچوى ا وربلائى اُورا پناچه هٔ مبارك خواسان كى طرف كيا. ا ورثنين دفعدوا ر كيا كورم واديس فرماياً بسُم اللُّه اللُّه اللُّه اكبُرُ أور بهوا ميس تلوار مارتے تھے . كھِرْلواركى طرف دیکھ کر فروایا اس کھو کھر کے بیٹے تو کہنا تھا کہ میری تلوار صرف قلم تراشنے کے للے بتے ا*ور کنگریتے ۔* اس تہاری تواریے توخواسا نیاں کی جھے بخدت النٹرکی تک کاط دی ہے کہ یہ ظالم فرقہ کبی خواسان کی سلطنت کا مالک نہیں ہوگا - افغانوں سے اس فرقۂ نورن کی ودیکھوکہ کیا کس نے اور بالہ پایاکسی نے عجراس واقعہ کی مناسبت سے ب حکایت بیان فرمائی که ایک دفعرفهرد بلی میں جندسراری بیادوں نے دوگدسے سواری

ك يش بيئار بي بكوي . أور ككر ول مع بندد ما كاب كو بنى بكو با أور ابث ما هنا أن اس كى بىيدى فوسند موحيى تقى - إس كى نطرى معصومه اپن د بيان كھرييں ما ال معيون ن اَور اِپ کی حِدا ن کمیں زارو نبطار رونی تھی ۔ اُس کے جاں سوزیعرہے اُورجاں گداز نريادي اس غياف المشتغينين ى دركاه ين پينچ أور قبول بوگئے. النَّد تعاليٰ كو غيرت آني د بس ايك ساعت بين تمام شهر د لمي غارت بوگيا . بجر فروايا كه سفهر لمثان میں بھی الیسا واقعہ مہوحپا ہے کہ ملتان کوغارت کردیا گیا مقا۔ اُور اکٹر آدميول كوگرفتار كرياگيا مقا - اُور ان اسيرول بين شيخ الاسلام بها وُالدين ذيريا ملتانی کھی متھے جس وقت شیخ مرحوم ندید سے مخات پاکرملتان میں داخل موسئے تو دىي شخس كى خامتى ملتان كى تمام مخلوق مقير موى كفى خراب بى رائم تقا أوربا زادى عورتون كاتماشا دىكەرى مغا أوراس تمام بريادى ونناسى سىسىدى خىرتھا -التب الحروت كهتا ہے كەلىم نے يەنىتە ميال عبداللەكھو كھرسے، صاحبرادہ صاحب شاہ الدُّنِخْقُ جُمَّسِهَا ده نشين بمِسْرِتُ اور ديرُّمعتبرآدميوں سے سُناہے كركيتے تھے كہ اس سے بعد خراسانیوں کی حکومت ملک سنگھڑ وغیرہ ضلع طویرہ فانری خاں ہیں نہوئی اكرولايت خراسان ميں نورنر ميوں ني جي کھے گئى کە پچرشابان بي اسان كى وزات کے رہبریمی نہ پہنچ سکے ۔ نورز میوں کے تبا ہ ہونے سے بعد وزارت مبارک زئیا سے پاس پنہی۔ چنا بچہاس وقت دوست محدخاں ہو بادشاہ کابل ہے اس مبارک زن قبیلرسے ہے۔

منقول ہے کہ حب نواب عطابی بانی جورد جغامتا اپنی شامتِ اعال سے معندل ہو گیا ۔ اکرراس کی جگہ محدر رضاخاں نواب ہوگیا ۔ اکرر ڈیرہ غازی خاں ہیں آکر بیٹے گیا ۔ انو عیدالجبارخاں پوپل زقی کو نونسر شریف ہیں تلعمار مقرر کر سے محییا ۔ پس اسرخاں وائی منگنو عظر سے اہل کا رول نے تلعمار مذکور سے ہمراہ آکر بعل خال بن مستوخاں کو ملک سنگھ سے نکال دیا اُور خود واخل ہو گئے۔ اِسس انتا دہیں جبارخال فارکور سے تہا ہے جزیزدا تھا مشریعت سے زبینداروں کو کہا کہ اگر کوئی خوب صورت نوجوان عورت تہا ہے جزیزدا تھا

یں ہے تومیری شادی کما دیں میں تہارا مہیشہ احسان مندر مہوں گا۔ اور تمام عمر اں احسان کو تہنیں مجولوں گا۔ اِس وقت تونسہ شریبت سے مقدم چار آدمی تھے۔ سُوتِعِل ۔سردار ، ا مام پخِیش اُ ورعثان - إن سب نے صلاح کی اُ ورعا تلول سے كمربوتوم بجي سے نفے أورامام بخش وعنمان كے نويننول بيں سے عفے ات رہ كرديا اكروہ فلعدار بدكار شركر آربعنى غوت نامدار سے شكاروں اكر نخيروں سے نا داقف تنا كر الكركسى در خت كا ايك كا نتا بعى آل جناب كيركسى غلام كعد وامن كو لكن عقار تواس در کوبر سے اکھاڑ بھینکتے منے لیس فلعدار سے آدمیوں نے مساہ فدکورہ کو گرفت رکر سے المعدمين داخل كرديا. كوروه متقدّم برادران يوسف كى طرح روتے بوئے اور افسوسس كالم تضطف موست أورفرا دكرت موسة عوث زمالٌ كى خامست بين آئ . أور اظهاركيا کر مصنور کی موبودگی میں مصنور سے غلامول کا یہ حال ہوا وریہ بےعز تی ہو۔ایسے ہے آئم و م مسئے ہیں کہ دنیامیں اِس سے زیادہ کیل ہے عرتی ہوگی ، اُور بہت سامیلہ وفر یاد کیا ہوت صاحت نے فرمایا کم تہا ہے کہنے پراعتبار نہیں ہے۔ تہارا تول وفعل مطیک نہیں ہے۔انہوں نے النّرنعا کے تسم کھائی فروایا اعظورسوار بوكر آؤلي بھي سوار موتا ہوں ۔ تاکہ ڈیرہ غازی خال میلیں اَ ورمسمانہ م*ذکورکوجا کہیسے* آئیں جب صرت ص<sup>یع</sup> سوادموكر ديكستان كيرستمالى طيله پريوسنگعطرمے ناله سے كنارہ برسبے پہنچے توقلعدار سے وكلانے آكر آپ كى دكاب بكڑى بجندة م كپڑے رہے اُورخلا ورسول كوشقىع بنايا كم أس عورت كو ب جائية أورتقعير معاً ف كرديجة . فروايا بين كموطر سيسه منهي أترول كابجب تك كرامس عورت كوميري يوالدزكردي بحضرت صاحب أمس ٹیل*میسوارکھٹے رہے اور آخر*یہ لوگ اُ*س عورت کولائے اورحفر*ے صاح<sup>رہ</sup> رہے والدكردى معفرت صاحر مج اپنے مكان پرتشريق لائے اور آدام كيا جب المعدار جبارخال *سے د*ل میں اُس دوشیزہ کی محبت کی اُگ بھڑی ۔ بس اُس نے اسدخال کو ساخھ لیا اور مقدموں کور شوت دسے کرسا تھ ملایا جب اِس لطری کی ماں کو بچہ جہلا تواکس نے ابی اٹرکی کو محضرت صاحب کے گھر بیٹھا دیا۔ وہ ایک دوسرے سے صلاح کرنے لگے کہ

علی الصبح تلعہ کی تیام نوج سوارہوکرایک ہی دفعہ تونسہ سے گھروں ہرحملہ کرنے اکرر خماہ مخفاہ لین یونہی شوروغل مجائی اور بغیر گولی سے بندو قیس عیلائیں سم حضرت صاحبٌ کی خدمست ہیں جاکرع ض مریب سگے کہ مصریت ایک عدرت کی خاط ہما ہے تمام فهر كومبرباد كريسي بي . توحضرت صاحب ضرور اسعورت كو بابرنكال دیں گئے۔ امام بخش مقدّم شہر حضرت صاحب سے مکان سے جنوب کی طرف آمالہ رفت كرربغ تفا- أورد بازو لما تا تفا اوركهتا تفاكدمياں صاحب كوكہ ديں كرا س عورت كوگھرسے نىكال كى جا سے سپرد كرديں بكه ايك عورت كى خاطرتمام خېرزيرو زبرہور الم ہے . فرما یک عاقلوں کی بیٹی کو ایک گھرسے نکال کران یکسٹول سے حوالکروں بوا پی نااہل کی وجہ سے بازو **بل**ار ہاہے ، تاکہ یہ اسے گرف**ت د**کر <u>سے ج</u>یاّر نا بکارسے محالہ کریسے ۔ الیسانہیں ہوگا۔ چنانچہ چنر د نوں سے بعد ڈیرہ ف**خارنجاں کی صو**بیداری **محدر**ضا سے موقوف ہوگئی -اُورمِبارخاں باسکل مبے کارونوارہوگیا اُوراسدخال نےان جاروں مذکورہ مقدروں ت بارہ سزاررہ یے ناحق بطور حرفانہ وصول کشے۔ اُورسوتھیں ،عثمان اُور ا،م سخش ٹینوں بھوک سے مذاب میں گرفت ارم و کرم گئے۔ كەكفن بھى مىيتىرىنە آيا . نگرا يك آدمى إن جارول ميں سے كەحبى كا نام سە دار مقااۇر حاجی پوردالگوم رید تفا- بسیر عبانی کی رعایت سے آپ کے تہرسے ، مان میں رہا۔ مبوالول كرين يت صاحبٌ حاجي يورد لأكرم من يركث موشف تقة توسرواري بیر وم *رخ کرمے م*ز ادمیا دک پیری عرب سا دیٹ کا دا من کپڑ لیا ۔ اُورد عرب صاحب میے تعدو<sup>ل</sup> یں گرگیا . آورزار زار دونے نگا کہ ہری تقعید معاف کردیں جب اُسے مفرت صاحب ہے سے تہرکی بلاسے خات ملی . اور باتی زندگی اُسے عافیت رہی اور یجریہ حال ہواک مرضی سب سے پیلے حضرت ما حب کے حجرہ کا دروازہ وہ کھولاکرتا تھا۔ حب لوچھتے کہ کون وه عرض كريّاكه آب سے دروازه كاكميّا مول سردار مبطّے جب ده نوت بوكيا تو الحسس كاجنازه تصرت كے پاس بے ائے . أس كاجنازه بطرهانے كے بعداً س كے سربلنے كعطيب مهيكثة أورفرواياس سردارفى إمان النّد- كصرفرما ياكه بدتا ينزحفرت نورمختر

، رووال کے دست مبارک کی ہے کہ وہ ایمان کے نقصان کے بغیراس دنیاسے گیا۔ اکر ایمان کو سلامت ہے جاناس کے بیری عنایت کا کمال ہے۔

## سه سشنیدم که دو روزدامیدوبیم بدان دا به نیکان بربخشد کریم

منغول بيركدتوا بمنطفرخال والمئ ملتان كيعهرس يندبار رسنجيت سنتكر والثي لابور ف مان ربط كي كرتب منه كريد ، كمري نك معرت قبله عالم ك خليف كا مل حافظ حال الدين منانی تلویس موجود تنے . فتح نہوئی . والبس جلاگیا - حافظ صاحر جمے وصال سے بعدایک سانی دن میان کل محد صاحب و انائی جو محرت صاحب غوٹ زمان کسے مریدوں ہیں سے تفا اُور مصرت صاحبٌ كامقرب ومغيرتها بحفرت كے پاس خلوشسے ابر آیا اُورمیاں عثمان اكرماجى خال كاتب كے سلصنے آكر ظام كياك مقربانِ درگاہِ ايرُدى كواگرچ قرب نبادہ ہوّا ہے گر ان کانوف مجی بہت زبارہ موتاہے مگر ہمارے بیروم شدر حفرت فوٹ زمال ا یں باوجداس فارزفرب حق سے کوئی نوف سیس ہے اور وسی افغاتی مزاج ہے۔ انہول نے پوچھاکہ بات کیا ہے کہاکہ آج حیب میں صفر جے کی خلوت میں گیا . فرما یامولوی ساحب آئ ينسف ديكماكم مولوى ما ماحب اكب طاكا غادك كرمير سے تنديك آف اور اس پراکمعا نفاکدسندهدا ورماثان کا ملکسکمقول کود با اُوروه کا غارصفورسلی الْمُعاپِسُلْم کی مہرے اور لمحاب کرائش مجعہ اولیا نے عظائم کی مہرسے مرتبی تھارمودی جامی نے مجے كهاكدرسول الدصلى للدعائيم في تحد منهاسے ياس معيائ كرتم بھى اس كا غذمروم اسكادويي نے انکادکیا کہ بیں کا فریمے ہئے ہرگزوہ رنہ لنکاؤں گا۔ کوسکھوں نے حکم وسے رکھا ہے کہ نما ز کے بشے اذان ندی جائے ۔ انہول نے کہا کہ جب مالک شرع ایٹ ملک کی گنجی کا فر کو پخش رہے ہیں تو تُوم کیوں نہیں مگاتا۔ بیک نے مرحیٰدا نساریا مگر مجھے نہ چھوڑا۔ ان مربی نے اپنے آپ کویضاپرچپوٹر دیا . دوسری را نٹ حبب مولوی جامی صاحبؒ دو بارہ دسول الڈصتی المدّی کی کھے سے حکم ۔۔۔۔ آئے بی<u>ں نے بھی اس کا نذمیر مبر</u> سکا دی ۔ مگر *رسو*ل ضراصلی الندعلیہ *وسلم نے میری خاطر <mark>داری کے</mark>* سك اس قار فرما ياكرجب ك اسد خال والتي سنكمط ظلم وسمّ زكرے كا اُس كے ملك بير سكرہ

نہیں آئیں سے ۔ آورجب طلم و ناانسانیا ل شروع کرے کا تواس وقت ملک نگھ طبی اس سے ہے کرد بخیت سنگھ کو دے دیا جائے گا آور کو ہسرائی کے اس کی مکوبت ہوگی ۔ اس وا تعد کوجس کا ذکر حضرت ساحی نے فرمایا ابھی چند دن نہوئے تھے کہ ربخیت سنگھ نے آکر ملبتان فتح کر لیا ۔ مظفر خال نواب ملتانی شہید ہوگی ۔ اور اس کے بیٹے ول کو نئید کر کے لامور ہے گیا ، کا تب الحروث ایک دن حضرت صاحب کی خدمت میں بیٹے اکا میں طلم وستی کی میں اس کے بیٹے میاں میں طلم وستی اور شراب خواری بہت زیادہ ہوگئی تھی ۔ ایک ناور قوم افغا نیال میں طلم وستی اکر شراب خواری بہت زیادہ ہوگئی تھی ۔ ایک درون بی سے درون بی نے یہ واقعہ دیکھا کہ شیخ الاسلام بہا کو الدین ذکریا ملک فی آب نے دوختہ بی درون بی اور عصا با تھ ہیں ہے اور اُس کو بارتے ہوئے افغا نول کو تلعہ سے جیندن باہرنکال دیا ۔ اِس واقعہ سے جیندن باہرنکال دیا ۔ اِس واقعہ سے جیندن بی بعدر بخیت سنگھ نے آکہ ملکان فتح کر لیا .

منقول ہے كر جب استفال نے طلم كى كمر بانده كى أدر محد فى مرطرف سے اس كے ظلم كى ستائى ہوئى فر يا دكر نے لئى نوصنرت ساحب نے اُسے فر ما يا كہ اسار خال فائد منہ ارك حكومت كا مہيں به فائدہ ہے كہ نمازى اذالى سنتے ہيں ظلم خرمرا كر زخانى فائو رئے نہ بہ بنجا ور نہ ہيں ديكھ دريا موں كر سكھ ول كى أور فريرہ دّال دري نہ بہ بنجا ور نہ ہيں ديكھ دريا موں كر سكھ ول كى أور فريرہ دّال درے كى وار نشارہ تونسہ سے شال كى طرف كي و عبلانشكور ساحب كہتے تنے كر جن د نول كے بعد سے اشارہ خرا ما مال من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ اللہ من اللہ

حبب سکھوں کی فوج دیوان کر پالام سے سا غذا سدخاں سے اخراج سے دلے منگہ وتھ منگ و کو کھی۔
میں داخل ہوئی ۔ اُور نا کم مذکور بہاٹہ ہیں داخل ہوگیا توا یاب لات چنرو نام بیتی نے
سکھوں سے او تٹوں ہیں سے ایک اُون طی چرا لیا ۔ دو بہرکا وقت مقاکہ ایک سکھ حضرت صاحب کی خرمت ہیں حاضر ہوا ۔ حضرت صاحب کھا نا کھانے سے لئے گھر ہیں تخرلف سے گئے تھے ، وہ برسیخت حضرت صاحب کی چار پائی جنگلہ ہیں ڈال کراً س پر بیٹے گیا۔

اوركُتُون كى طرح آواز ثكال كركهن لكاكه ميال صاحب كو بنادين كرم بها لامسروقه أونط بیلاکردیں یا ایک سوروسید دے دیں بوب حضرت صاحب تفریف للسے تو نیجے اُ تر کر مس نے بھروہی کہا۔ حفرت صاحب نے فرایا دودن عظم وان الله تنہارا اُونٹ میجے سلامت آجلتے گا البس اپنا آدمی اسدخال کی طرف رواندکیا - اُس کا اُونٹ والبس آیا اُور سکھے کو دسے دیا۔ مگراکس سکھ نے بالان کا دعوی کردیا وہ مجی اینے ساربان سے ہے کہ سكه كور منصت كرديا ميا ل في معفرولد حاجي صاحب فيعمض كياكه آپ سكمول كونود لا تعلى اب خود كروه كاكيا علاج بع بعضرت معاحب في فرما ياد أعما لكم عمالكم ممالكم تم في منيس سُناكه محدرثاه كے تخت برسبطة وقت نادرت اوكوكياكها عقا.

م دیدهٔ عرب کشاو قدرت مق را به بیس نثامىت اعمال ماصورت نادر گرفت

نيزاك دن محد كفو كسريف عرض كياكه است حضرت مسلمانو ل كر براكو تو آب في اكمار دیا تفااب کفار کی حرط کوکیول نہیں کا کھنے ۔ فرما یا کہ دوست پر اُور سم جنس پر عصیعلد آناهے اور غروبس برمنی آنا -

مَنْظُمُ وَلَكُمْ مَنْقُولَ مِنْ كَرِيوِ انْ كَرِيالام تلعهُ مُنكَّتُومِ فَلْمُ كَاطِرِ فَ جَارِمَ عَنَا تُواسَ تونسى فريف كے مازار كا داسترايا . حبي شهرسے بام نسكاتو الحق جس بروه سوار عقا -ننگرا ہوگیا اور چلنے سے معذور ہوگیا جیران ہوکر بچھاکہ اِس منہریں کوئی بزرگ رہا ج - كهاكه بال - بيس بامقيول كامتر بهر تونسه شريعت كى طف كرد يا تو تقيك چلف كك حبب محفرت صاحب کے مرکان کے قریب پہنچے توا کب سی رج قوم سادا ت سے مقا المستحضرت صاحب كى خدمت مين بهياكه زيارت كى اجازت كے آئے جب أحازت مل كئي توكر بإلام آيا . آستان بوي حاصل كي - چند منسط بعد تمام محفل نشینوں کے سامنے درخواست کی کہھٹرے صاحب مسلہ وحدت وجود پراوشی الله بعض ما حبّ فے جواب باعواب دیا۔ دیر یک مضرتِ صاحب کے ساتھ فاق میں رم رہنا بخددیوان کے الزمین باسر بر کہنے لگے کر صفرت صاحب یا شاہ صاحب نے

دیوان صاحب کواندر بعظا کرمسلمان کرلینلہے۔ اُورواقعی یہ بات ہے کُرفی الفّخی ہُ ٹَاتُیْ ' «صحبت میں تاتیرہے) چندونوں کے بعدیہ بات سننے میں اُٹی کددیوان مٰرکورنے ریاست تزک کردی ہے بحبّرد ہوکر دریا کے کنامے یا دِحق میں مشغول ہوگیاہہے اَور مال وا سبا ب وارٹوں کے سپروکر دیا ہتے۔

منقول ہے کہ اسدخال نے جب ظلم ہے م تروع کیا اور اللّہ کی مخلوق کو ستانا تروع کیا توجب بھی وہ حضرت صاحب کی زیارت سے لئے آئی حضرت صاحب اسے وعظ و نیے مت فرماتے اور کھنے کہ اسدخال متہاری حکومت بیں ہمیں صرف یہ فا گرہ ہے کہ تمار کی ادان من یعنے ہیں. بس کرظلم نہ کر۔ ور مذیک پہال سکھوں کی فوج کی آمد دیکھ رہ ہوں وہ دنیا دار منعا۔ سر بیل نخوت وغزور رکھنا تھا۔ اُس نے حضرت صاحب کرنے رئان ہر عمل نہ کیا۔ رفتہ رفتہ اُس کا طلم اس حد تک ہمنیا کہ تاہروں کا مال بھی غصب کرنے لگا۔ ایک دفعہ چند تا جرول کا مال محصب کیا وہ تاہر حضرت صاحب کے باس استغافہ لائے جب اسلمقال حضرت ما حب کی خدمت ہیں آیا۔ تو آپ نے اُسے غصر سے کہا کہ یہ کیا خلم منوع کر دیا ہے کہ تاہروں کا مال بھی عقصب کرنے دگا ہے۔ اُس نے اُس دن سے منروع کر دیا ہے کہ تاہروں کا مال بھی عقصب کرنے دگا ہے۔ اُس نے اُس دن سے مخرت صاحب کے باس آ نا نزک کر دیا ۔ کہنا عقا کہ بیں کیا جا قدل ، بیاں صاحب مخرت صاحب کے باس آ نا نزک کر دیا ۔ کہنا عقا کہ بیں کیا جا قدل ، بیاں صاحب بھرت صاحب کے باس آ نا نزک کر دیا ۔ کہنا عقا کہ بیں کیا جا قدل ، بیاں صاحب بھرت مارٹ کے باس آ نا نزک کر دیا ۔ کہنا عقا کہ بیں کیا جا قدل ، بیاں صاحب بھرت مارٹ کے باس آ نا نزک کر دیا ۔ کہنا عقا کہ بیں کیا جا قدل ، بیاں صاحب بھرت مارٹ کے باس آ نا نزک کر دیا ۔ کہنا عقا کہ بین کیا جا قدل ، بیاں صاحب بھرت مارٹ کے بی مسکھوں کی فوج آ ئی ملک سنگھول بھرت کے بی می کو بھرت کی ملک سنگھول بھرت کے بیں ، آخر چند دون کے بعد سکھوں کی فوج آ ئی ملک سنگھول بھرت کے بی میں دیا ہوں کے دیا ہے۔

منقول ہے کہ میال عبدالشکورصا حسب فرات منفے کہ حب ملک سندھو سنگھڑیں سلطان مجود بن جبورشہ بن احمد شاہ درانی کی مکومت منی نونوا ب ظفرخاں ملتانی اُور بہاول خال احمد بوری بھی اسی با دشاہ کوجزیہ دیتے ستنے اُور محمودی روب ہ ہو کمک سنگھڑیں مشہورہ اُسی محود شاہ کا سیک ہے ۔ چنا بنچہ ایک دفعہ بھرولی خال براور فتح خال ہو محود شاہ کا وزیر مخفل نے تو نسہ شریف کا محام ہ کریا اور جا ہتا تھا کہ غارت کردے ۔ مرطرف سے اُس کے سواروں نے نونسہ شریف کا محاص وکیا ہوا تھا۔ زوال کا دفت مقا معطرت صاحب قیلولہ کے الادہ سے جار پائی بر بیلے ہتے ۔ نورخال کروائی بوق جو کر حضرت صاحبی کے شہور یا رول یں سے کھا، نے عرض کی کہ قبیصنور آرام فرما کہ جب ہیں اور بھرولی خاص نے اپنی فوجوں کے ساتھ شہرکا محاصرہ کیا ہوا ہے اور وہ آپ سے شہرکو تباہ کرنے کا ارا دہ رکھتا ہے۔ ہندی زبان ہیں فریا یہ تخیریں تن بن کے سوتا ہوں؛

ین بئی علاج کرکے سوتا ہوں ۔ جب بھرولی خال نے چا با کہ شہر کو غارت کریے ناگاہ اس کے پیط بیل درد اکھا، لوطنے لگا جب موت کے قریب پہنچ لگا توصفت ماصب کی خدمت میں تو ہرکرتا ہوا آیا اور عرض کی کہ برائے قدا لیجے ستفاع طافرا میں بئی مربا ہوں۔ آپ نے فرایا ایمی تونسہ شریف سے روا تہ ہوجا کو ورنہ بلک ہوجا تو گئے ہیں اس کے بید بی بردم کیا۔ اسے شفاع وگئی اور تونسر بھت جا گیا۔ یہاں کی کہ خلقت نے اس کے بید بی بیشریت جا گیا۔ یہاں کی کہ خلقت نے اس کے بید بی بیشریت امان یا ئی۔

میال عبدانشکورصا حیب سے منقول ہے کہ تونسہ شریف اسدخال سے تقرف بین مقا- وه ا*جاره کارو*پ نواب عبدا بجارخان والی ڈیرہ غازی خا**ں کو ج** سلطان محود خراسانی کی طرف سے خفا ، دیتا تھا اور جب روپیہ دینے میں لیت ق لعل کیا تونوا ب عبدالجبّا رخاں نوچے ہے *کر رقم وصول کرنے سے بنے اور ملک شکھڑ* كى تخريب كمصلطة آيا بيجذك نواب عبلالجبارخال فدكور تونسد فسرييت كوتباه كمدلي مے اراب سے آیا تھا ۔ اس سے اُس نے تونسٹر بیٹ سے قریب نوبی نصب کیں اُور اِن کوآگ دی مگر تو ہوں سے منہ سے بانی نسکلا۔سب حیران ہو گئے ۔حبب تونسہ شریف سے علاوہ کسی دوسری طرف توب چلانے سے سے آگ دیتے توجلتی گرے بب تونسے شریف کی طرف آگ دیتے تو توب سے پاتی نسکلیا · یہ حال دیجھ کر عبدالجبارخاں تومبر تا ہوا حضرت صاحرت کی خدمرت ہیں آیا ۱ کورمر ہدیہ وگیا اکر ابنی نقصیرمعاف کرامیے روان موگیا ، اکرر تونسس کی خلقیت کواٹس سے شریعے امان بل گئی · اس واتعدسے بعد جبب ملک شکمطرییں زراع سن کم ہوئی اُور مبلغانِ اجادِہ کم ہوئے . تواسد خال نے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا بحض صاحب اس ک درخواست پر ڈمیرہ غازی خال تشریف سے گئے اُ ورمبلغان لمبالا

یں تخفیف کرادی - چنا بخہ اس سے اجارہ میں جالیس جالیس ہزار اور بچاس بجاس ہزار کی تخفیف کرادی ۔

میاں صالح عمد فرماتے تھے کہ جس وقت نواب عبدالعمد خاں وائی ڈیرہ غازی خال نے حلقہ گطے میں اختیار مقال کا آکر محاحرہ کیا اور سجا ہا کہ قلعہ کو خالی کرا لیے ۔ تو گڑھی مذکور کے نواب 🗈 نے اپنے چھوٹے بھائی کو مفرت ماویج کی خدمت ہیں جھیجا ۔ اُس نے اکرعرمن کیا کہ خلاا اور رسول كے لئے آپ تشريف سے ماكر تواب عبدالصمار خال صوبيلار كونمائش فرمائي . تاكم سم سے با تقدا تھاہے کہ ہمالاحال بہت تنگ ہے بھٹرت صاحب کو اُن مے حال پررحم آیا. تیاری كى بيال مالح <u>ئى كېتى تخە</u> كەمى<u>رىن ئ</u>ىرىخى كەكەرىن ھا دىئى آپ كاجانا مناسب بنېں بېدالعى آپ سے فرمان پرعمل نہیں کہ ہے گا۔ کیونکہ وہ دنیا دارسے اور گطرحی اختیارخاں پرقبعنہ ک<u>م</u>ینے کی ہوں اس سے دل ہیں ہے بحضور ورویش ہیں۔ لیکن اگرائس نے فرمانے کے مطابق عمل نہ کیا تواس میں ہماری ہتک ہے۔ فرما یا ہیں خلاکا پندہ ہوں۔ بندہ نفس نہیں ہوں۔ اگروہ میرس کہنے پر عمل نر کریے کا وہ جانے ۔ ہیں حرت خلا کے لئے جا رہا ہوں ۔ ہیں نے بھیر عرض کیا کہ اگرا ب تشریف ہے جا ہے ہیں . تو ان کا کام پورا کر کے تشریف لائیں فروایا خلامے با نغه میں ہے رجب حضرت صاحب وہا *ل تشریعت ہے گئے قریب* مَعْاكد كُوْسى اختبار خال عبد الصمار سے ما تھ میں نتج ہوجاتی بجب اُسے خرمونی کہ معرت صاحب تشريف لائے ہيں ملاقات سے كئے آيا أور عرض كياكم حضوركس مقصد كے لئے تشریف لائے ہیں فروایا كه تو إن عزیروں كوكيوں تكليف ديتا ہے اُورظلم کمیزا ہے۔ یہاں سے حلدی روان ہوجا۔ اُور اِن سے باعقدا مطالبے۔ اُس نے قبول کر ٰلیا کہ میں انھی روانہ ہوتا ہوں ۔حبب ڈیرہ میں آیا توفوج کوسکم دیا کہ جنگ سے ما نخذ انظالو - اُور دِّرِيه غازى خال كى طرف روان بوجادً - ولا ئيتى اور فراسانى كيت كك يدكيا كيت ہو۔ ہم ابھی قلعہ کو فتح کرنے والے ہیں آپ کیوں جاتے ہیں۔ اُس نے کہا کیا کروں زبردست امرہے رجب ہیں ان کی خدمت ہیں گیا دیکھاکہ دوخوفناک نثیرمنہ کھویے بھڑست صاحبہ کے دونؤں طرف بیطے ہیں -اُور مجھے فر ما یا کہ جلدی بہا سے روا نہ ہوجا وُور نر بھے کھالیں گے۔

اب يهال ايك لحظ تيام منهي كرول كا أسى وقت روان موكيا . اور إن عزيبول كواس سے شرّے مبات ہوگئی۔ اُور حضرت صاحبؓ والیس اپنے مکان پرتشریف ہے۔ منقول ہے کہ ملک سنگیٹر اسدخال سے تعرف سے نکل گیا ، اُور سکھوں سے فیف ِمْسُودہ میں آگیا۔ تو پا ُئندہ خال نے مِنطورہ فرنگی <u>سے جورن</u>جیت سنگھدی طریب ڈیرو خازی خا<sup>ل</sup> کاصوبیلار تھا ۔ ملک سنگھٹر تھ پہرار روبیہ تھیکہ بیں سے لیا اور اسد خال کا تا تعظام وہ ہوگیا ۔ اُورخونٹی دمہندوم احبارہ کے نتیبسرے معد کے نقرریے پائندہ خاں کے سانھشا ملٰ ہوگیا ۔اوروہ بھی منگنوکھ میں بیچھ گیا رحضرت صاحبے نے اپسے عزریزوا فر وا اور دامقین سے سعول ن کی بحالی کی مند اُن سے کھوا کر رکھ لی ۔ مگرفصل خرلیت کی پرفش سے وقت بان دونوں میں کیداروں نے اس افرار نامری برواہ مرکی اور اس می خلاف درزی کی . بس محفرت ما حب سے درمان سے مطابق مولی می کھی کھو کھرا ور محد در سجی روراه (صاحب ملفوظ داوت العاشقين شف منكنوط ميں جاكر يندروز كفت وشنيد کی ۔ ہخرتین سوروپیہ نقو کا ندرانہ مقرر ہوا - اُورسا بخت ہی یہ کہ انگے سال ز لیرنگے -حبب يه بات حضرت صاحريج تك پېنچائى گئى . توفرواياكدوه انجى آئنده سال كاخيال رکھتے ہیں .میاں محددری حضرت صاحب کے قرمان سے مطابق مبلغان جمیع سمر سے ال كاروں تك بہنياتے تھے -اور آں جناب سررات مبلغان كى وصوئى كر اور بقايا ى كيغيّت دريافت فروات تھے كه ابكتى باقى جے- آخران تمام مبلغان ميں سے تین سو اعظارہ روپے باتی رہ گئے تھے یر علی انصبح بائندہ خال کلے میں کٹراڈا مے صفرت صاحريج سے تاربوں بیں آگر گرگیا کہ انڈرہے لئے میری تقعیرمعاف فرماویں اور اس غلام سے بین سورو ہیں۔ واپس سے لیں ۔ قرمایا کہتم اپسنے ذمہ کے دوسورو پیے وسے دو ا وراگر نوشی دالا ایک سوروبیدیمی مزید دسے دو تو تتهاری مرضی ہے جبر نہیں - اگر سے پائیو خال نے عرض کیا کہ وہ بھی مجھ سے ہے لیں - مگر آپ نے قبول مذکیا اور دُعاکی کرحق تعاسے تهای خوش رکھے اورسرا فرازر کھے۔ایک شخص کا فرضہ دوسرے سے دصول کرنا مناسب نہیں ۔فصل رہیے سمے تفازیں کہ ابھی فسمِل خرلیف کی پیدا واربیچی نرتھی ۔ۃ لاہوا۔

روانہ ہوگئے اور وہاں با تندہ خاں کی لاہور کے گور مزنے عزت افزائی کی اور اسے منلع طاک کا حصد دار بنایا تو وہ ماک بہنیا اور تمام میں کہ نوشی مندو سے نام سکا کر اسے قید کردیا ہول ہور میں نیدر با اور مھر مانان کے قلعہ میں مرگیا ۱۰ ور اس کا تنام خانگی سامان داخل سرکار ہوگیا .

منقول ہے کر حبب یا مُندہ خاں مذکور نے اپنی مرقومہ سندکو پوحضرت صاحبہ سے واحقین سے بیے کمی گئی علی مجا طرد یا - اور میں سورو بید اِن سے نریادہ لے اِنا تھا جیساکہ اِس سے قبل *ذکر کیا گیا ہے* نوحضرت صاحبے کو جلال آگیا مقا ، اِس سلسلہ میں اُسے اُ *در نوش*ی كوكرين أور كرفت ركريف ك لي ويره فازى سے منطورا فرنگى نے چندسوار بيہيے . إس لئے كر امباره بيں خساره مواحقا أور امباره كيے مقرّره مبلغان وصول نه مجسئے تقے -یائنده خاں مذکورنے نیفلوکو ہو اُس سے نکاح میں تنی اُوری خرت صاحب کیے مریوں یں سے تنی ۔ دچنانچہ اسس کے لیکاح کا ذکر ا کور اس مے مرید ہونے کا ذکر حضرت صاحب کے سرود سننے سے باب ہیں کیا جائے گا۔) حضرت صاحب کی خادمت ہیں بھیجادہ عجرہ سے باہر بیٹھ می اور نوش الحانی سے غزل گانے لگی۔ پھر حجرو میں معفرت صاحرت سے پا*ں گئی بیونکہ اس کی عز ل مس کرحضر*یت صاحر بیج نویش تنے ۔ ذ مابا تم <sub>کو</sub>ن ہ<u>و عرم*ن کر*نے</u> لگی کرمیں آپ کی خا دمدفضلوموں ۔ فرما یا آ اے فضلو توکنے ایچیا کی کر آگئی کہوکس کام سے لئے آئی ہوعرض کرنے لگی کرمیرسے شوہری تقصیر معاف کردیں ۔ اس کی گرفتاری کے لئے منطورا انگریزکے سوار آئے ہیں ۔ فرما یا تیرے شوم کی تقصیر معان۔ اُسے یہاں بھیج دے۔وہ فوش فوش کئی اور اینے شوہ رکومیے دیاردہ آیا اور حفرت ساحرب کے قدموں میں گرگیا یعرض کرنے لگاکہ ہیں نے بوحضور کے لواحقین سے ثبین مورویے زیادہ لئے تے دے دوں کا · ہر معرت مباحث ہے اُس کا قصورمعات کردیا ۔ اُور اپنے انگو عظے کو الم تے ہوئے فرما یاکہ اگر پنچھے منطورا فرنگی نے امبارہ کے رویچوں سے بئے طلب کیا ہے توجا اُدراً سے اسی طرح مطین کا دکھا بجس طرح ہیں نے بلایا ہے اور کہورو پٹوں سے بحائے میرے باس توریکھ ہے ۔ اور اگر تہیں لامور جیجیں توسیلے مانا تم فوش نوسٹ ایس

اور اُس نے اُسی طرح مبلغان مذکودہ کے لئے انگویٹا ہلاکردکھا دیا ۔ پس منطورا کے سوار گرنتار کر کے ڈیرہ جاڑی ہے گئے اور اُس نے اُسی طرح مبلغان مذکودہ کے لئے انگویٹا ہلاکردکھا دیا ۔ پس منطورا نے ان کولا ہور رہے یہ کہ کولا ہور رہے یہ سنگھ کے پاس بھیج دیا ۔ اُس نے امنہ بن قید کر لیا ، چنار ماہ گزیرے خفے بر محضرت صاحب معضرت ضاحب میں عقر جاکر رہی محضرت ضاحب میں عقر جاکر رہی محضرت اس میں میں میں میں اور اپنے کنوؤں پر جو ہو لستان میں عقر جاکر رہی متی اور ماہت کنوؤں پر جو ہو لستان میں عقر جاکر رہی متی اور ملک سنگھ موجو دویا تھا ۔ جب محضرت صاحب محضرت خالا کے عموس سے وا ہی پر بلدہ تائی نورشاہ میں جو تونسٹ رہی سے دومنزل ہے ، پہنچے توحضرت صاحب کی تشریف آوری کی خبرش کوفندہ میں جو تونسٹ رہی ہوئے جاؤ میں کی کروں تمام کام خلا کے جائد میں متھے ۔ وہ ہے چال کا کوئی حالت تھی ۔ ا سے کہنے لگے جاؤ میں کیا کروں تمام کام خلا کے جائد میں متھے ۔ وہ ہے چال کا لاچار وسرا سے ہو کرر با ہم بینچ گئی ۔ اپنی سوختگی دل اور شوم رسے عشق کی بے قراری ہیں خت میا میں عزوں کی بیغزل کانے لگی ۔ سے میا حرب کے ذوق سے معالیق حافظ صاحب کی بیغزل کانے لگی ۔ سے صاحب کے دوق ہے ہادی کی بیغزل کانے لگی ۔ سے صاحب کے دوق ہے میانق حافظ صاحب کی بیغزل کانے لگی ۔ سے صاحب کے دوق ہے میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے لگی ۔ سے صاحب کے دوق ہے میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے لگی ۔ سے صاحب کے دوق ہے میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے لگی ۔ سے صاحب کے دوق ہے میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے لگی ۔ سے صاحب کے دوق ہے میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے لگی ۔ سے صاحب کے دوق ہے میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے لگی ۔ سے میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے لگی ۔ سے میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے تو کی ہے دوق ہے میان میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے تائی ۔ سے دوق ہے میان میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے تائی ۔ سے دوقت ہے میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے تائی ۔ سے دوق ہے میان میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے تائی کے دوق ہے ہو ہے میان میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے کی بیغزل کانے کی بیغزل کانے کی بیغزل کی کے دو بیانے کی بیغزل کی دوقت ہے میان میان حافظ صاحب کی بیغزل کانے کی بیغزل کی دون ہے میان کی میان کی میں کی بیغزل کی دوقت ہے دون ہے میان کی بیغزل کی بیغزل کی کی بیغزل کی بیغز

الایا بیماالتا قی درکاساولها کوشته آبهای داول کانتانها بری ا ذکا رسیان طیحتاید و اختیکینز مدخون آماده کوا بری درگین کرکت میزان گدید کسالایخبرنونواه در مهر مهراها مراد زراع بان پیرمین فرهای جرب و بادی کرد در برده میها مهارهٔ خودکای بذری کند ترخ کجاوند آزاد کردسان بیمناها شدایی به میرای جیدی بال کجاد خدمال سیمان اسامها معارفی میزان میداد میرای میزادی فاست فطی شایش سیسی در اینا مهاها

یں نے پھرعرض کیا کہ اگر آپ تشریف سے جاہیے ہیں تو اِن کا کام پورا کر کے فترلیف لائمیں ۔ فروا یا خلاکے نا تھ میں ہے ۔ جب سخرت صاحب و نال تشریف سے گئے قریب مقاکہ گڑھی اختیار خال عبد العمد خال کے نا تھ ہیں فتح ہوجاتی ۔ جب اسے خریون کہ حضرت صاحب نشریف لائے ہیں ۔ ملاقات سے لئے آیا اور عرض کیا کہ حصنورکس مقعد کے لئے تشریف لائے ہیں ۔ فروا یا کہ تو اِن غریبوں کو کیوں

حفزت صاحب نے نوش موکر فرایا سے نصلو کیا جاستی ہے مانگ اُس نے کہامیرا شوہر جلد آجائے . فرما یا جائے سے قبل آجائے گا اورعزت وخوبی سے آئے گا . برسلام کر كے انتظائی اورجس وقت كرحفرت معا حبّ نے أسے فروا يا تفاكر ترسے جانے سے قبل بہنچ جائے گا. ریجیت سنگھ کوایک عرض پڑی اور وہ یہ تھی کہ ملک طماک و بنوں اُس سے مخرف موسکتے تھے اُور مال وخراج دینے میں نسا دکرتے تھے ۔ وہ چا مبتا تھا کہ کسی معبّرو شجاع آدمی کوویال بیسے کر اُن کواپنے حکم میں لائے اورمیرے مطبع کردس، بانیو خال اس صفت سے متعف تقا ہمی نے بتایا کرجس طرح کا آدمی آپ اس کام سے لئے بلہتے ہیں رہ پائیلا خال ہے۔ اُسی دقت ریخیت سنگھنے اُسے بلایا۔ خلعت پہنائی اُور ہواُس سے ذمہ اجارہ کے روپے منے وہ معاف کردیئے - اُور فوج کا سردار بناکر ملک مذکور تیں پھیج دیا - وہ پہلے ننگھڑآ یا اورفضلو کے پاس پہنچا۔فضلونے ، پنا تمام حال بیان کیا کہ اس طرح بھزت ما<sup>ہے</sup> ک خدمت میں گئی متی اور نتری ارہائی کے لئے عرض کی متی ۔اورمصفرت صاحب نے یوں فرط یا عقا ، بوجها كون سا دقت نفا كيف لكى فلال وقت ، فلال تاريخ ، فلال دن - يا نيده مال تع كها إسى تاريخ ودن كورنجيت سنكرسن بجع بل يا أورخلعت خاص دى متى - ينف صاحزاده أويخش صاحبت مهادى أورابرا بيم خال انعان سيع منا تقا بس فضلوت بائيره خال كوكها كد تو معزت صاحب ام يد بوجا اور بعيت كرد أس كم تفييب جا بل نے كها اسے فضلوس نرام دیرمول اُ در توحفرت صاحب کی مربیسہ بیس میں بھی اُن کام دیرموں' اب اُور بیت ک<sub>س</sub>نے کی ضرورت نہیں ۔

جاننا چاہیے کہ اولیا النّدی دوحائق ہیں ایک حالت عبدیت ، دوسری حالت حقیقت ، حبب حالت عبدیت بیں ہوتے ہیں ، اُس وقت کوئی اُن سے حاجت طلب کرے تو ایت عِیز کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کام خلاک یا تھ ہیں ہے ۔ ہم عاجز ہیں اُدر جب إِن پر حالت مقیقت وار دموتی ہے تو فر ملتے ہیں ما کھو کیا مانگتے ہو ۔ اِس طرح نعی ت الانس ہیں حضرت احد جام کے ذکر ہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت ایت نابینا بچے کو اِن کی خدمت ہیں لائی ۔ اُور کہنے گلی ایسے بینا کردیں ۔ فر مایا مجھے تدرت ، ایس ابینا بچے کو اِن کی خدمت ہیں لائی ۔ اُور کہنے گلی ایسے بینا کردیں ۔ فر مایا مجھے تدرت

نہیں ہے کہ اسے بینا کرول اُورانکارکردیا · اُس عورت نے اپنے بیچے کو ماعظ میں پکوا اورکہا کہ اسے اوپر سے زمین پرگرانی ہوں تاکہ مرجائے ۔ میرسے لئے یہ نا بینا بچکس کام کا ہے بینے احرجام میں برحالت حقیقت وار دموگئ رفرما یا شگرا دنیز سے بیٹے کو بینا کرتا ہوں بینا کرتا ہوں ، بینا کرتا ہوں -اُسی وقت اِس کی آنکھوں پر ماعة بھیرا ۔ بینا ہوگیا ۔

مولوى غلام حيكر صاحب ن اپنے لمغوظ ميں كمصاب كريك موضع بروا ميں متكن تنا- ایک درویش مسا فرمسی میں آیا. بیں نے دات کو ایک باجرہ کی دولجی اُس سے اُسے رکھی ۔اُس نے فارسی میں کہا کہ میں نے اس غلّہ کی روفی کمجھی مہیں کھائی۔ ہما سے ملک میں بدیا نہیں ہوتی۔ یس نے گندم کی پکی ہوئی روفی لا کردی۔ پس اس نے نما زعشاء سے بعد مجھ سے پویها کرسکھطریبال سے کتنے دن کی راہ ہے میں نے کہا کہ جوان آدمی تین دن بیں پہنچ جاناہے بیں نے اُس سے بوتھا کہ کہال سے آلہے ہو۔ اُس نے کہا کہ اصفہال کے نواح سے آرا ہوں اُورحضرت خواجہ مخرصلیمال سے بعیت کرناچا ہتا ہوں ۔ ہیں نے اسس سے پوھیا کہ اُس ملک میں لوگ حضرت صاحب کو کیسے جانتے ہیں۔ اُور توکس طرح اُنہیں ٔ جان کرمیاں آگ سکینے لیکا ہم میں وہ ں عبدالعفوری کتاب محاسشی فواہ دخیا ٹیہ ریڑھ رہاتا ایک رات مطالعسے بعدیں سوگ کیا دیکھتا مول کراسمان میں شکاف موگیا ہے جیسے کہ کرہ کا دونشندان ہوتاہے اُوراس شکاف سے نوٹراللی یا دسش سے پرنا ہے کی طرح جاری ہوگیا ہد . بیں نے پوچھا کہ بہ نور مس جگہ اور کس بروار د ہور ہا ہے ۔ کہتے لگے کہ یہ ورسکھڑ ش این بیں اس زمانہ سے عوّت حضرت خواجہ می سلیمان کیر نازل ہور یاہے کہ بیرانقطاع ك أس كى فيض رسانى سے روز قيا مت تك يہ نور اُس پر برستا رہے گا . بيَن نے يہ تواب ابيف استادم عرم كى خدمت ميں سنايا أور مجر مجھ شوق مهوا كرسنگھ طرف روان موحالول جب بلده مرات بهنيا توبچے بتہ جلاكه عكم فرشرليف نواحى ملثان بيں سے سبس اس مكه آ كا والغرض وه شخص سنكمط شريف بين بهنجا أور مضرت ما حب سع ببعث موا - اور كهرايف ولمن واليس بيلاك .

میال محارصا حب سے ملفوظ میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صاحبے شاہر

عسر سے بعد تونسہ شریف کی سیدس تشریف فراتھ کہ ایک امرد لطافررلینام حضرت صاحبے کے پاس آکرساھنے بیٹھ گیا۔ فرایا بٹراکیا نام ہے ۔ کہنے لٹکا کرمیرا نام فریدہے ہیر پوچھا تیرا باپ کیا کام کر تاہے کہتے لگا اوگول کی مزدوری کر تاہیے۔ اور میں اوگول كى كائبول كوي إنامول - آب نے فرواياك اسے فريد حب تعداس طرف أرباع عقا توكيا راسته یں بچھے کوئی شخص ملانھا بہتے لگا داستہ ہیں کئی مسافسر کھے بختے ۔ دوسری بار بوجھا کہ کوئی دروسی مل منا ، اس نے شرمندگی سے سرنیجا کھ لیا ، اور خاصوش بیط کیا ، اسی بات بھیت میں <u>منے</u> کہ موڈن نے اڈان دے دی بحفرن صاحبؓ نما ٹر سے بعد خلوث میں <u>چلے گئے</u> اک*ر*ر فرما مذکورکو بلاکرمرمارکیا اور را و خلابتا کرمیمج دیا بحبب ده شخص بنگلسے باہرآیا تودوس ت وردِ لينول نے اُسے بوجيا كرحضرت صاحبٌ نے تم سے دو دفعہ بوجيا مقاكد كيا تہاں راستہ بیں کوئی طاتھا یہ کیا بات مقی ، کہنے لگا میں لے اوب کی وج سے کھدن کہا ۔ اوراس بات الراز صفرت ما حب كى بيبت وشوكت سيمنين كعول سكا . ماجراب مقاكرايك دين ين لين كمعرست بابركيا عقاكه ايك سغيدرلين وروليش مجعه مل أوركين لنكا آفة تونسه متريف بين جلو اور بر تونسه خرویت سے بیعت کرد س یہ بات من کراس طرف روانہ ہوگیا ، جب قصرانی عنہ بیں بہنیا تومیرے دل میں خطرہ پیلاموا میں نے دالبی کا الادہ کیا۔ اسی وقت حضرت عوث زال کا زیارت ہوئی آپ نے فروایا سے اول کے ابیر تونسسک بیعیت کر ایس میں اُسی وقت یہاں آیا اور بیت سے مشرق ہوا ، مولوی محداین صاحب فرماتے تھے کہ میں نے بھی اس مربیسے دیجیا مقا اُس نے مولوی قادر بخش ساحب کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے پینخص مجھے مل تقا اور دوسری مرنب حضرت معاصبٌ تود بدولت نے اپنی زیارے کوائی عتی یس فرید نمذکور بحفرت صاحب سے بنکلہ سے رخصست ہوکرمولوی گل محددمیا حب وا ما نی کے ممکان بِراَيا. اَورَتفرياً. ذَّويهِ كِعوامِ وكردِ جدكرتا دله . اكرا النُّرهُوكا وردكرتا تقا. اوررقعس كرتا

میال میرما حب کے ملفوظ میں اکھ اسے کہ میاں خیر محد با غبان میرے سامنے کہتے نفے کہ میں ایک دو اور کا میک ان کی سامنے کہتے تف کہ میں ایک دو اور کا دیک ان کی سامنے کا جہ میں ایک کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی میں کا میں کی کا میں کی میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کے میں کا میں کے تام کا میں کا میں کائ

طرف گیا موا تفارجب اپنے مکان کی طرف واپس آیا توراسته بیں ایک ہوان کو دمکھا كركرتا پطرتاكبى دونرانوبرا دركمبى باؤل برار باب اُس كى رفدًا را ورحالت سے حران ہوا۔ بیں نے دل میں خیال کیا کہ ت پر سپورہ اور کسی کے گھریں ہوری کے ادادہ سے جار ما ہے ۔ میں نے تعاقب یا ۔ بس وہ حفرت صاحب کی مسید میں بہنچ گیا ، میں اس کی تلاش میں صحن مِسجد کی د بوار بر کھ طوا تھا ،اکر راس انتظار ہیں تھا کہ وہ نظر آئے ککس دروازہ سے باہر آ اب اور کہاں جا تاہے جب ایک دو گھڑی سے بعد بھی وہ والبس نہ آیا تویں اُسے دیکھنے کے لئے مسجدیں گیا۔ بیس نے دیکھا كمسجدين پڑا ہواتىيى قبلىل ميں مشغول ہے . بيں نے جاناكہ كوئى ورويش باخلاہے - أوار وہ تمام حال لاستہ کی کوفتگی کی وجہسے تھا بعب سجدہ سے سرا تھایا - ہیں نے کہا کہ اے درویش منگرسے روٹی سے ہے ۔ اُس نے کہا تو د دیں گئے ۔ بس میں ننگر بیں گیا اورروٹی لاکرائسے دی .اُس نے روٹی بغل ہیں رکھی ۔ پھوڑی دات گزری پھی کہ ہیں نے دیکھا كرحضرت ماحب تشرلي لائے ہيں۔ كي صغرت ما حب كى إس وقت غرمعول تشريف آوری سے چیران رہ گیا جب مسجد کے شالی و**رو**ازہ ک**ے** قریب تشریعت لائے یں اسی دیوارسے کیدلگائے کھڑاتھا فروایا میاں خیر مختینے ۔ بی نے کہا ہاں محضور میں ہوں ۔بس مفت ماحب مسجد میں داخل ہوسئے - اَور وہ تحض جو سجدہ میں ' بُراجوا تفا اُس نے سرا دیخاکیا اورحفرت ما حب کوشناخت کی اورحضت صاحب ب سے نادموں ہیں گرگیا۔ بس آپ نے اُسے بیعت کیا ۔ اور مجازیجی فرمادیا۔ بس حفرت صاحت بشکلہ ہیں اپنی خلوت کاہ ہیں تیشرلین ہے گئے اُوروہ شنحص اُسی وقت رواز ہوگیا۔ میں یہ حال دیکھ کرحیران رہ گیا۔ اس شخص کے پیچھے روانہ ہوا - حب اس تودہ ریکستان شمالی پر کس بہنیا تو ہیں نے آواز دی کہ اسے درویش ذرہ تھر تھ پر گملىسى نےمبرى طرف التفات «كيا اُورن كالح<sub>ار</sub>ا بيں دوٹربطِا اوراُس كا دا من پُولِيا - اجھی وہ روٹی اُس کی بغل یں منی - بین نے پوجھا کہ تم کہا سے آئے ہواور کہاں جاسب موراس نے کہامیرا دامن چواردس نو تجرعرب سے کیا جاہے مسافر

ہوں اپنے وطن عاد الم ہوں المی نے کہا خلا کے لئے اپنا عال ہے بناؤ کہنے دیا کہ میں کشیر ہیں رہتا ہوں۔ پی نے تواب میں صفرت ما حب کو دیجھا۔ آپ لے فرایا آجا اور مری بعیت کر ایس نے بوجہا آپ کا وطن وزایا کا کسٹ کھٹ میں تونسہ میں رستا ہوں ۔ مسی دقت اُ عظا اور کھا نا بدنا جو وگو دیا اور دن دات مسافت کرسے اس جگر بہنیا ۔ میں نے بوجہا کہ مجلوسے باہر نہ آئے اور حصرت صاحب وہیں تشریف لائے اکر رہمی بیا ہو تھا۔ کہ تم مجلوسے باہر نہ آئے اور حصرت صاحب وہیں تشریف لائے اکر رہمی بیا بیا توحض میں بہنیا توصف میں بہنیا توصف کے اس محدون کا مسجد سے باہر نہ کیلئے کا یرسبی محادث صاحب نے اُسی دقت محدون میں بارہ کی کا یرسبی محدون صاحب نے اُسی دقت میں دونست فرادیا ۔ اِس لئے اب رہن کی کے دون میا دیا جو دائی میں دونست فرادیا ۔ اِس لئے اب رہن کی کے دون میا دیا جو دائی میں دونست فرادیا ۔ اِس لئے اب ا

منقول ہے کہ ایک جا طامبرُّونام قونسر شریف کا رہنے والا محفرت معاصبُ کا مرید تقا اس کے آبا و اجلاد اس سلع کے رہنے ولیے سادات سے مرید تقے جفرت ماحبُ کے وصال کے بعد وہ شخص ا تنا بھار ہو گیا کہ قریب المرگ ہوگیا ، اور حالت منزع اس بسطاری ہوگئی ۔ آس کی جوی اور نیز اُس کا سید بیرا ور اُس کا باب بھی اُس کے باس بیٹھے تقے ۔ اُس کی عورت نے کہا کہ اسے سبرُ و یہ دیکھ تیرا پر تیر سے پاس بیٹھا ہے ۔ توموت یا قبر کے غلاب کا فکر را ایکل نہ کرد اُس نے کہا کہ یہ مبرا بیر بہیں ہے ۔ اُدر وہ اس وقت میرسے پاس بیٹھے ہیں۔ میرا بیر حضرت نواج محد سلیما تی ہے ۔ اُدر وہ اس وقت میرسے پاس بیٹھے ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت صاحب کے مرید ل میں سے ایک شخص سلطان محمود خفا انگرینیوں کی طرف سے ملک سنگی کو کا تخصیل دار تھا ۔ ایک دن دہ حضرت صاحب کی خانقاہ بیں حضرت صاحب کے مناقب بیان کررہ عقا۔ اور اُس دقت یفقر اور غلام فمر خال درگا ہی دخیر واور دوسرے لوگ میں جیلے تھے ۔ اُس نے کہا کہ میرے کچھ لوگیاں پیلا ہوئیں اُور لوگا نہ تھا ۔ اُور مجھ لوگے کی بڑی آرز و تھی ۔ ایک دن ہیں نے آکر

حضرت صاحب سے عرض ک كرح شور قبله غلام كى بيٹياں بہت ہيں مگر بيٹا نہيں ہے. دُعا اُور فاتح خرفر اویں کہت نعائے مجھے فرز در نرینہ عطا کرے -اور ایک تعوید بھی عطا فروائیں و فروا یا کے جب تو جانے لگے تومیرے باس آنا متہیں تعوید لکھ دوں کا بس روانگی کے دن بیس نے حضرت صاحب سے تعوید سے مضامن كيا بعلال كى نظرى ميرى طرف دىكھا - فرما يائتها يى كانعو ماراككھ كردۇں بىي نے دبار ننوف والدر سے سوال ندی اور اسی طرح بغیر تعوید سے روانہ ہوگیا، حب گھر سنجا آپو محصحصرت صاحب كاربخيد كى ك وجرس بهت عم والم عقاكه كعانا كعاف كويى ول نهيي چا ہتا تھا ۔ حب کھ والوں نے کھانے کے لئے کہا۔ تو پی نے کہا مجھے کھا ، و کھانے کی حاجت نہیں ہے اور اسی طرح الدوہ وغم میں سوگیا بعضرت صاحرم کونواب میں دیکھا كممسكراكرميرى طرف ديجه رسيبي أورفروان بهركوتعويذند ديينه كااس قارغم كرربا ب ينوش موجا و اورفكر فررين تعالے تهيں بطاعطا وظئے كا - اورميرى بہت تنفى کی ۔جب بیدار ہوا توہیں نے کھا ٹا طلب ہیا اور کھا یا بچچے عرصہ بعد حق نعاہئے نے اُس تطب الافرادى وعاوم كتسس محصه بياعظا فرماديا -

منقول ہے کہ حضرت خواجہ النّہ بخش صاح میے فرائے تھے کہ مولوی عیس خال
بہاول پوری میر ہے ساسنے بیان کر تے تھے کہ ایک دفعہ خضرت صاح بیم سے ہمراہ ہما
خرلیف جارہ بنے میے بہمان پور کے قریب پہنچے تھے کہ اس ملاہ کے سواجس پر جارہ به
تقے بحقرت صاح بی نے ایک اور راہ کی طرف دیکھا ۔ وہاں آپ نے اپنی سواری کھڑی
کردی اور اپنے سیکنہ ہے کینہ محرفت خزینہ سے آہ سرد میکورون کال کرمیری طرف دیکھ
کرفر رایا کہ اسے عیسن خان یہ دوسرا راستہ سیدھا ہجالا راستہ ہے کہ اس ماستہ سے
جلد صفرت قبلہ عالم کی خلامت میں مہار خریف میں ان کی زندگی میں جایا کرتا تھا ۔ بھر
فرایا کہ اس راہ کی وجہ سے حق تعالیٰ نے ہمیں اس مرتبہ تک بہنچا یا ہے کہ اگر اپنے
نگریں سونے جاندی کی دولی تقلیم کرنا جا ہوں توحضرت قبلہ عالم سے طفیل تقیم کر
سکتا ہوں ، بھروج ال سے روانہ ہوئے ۔ نا فع ال اکلین میں اکمھا ہے کہ ایک دن خلیفہ سکتا ہول ، بھروج ال سے روانہ ہوئے ۔ نا فع ال اکلین میں اکتحا ہے کہ ایک دن خلیفہ سکتا ہول ، بھروج ال سے روانہ ہوئے ۔ نا فع ال اکلین میں اکتحا ہے کہ ایک دن خلیفہ سکتا ہول ، بھروج ال سے روانہ ہوئے ۔ نا فع ال الکین میں اکتحا ہے کہ ایک دن خلیفہ سکتا ہول ، بھروج ال سے روانہ ہوئے ۔ نا فع ال الکین میں اکتحا ہے کہ ایک دن خلیفہ سکتا ہول ، بھروج ال سے روانہ ہوئے ۔ نا فع ال الکین میں اکتحا ہے کہ ایک دن خلیفہ سکتا ہول ، بھروج ال سے روانہ ہوئے ۔ نا فع ال الکین میں اکتحا ہے کہ ایک دن خلیفہ سکتا ہول ، بھروج ال سے روانہ ہوئے ۔ نا فع ال الکین میں اکون کھوں کے دن خلیفہ سے دولیا کہ دی دولیا کہ دولیا کہ دولیا کہ دولیا کون خوالے کی دولیا کی دولیا کر دولیا کہ دولیا کی دولیا کی دولیا کہ دولیا کہ دولیا کی دولیا کہ دولیا کی دولیا کی

عمر بالان صاحبٌ فرماتے تھے كرجب ابتداء بيں حضرت صاحبٌ كى خدمت بيں رستا نفا توحضرت صاحرم سعجامورما ورموته تف توسيس فامرس خلاف شرايت نظر آتے تھے گرنفس الامریں اورغور سے اعتبارسے شریعیت سے عین مطابق مجت تھے بچنا بخد ایک مرتبہ حضرت صاحب سے ہمراہ تبله عالم سے عرس مبارک پرما سہ تھے -ایک دن ایک کنوئی برقیلوله الفاق موا يحضرت صاحب سے درونشوں لے جسارت کی اُوراس کنوئی کی زراعت نزیوزه اُورتربوزوغیره حضرت صاح<sup>یت س</sup>ے ساھنے ہی کھانی مشروع کردی اُوراس جناب نے کسی کومنع نہ فروایا۔ اِس بات سے ىيى بېت چران موا كچيد دىيەلبىداُس كنوير كا ماك آيا اور حضرت صاح<sup>يم</sup> كاقام بیسی حاصل کی اُور کہنے نگا کہ اس غلام کی بڑی سعادت ہے کہ آپ اس کٹوئیں پراتشے اورمیری زراعت حصنورسے درولیتنوںسے کام آئی ۱۰ لحدوللٹرکرمیری مرا دمرآ فی اَورغلام کی سعا دنت مندی کا باعث بی اُورج باقی زراعیت ره گئی متی وه بھی اُس سے حضرت صاحبے سے اُور آں جناب سے درولیٹوں سے حوالے کی بیس معلوم ہوا کہ دروہ پٹوں کا اِس زراعت کو کھاٹا اُور حضرتِ صاحبے کامنع نے کرنا خریعت سے فلات منعقا جبيباك نفس شربعت سے نابت ہے كدودست كا مال بغير إحارت كها، جائنىيە .

مولوی خرصین صاحب بیشاوری سے منقول ہے بر پس نے مولوی غلام رسول صاحب بینظر بہا ول پورگ سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ سیکا پر کے راجوں میں ہے ایک راجو ایک ارتبا اور اُس کا ہم توم وجا گیر وارتفاقی کی روز نظامی راجہ نے ایک بھاکر مہاجن کوج کا فرن کا سروار تھا اور اُس کا ہم توم وجا گیر وارتفاقی کر دیا نظا۔ اُس کے تعل کے بعد اُس راجہ کوعر وج ملا ۱۰ س وجہ سے دہ گیان رکھتا تھا کہ مجھے یہ عودے اس بھا کر وہا جن کوقت کرنے سے ملا ہے۔ یعنی اس کا قتل میر سے حق میں مبارک مظہر انتہ نے جہا بنچہ راجہ فرکور کی اولاد میں یہ وستور ہوگیا اوروہ عقید کے مورق جاننے گئے کہ جو بکہ جہا ہے اجدا د کے لئے عظا کرکا قتل کرنا مبارک راج تھا اس لئے ہی مبارک راج تھا اس لئے جہا میں وہ جو بیکا نیز سے داج

تخت پر بیشتا عناکسی سرکرده مها بن کوقتل کرتا اُور اُس کی بلکه اُس سے بیطے کوسر فراز کر سے بعظا دیتا - اس طرح بسیکا بنرسے ایک دا جرمروارشگھ نام نے مظاکر امرشنگھ سروارمہا بن كوتس كرنے سے الادسے بيكا برطلب كيا- وة خص اپنى عبان سے خوف سے أس سے إس ندگا حب أس كوم زيد تأكيد آئى توده عباك كر موضع تاج سرور مين أكيا أور حضرت قبلا عالم مهاروی کی خانقاه میں دینے بیٹوں سے ساخہ پناہ لی۔اُور دن مات وہاں رہنے ریکا۔ اور حضرت قبل عالم سعمز ارمبارك برعرض كريف سع للع يعى جاتا تفا . باب أور بعط ڈیڈوت کرتے غفے ہو مہدووں سے مذمہب میں آدا ب سجا لانے کا طریفہ ہے کہ سرسے پاؤل تک سیر مے زمین مرلب الے جاتے . بیط آسان کی طرف مرسے اور مبیط وبینانی زبن برطة تف مبياكس واكرت بي حب حضرت قبله عالم كعرس مع دن أكف توسكم فرريف مع معرت ما حزاده فواجه فا والله عنن ما حرج تشريف لائد. تھا کر مذکور آب کی خدمدت ہیں گیا ۔اور آہ وزاری کی اور اپنی مشکل سمے حل سمے ہئے فانتحییر اوردعاكا طالب بهوا- اورعرض كرين لسكاكه آپ كى ذات خرلف معيسوا اورحفرت قبا*ز عالم مُسےسوا کوئی اُوروسیلہ نہیں اور آپ کے مرشد کی خا*نقاہ *کو بکیسوں کا مل*جا و ما وا اكرددريعه ويجعدكها ستغافشه سيمرآيا بهول اوري بهنابهوت كدلاج بسيايرميرى تقفيبرما کردی اور مجے امان دے دیں اورمیری جان بنٹی کریں اور مجھ نود بلا کر محب سے راضی ہوجائتے۔ آپ نے اسے تسلی وتشفی دی اور فرما یا خاطر جمع رکھو۔صاحب خانقاہ سے طفیل تنہاری تمام مشکلات عل بودمائیں گی راجر سیکا نیر تجھ سے و دراضی مو ملنے کا اور تجهمزت سے للب لرے کا حب عرس مبارک سے بعدما حبزادہ حضرت نوا جدنتاہ الٹریخینن گے سنگھ<sup>و</sup> ختریف کی تیاری کی تومھا کر مذکور نے خدمرت ہیں حاضر موكم عرض كدك يا مصرت آب روانه موايه بي أوراس غلام كي شكل الهي حل بني موئ مير يك ك حكم ب فرايا دوماه يهال بيط واس مع بعد من تعاسل متهارى شكل آسان کردیں گے .لیس حصرت صاحبزادہ صاحب النّر سخفن جمی سنگھ طرختر لینے کی طرت روائد ہوئے ۔ اَور کھاکر پارکورخا نقاہ شریعیٹ میرر سنے لیکا ایک دات ایک درولیش

ساحب نبدت نے نحاب ہیں دیکھا ۔ 'شورنی اکرم میلی اللّمطیدولم کی مجلس ہیں تا مشائن كارمع حسرت واحد نورمحدصاحث مهاروى بييط بي اورحضرت نواح محدسلیمان صاحب کھطرسے مہوکر ہوگوں کی عرض معروض مصنورصلی الدَّعِليةِ سلم کی خلامت میں پیش کرتے ہیں ۔ ہر حاجت مند اپنی عرمن حضرت صاحب کی نمات يس بيان كرة بد اكرآپ معنور رسول خلصلي الدعليد وسلم كي خدمت بيس بہجاتے ہیں۔ مطاکر مذکور کے لئے بھی مضرت صاحب نے تو د مصنور صلی الٹولیہ ولم کی خدمت بیں عرمن کیا۔ فرما یا اُسے تہو دوماہ باقی ہیں ۔ منہاری مسفیل حل ہو مائے گی مجر تواس جگرا پنی مراد کویہ نی جائے گا کہتے ہیں کہ دوما ہ سے بدراجہ بیکانیرنے کھاکرکومعاف کردیا اور اپنے مرف کوحس کا نام کسائی مقا اس کا ضامن کیا اُورمہرں کا کرمپروان لکھ کراس سے پاس بھیجا۔ وہ گیا بیُں ہواُس راجہ كامرخاد تقا مطاكر كاضامن بن كراً سي اپنے بمراہ بيكا نير سے گيا ا ور را جر كے ساتھ اُس کی ملاقات کرا ٹی ۔ اُورراج نے اُس کے سائق صلح کرلی اور اسے ممثا زوں بلند كِل وه على كروماجن امرسنگھ نام اُس دن سے حضرت صاحب صاحبزادہ الدّیجش جى سلمالنَّدتعا لئے سے كال اعتقاد ركھنے لگا۔ بلكہ بندو مذہب سے بے زار مو كراً كلم يدبه گيا - اكر وخيدور و وظا تقت پر هينے ليگا - اكر اس سال كه فقر دحاجی نجم الدین کی صفرت صاحب کی زیارت کے لئے سنگھٹر تشریف جار ہا تھا ۔ تو حبب بيكا نيريس ببنجا أورصا حبزاده صاحب شاه التريخش صاحرفي اجبيرشرييث سے بیکا نیرآئے ہوئے تھے ۔ نو عظا کر مذکور بھی آپ کی زیارت کے لئے آیا ہوا تھا . ادراك أدنط آب كي ندريا تقا فقر مهي أس دقت حاضر تقا -

حضرت میال نورنجش ما حب نرماتے نفے کرمیاں اللّٰدوا دُسکنہ کو طی کمالیہ کم باذوق درولیش نفا اورحضرت غون زمال کے مریدوں میں سے مقادہ میرے سامنے بیان کرتا مقاکہ ہما سے شہر کا ایک باشندہ مقا اُسے ایک بے گانہ عورت سے عثق ہوگیا۔اور ایک مدت یک اُس عورت کے وصل سے مخط اعظا ، رہا جب اس کی تقدیر نے یاوری کی توصفرت خون زمان کی ملامت پی جاکر بیعت موگیا ۱ وراس برت کام سے

توب کی جب مجرا پہنے گا دُل آیا تواس کام سے باز رہا - وہ عورت ہواس کے عنی بن

بروقت ہے ہیں رہتی تھی اکر رہی ہیں گئے وہ اس کے وصل کی کے انتظار میں رستی تھی

اگر دن اس شخص کو خیطان نے ورغلایا ۔ وہ رات کے وقت اُس عورت کے گھرگیا تو

کی دیکھتا ہے کہ وہ گھر صفرت صاحب کا بنگار شراعی ہے ۔ وہ شخص شرمترہ موکر توب

کرنام واوابس آگی ۔ چیر شبیطان نے اُسے ورغلایا ۔ بھراس کے گھرگی بچر صفرت صاحب کا بنگلہ

شرایف نظر آیا ۔ بھر شرمناہ موکر توب کرتا ہوا واپس آگیا۔ تسیسری مرتبہ جب بھرشیطان نے

درغلایا بھراس کے گھرگی ۔ اس بان عود حضرت صاحب کو بنگار شرایی ہیں دیکھا ، بہت شرمناہ

درغلایا بھراس کے گھرگی ۔ اس بان عود حضرت صاحب کو بنگار شرایی ہیں دیکھا ، بہت شرمناہ

درغلایا بھراس کے گھرگی ۔ اس بان عود حضرت صاحب کو بنگار شرایی ہیں دیکھا ، بہت شرمناہ

درغلایا بھراس کے گھرگی ۔ اس بان عود حضرت صاحب کو بنگار شرای ہیں دیکھا ، بہت شرمناہ

درخلایا بھراس کے گھرگی ۔ اس بان عود حضرت صاحب کو بنگار شرای ہیں دیکھا ، بہت شرمناہ ، دوا اور دائیس آگیا اُور دوائیس آگیا کیکھر کی تو بھی ۔

حضرت میاں نورنجش معاصب فراتے نفے کہ ایک دفع حضرت ماحب معضرت قبلۂ عالم کی خانقاہ شریف کی طرف آ رہے نفے ۔ حب بلدہ ہم آن پور میں کہ مثان سے شیس کوس بہتے۔ پہنچے توایک شخص عبدالوہ باب نام ہو آپ کامرید تفا اور اس شہر کا رہتے والا تفا آیا اور اُس نے عرض کیا کہ قبلہ میرے گھریں بھری چیونٹیوں نے سوراخ کردیا ہے۔ ایک لحظ آلام مہیں ہے اور دن لات میرے گھریں بھرتی ہیں۔ دُعا فرائیں کر دفع ہوجائیں بحضرت صاحب سے مریدوں ہیں سے بہاولا نام ایک شخص فہاں بیٹا تھا ۔ آب نے اُسے فرا یا کہ جا اور مبری طرف سے کہد دے کہ فلاں شخص تنہیں کہتا ہے کہ میرے گھرسے چلے جا دُ ور نہ تنہیں بہاولا لا نگری وال ماسے گا ، حب یہ بہنیام بیونٹیوں کو بہنچا یا گیا تو فوراً وہ گھر جھیوڈرگئیں ۔

ا كم تشخص يوملك سونتركا تقابعس سے مراد منلع نتيا باد وسرم سے يحضرت صاحبٌ ك ربيون بين سع عفاء كسع برسال سائب كالمناعقا - توفي لا جار موكر يصفرت غوث زمان کی ضدمت ہیں حاضر بھوا اُورعرض کیا کہ قبلہ مجھے ہرسال سانپ کا متا ہے دُعا فریا ٹیں تا کہ حق تعالے مجھے اس بلاسے امان وسے آب نے فرمایا کہ تمہا سے ملک بیں ایک کا مل بزرگ گوگا نام سبے قوم بچ یا ن سے . تمام سانپ اُس سے ا بع ہیں اور اُس سے عرس پرجمع ہوتے ہیں جب اُن کاعرس کئے اُن سے مزار برجا اُورمیری طرف سے بیغام سے کہ فلاٹ خس میرسے بیرنے آپ کوکہاہے کہ آپ توم چو ہان سے ہیں اور میں قوم انغان سے اور اس میرے مربد کوہرسال سانپ کا ممثلہے اور سانپ آپ سے تابع ہیں ۔ اگر پھیراسے سانپ کا تھ یں آ پ سے سا تغذ وہ کروں کا بیوا فغانوں نے ج فانوں سے کیا تھا · (اور وہ قعتہ یوں ہے کہ بحان دلمی براد شاست كرنے تھے نوان سے بادشا ست افغانوں نے جہین ای تھی اورانہیں دہی سے نکال دیا تھا) میں آپ سے یہی معاملہ کروں گا . اُور آپ کی ٹریاں قبرسے یا ہر نکال دول گا ۔ اُس ٹنخعس نے ماکرہ کسی طرح کہ دیا بھیراسے کہی سا نہدنے نرکائی۔ لعمین خاں چو<sub>ا</sub>ن لیسرنواب الف خا*ں فتح پوری قا نم*خا فی جوشا بجبان بادخا ہ وہ<mark>ی سے عہد میں مخا ۔ کا تعن</mark>یف تيام داسه بين لكحلب كوكاكا نام علا الدين تقاعيب كا فريقا مهراسلام لا يا كفري حالت بي أسكانام كوكا تقا اسلام لانصي بعداس كانام علاالدين ركها كياراس ك فريد میں ہے۔ حس کو ماٹری گوگا کہتے ہیں۔ یہ قریہ بہا دران بلدہ سے قریب ہے جو بلدہ سرسہ سے بیں کوس برجنوب کی طرف ہے۔ اُس سے باپ کا نام جیور بن مانک بن بچوہ ن ہے۔ جبیباکہ تیام رآسدیں ہے۔ گوگا سے نقر فات اور کرامتیں شہور ہیں ، خاص طور سانب سے کاطیف سے سلد ہیں - اور اکٹر ہماسے ماک میں ہندو اُس سے معتقد ہیں - اور سلمان جا بل علی

گریا کا بھا کہ ایک اسلام لانے سے بارہ میں نہیں جانتے ،اس کے کہتنے ہیں کہ وہ کا فرقا ۔ اُور اس ک قبر کی زیارت اوراس سے استعداد کوشرک کہتے ہیں ۔ گریے صرف سے حبری کی وجہ سے ب وه كالل بزرك مفاد عبياك حضرت صاحت كے مناقب سے واضح ہے والله اعلم بالغيب، حفرت میاں نوریخش مباحث فرماتے تھے کہ حفرت عویث ِ زما*گا کے مربایو*ں ہیں ہے ایک شخص مقاوه سردار خاندان کی ایک کا فرعورت برکه بهایده ملک میں امنیں مظا کرداجیوت کہتے ہیں عاشق ہوگیا-اوروہ عودت ہی اُس پرفریفتہ ہوگئی- ہرت کک اِن دونوں سے لعّلقاً "نائم سبے ۔ آخریہ داز اُس کا وَں سے تمام ہوگوں پرخا ہر بہدگیا ۔ سب سنے اُسے بکڑنے اُور ماہنے كابروكرام بنايا واتفاق سيدايك ون والخفس أسعورت سي إس بيطا تفارحب إن الوكون كويواس كى تلاش يستف خبريوگئى -آكراكس كے كھركا عامره كريا - اورچا باكداندرجا كر اكسے اديں يحيب أس شخص كواس حال كى خربوئى توحزت ماحث كى طرف متوج بوا . أكر عمِن کیاکہ بلحضرے اگرچ گنا ہ کارموں مگر آپ کے دامن سے وابستہ مہوں۔ وقت ا ملاوہے مجے إن مدعيوں كے المتول سے مجات ولأيس حبب وكالوگ اسے مار نے كے لئے اندر كئے دیساک اُس عورت کاشوہرہواس گاؤں کا مٹھا کریتا اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا۔ اور دوسرا كوئى منيى ب شرمنده بوكر بامرعيك كف يعنى ويخفى أس عورت كي شومرى فكل النبي دكماتى ديا جب بامريك نوده خفس د بالسن نكلا اوراك سے بي كيلا معراس كادك كويميورديا ـ أورد وسريع كا ذل بي آباد موكيا . بهر كميد مدن بعد صفرت صاحب كى فارت میں بلدہ تاج سرور میں ہنچا۔ وہال سے معزت صاحب سے ساتھ پاکپٹن شریف بہنچا ، پھر حفرت صاحبے کے سا تقرینگرا نٹرییٹ گیا ۔ اُ وریھر وج ں کچچے مصدرہ کروائس اپنے وطن آنے سے بنے معرت صاحب سے احازت ہی . فرایا رجاؤ گھر بھا کرنہ بننا . لین معزرت صاحب نے اس تصری طرف اشارہ کیا ۔ حبب اس کی شکل مطاکر کی صورت بن گئی تنی . وہ شرمندہ ہوا اور بھرالیا کھی ندکیا کا تب الحروف کہتلہے کہ کمیں نے بھی پرتعتہ کھے عرصه بها سُنا مَنّا عَنا- کُریس معول گیا تھا -جب حضریت صاحبزادہ نوریخبٹن می نے ازسر نو يتقشميرے ساحف بيان فرمايا تومجھ يادا گيا كريدوس تعيّسة ـ

منقول ب كرموبوى جلال الدين صاحب دملوى معالجين وقت مقر أورعذرت سال ك مريد مي سے عقد النول نے اس فقر كے ساھنے بيان كاكد لمين اكثر دين على شاه مندوب سے پاس جا تا تھا بجدد کمی میں شہر سے باہر قارم شرایف سے داستہ ہیں رہتا تھا۔ أوركاملين وقت سے تھا۔ مجھے اُس پربست اعتقاد تھا ، وہ سی سے بات ذكرتا تھا نكسى شخف كى طرف متوجبهوتا تفا للكهروقت ابنے جذب میں رشاتھا ، مگر میں جب بھی اس کے لئے کھانا ہے جاتا میرے المقسے ہے ابتا اور کھا ابتا اورمیرے سا تف كلام بھى كرتا ا ور ميں كافى دير تك اس سے پاس سيطار تا عفاء ايك دن ين في حضرت غوث زاك ابن بركو نواب مين ديماك مجد بيغضه بوت أوراني رايش مبارك سے اكب بال كرفروايك تواس مجذوب كاكيا معتقد موكي ہے اس كارتبميرى دارهی سے ایک بال مرام میں بیں ہے ۔ حب بدار موا - ڈراک کہیں حضرت صاحری میرے اس سے پاس جانے سے ناراض نہوں اورمیرا حال خراب نہوجائے . اس دن سے بعدائس سے پاس جندون تک نگیا ، کچھ مدت بعد عجرایک ون اُس سے پاس كيا- وه ميرى طرف متوج نهوا . كانتب الحروف كهتاس كديش اس مجذوب مي إس جيديك آبیں نے اپنے دل میں اپنے مال سے بارہ میں انتجا کی متی ۔ اُس نے میرے دل میں سویت برى بلند آوازى بى الله المان كالشروع كرديا . مجه معلوم بوگ كه اس اشاره ميرس بيرحضرت صاحت عؤت زمائ كاطرف تفاكيونك آب كى قوم بيطان عنى . منقول ہے کہ ایک وان حضرت صاحب نے اپنی مجلس میں فرما یا تفاکہ بہری و

مرغدی کے لائن دہ ہے کہ اگرائس کا مریر سزار کوس پر بھی ہوتو اُسے اُس کے حال کی خیر
ہوا در اس کی مدد کو پہنچ مولوی سلطان محود گورایہ جو باشم شاہ قادری کا مریر تھا۔
اُور حضرت صاحب ہے مجاز تھا ،افر اپنے وندت سے صالحین ومشائخ سے تھا۔ اُس
نے عرض کیا کہ اگر سپر کا یہ وصف ہے تو ہم عنہیں آپ نے مرید کرنے کا حکم دیا ہے
کیا کریں بکہ جالا یہ رتبہ نہیں ہے ، بیس ہمارا حال کیا ہوگا ، فرما یا کو جس شخص کوکسی
کیا کریں بکہ جالا یہ رتبہ نہیں ہے ، بیس ہمارا حال کیا ہوگا ، فرما یا کو جس شخص کوکسی

كمرمدكري أوربي ص في تهيل اجازت دى بعد تمارى جگرمويو د بول كار

مولوی دیلار بخش صاحب فرماتے تھے کہ میرے ساسف احد خاں ملی زفی مودرویش مفا اور حضرت صاحب کا مرید تھا ، بیان کرتا تھا کہ ایک دن حضرت صاحب کا مرید تھا ، بیان کرتا تھا کہ ایک دن حضرت صاحب کے بارہ بین حن فرما یا کہ اسے احد خال میرے نمام مریدوں کو دوست رکھوا ور اِن سے بارہ بین حن ظن رکھ اِس لئے کرمضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم نے اپنی اَل سے حتی میں فرمایا ہے۔ اُنعَمالی کو ن للہ وَ الطّالِحد ن بی اُن کی اللہ سے اُن کی اس مرید سے میں ہیں ہیں کہنا ہوں کہ اس صدیف پاک سے مطابق مرید مریدوں سے حق میں ہیں اُن کی میرے سے مریدوں سے حق میں ہیں اُن کی اُن من اِن کی میرے میں ہیں کہنا ہوں کہ اس صدیف پاک سے مطابق مرید مریدوں سے حق میں ہیں اُن کی میرے میں میں اُن کی میرے میں ہیں کہنا ہوں کہ اس صدیف پاک سے مطابق مرید

مولوی دیلار نجش کی فرماتنے تنے کرمیر سے سامنے مولوی شرف الدین صاحب آمردی متعلیموی معربی بناچ نفریت غوت زمال کے خلفا یں سے تنے فرمایا کہ میں ایک دن مصرت صاحب کی میمرم میں

نے جوصرت غوت زمان کے خلفا ہیں سے تھے۔ فرما پاکہ میں ایک دن مصرت صاحب می کی خدم سن میں گیا اور بطری کستانی سے عرض کیا کہ قبلہ حصر نے غوت الاعظم شیخ عبدالقا درجیلانی جمد میں گیا اور بطری کستانی سے عرض کیا کہ قبلہ حصر نے اپنے قصیدہ میں فرما یا ہے کہ " وَاَعدَلَا جَنْ لاسُ الحِبَالِ ۔ دمیر سے جونڈ سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر نصب ہیں ، فرما یا ہاں حق تعالی نے جھے بھی یہ رہنہ دیا ہے اور ہیں بھی کہتا ہوں دراع کی کھڑی کہتا ہوں ایک کھڑی کھڑی کہتا ہوں دراع کی کھڑی کھڑی کہتا ہوں دراع کے کہتا ہوں دراع کی کھڑی کہتا ہوں کے کہتا ہوں کے کھڑی کھڑی کہتا ہوں کے کہتا ہوں کیا ہوں کر ایس کے کہتا ہوں کی کہتا ہوں کے کہتا ہوں ک

سوارول پُرِضْتل مَتى ،إس جنگل بير بيرظ كئة رحبب نما نرظهر كا وقت آيا تو نماز باجاعست پرسی اور اپنے معول سے مطابق قرآن شریف ہے کرتلادت بیں مشغول ہوگئے۔ جب تلاوت سے فارغ ہوئے توایک شخص غازی نام بلوچ کو چھفرت صاحب سے مریروں بیںسے متا فرمایاک اسے غازی دیکھ دریا ہیں پانی بھی سے اس نے کہا حضور دریا طوفان بس ہے اور پانی بہت ہے بلتی سے بغیرعبورنہ کرسکیں گے عجرفرا ایک مجھے تو دریا میں پانی كم معلوم موتاب، حا أورور يابي داخل موكر ديكيداس كذره سيداكس كذاره بك جا اور بانى كا اللازه لكا كراك ميان عبدالله كعوكم سنكمة وى فرمات تق كمحضرت صاحب في فازى خال ماركور ويالفاظ فرملے کرفرعون کا فریے دعوی طائی کیا تھا اوریق تعلیاتے اسے دریائے بیل میں را ہ دسے دیا نفاد ہم حضور صلی الله علیہ ولم کے کلم کومین نوک عجب بے کتوریا سمی الله دسے دسے د غازى خال حسب العروريايي واخل بنوا- أور اس كناره عداس كناره يك يكا- وريايي مرف اتنا بانى معلوم مواكد أدمى سے كھٹنوں تك آسكے - أكر عرض كياكد ياحضرت دريابي بانى اس تدر ہے۔ فرمایا۔لیئری ا للے روانہ موجاف ورولیٹوں کی تمام جما عست سوار پیادہ چھوٹھے بڑے گھوڑوں گدھوں اور او توں سے ساخذ دریا ہیں داخل ہو گئے اور مرا دمی جاہے لمبا تھایا بھوٹا ۔ گھوٹے۔ اُونٹ گسصے سب سے گھٹنے گھٹنے بانی تھا · یہا ل تک کہ تنام درولیشوں کی جاعت اِس گہرے در باکوحضرت صاحبؓ کی گرامیت سے کنٹی سے بغیرعبور کرگئی . اِس کے بعدلکٹر پول کا ایک گھٹا با مدو کر اور اس سے نیچے چڑے کی کشتی رکھ کرحضرت صاحب کو اس پرسوار کراسے در باعبور کرا با بحضرت جناب صاحبزادہ الٹریخش صاحبہ می آپ محستجادہ لشين إس فقرك ساسف بيان كرت تقرك مين أورمير والدلعين حضرت ماحزاده كل محرجية عى اس سفریں محفرت صاحبؒ سے سا تف نقے ۔اور سم نے در یا کوبغیرکشی کسے عبور کرنے کا یہ نما خااپی آنکھوں سے دیکھا تھا اُور میں اورمیرے والدحفرت صاحب بھے ساخذ اس نِشتارہ پر سوار مہ کر بارگئے تھ اور ایک بزرگ میرے ساسے فرائے تنے کہ میں بھی اس سفریں حضرت صاحبہ سے ساتھ مقا۔ جب خلقت بغیر کشتی سے دریا عبود کرنے لگی توصفرت صاحب ذوق پن آسگنے. اُور بار بار بیشعری<sup>ط</sup> منتصنفی. نزامشی آ ورد ماداخلا (**تمپس کشی سے آ**ل اُ**ور بین خُد**ا )

جب سب جاعت دریاعبورکریکی تو اِس کے بعد کھیے اُور لوگ آئے اُور انہوں نے دیکھاکہ درویشوں کی جاعدت در پاسے بغیرکتی کے گزیر دہی ہے توانہوں نے بھی إن كى تقليدكى أور دريا بيں واخل ہوگئے . يہاں تك كرعز ق مونے گگے **اور وا ديل** کرنے لگے کہ پم عرق ہورہے ہیں - آخر مبہت دشواری سے بعدوہ والیس دریاسے ابرنکلے. اُور اِن سے یہ مذہوسکا کہ بغیر کشتی سے دریا پارکریں ، حضرت ما دیج نے اُس خازی خاں مبوچے کوخوش طبعی سے پوچھا کہ مہیں یہ خازی بغیرکشتی سے دریا سے لے آیا ہے۔ ورند دریا میں یانی ہے انتہاہے . کاتب الحروف کہتاہے کہ حضرت صاحبؒ کا دستوریمتا کہ عمداً اور اختیاراً اپنی کمامت ظافیر کرتے تھے۔ ہم پ ا بنی کما حست سے چھپانے میں بہت کوشش فرو تنسقے ۔ البتہ اگر سکراً وجراً حضرورةً کرامن سے اظہارکا وقت آنا توکسی ووسرے شخص سمے واسطہ اُور بہانہ سے اظہار قرباتے کہ یہ کرامت اس شخص سے علہور میں آئی ہے اپنا محالہ نہیں دیتے تھے مگر ہر شخص جانتا تقاكه بيحصرت ماحب كى كرامت سے بچنا بخد مارش برسانے كا واله ملا محدکھوکھرکے سپردکررکھا تھا اور اسی سبسب سے اس کا نام سمیند برساق رکھا تھا پھڑت صاحب کا بروانعہ وریائے سندھ کو بغیرکشتی کے عبور کرنے کا مشہور سے اور مہارشرلیف وسنگھ خریف کا ہرشخص اِس وانعسسے واقعت ہے ۔اُ ورمولوی خلام حیارسنے اس تقہ کو است مفوظ بن لكصاب أوراسى ملفوظ بي يررباعى بعى بعد -

دباعی: ببس کرامست چنرت پومع و موسلے - کداو زنیل گزر کردوای زدریا شے مندور عجب ملاد بایں امر سالکا نِ خلا - کدم پرمند بیک کحفظ زرم دم بہ ہن وشنوی شمر لیف یک یہ ہے ۔۔

ایسنخ*ن چون مست پیمایی دور* باسیمان باش نایابی تونور

نقل سے کرجب یہ بات ملک میں مضہور ہوگئی کرھا کم منگع فریف پر بدیال مصفر ص

بے دفائی کی اُورکفتی نددی توساول مل صوبہ وار ملتان نے اُس کوسخنت سزادی اُورسگھڑ ترلیف کے عہدہ سے معزول کردیا ، چندول تبدر کھا اُور کھڑتا وال ہے کر چھوڑا تو وہ معنزت صاحب کی خدمت ہیں ابنی تقعید معاف دکرانے کے سائے آیا اُورکر یہ وزادی کی توحضرت صاحب نے اُسے معاف کردیا اور وہ مجراہنے عہدہ بیمقرر ہوگیا .

نقل ہے مولوی غلام حیار سے ملفوظیں لکھا ہے کہ میاں عبدالمجیدخاں فوقل زئی مرسے سامنے بیان کرتے تھے کہ بیں ایک دفدا بنے اہل دعیال سے سامند کشتی ہیں بیٹھا مقا۔ ساون کاموسم مقااُور دریا ہوتی میں موزی ہونے لگا۔ برحیند ملاحوں نے زور لگا کرکوشش کی مگر نا کماہ نہ ہوا ، لا علاج ہوکر تنام ملاح کشتی سے باہر نسکل آئے اُور اپنے جہود ک ایم برتر نے لگے ہیں نے اس وقت زندگی سے بایوس ہوکر در دوسوز کمال سے معفرت سے نام کا لغروانگا یا گئے ہیں نے اس وقت زندگی سے بایوس ہوکر در دوسوز کمال سے معفرت سے نام کا لغروانگا یا کہ گئے میں نے مشا بھ کیا کہ حضرت صاحب کہ گیا حضرت نواج سیان وقت مرداست " تواسی وقت کیس نے مشا بھ کیا کہ حضرت صاحب باؤں دریا ہے گھوڑ سے برسوار مہوکر اس جگہ دریا کی موجوں پرسے آر ہے ہیں ۔ اور گھوڑ سے بائوں دریا سے بائوں الا بالا بیں بمیری مدوسے لئے حضرت صاحب نے اپنا کا عند ڈالا اُورکشتی کو دریا سے باہر نکا لا اُور

نقل ہے میاں صاحب شاہ حسن عسکری جو تھڑت صاحب کے بدا ہیں سے تھ فرط تے کہ میں ایک دفع موت صاحب کی زیارت کے لئے سکھ شریب گیا ہوا تھا اُورایک سلوک کی کاب شروع کی ہوئی ہی ۔ ایک دن زوال کے وقت حضرت صاحب سے سبق ہے رہا تھا کہ دیا کی سے موت صاحب ہے ہے سبق ہے رہا تھا کہ دیا کی سے موت صاحب جذب ہیں آئے اُور اپنے دست مہارک سے میری طوف اشارہ فرایا جُل جُل ج کی ہیٹ کے ساتھ جب کے معنی ہیں رواں خدن اسٹا کھڑی زبان ہیں فروایا یعنی فروایا جل در ہوں اُور حضرت صاحب کے ساتھ جب کہ در کی اور سے اُس کا کہ کے دست مبادک سے پانی کے قطرے اس فار گراسے کہ میری کا ب اور کی شرع ہوگئے ۔ بی صاحب کے دست مبادک سے پانی کے قطرے اس فار گراسے کہ میری کا ب اور کی شرع ہوگئے ۔ بیک نے خیال کیا کہ کل زوال نے خیال کیا کہ کل زوال ہے دوسر سے دن کے وقت ہاری کنٹی عزق ہور ہی تھی ۔ ہم نے حضرت صاحب سے امراد چا ہی ''اعذنا یا حضرت خواج سیا ان اُدر دنا' دخواج سیان یا جاری امداد دور نصرت کروں ناگاہ دریا سے یا حضرت کروں ناگاہ دریا ہوں کا جاری امداد اور نصرت کروں ناگاہ دریا سے یا حضرت خواج سیا ان اُدر دنا' دخواج سیان ان مدرنا' دخواج سیان ان میاری امداد دوار نصرت کروں ناگاہ دریا سے انہ کھرا کیا کہ دریا سے کے دوت ہوں جاری ان کو دیا سے کے دوت ہوں گروں کا کا دور ان میاری ان کا دریا ہوں کا کہ دریا سے کی دور سوال سے کی دیا ہوں کیا کہ دریا ہوں کیا کہ دریا ہوں کو دیا ہوں کیا کہ دریا ہوں کیا کہ دریا ہوں کیا کے دور سوال سے کو دریا ہوں کیا کہ دریا ہوں کیا کے دریا ہوں کیا کہ دریا ہوں کیا کہ دریا ہوں کیا کہ دریا ہوں کیا کہ دریا ہوں کیا کیا کہ دریا ہوں کیا کہ دریا ہوں کیا کہ دریا ہوں کیا کیا کہ دریا ہوں کیا کی کریا ہوں کیا ہوں کیا کیا کہ دریا ہور کیا ہوں کیا کہ دریا ہور کیا ہوں کیا کریا ہور کیا ہو

ایک ہف نکلا اورکشی کو دھکا لگایا اور کہا جگ ۔ اُسی وقت کشی پیطنے لگی اور ہم عزق ہوئے سے
برکا گئے ۔ میاں صاحب مردم فرانسے تفے کہ مجھے بھین ہوگیا کہ کل محفرت صاحب نے زوال
کے دقت مجھے سبق نیسنے موسلے قرابا مقاجُل اُ وربا فی آ پ سے با مقول سے گرد با تقا ، بہی
ماجرا تقا ۔

نقل ہے کہ حضرت آخری سال بلدہ تاج سردر پیٹیتاں میں مضرت قبلہ عالم مرعوس پرتشریف لائے اُوراس سال سے بعد *تھے رہ* آ<u>سکے ۔ بدفقر بھی حضرت صا</u>حث مے ساتھ نگھطر شریت سے آبا تھا جب غوٹ زمان دا پس سنگھ شریف کی طرف تنشریف سے گئے تو ہندہ تشمیر سیال قصبسے اجازت ہے کر اپنے کھر آیا اور چند دنوں سے بعد بلدہ جہ پنجنوں سے نواج کا اِپچشت كى نيارت كىمەنئە دېلى گيا اور وېل سے جب بھر ليپنے وطن بلدہ جھو پختوں بيس آيا نو جند دنوں کے بعدی کا ارا دہ ہوگیا۔ میں روانہ ہوا اور اِسس سفر کے واقعات اُوراس کی تفصیل آخرکآب میں اپنے ذکر میں مکھول گاء الغرض ع کے بعدا ورز یارت مارینہ المیب ورسول اكرم ملى التَّرْعِليدو للم ك بعد جب والس اليف ملك آيا تعدايك ما ه اليف كمصر بين رالم أور بهوسنكمطرشريف كياا وراين مرخد حضرت غوث زمان كى زمارت سے مشرف ہوا بھر رحفىت كراپنے گھرآيا أورچند دنول كے بعد حقرت صاحب كى خدمىن بيں حاصر یت بوا اس دفت میال حاجی عبدالنّر میند دوری که کست حاجی خلام محدیهی کهته تقی منگر شرایت می میں مجھے ملا اور دہ سفرج اُورزیارے مربی الشسریفین میں میرار فیق مقا اَور صفرت ص<sup>اعب</sup> كامر بايرانا اكررجب بس لمدينه منوره سع مكرمع فلمه آياتها . نووه ميرى رفاقت چوش كرر كم معظم بي سيند ماه را نفا. اور چھے تصرت صاحبؑ کی زیارت کا اضطراب مقا پس میں جلدوطن آگیا تھا اور اضطراب کی وجہ پریتی کہ نواب بیں حضرت صاحب سے مجھے وطن والیس آنے کے لئے تاکید کی تنی جنانچہ اس کی تفعیل بھی اپنے ذکر پیں اکھول گا · انغرض ماجی صاحب نمرکور نے میرے سامنے بیان کی کرجیب تو مکرسے روانہ ہوا تو پس نیرے بعد تین ماہ مکدمعظمہ ہیں رہا ایک دن جنت اعظ میں زیارت سے لئے گیا تو ایک بریہنہ مجذوب قبرستان معلیٰ میں پایا ماہ کمی سے وات مذکرتا تھا اور ہواس کے پاس جاتا اسے سپتر وارتا تھا ۔اوراسے عربی زوان

یں کہتا تھا کہ ڈ نے انت حوا کی کہ یہاں سے جاؤکہ تو چورہے اور حرامی عربی زبان ہیں چورکو کہتے

ہیں جب اُس مجذوب نے بھے دیکھا تو میری طرف ابنے باعظ سے اشاںہ کر کے کہا اُنگالِ تُعَالِ تُعَالِ

یا شخ گینی اے شخ بیا بیا میں اِس کے مزد کیک گیا تو اُس نے بھے کہا انگ کا کھائے ، بینی تو

مشائخ میں سے ہے ۔ میں نے کہا ہاں ۔ اُس نے کہا فاکموں کئی شرک کے بینی بتر اپیر کہاں ہے ۔ میں نے کہا

فی بلا دا کمتان یعنی ملتان سے نواح ہیں ۔ اِس مجذوب نے کہا سیامان ، میں نے کہا ہاں اِس

هُوسَيْعَنا، هُوتاجناهُوسِيْج المغرب والمشر ق ولي إلنه كِيْن وخلفت الله واحدُ وهُوخليفت الله ینی وه میرایسین و ده میرا تاج ده مشرق دمغرب کا بسیم دلی الله بهت بین مرغایفته الله ايك بداوروه التُدكانليف بدر جيد غوث كميته بي سرزمانه مين ايك بهوتلهد) بس نواجسليان التُّدك خليف مِي سين إس مجلوب كى إنتن مسُن كريميران ره كيا- إس منمن بين دوسرس آ دمى بوزیارت کے لئے آئے تھے۔ انہول نے دیکھاکہ یہ مجاوب وکسی سے ساتھ کہی بات ذکرتا تفا کمرآج اس درولش سے کیسے کلام کرر الم تقا۔ وہ بھی اِس مجذوب کے نزد یک آئے۔اِس وقت مجد پریمی پهقراعظایا اُورکها از ج انت حامی کیس اور دیگر آدی و بال سے آگئے۔ نقل ہے میاں غلام نبی صا جزادہ وصرت ضبع فور الصمار بن فواج نور محرصا حب مہاری كم منجل بيت نفذوه عالم فاضل تف أور مضرت غوت كم مديد تقد وه فرط تن تف كم ين نے ایک دفعہ حضرت صاحر جمیسے دھو کھے گئے ایک مٹی کا آفنا بعضرت صاحب کی خدرت ىيى سنگى خىرىي مىسى بى خىلى مى كىروىي كانتار بولى نەخىرت س<u>ىدىك ئىڭ مى</u>رلىپ مىسى مىلا ، م اسے جب میں نے کچھ عرصہ بعدایک مسافر اُدی کے پاس دیکھا جومبندوستان سے براہ قصبہ ولط مهار شريف مين آيا أورسكم لطر شريف كى طرف حاف كا اراده ركفتا مننا . تومين نے بہجا ن لاک يه تو بالكل مومهووي آنتاب ب رگر جران موگياكه اس تخص سے باس كهال سے آيا ئيں نے پوچھااسے شخص تہا ہے پاس یرآ نڈا ہرکہاںسے آیا ۔ اِسس نے کہا جب بیں تصبہ والطبیعے اس طرف دوانہ ہوا تو بینٹی کوس کا جنگل جو واٹر اور تاج سر*ور سے* درمیان ہے اِس *کے د*رمیان بیاس سے مرتے سے فرمیب ہوگیا ، اور سے ہوشن ہوگیا ، ایک بزارگ آدمی کسٹے اُور بر آ نتاب یا نی

سے بھرا ہوا بچھ دیا اور کہا اکھ یانی بی رجب پانی بی لیا تو مجھے ہوش آگیا۔ مگروہ بزرگ غائب ہوگئے اور برلوٹامیرسے پاس رہ گیا - صاحزادہ مرحدم فرمانے نفے کہ جھے لیتین ہوگیا کر حفرت صاحب اس شخص کی املاد سے لئے آئے تھے اور بی آفت بدوہی ہے۔

نقل ہے کہ میال محدول ہو حضرت صاحب سے مریلان بااعتقادسے خفر اسے خفے مواتے نفے کہ اپنے قصا کہ اپنے قصا کہ اپنے قصا کہ اپنے قصا ہوگئی توحضرت صاحب کی خدمت ہیں آئے عرض کیا کہ قبلہ میں نے ایک مسجدی بنیا در کھی ہے۔ اگر حضورکسی دن اپنے قادم مبارک اس مسجد ہیں رکھیں توای کی مرکت سے وہ مسجد آباد ہو حالے گی .
آباد ہو حالے گی .

فرمایا انشاءالٹرتعالے کسی ون تہاری مسجد دیکھیں گے ۔ بس میرسے ول میں خیال آیا کہ اگر حضرت صاحب مسجد دیکھنے سے سے مہامے شہرتشر لیٹ لائیں گے . تو آپ سے ممراہ بہت سے لوگ ہوں گے اُور اُن کی دعوت پر بہت بڑے ہوگا۔ میں مسکین ہوں کہا ہے خرچ کروں کا کاش حضرت صاحبؓ ننہاتشریف لاسٹے اُور بیمکن نہیں کہ حضرتِ صا<sup>بع</sup> اكيلے تشريف لائيں -اكي دن بيں اپنى مسجد بيں نماز نجر كے بعداً ورا و بير حدر إنتا - اشراق كاوقت مقاكيا ديكمتا ہول كرا جانك حضرت ماحب ميري مسجدين تشريف ہے آئے ہيں أورجاره لطرف ديكيم يسب بي بي حيران موكر تعظيم كمدين الطا وربين دل بين كهاكرية تو محضرت صاحبی کمشغولی کا وفت ہے اِسس مجگہ کیسے تشریعت سے آئے ہیں۔ اُور تنہاکس طرح پیدل تشریف لائے ہیں ۔ آخر مجھے فروا یا کہ میا ل محدالتی مسجد بنائی ہے ۔ یہ فرما کر ماہر تشريف مصطف ورميرى نظرس فائب بوكفين أمى وقت روا مه موكز نونسه شريف بهنجا- اكدر مصرت ما حب ابھی خلوت سے اِسر نہیں آئے تھے . میں نے اپنے بیر بھا بیُول سے لوتھا كرحفرت صاحبث نماز فجرمے بعدكہ يرتشريف ہے كشے تھے ۔ انہوں نے كہا كہ نہيں بحسب معول نماز فجرکے بعدسے کراب تک اپنے حجرہ سے باہرتشریف نہیں لائے. اور خلوت ہیں مراقبہیں مشغول ہیں۔ ہیں حیران ہوگیا کہ ہیں نے حضرت صاحب کو اپنی مسجد ہیں دیکھا ہے پرمسب کچیرکس طرح ہوا۔ آ خریدب محفرت صابحیث نے وظائف و

مشغولی سے فارغ ہوکر عام کچری فرائی۔ تو بُریجی زیارت کے لئے پہنچا نوسب سے پہلے محصست یہ کلام کیا کہ میاں محدثیری مسجد توب بنی ہوئی ہے۔ مجھے بیتین ہوگیا کہ حفرت صاحب میری مسجد ہیں تنشر لیف سے گئے تھے۔

تقل ہے میال عبدانشکورصا حب مروم ہو حضرت صاحب سے خلفاء ہیں سے تقد اور ما دان و دیم سے متھے کا تب الحروث کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اسدخاں ملوچ والنی شکھ فرٹرلیٹ ہرجمع وان کوحضرت صاحبے کی زیارت کے لئے آتا تھا کہجی المبرسے وتت اور کھی مغرب کے وقت اکورجب مغرب سے وقت آتا تو گھوٹسے پرسوار موکر اتا اُور گھوڑے کو کھڑا کر سے حضرت ماحب سے ابیس کرنے پہلا ما آا اُور حض اُ ما حبّ گرمی کے موسم میں اپنے بٹکار کے چہوترے پرشمال کی طرف مشغولی سے واسطے بین العشا بین کے دقت بیٹھتے تھے رمیال صاحب مرحم فرماتے تھے کدا بتدا، میں میرسے ذم حضرت ماہے کی یہ خدمرن تھی کہ لوٹا پانی سے بھر کر وضو کے لئے استخاسے لئے فرجیلے تیا رکر سے حضرت ماج سے باس رکھتا تھا اُورحضرت بنی خر راگ کی ابتدائیں عادت بھی کہ عرب کی نمازجباعت سے برُه مع كرسنت ونفل اپنے مسّلہ بربر مصتے تھے ۔ اُور بھر حب قضائے ما بحث سمے لئے صحرا کی طرف جانے توآپ کا راسنہ ہالے حجرہ سے سامنے سے کہ یہ حجرہ مشہور متعا برحجروالف خان گزرتے میدل کر دوسرا راسنہ من مقار ایک دن میں نے لوما یا فی سے بھرا اُور حضرت صا سے ٹزدیک ڈیسلے رکھ دیئے اُوراپی مگہ براگیا ۔اُورحفرت صاحبؒ اپنے مصادیر نماز نفل ہیں مستنعول متے رمین نے دورسے دیکھاکہ اسدخال ندکور جندسواروں سے سا تفعضرت صاحب كى زيارت بمصلة آرباسه أورابهى ببنيانهي تقا كرحض صاحب نے اوٹا اٹھا لیا اُور ڈھیلے یا تھ بیر ہے کر ہما اسے عجرہ کے سامنے سے صحرا کی طرف چلے گئے ۔ جینا نچہ حافظ صاحب محد علی شاہ جی ایس اُور مگرمبر معائیوں نے دیکھاکہ مضرت مساحبؓ قضائے ماجت کے لئے صحراکی طرف مبلیسے ہیں جب اسدخال حصرت صاحب كي درگاه بيس پنجا توسلام كيا- أورسلام كابواب بإيا اور بالوں بن مشغول موگیا ،چنا بخریم نے حضرت صاحب کی اوار آب کے مقد مرسی مجھ

تجب ہوا کرحفرت صاحب امجی امجی اس حجرہ کے سامنے سے محرا کی طرف کھنے۔
تویہ صرت ماحب کی اواز آپ کے مقلہ سے کیسی آرہی ہے کہ اسدخال سے باش کر
سے ہیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ بیس نے جناب حافظ می علی شاہ صاحب جبوسے یہ
ماز پوجھا۔ فرط بازنو جران ہے ، اہل النگر سے کئی وجود ہیں ۔ ایک وجود سے ایک حکمہ ہیں
اور دوسر سے وجود سے دوسری حکم جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں کا تب الحروف کہتا
ہے کہ ای قسم کی کرامری کئی بارحض صاحب سے ظاہر ہوئی ہے۔

میاں نور خش صاحب سجادہ شین حضرت قبله عالم فرمانے تھے کہ میں نے مولوی غلام دسول صاحب دپٹر بہاولیوری سے سُناہے وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت صاحبٌ صخرّ قبله عالم سے عرس بدان مسرور میں نشر لین لائے ہوئے تھے بیں بھی حافز بھا اور مولوی فوٹ محد صاحب سكذاوي جونواب بهاول خال كلال سے وزرابي سے عقے أور حضرت قبله عالم كے مريد غفه وه چاعرس فريف برائع موتے مف ايك دن بيس حضرت صاحب كى خدمت بس بیطا مقار غوث بخش نے اکرحض ت صاحب کی خارمت بیس عرض کیا کہ ماحضرت ئیں نے نئی شادی کی ہے وہ عورت نوجوان *اور نوبھور*ت ہے مجھے اِس سے بہت الفت<sup>و</sup> مجت ب مرصنعیف ہوں سے محصے کم ببت ہے دعاکریں کہ اُسے جھ سے محبت ہو جائے نیز کوئی تعوینہ یا در وعطا فرما کیں کراسے تھے سے عبت ہوجائے بحضرت صاحب نے نرایا کہ حضرت قبلہ عالم ہے تہا ہے کے عرض کریں گے ۔ البتہ جب ہیں زیارت سمے سئے جاؤن تومير سائف خانقاه شرايف بس جلنا أور مجھے ياد كملانا تاكه تير سے لئے عرض كر دكوں مولوى فلام رسول صاحري فرماتي من كرجب صفرت صاحب معمولات سے فارغ موكر يفرت قبله عالم كي مزارشريف كى زيارت سع لل يلك تويس اور مولوى صاحب غوث نجش بھى مجلس خاندمیں کھے ہوگئے حضرت صاحب جب فاتحہ بلیھ کرروضہ شریف سے باہر آئے تومولوى عوث بخش كوفرها يكمولوى صاحب منهبى قبائه عالم كناس كهاسي أورفرها باست كم تمهي ما وسيرك لمده منيد لورلي فلال ملكم مرفلال مكان لمين بيط كرمايك ني أور تولي فلال فلال بات كى عنى اوريه بات مي في متين يادولا نے كے لئے اور تيرا اعشقاد ورست كرنے

سے بشے ہی ہے برتم علملٹ ظاہری کوفقرا واولیا پرکم اعتبقا وہے اور اولیا اللر کومھی عام آومیوں كى طرح مرده بمصة مود أوراس بات براعتقاد منهي ركفته كدا دلياء الله ابنى تبريس زنده بب اور باتیں کرتے ہیں اور میر فرما یا ہے کہ بوڑھا ہو گیا ہے مگراہی عورتوں کے عشق سے بازمہیں آیا اور مجازی عشق میں مبتلاہے ،خرنم اِلوہ کام ہوجائے گا اُور تیری مرا د ماصل ہوجائے گی - گمراب دل کوخلاکےعشق میں لگا۔ یہ باش شن کرمولوی صاحب کواتنی دتنت وگریہ چواکرنعرہ *نٹاکرزمین پرگریڑے مولوی غلام رسول فرمانے عقے کہ اگر ہیں اُسے نہ پکر*ا ہ تواس طور پرزمین پ گرتاكدائس كاسر كعبِ طرح بناء يس مولوى عونت بخش نے كہا سبحان النُّدينخف يعنى حقرت صاحريم مرب سامنے حضرت قبلُه عالم كى نعاد مت بيں جب آئے تو نوجوان تھے . گھرامنىي ميرے مير قبلُه عالم ح سے اِس قدر فرب ونبت پريامونى كقريس بى مىم كلام موت بى موقسىم كھائى كە والله باالنر جس وقت حضرت فلدعالم في خير دور مي مير اس اعقد باليس كى تحييل اس وقت سم دونو ل مصوا أوركوني وبال موجود ندمقا كاتب الحروف كهتلب كدمين في يدمايت حفرت جناب نور تجنف صاحب سے بھی کئی ہے اور حب مولوی غلام رسول مجی معلاہ میں حضرت تبله عالم مع عس برخانفاه میں تشریف لا مے تو ان سے بھی بس نے بوجھا۔ فراید بے شک بتمت هیچ ہے اورمیرے سامنے ہوائے۔

نقل ہے نواب غازی الدین خال ادشاہ دہی سے وزیہ ہے جب با دشاہ علی گوم سے ابنی کا اور کھیں ارام نہ آتا تھا۔ آخر دہارشریف میں کا اور کھیں آرام نہ آتا تھا۔ آخر دہارشریف میں سحفرت قبل عالم کی خدمت میں سکونت اختیار کی۔ اور ان کی صحبت کی برکت سے اللّٰہ کے مقبول بندوں میں سے ہو گئے۔ انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا جا اسلاد ہے۔ آس میں ا بنے زمانہ سے اولیا، اللّٰہ کا ذکر ہی لکھا ہے کہ ان محد سلمان کہ ہو بائمی سال سے ہیں عشق میں رقبہ کمال رکھتے ہیں اور اولیا، اللّٰہ میں سے ہیں۔ . . . (آگے آخر تک)

میاں عبدالشکورصاحب نرماتے تھے کہ ایک ونعہ صفرت صاحب سنگھڑ نرلیٹ سے حضرت قبل عالم ہمے عرس پرتشر دیف لا رہے نفے اور خلید شم محمدیا داں صاحب کلہج گ

شاه صاحب محد على خيرًا با دني، بيس أورجله ما دان عام وخاص پيا وه حضرت صاحبُ سے سمراه تنے۔ اُورخلیفہ محد باداں صاحب یا کا میں محدول منا ، اور بیادہ بیطنے سے اور بھی خواب موگیا تھا۔ جب قصبہ تلائی نورٹ ہ کی منزل کے قریب پہنچے **ت**و اُن کے باؤں میں درم زیادہ ہوگیااور مفترت دردی وجسے سفرنر کرسکے ۔ بچوڈ ابڑا ہدگیا تھا اُور شاہ صاحب نے الص پِربِّي باندهی موٹی تھی - جب پہ خبر حضرت صاحبؓ تک پہنچی کہ خلیفہ صاحبے راستہ پیس ره گئے ہیں - اور معبور سے ک وج سے سفر منہیں کر سکے قوصوت صاحب نے فریا اس نے فریب كياجه بسوارى چا متلب أوربعيو ٹيسے كابها سُكرتا ہے آسے اعظا كرميرے پاس لاؤ يعض صابح انتظار كسنے لگے . حب خليف صاح بيكى الطاكر يصريت صاحب كے قريب لائے تو حفرن ماحبٌ گھوٹے سے اترسے اُوراس کچی سے ادم سے ہی مجوٹے کو مل اُور فرمایا مچوٹرا کہاں ہے . توجوط بولتا ہے جب اس پٹی کو کھولاً تو پچوٹر سے کا نشان نہ تھا۔ ا در با فوں کا زخم بھی نہ تھا مزا ے سے فروایا کہ میں نے کہا تھا کہ لوگ بھوڑ ہے ہے بہا نہ سے سوارى ماست مي اوربياده منهي جل سكة رشاه صاحب محرعلى شاه صاحب جبونرات عظے كه بي نے اپنے الم تفت إس مع واس م كرا ابندها مقا أور مع والرا مقا . مكر كبول كه محفرت صاحب کی زبانِ مبادک سے نکل تفاکہ بھیڈرا کہاں ہے اُور اس پراپنے دست مبادک سے ملابھی تھا۔ اُسی وقت ختم ہوگیا۔ پس محضرت صاحبؓ فرما یا کہ جلدی روانہ ہوجا اُ۔ خلیفہ ما بو پہلے دردسے میل نہیں سکتے تھے اس طرح تیز تیز مصرت معا دب کے گھوڈرسے کے آگے *دول*تے شق كه ديكيف والسيم الناره كك.

مولوی فلام حیار صاحب نے اپنے المفوظ میں لکھا ہے کہ جھے یا دہے کہ میرہے بچہن میں میراا کی رشتہ دار نا بینا ہوگیا تفاا کر آنکھوں کا در دشدیار تقا۔ بہت دوا داروی، فائو تہ میوا۔ آخر جھے کہا کہ جھے حفرت صاحب کے مرکان پر جپوڑا کہ ۔ اخر مردل تو ویال مروں اور اگر اکر اجھا ہوجا کوں ۔ الغرض ہیں اسے حضرت صاحب ہے مکان پر لایا ۔ آور اس کا حال مولوی گل محرصا حب دا مائی کو جو حضرت صاحب سے خلیف متے سنایا ۔ امنہوں نے اور اس کا حال مولوی گل محرصا حب دا مائی کو جو حضرت صاحب سے خلیف متے سنایا ۔ امنہوں نے کہانی اس خص کو آدھی لات کے وقت حضرت صاحب ہے جمرہ سے در واڑہ پر بہٹھا دسے اور آ

کہوکہ دبال جاکرگر یہ وزادی اکورفر یا دکرسے اور اپینے سرکوحفریت صاحبے کسے آسٹنا نہرا ہے اورحب جبح ہومائے توحصور ہے پاس حائے۔اس فقرنے إن كے كہنے برعمل ليا رجب میح ہوئی بحضرتِ صاحبؓ کی خارمت بیں گیا بحضرتِ صاحبؓ <u>لیٹے ہوئے بت</u>ے ۔ <u>مجھے فرایا</u> تواس نا بینا مردکو تحروکے اندر لا بئی اُسے سائٹ لے گیا۔اپتے دست مبارک إس کی آنھوں پرسلے اور فرمایا کہ نجر کی تما تر کے سلام پھیرنے کے بعد پانی لا د بیش نے حسب الارشاد اسس وتت پانی پیش کیا مصرت صاحب نے اُس پانی بردم کرکے فروا یا که اس پانی کو اُس کی دونوں أنكمول برملين اور باتى في بوريس نے الباس كيا فرواياجا و احالت بداس وقت اس کی دونوں ا پھیں روسٹن ہوگئیں اُ ورسٹفلسے کا مل ہوگئی اُور دروہمی رفع ہوگیا ۔ اورعصاسے بغیراپینے گھروالیں گیا۔ اِسی کاب یں بیمی نقل ہے کہ شرفائے لاہورسے ایک شخص نے ہو حضرت افخ ف زمان معم مدول میں سے مقا میرسے سامنے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں نا بدیا ہوگیا -بہش علان کیا اُرام نہ آیا۔ آخرا پنے گھر پیں آ دھی دانت سے وقت مفرت صاحرج سے نام پر فریادی ا*ورگریه وزاری کی بجب سوگیا ۔ دیکھا کرحفرت صاحبے سوار پہی اُور ایک شخ*ف پیاد<sup>ہ</sup> حضرت صاحب مع ساعقب ميري كمعرك وابن كمود ساكواس باده معبردك بود ہرولت میرسے پاس آئے۔ اُور بیٹھ گئے اُور اپنی دونوں ہی پیاں میری آنکھوں پر ملين جب خاب سے بيار موانوميري انکھوں بيں بنيائي آگئ -

میکیم محریخش پاکپلی ہو حضرت صاحب کے معتقد غلاموں بیں سے مقعاس کا تبالح نو کے سلف بہاں کرتے تھے کہ ایک دفع میری الڑی کو عادضہ ہوگیا اور بیں اس کی زندگی سے ناامید ہوگیا، لا چار ایک قاصد کو خط دے کر حضرت عوف زمال کی خدمت میں ہیں بہتی بیند د فوں کے بعد خواب بین دیکھا کر صرت صاحب پاکپتن شریف میں میرے گھر تشریف لائے اُدر میری اس لڑی کے سربر دست مبارک بھی اِ اور اس کی شفاء کے بینے دعا کی اور فائح تھی ہے پڑھی رجب میں بیلار ہوا تومیری وہ لڑکی باسکل تندرست متی، میں نے اس تاریخ کو لکھ لیا۔ جب قاصد والیس آیا تو اس عریف کا بواب ہے تعویقہ کے لایا یس نے اس سے پہنچا کوکس تاریخ کو تونسد شریف بہنچا تھا۔ اُس نے کہا فلاں تاریخ کو حضریت صاحب کی خارمت میں پہنچا متنا اور آپسنے نہاری مریفیسسے ہے دُنا فائنر خریرچی متی اور فرمایا مقاکرین تعلیے گئے۔ شفادسے کا حبب بیک نے اُس بواب کی تاریخ دیکھی نووہی تاریخ متی حبس دن قامد تونسہ شریف پہنچا تفار

میال محریخش حکیم مذکور میرے سامنے بیان کرتے تھے کہ جب باد شاہ سنجاع الملک نے خراسان پر نشکر کئی کی اور فشکست کھاکروائیں آیا تو ہیں اس سے سمراہ مقا ایک دن اس سے نظراسا نیوں کا نوف سے نظراسا نیوں کا نوف سے نظراسا نیوں کا نوف مقا ، ارر بہاڑ ہیں درّہ کا راستہ معبول گیا۔ پیچھے سے خراسا نیوں کا نوف مقا ، سرجیٰد بہاڑ ہیں راستہ تلاش کیا اور سرطرف معاکل مقا ، تفرحیران لا جار ہو کروفرت فوٹ کا کی فدمت میں استعافہ کیا اور اس حالت اصفراب میں یہ دور باعیاں تصنیف کیں اور ، بربرسوز دل سے بیٹر مقا مقا ؛

ارماعی: ا

امے قبار دیں کعبر ایماں مدوسے
دی بحرمحیط فیض رحماں مدرسے
شدتیرہ دل از خیرگئی نفس وحوادث!
کاف فخرجہات نور وسیمان مددسے
دماعی: ۲ اسم اعظم حرز اکبراعتصام شش جہات
نام اوخواج سیمان وردحل شکلات!
قاضی حاجات عالم کافئ مردرد وعنم!
میں خام او نواج سیمان درصیات و درممات

جب ہیں الحاح دزاری سے یہ دونوں رہائیاں بڑھ رہائنا تو یا دیکھتا ہوں کہ بہاؤسے ایک فخص نکلا اور جھے لوٹھا کہ ہماں جاؤگے ؟ میں نے کہا بادشاہ شجاع الملک سے نشکرکا آدمی موں ، ماستہ کم کر دیکا ہوں ، مُس نے کہا آ ہیں سجھے ماستہ بتانا ہوں ہیں نے امس سے لوچھا کون ہے ، کہنے لگا ہیں بھی خباع الملک کا نشکری ہوں ۔ اور اسس سے تواج ہراؤں ہیں سے ہوں ۔ ہوں ۔ ہیں اس نے ساختہ ہوگیا ، متوڑے وقت ہیں اس نے جھے نشکر ہیں بہنچا دیا ، اور کہا یہ نشکریہ جائو ہیں بھی پہنچھے آر ہا ہوں ۔ ہیں منے وعا فیت سے نشکر ہیں بہنچ گیا ۔ اسے یہنکریہ جائو ہیں بھی پہنچھے آر ہا ہوں ۔ ہیں منے وعا فیت سے نشکر ہیں بہنچ گیا ۔ اسے یہنکریہ جائو ہیں بھی پہنچھے آر ہا ہوں ۔ ہیں منے وعا فیت سے نشکر ہیں بہنچ گیا ۔ اسے

بهت النش كيا اوراس الاتا بتا بوجيا ففان نه بايا وه شجاع الملك سے خواج سراؤل من شعقا والله علم كون نفا مكريك في يعان ليا كر حضرت غوث زمال كى المرادكتى الدركتي الدراسة ميرى داه تماني كے بعيا فقا .

علیم محرفین مذکوراس نقر کاتب الحروت کے سامنے فروائے تھے بحدین ایک بار خواسا نبول کے بال تید ہوگیا اور میرے تید ہوئے کا باعث یہ مقاکہ خواج الملک بن تیموٹ ہ بن احمد شاہ درّا نی نے دو سری مرتبہ فواسا نبول میر نئی کئی اور دبال سے شکست کھا کہ اور دبال سے شکست کھا کہ اور دبال سے شکست کھا کہ اور میں ان کے باتھ کھا کہ کہ میر میں آیا بی اسس کے ہمراہ تھا ، خواسا بنول نے اُس کا پیچھا کیا ۔ بیس اُن کے باتھ گرفتار ہوگیا۔ مجھے انہول نے قید کر لیا میں چند دن ان کی قید میں ربا اور سراسیگی حال و اضطرافی کمال کی حالت ہیں محضرت عوف نروائی کی جناب میں قریاد کی اور ایک مناجات صفرت صاحب کے عام جس ہیں ہیران چشت کا شجرہ بھی تھا اُر دوز بان میں تعنیف کی اس طرز پر کر تمام حضرات چشت کے نامول کی ضمیر کا مرجع حضرت عوف ہے ہیں اور میر روز اس مناجات کو بڑھتا تھا ہی تعالی تعالی

خلاصی پائی رمناجات پر ہے ۔ کیم خونجھ باکسیٹن ٹراہ فرریا قرصیتی ماہری کا مریوی د من کا جھتے دامی الدیث منوت نوجری ہ فوتیا

این دورسیان می مالی برگاه این می می در بین از این این از این این از این

Ca. ای نیاه دوجهان يراتو جود عالم مران المشيئيك وتوفي الزايا وبي سجائظ مان مغرمتك أشلطا النامي ومدكار دايكا بتقام قرك و نغين تاريخاه إمرينية كانتهوتين مناه أولية ذرودنى وسليا أبوب أوالبهين ببرة فتري تلاب ای نیاه دوران آو با د فياد كا و بوت به عال وافحه الأياملاليين، دارد الما ال ترى تفت افراداوا ذا دكا كتري فراير ج عن الماني لو را عان نيا مي خوامبررة فاختيان مالم كاتوم منبر الوروزه باركات وردلانط يضافرات صفرت كالأدية ورماياحالة يتجاه بقدوه ابلك التيابي عرب بصطرفا كالت تتعتم أوى فرجو ومخاصا ملق وأفضير ومحدا فنعزام فأتمم م<sup>را</sup>بنسائوارو برگادیم تقالسودا سرحاله زلنخاست تقالس المراكبة وارم إر تري سلح الرمي الزارة رط دنتان وبيا: اوا بركنيت بنتى كاليطوار: الما منتان وبيا: اوا بركنيت بنتى كاليطوار: بوتلزم وبن وتبتري كا و خاسرآد مرود عن بدئ کاک اعدادی بوی کاک اعدادی ونباية الطفة <u>براعالم والطبعة</u> داروم دروتواورو رمان معن ایمی اوس اطراف پرمهارو داروسیاری کیمیر اورس جواجه جی سر اى نا و دوان ا

الزير تجبلطا فالبحافة وطاتطا كارغوث برنش قباحاما والمراكية سنطون بالميانية المالية الوالم يوالي الأراق ر زورهان تنون برور ن محدم ای تنون نرور تو کال بین خال کمال بیا که ایجیمیر و کوار در با توبيح والبيث بعاكم شقه يغالة مرااه سازير شايز ... كار بيد المدهكها البرفاء أرأن أرمر يان ومفارم محوفكا ، نقيين ارتور قيه. وكا ر مظهر وزار مح . بن روغاری را من تونغان شوری در من تونغانیتر مودی ایناه دوجهان يرا نوارگر بهمخوانع آمليا برا نوارگر بهمخوانع آمليا بل بنه بن <del>فرصوت من قرارا</del> زيماالة رج بي منطور البيار ای نیاهِ دوجهان

ان كيان فيرك تصوير حضرت مان كي تبغير إن ايكان جبالم تعزير او فيزم كا نهر زمالكيب <u>بِ رَسَا وَاوَمَا قِيْم</u> لَوْقِينَ عِيْمُ الْمُعَارِّدِ مِنْ الْمُ را بنها غلام المحالة المراكب الكينغ وم المي المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المات المراكب المات يحذه بالبردور أثن إسدته وكهتا بروير في تبريم بمنا برمداما بي عور لَ وَرَاكِ لِيتَ بِرُونِنا بِنَفَاوَ لِمرهِ عِنَاقَ كَي رَبِيعَالَ عِلَى إِنْ مِنْ وَانْ لِلْمِرْدِيَّةَ الْوَظَامُ لِحَيْنِظَا مِلْدِينَا فِي رة إينان عالى د<del>و كن من</del>وا فخز، عالم وتيرات فخرابيا أي الني بهرافوا محرب أو التركي فرالد مرح المنظرة في المرابية ر بن دا شطلن جامترا بنور عز *رور في البن يكافي أن بنيان بنياد او بني فوق التريني نوم أو من انتقالة في* و بن دا شطلن در بن و الترين بری سایم پتری دارد بود مقاول جان اوتیا يَ كارنية على توفتار كالمنطح المنظمة المنظمة

غلام محداً ننان خادم درگاه شريف نے يد حكايت ميرے سامنے بيان كى كدا يك دفعہ یک اُور حبیب النّٰرخاں دونول سانون مل سکھےصوبیدار ملتان سے نوم حضے۔ اُس نه ایک دن سم دونول کو اور ایک شخص غلام محداعوان کو طلب کیا اور موضع منگذوکھ میں مجیجا بہم تینوں سوارچٰدون ولماں رہنے ، غلام محداعوان کی عمر اس وقت سا بھڑ سال کی تقی ، گراس سے واٹر حک کے بال نہتھے ۔ ہم دوتوں حضرت صاحبے سم ریہ تنے ہم تے اس نميس بي كويسي حدث صاحري سے بيعت كى ترغيب دى است اعتقاد بيد بوكيا أس نے کہا کہ تم دونوں مجھے اپنے ساتھ صفرت صاحب ہے پاس سے جلوا ور مرید کرا دو۔ اور میرسے لئے دعامی کرا دو تاکہ حق تعالیٰ مجھے داڑھی اُگا دسے ۔ ہم اسے اپنے ساتھ لائے اور مرید کر لدیا ۔ بیعت کے بعد بیں نے صفرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا بحغ پر فلا یہ ساتھ لائے ہے ساتھ لائے ہے ہو اللہ ہے کہ حضرت صاحب میرسے لئے دعا فاتح خبر فرما کمیں کہ حق تعالیٰ بھے داڑھی دسے دسے کہ داڑھی نہونے کی وجہسے ندامت اُ تہہ ۔ محضرت صاحب نفط ساتھ ساتھ سالہ بچے پر مسکوائے اُور اسس کے دونوں گالوں پر طی بنچہ مالا اور فرما یا النا اللہ اسے نوب ماڑھی اُسے گا۔ اور دعامی ما نگی ۔ چند دنوں میں اسے الیک داڑھی اُسی کہ بیان مہیں موسکتا ۔ دہ شخص اب میں موجہ دہے اور اب اس کی داڑھی سفیہ دائر میں انہوں نے کہا ہے کہ اس دا قعہ سے سنتے کے دو تین دن بعد حبیب اللہ قا ں میں قد اس دا قعہ سے سنتے کے دو تین دن بعد حبیب اللہ قا ں میں نے اس دا قعہ کی تعنین کی انہوں نے کہا ہوں نے کہا ہوں نے کہا ہوں نے کہا ہے شک یہ واقعہ میں نے اس دا قعہ کی خالاہے ۔

محضرت صاجر ادہ نحاجہ شاہ الدِّر بخش بی صاحب سلم الدُّ تعالے فرماتے ہے کہ ایک دفعہ عبد الجدید خاں افغان کو کہ وہ حضرت صاحب کے خاص غلاموں ہیں سے تھے اور زیّار کے لئے تونسہ شریف آئے ہوئے ہے ۔ تب ہوگا، کئی دن گزرگئے افاقہ نہ ہمتا تقا بحضت صاحب نے اس کے پاس ایک حیم مجھیا تا کہ اُس کا علاج کرے ۔ جب وہ نزدی آیا تو کہ حضرت صاحب نے اس کے پاس ایک حیم مجھیا تا کہ اُس کا علاج کرے ۔ جب وہ نزدی آیا تو کہ حضرت صاحب نے بھے مہاری سمجھیا ہے تا کہ تیرے لئے دوائی بھی میڈی وں کرنے لگا کہ میں سرگز دوانہ لول کا اور زبان حال سے کہا :

سه پلاجا بیرسے پاس کے طبیب مرض کی مری آو دوا اور کھی سے میکم صاحب نے کہا ہو نکہ حضرت صاحب نے میم دیا ہے اس لئے ہیں دوا ضرور دولگا اور تہہیں کھ نا چار دورو ہیں طبیب کی نذر کیا ۔ اُور کہا ضلا سے لئے حضرت صاب کونہ بتا ناکہ بیس نے دوا نہیں کھائی ۔ ہیں ہرگز دوا نہ کھائی کا راگرتم سے ہو چھیں تومیری خاطر اتنا جھوط ہول دینا ۔ اُور کہ دینا کہ دوا کھولا دی ہے رہیں طبیب نے مجبور ہوکر مجھے نہ کھائی چند دن گذر گئے اُور بہاری بڑھٹی گئی ۔ اور اس سے بدن ہیں طاقت نر رہی ۔ چند دنوں کے

بعد کھانا ہی بند ہوگیا ، محضرت صاحب کو خبری ۔ آپ نے طبیب مذکور کو بلا یا اور تاکید

کی کہ میاں ابھی طرح علاج کرو ۔ طبیب بھر آیا اور ووا کھانے سے بشے کہا ، خان مذکور نے

دوا کھانے سے انکاد کر دیا ، اور کہا کہ والٹریک ہرگزدوا نہ کھاؤں گا ۔ جب دیجھا کہ طبیب خر

کرتا ہے نو بھر جاریو ہے اسے دیئے کہ اسے لے اوا در بلائے خلامیرا نام نہ لینا یں دوا ہر گزند کھاؤں

گا۔ چونکہ حضرت صاحب نے طبیب کو تاکید کی تھی ۔ اُن کے تون سے طبیب نے پہنے نہ ہے اور کہا کہ بی حضرت صاحب کو کا کہ ہیں حضرت صاحب کو کہا کہ ہیں حضرت صاحب کو کہا کہ ہیں دوائی نہیں کھا آنا ٹونوان مذکور نے لاچار ہو کہ کہا کہ ہیں حضرت صاحب کے بس دوائی نہیں کھاؤں گا۔ جکھم حضرت صاحب کے بس یاں لاؤ۔ بہرمال اوّل آخر بنا دیا ، حضرت صاحب بہت ناراض ہوئے اور درایا یاکہ اسے یہاں لاؤ۔ بہرمال اُسے حضرت صاحب کے پاس سے گئے آب نے فرایا تو دوائی کیوں نہیں کھانا ، عرض کیا کہ عضرت صاحب نے اگرچ بہت خصرت صاحب نے اگرچ بہت خصرت صاحب نے ماری کیا دور نے کی کھانا ، عرض کیا کہ عرف کے مطابق کی :

#### سه کرم بائے تو ما را کردگستاخ

وم کہنے لگاکہ حضرت آپ سے تمام احکام لبسرویضا قبول کروں گا گررہ مکم بہانہ لاؤں کا حضرت ماس کے خوا کے اور فروا باکہ ادھر آ نیزی نبض دیکھوں ۔ اُس کا با تفریکوا کے لئظ نبعض دیکھوں ۔ اُس کا با تفریکوا کے لئظ نبعض دیکھوں ۔ اُس کا با تفریکوا کے لئظ نبعض دیکھوں ۔ بھی جھے موجود دیا اور فروا یا اسے تب نہیں ہے ۔ راسی سے یہ دوا نہیں کھا تا ۔ طبیب خواہ مخواہ اسے دوا دیتا ہے ۔ اسے تب کہاں سے یہ نمان فرکور کہتا تھا کہ اُس کی وقت میری تنام بیماری رفع ہوگئی ۔ گویا کبھی تب پوٹے ھا ہی نہیں تھا ، میرسے بدل ہیں ما قت میں آگئی اور شہلنا ہوا والیس ایسے ڈریوا پر آیا ، سجان اللہ وہے دہ تین تعالیٰ نے حضرت مناب کھی آگئی اور شہلنا ہوا والیس ایسے ڈریوا پر آیا ، سجان اللہ وہے دہ تعنی تعالیٰ نے حضرت مناب

وہ عیسیٰ دم مرگ حبس کی بایس ہے یہ کی عجب ہے کہ آئی ہوئی قضامجر جائے

محفرت صاحبزادہ صاحب پی الڈرنجش جی سلمہالڈ تعالیے <sub>ا</sub>سس ف<u>قر کے میامنے</u> فرواتے بھتے کہ محداکرم خادم نے میرے سلسنے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک شخص *جومفر*ت

ماحديث كے مريدوں بيں سے مقا ، كوط معلق سے آيا ، أور مجھے كہاكہ چ نك ميرى سكونت کو طیمٹن میں ہے مجھے قامنی عاقل محدصا حریث سے مریدوں نے دق کیاہے اور سہیشہ مجھے مناکر کھتے ہیں کہ نیریے ہیرنے اپتے ہیرکی بہت کم صحبت ماصل ک ہے۔ اُور انہیں عضرت قبلہ عالم سے کم فیض یا بی حاصل ہوئی ہے . بیس سینے پیرکے وصال سے بعد امنہیں بو کچه حاصل بوا به قاضی صاحر ج کی صحبت عاصل بواسے - مجھے یہ بات سن كريكليف ہونی ہے . بالے خلاایک دفع میرے ساعق حضرت صاحب سے پاس مجلوا وریہ بات پوتھپوتاکمبری نستلی مودولئ. اور میں الجعن سے نکلوں کیوں کہ میں سے کوتھوط اور تجوط كوتيح كادرجهنبى ديثا جحداكرم است حضرت صاحر شب باب سيسكن أورتمام حقیقت بیان کی محفرت صاحربشنے اپنے ہیر معانی کے باس اوب سے فرمایا کہ ال کے مرمار تفیک کہتے ہیں کیون کہ علوم ظاہری ہیں وہ میرسے استناد ہیں۔ یعنی ابتدا ہیں میک نے ان كم بيط سے علم حاصل كيا عقا بنيزميرے بير عجائى مجھ سے بطسے ہيں تواس ميں كيا مضالق ہے۔ اگریک نے آک سے فیض پا یا ہو عرضیکہ اسطرے بائیں کیں د نفیض ک نفی تابت ہوتی متی نہ ا نبات ربب محداکرم نے دیکھا کہ حضرت صاحریج ایوال سے اظہارسے کما منفز پہلو تھی کررہے ہیں ۔ اُورٹسٹی پخیش جواب نہیں فرواسے ہیں نوخا دم خاص ہونے کی وجہ سے کہ وہ ہے پاک بھی نقے ۔ اُوری کچے زبان پراتا کہ دینتے تنے اس لئے گستاخانہ بات کہی کراہے میا ل آجانود اقرار کرتے ہی کہ جھے قاضی صاحب سے فیض عاصل ہوا ہے لہا وہ لوگ تفيك كبته بي حبب محداكم إيان كري بلك كف توحض صاحب مسكلة اكر فرمايا كه أنتهيل تخيك تميك تمام بات بتاؤل بسن حق تعالط تعمري بيرومرف كواس قدر قدرت کا ملردی منتی کرکسی کو ناقص منہیں رہنے دیا مفا · اُور ہمایے گروہ ہیں کوئی ہیر عبائی ا يك دوس بي المحتاج منبي تفا البشرا تناحزورسي كرانهول في معرث قبلا عالمهمي معبت ظام ری خجسسے زیادہ حاصل می تقی اور پڑنے تقریباً مجھ برس صحیست ِ ظاہری حاصل کی متی البتہ وصال کے بعد بچ معبت باطئ مجھے ماصل ہوتی ہے اور اب یک حاصل ہورہی ہے وہ ماص مى بات بدا ورميسيكسى أورمبير معانى كويه نعمت حاصل منيس مونى الحد البُرعلى ذالك.

قاضى نور محدر كن منگنو تغداس فقر كے سلصف بيان كرتے متے كرميرسے باں دوروكياں مہوئيں اور لاً كا منهي تفاجب كى بنعة آرزدى مجب ميرى بيوى حامله بونى توبيّ اپنى بيوى اوردو تول لاكير کوسے کوسٹرشدھا ہے کی نی مرست میں حاصر ہوا اورعمض کی کرمفتور دولوکی ں موبود ہیں۔ اب میری بوی بھرامید سے ہے ۔ اگراس سے پیٹ ہیں بھرکی ہے تواسے لاکا بنادیں بحد اللہ تعالے خلولیا كويہ طاقت دى ہوئىت دفروا ياكدىتى تعا لئے تہيں بطاعطا كرسے كا بچھے مصدبعد حق تعلانے نے مجھے لڑکاعطاکیا جبب دوسال کا موا نواگستے بچکے کی بیماری ہوگئی۔ اُس ک ہنکھیں درد كرتى تقيس - اندمعا جونے كا خطرہ تقا • يك اپنے بيچے كوسے كرحفرت صاحب كى خدمت بي حاحر برُا الداس سے انفسے ایک روب ندری اورعرض کیا کرنیب نواز میں نے آپ سے اندھا بنيامنې انكامغا . يه آپ كا بنيا حاضرے ياتواس كى تكھيس منيك كردي يا اپنا بنيا سنهاليس بيك ا سے یہاں سے ٹھیک کواٹے بغیرواپس نہیں ہے جا ڈ ل کا ۔ بیس حضرت صاحریش کے ساحنے ہیپا کان کلام کرلیا کرتا تھا۔ اُ وربحضرت صاحب مجھ پر بہت شفقت کرتے تھے ۔ فرما یا جاحق تعالیے اس کی آنکعول کوشفا بخنے کا۔ بیں دخصت ہے کرگھرگیا۔ پاپنے دن گزرے تھے بگماسی طرح ورو موماً تقا . أورشفا نه ننى - بئر بعريبطي كواً ب كى خديرت مين لا يا · أورعفركتا خاندكل م كيا أورع من كياك غربیب نواز میرسنے اس بیچ سمے با تقسے ایک روب نذری متنا اور وہ روپدیسی تخص سے قرض بیاشا وه روپيهيم مهم موكيا اُور آنڪو کومشغا مبی زميونی - پيرکيا حيارسا زی بيے بمسکر<u>ا کوفر</u>يا پاکدواقعی قاصنيو<sup>ل</sup> كاروبييهم كرنا دسنوا دست آبكته بركيدكام بطرح كردم كيا أورفروا يا معاسى تعليك است شفاعطا كرے كا · يورنے كبا ايسا د مو مجھ مھراس كام سے سك آنا پڑے فرط يا اس كام سے بنے الشا اللَّ تعالىٰ تہیں بھرنہ ہا بٹے سے کا بیں رحضرت ہوکر آگیا ، حتی تعالیے نے اُسی روز محضرت صاحب کے لمنیل سولوي المالكون هب ميرس بيطي كآنكمول كوشفاعطا فروائي .

تحفرت صاحب کے ملفوظ نافع السالکیں ہیں جسے مولوی ا ام سجنس مرکوم نے ترتیب ویا ہے کہ کا نصاحب کرنے اسالکیں ہیں جسے مولوی ا ام سجنس مرکوں ہیں سے ہے کہتے کہ ایک دن میں معفرت ما صربی کا ان ما طربی اور حضرت ما جزادہ خواج لؤداح دصا حربی ہیا دہ نشخ کہ ایک وزن میں معفرت ما حربی کا ما حربی کا ما خواج لود فود فود میں ما حربی کا مربی کا مربی کا در حضرت حا حربی ان سے باہیں کر

رہے تھے .فرما یک ایک رات یک خلوت یں بیٹا تھا کہ ایک شخص صس کے باقت ہی کہ سے کی رہی تھی حاظر ہوا اور گدھ کو مجے سے دور با بدھ کر باقاعدہ دروازے با راستہ کے بغیر ا چا نک میرے سامنے ببیٹا گیا ۔ بیٹ جیران ہوا اور بوچا کہ تبارا نام کیا ہے اور کس کام کے سئے آئے ہو۔ کہنے لگا بی خیطان موں اور امرا ابھا ہے آپ کی حجت بیں آیا ہوں . بیٹ کہا کہ اے فیطان محے اپنے فیرسے امان دے مہنے لگاسی تعالی نے آپ کو ابنی حفاظلت ہیں رکھا ہواہ اور مرا ایلی ہے اسکاسی تعالی ہے میرے کرسے امان دے مہد نگاسی تعالی ہے میرے کرسے امان دی ہوئی ہے . خاطر جمع رکھیں ۔ ہم دونوں کے درمیان بہت سی حکایات ہوئی ۔ اور اس نے می اس نے تو ب بان کا دکر بھی صدرت سے بیان کیا ۔ بیٹ نے کہا اور اس نے می صدق دل سے حضرت آدم علیہ السّلام کی خاک برسی و کرو تو ہو سکتا ہے وہ کری ذات تراسابقہ رہے تہیں عطا کر دے ، اس نے جواب میں کہا کہ میں نے اس وقت خطا ہے تھی کان نہو اس میا نے کا ارادہ کہا ، میٹ نے کہا لے شیطان ناذرانی کی تی ۔ اب جمعے شراس آئی ہے ۔ بیس والیس مبا نے کا ارادہ کہا ، میٹ نے کہا لے شیطان باختے کوئی نصیحت کر۔ کہنے لگا۔ می اگر تم درمیات میں ترقی سے تو ام شمنا می ہوتو اپنے آپ کو ہر شخص سے کمر سمجھو ؟

ایک دن ایک خفس اجمیر شرلیت سے آیا اور صاحب کی خدمت میں عرض کی کم اسے غریب نواز میں نے اجمیر شرلیت سے آیا اور صاحب دن محفرت نواج میز رگ خواج معبن الدن بخشی کی خدمت ہیں ابنی حاجت بیان کی ۔ ساتویں روز کے بعد جھے نواب میں فرما یا کہ منگو جلا اور ویاں جا کر صفرت نواجت پوری جا اور ویاں جا کر حظرت کی خدمت میں عرض کر یہ وہ تمباری حاجت پوری کریں گے ۔ اور میری حاجت یہ سبے کہ میرا قرض ا دا ہوجائے اور جھے بھیت بھی کرلیں ۔ صفرت صاحب شدے اُست مرد کر کیا اور فرما یا کہ ادائے قرض کی نیت سے نماز عشاء کے بعد جی بار سورہ مرق کی بڑے سے نماز عشاء کے بعد جی بار سورہ مرق کی بڑے کے کا بہ س وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جلاگیا ،

ایک دن علی خمدنام سہا ہی چوتھ رت صاحبؓ کا مربایتھا مندمستِ اقدس میں آیا۔ تدم ہو<sup>ہی</sup> کی آپ نے فرط یاکہ تیرے دامتہ میں بزواروں کا بڑانٹکر میٹا تو ان کھے شرّسے کیسے نجات پاکر آ گیا ۔ کہنے لگاعز بیب نواز کہ حبب بزواروں سے نشکرنے مجھ پرحماد کیا اور کاوار میں سونت کرمیرہے تنل سے سے حلہ آور ہوئے تو ہیں تے آپ کی صورت کا تفتود کر سے اید اُدکی التاس کی ۔ اسی وقت کا دستِ مبارک ظاہر ہوا اُور مجھے امان بلگئی یصفرت صاحب نے فرما باک ہمر مار ہوا ایسا ہی کرناچا بیٹے کہ اپنے ہیر کو سرحال ہیں حاضو ناظر حالئے اُدر مرمشکل ہیں اِس سے مدد ہے ۔ اِس سے بعد بہت حرمی عاد

# نامنیا پیرن تنهامناست بلکه یکے انصفت کرواست

ایک و ن حفرت ما حیث نے فر مایک ایک شخص بندو بقال سم سے آشنائی دکھتا تھا اور سرر درمیرے پاس آیک تا ہ اورجائے وقت یہ کہتا تھا کہ مردان خدا کی دوئی کام آتی ہے۔ حب اس کا موت کا وقت آیا تو مسلمان موگ اور مرگ بنی نے اس کے مرنے سے بعد مواب ہیں دیکھا کہ کمریستہ مغرب کی طرف سے آر باہے ، ہیں نے لوجھا دائے دین محمد کہاں سے آرہے ہو۔ کہنے لنگا کر ہفتہ ورصلی الشرعلیہ وسلم کی زیادت سے مفترف ہوکر کہنے لنگا کر ہفتہ ورصلی الشرعلیہ وسلم کی زیادت کے میں وقت فقر ک بنا فع السائلین سے حفرت ہوکہ چلا آراج موں کا تب الحردف کہنا ہے کہ جس وقت فقر ک بنا فع السائلین سے حفرت کا یہ مفوظ نقل کر کر باتھا ، تو میاں ملا غلام علی الفعال ی پھرکا من موحضرت صاحب مرحم می اولا ہے تھا ، حاصر نقا ، اس نے کہا کہ آس سبزی فروش کا نام حالت صدن علی صاحب مرحم می اولا ہے تھا ، حاصر نقا ، حب وہ حضرت صاحب کی خارمت سے کھا میں جا یا کہ خارمت سے کھا ، حب وہ حضرت صاحب کی خارمت سے والیس جا یا کرتا تھا تو یہ الفاظ کہا کرتا تھا ،

## مە ئىجىلان كومنىلاندى لاچىپ اورىچنىكال كوبوساندى لانىپ

 فرائی تی کا تب لودن کمتا ہے کہ مولوی خرعابر بڑی عمرے عقد اور صابح مقتی اومی عقد اور صاب کم مقد اور صاب ہے مولان اور خدن ارد والہ سے مردوں ہیں سے عقد اور اپنے ہیں کے وصال سے بعد موت صاحب کی خدمت رہتے تھے ۔ اکر مشنوی اشغار بڑھا کہ یہ تھے اور کی خدمت رہتے تھے ۔ صاحب درود و دوق ویٹوق تھے ، اکٹر مشنوی اشغار بڑھا کہ یہ تھے اور گر پر کرتے تف ۔ نقیر نے بھی انہیں ویکھا ہے بلکہ بہلی دفع حب بیعت سے بیے صفرت صاحب کی خدمت ہیں گیا تھا تو اُن کے عجرہ ہیں عظم اور آئین ماہ مولوی صاحب سے جرہ ہیں قیام کیا تھا ، اور مولوی محدعا برصاحب سے ادفات کو دیکھا تھا ۔ سیان النہ و بجرہ ہ ان کی عمر سوسال کے قریب مقی مگر ان کی نافر تہجدا ور ذکر جہر قضانہ ہوتا تھا ، نما ز تہجہ سے بعد ذکر چہر کیسے اسعار بڑھتے تھے اور دوتے تھے اور لوے کہ کہ انہیں بندی و فارس سے اشعار بڑھتے تھے اور دوتے تھے اور لوے ۔

منقول ہے کہ ایک دن علی خرج اس ہو صفرت صاحب کے باعثقاد مریدوں عیں سے مختا آیا اور عرض کیا کر عرب فواز ڈیرہ اساعبل خال کی قضا فدوی کو علی ہے۔ اکر دم را دو نہذ مقر رز با گیاہ ہے ۔ مگر اس عبدہ قضا ہے ڈر تا ہوں اور آپ کی ذات کے سواو سیار منبی کھٹا ہوں فرمایا یہ مرید کی دومت میرا النامیر سے سا عقب ہوں فرمایا یہ مرید کی کر میرسے مرید ڈرومت میرا النامیر سے سا عقب منقول ہے کہ ایک ون صفرت صاحب نے فرمایا کہ ایک وف می جہار شر بھنے بروانہ ہوئے۔ جب ملتان بہنے ایک خانون ہمائے یاس آئی اور اس نے کہا کہ یعے بروانہ ہوئے۔ جب ملتان بہنے ایک خانون ہمائے یاس آئی اور اس نے کہا کہ یعے ایک فاور اس نے کہا کہ یعے ایک فاون میں ہوگئی موں ۔ میٹی خواب کی تعبر دِر واف نے کہ یہ میں شیعہ ہوگئی موں ۔ اگر ایک خواب کی تعبر دِر واف کے میرے گھریں جواغ روشن ہوتا ہے آور مجر بحجمعا آہے اِس اور خواب میں کیا دیجی ہوں کہ میرے گھریں جواغ روشن ہوتا ہے آور مجر بحجمعا آہے اِس کی تعبر کیا ہے اور مجر بحجمعا آلے اِس کی تعبر کیا ہے اور مجر بحجمعا آلے اِس کی تعبر کیا ہے اور مجر بحجمعا آلے اِس کی تعبر کیا ہے ۔ دو مخالون کو کہ دوکہ وہ گھریترا دل ہے آور جواغ کی تعبر کیا ہے اور میں خواب کی تعبر بیسے کہ تیرے نہ کر میں خواب کی تعبر بیسے کہ تیرے نہ کر میں خواب کی تعبر بیسے کہ تیرے نہ کر میں اُل ایمان ایمان ایمان ایمان کیا ہوں گیا ہے دینی صحاب کرام کی عداوت سے سیس ہو

منقول ہے کہ ایک دفعہ سنگھڑ نٹر بیٹ ہیں اوراس کی فیاح ہیں کلڑی بہرت آگئی اُدرکھیتی باڑی کوکھانے لگی ۔ تونسیٹر بیٹ سے لوگ آئے اُور پرھڑرت صاحب کی خدمت ہیں ا لنما سس کی اور املاد چاہی کہ یہ بلار نع ہو جائے بحقرت صاحب نے سرفراز فال کو مکم دیا کہ جا اکر میں میں طون سے کملی کو بینام دے کو فلال کتا ہے کہ اس ملک سے چلے بجا ؤ ور نہ بہ بہ بہ بر اور کول کا اور فید کر دوں گا ۔ اس شخص نے جا کر ایسا ہی کہا یہ بینام سئی کرتام کوئی نگو شریت سے جا بر بھی گئی ۔ اسی طرح ایک دفعہ ہے کہ استا کھٹر ہیں آئی اور لوگوں کی زراعت تباہ کرنی شروع کی ۔ نگی مٹر کی فلاقت نے حضرت صاحب نراا ہے ما حب نراا کی منگی ملاقت نے حضرت صاحب نراا ہے ما حب نراا کے ما حب نراا کی منگو کی فلاقت نے حضرت صاحب کی منگی ہیں ان بھی کی فلاوں دے گا۔ تما کو گول کی ۔ نگی مٹر کی کھٹر یوں نے اُن کی زراعت کا فقعمان نہی ۔ مگر جنہ جو لئے نزر مقرر نہ کی تھی ۔ ان کی زراعت کوئی ۔ اور وہ حضرت صاحب کا بھی دستور مقاکدا گر کہی کوئی مشکل بیش آئی اور وہ حضرت صاحب کے پاس اس مشکل کے ملے عرض کرتا تو فرط تے تھے کہ ایک بھنڈر کا تے میرے صاحب کے پاس اس مشکل کے ملے عرض کرتا تو فرط تے تھے کہ ایک بھنڈر کا تے میرے مرف کے سے نزر معین کرو۔ وہ شخص نذر مقر کرتا تو تی تعلیا اس کی بھی مشکل آسان کر دیتا ۔ وہا ۔ اور اگر کا ہے موجود نہ ہوتی تو اسس کی قیمت پانچ یا جھرو بید مقرد کرکھے اُسے نزر دیتا ۔ اور ایسی تعلیا اس کی بھی مشکل آسان کردیتا ۔ وہا بیتی تعالے اس کی بھی مشکل آسان کردیتا ۔ وہا بیتی تعالے اس کی بھی مشکل آسان کردیتا ۔ وہا بیتی تعالے اس کی بھی مشکل آسان کردیتا ۔ اور ایسی تعالے اس کی بھی مشکل آسان کردیتا ۔ وہا بیتی تعالے اس کی بھی مشکل آسان کردیتا ۔ وہا بیتی تعالے اس کی بھی مشکل آسان کردیتا ۔

منقول بے کہ ایک مرتبہ مولوی علی محرسوکٹوی کی بیٹی نے آکریم من کیا کہ باحض ت میرا باپسخت بیارہ اوراس کا اس وقت ہے۔ گرائی کچے سانس باقی ہیں دعافر بائیں اور مدو قربا فی کی کے سانس باقی ہیں دعافر بائیں اور مدو قربا فی کہ حضرت صاحب کو اس پر دھم آگیا . فر مایا ایک نزگاؤ میرے مرت کی نزر مقربر کر: فعل تیرے باپ کوشفا بخشے کو اس پر دھم آگیا . فر مایا ایک بر خطرت صاحب نے اس سے باپ کی شفا کے لئے دعافا تحفیر کی ۔ کا اس نے الیسا ہی کیا بعضرت صاحب نو علاد فضلا سے ملحقہ سے ہت نجت وشفقت متی ، مقل کے اس سے کر حضرت صاحب کی طرف سے نور دی ، مولوی علی محمد مذکور کہتا تھا کہ میری جان اس ون باؤں سے ناف تک جب گئی تھی گر حضرت صاحب کی طرف سے نور دی ، مولوی علی محمد مذکور کہتا تھا کہ میری جان اس ون باؤں سے ناف تک جب گئی تھی گر حضرت صاحب کی طرف سے نور دی ، مولوی علی میرک سے ، اور میری جان کا میری تعلی ہو گئی تھی گر میری ہیں گئی تھی گر میری ہیں گئی تھی گر میری ہیں گئی تھی گئی شرف ہے ۔ اور میری تعلی سے ناف تک میری ہیں گئی تھی گئی ہو کہت ہے ، اور میا کہ نافری ہیں تعلی سے نافری نام کی گئی تھی ۔ اور میری کا تو میری تعلی سے ناف تک میری ہی گئی تھی گئی ہو گئی ہیں تعلی ہو گئی ہی تا دیا گئی ہی گئی تھی ۔ اس میں تعلی سے ناف تک ہیں گئی تھی گئی ہو گئی ہی گئی ہو گئی ہیں تا میں کا کھی ہو گئی ہو گئی ہی گئی ہو گ

ا کیب دن ایک شخص نے مصرت صاحریج سے پوچھالہ با محصرت بہتے ہیں کراول ارکرام الٹر تعالے کواپنی آنکھوں سے دنیا ہیں دیکھتے ہیں ،کیا آپ بھی دیکھتے ہیں ۔ فرایا میں بھی دیکھتا

موں ایک شخص نے حفرت ماحث سے بوجو کہ احضرت رسول کریم ملی الٹرعلیہ و کم نے فروایا ہے كُ قَالُ عليَه السّلامَين دَني مَعْدُ لأَى ٱلْحَقّ (جس نه مِعِد ديكم اليالِس نه كُويا خلاكود كيه له ) مها دا مال كيا موكا . مم ب جائد كس طرح رسول عليه التدم كى زيارت كرب -فرمایا کرتم مجھے دیکھ ہو ہالیسا ہی ہے جیسا کہ تم نے رسول البُّد کو دیکھا کا تب الحروث كہتا ہے كم حضرت صاحبؓ نے یہ بات حدیث سے وط بن فرمانی تھی برا اکتیجے کی فوم 4 کا لَیْتی فی امْرَام، ولعنى مرشدا پنے مربافے نہیں الیسا ہی ہے بھیت ایک نبی اپنی امت بیں ہے ، نبیر در النّائم مے کا لمبیب رلینی ائیے، اس کی خل ہوتا ہے جس کی وہ نیابت کرتا ہے ) بس علمانے راستے اورا ولیا واللہ رسول علیداسلام سے نائب ہیں جوان کی زیارت کڑا ہے گویا رسول الٹرکی زیارت کڑنا ہے اوراكسى طرح مي احاديث مين مركور ب كروقى عالم متقى اورصال ك يرب مار براه كا . توكوياً أس تدرسول عليه اسدم سع يسجيع نماز طرصي أور تصنور نبي أكرم صلى الله برقيم كالقلالي. منقول ہے کہ مائی عرشہ بی بی چفتری سکند تاج مرور زوجہ پشنے عبدار حیم ن شیخ جمال جنتی بوحفرت صاحبٌ كمه مريدوں بيں سے تقى، نے اس نقير كے سائے فرو ياكہ شيخ حما ل حيتى تى خالہ مائی اصالت بی بی نے میرے سامنے کہا کہ حضرت صاحر ہے نے قبلہ عالم محمد وصال سے بعد حبب اُن مے مزارمیا قامت اختیاری تولین اُن کی روفی ریاتی علی اُور حضرت صاحرت ہمارے محمرًا كررونى كعلت تخف البته لات ك وقت مسروفيت كي وجه سے ديريت فارغ موكردوني کھانے سے لئے آتے تھے ۔ چنائنچہ گھرکے تمام لوگ سوجانے تھے ۔ میں مفرت صاحبؒ کے انتظار میں مبیقی دمتی متی اورانہیں کھانا کہ لاکر سیرسوتی تھی-اور حضرت صاحب کھانا کھانے ك بعد عن تبله عالم كي خالفاه الى تضريف المن خف اكب ونعد إسى طرح حسب سابق حضرت ماحبٌ رات کودیرسے آئے ۔ میں نے عرض کیا کھنرت رات بہت گزرجاتی ہے اُور آپ دیرکرسے آنے ہیں اور چھے اِس تاریک لاے ہیں ڈرلگنا ہے ۔ اِس لئے کہ ف مر مروسور ہے ہوتے ہیں اُور بین تن تنہا ندھی دات میں جاگ رہی موتی موں . آپ بلاہ کرم وزرا اوّل دقت اَیا کریں ، بیں نے بھر کہا کہ ماصرت حب میں دنیا میں اس کی تارینی سے ڈر تی ہوں تو قبر کی تاریخی میں مجھ بہر توسبت فوف ہوگا۔ اُورمیرا قبر بین کیا حال ہوگا ،حضرتِ صاحبؓ نے مسکراکر فرمایاکہ اسے مائی اصالت بی بی

قبركي تاديكي أورعذاب حصمت وُركسى تعليظ بترى قبرض دوشنا ئى كردسے كا - اور تمهارى قبر بيں پہشت سے با خوں سے ایک باغ ہوگا ۔ جب حضرت ما حب مجلنے سے بعد میں سوئی 'نو ىخاب دىكھاكەگويا ئىرى نوت بىوگى بىول ا*ەر چىھىقىرىي* دفن *كىرد ياگىلىند*ا ورقىرىي بېنىت کا ایک باغ بیدا ہوگیاہے اور قبریس ایسی روشنی ہوگئ ہے کہ گویاچراغ وسشعل روستن ہیں بوب ہیں بی*یارہ*وئی توبہت نوش ہوئی ا*ور ح*ان لیاکہ پئرس**نے بو**دات حضرت معاص<sup>ی</sup> کوفتری <sup>ہ</sup>ارہی سے نون سے بارہ میں بتا یا تھا بحضرت صا حرب نے مجھے معائید کرادیا ہے اور تشفی وسے دی ہے۔ بِس خوشی میں اُمٹے کرخانقاہ قبلۂ عالم میں جاکر حضرت صاحب کی خدمت میں خواب بیان کرنے کے إدادہ سے گئی بھرت صاحب اس وقت وضوكرر بت تھے. مجھے دور سے ديكھ كرمسكر ليئے اُ وركباكه اسے مائى اصالت بى بى نورات والانواب بيان كريے آئى ہے . بيں نے كہا بل حضرت آب مي رم سے خواب ديھا ہے اُور اپني قر كاحال ديكھ ليا ہے . فرما يا خوش رم و اور كوئي عنم ند كُفاؤ كانتب الحروث كبتاب كم معديث من آيات . قال عليه اسلام «الْقَبْسُ دُوفَ فَ مَنْ كَاضِ ٱلْجُنَّةِ ٱلْحُفُى تَا مَرِّنُ حُفَرَةٍ "الْيَوْالِيِّ. تَبِضِت مَ إِغات بِي سے ايک باغ ہے جہنم کے گڑ جل ہیں ہے ا پک گطیعاہے ) بس معہ ﴿ عاصِبْ فِيہِ ا بنی کرامت سے اسے قبر کا حال خواب میں مشا ہو کراٹیا اور پھر کشف سے اُسسے تبادیا کہ نونے رات کو الیسا نواب دیکھاہے سبحان الڈ ہے مقام مہا*لیے حضرت صاحبے کو*ا بتلائے حال ہی سے حاصل بوگیا تھا ۔اوربھر حبب ا نتہاکو پہنچے ہوں گے توکس مرتبہ بریہوں گے۔

و اس خلام مستطلم سے سخات پائیس فرایا ابھی رواجی میں کافی دن ہیں ۔ ویکھا جائے کا جب روائی سے دن قریب آگئے . اور حضرت صاحب تیار موسئے تونواب اسدخال مھرآپ کی عدمت ہیں حاضر مہوا اور بھیرو ہی درخواست کی دفرہ یا اسے اسد خاں بر ہما سے نیشہ وستی سے دن ہیں کہ ہم اپنے مرشدگی زیارت سے لئے جا رہے ہیں۔ ہم رک نہیں سکیں گئے ہمیں متع نكرواس يفكه سه ستايس سفريز ببعضًا ق فرض عين -دبیرومرٹ رسے عرس کی حاضری سے لئے سفرفرض عین ہے ) اسٹرخال نے جب فیکھا كمصرت صاحب خرورمها رضريف كى طرف تشريف سه اليس كني توعفر عرض كياكه أكمه آب خرورتشرلیف سے جاہتے ہیں تو خدا را خلیفہ محربا راں صاحب کو اپنی جگر تونسر نم لیف بس قائم مقام باكر حور ما أي تاكه وه ماسي ك دعائي خركري . تاكر حق تعالى مهي اس ظالم سے شریسے سنجات دفرہ یابہ رہے اُنہیں کہد دو کا۔ حب جفرة ،صاحب سوار موس أو فليف سا صف كو بلاكر واب كى سفارش كى أورفر ما يك ان سے لئے دعاکرنے رہیں تاکہ تق تعالے اس طالح سے شرست اما ان دھے جب آواب جمی خال فدكور بلدا وحقوا مين آيا جوتونسه شريي سے چربيس كوس سے فاصلے برہ اور بر خبر ملك ننكظر مين تييلي تواسد خال خليفه صاحر يجب كى خدمت بيس آيا أورعر من كى كرحضرت صاحب توممارشرلیت تشریف ہے کئے ہیں اور آب ان سے فائم مقام ہیں ۔ وہ ظالم وصوابي بني كياب أورأس كاظلم شهورب وعاكري كرحق تعاسط بمين أورشام ملک سنگھر کواس سے منسرے امال کے خلیفہ صاحب نے مراقبہ کیا اور کچھ عرصہ لعلہ مراط كرفروا إكر خاطر جمع ركمووه ظالم اس ملك بسية آئے كا ورد عزول موكر وصوات بى البس خراسان چلا عبائے گا۔ اسدخاں نوش موکرمنگنو تفری طرف جلاگ اور بیند داؤں سے منزم عله بدبيخر ملي كم جى خال وصحاسے مى واليس خراسان جلاگيا سنة . اورمعزول موگياسى -و يخرس كرسكمطرك تمام باشند فوش موكنة اس لك كدفالم عاكم سے رعيت كو تكليف بَنِي سے والس ساكھ لعدر صاحب دو ماہ بعد معار من دايت سے والس ساكھ لا منربي رونق

· Mari

فروز ہوئے توا سدخاں ترپارت و قدم ہوسی سے بلتے حاضر پڑوا پھڑت صاحب بنے اسس

ت بوجهاكر شلب كد نواب جعد خال اس ملك كاحاكم بن كر خراسا ك سد أر ما بد والعماك سنير بهنچا ويك ماجرا بعد اسدخال نع تمام حال أورخليفه صاحب ي دعا وتوجيها ذكري أوركها خريب أواز آب مهى كهوار كرمها رشر ليف تضريف مع كله عف ، لكن خليف صاحب نے اس طرح نقرف فروا یا کہ بلدہ و میوواسے وہ نا اس وائیس فراسان بچلاگیا ۔ یہ حکایت سن الريضرت ساحبٌ خليف ساحبٌ سے رنجيدہ ہوئے مگراس ونت كچدند فرط يا اور خاموش پوگتے .جب اسدخال رخعدت لے کرحلاگیا نوخلیفه صا حب کو کلاکرفر ما یا کہ مہا ں صاحب الیی کرامت ظام کرنا نتہا ہے حق میں اعجا نہیں ہے ۔ بغیر آج کل اسدخال کا دورہے اس مے لئے وعاكريں اور كرامت فلام كري مگراہنے تقرف سنسنئے آنے واسے حاكمول كو واپس خراسان كي طرف مت بيبي يضرفه معيى مسلمان بن -البته عنقريب ان ي مكومت كا دور ختم بوجائه كا أكر اس ملک پرسکمد قوم حکمران مبویجائے گی۔ وہ بھی تمہا ہے پاس حامم نوکور دکرتے سے بارہ میں در نواست کریں گئے اور کہیں گئے کہ اپنے تھڑف سے اس حاکم کو والیں بھیے دیں ادر میں كہيں تھے كە آپ نے فلال حاكم كے لئے دُعاكى تفى اورشب اپنى توجدوتھوف سے بنے حاكم كو بومقربه وكرائر إخامع زول كراكي وابس خراسان بهيج ديا بقااب بهالسي بشح وعاكري اكور كرامت وكوائين مكر بات بهت كدكام تمهالي باعقد مين منين سيد الترتعاي سي باغف میں ہے ۔ بس جہیں برط رہیا میں ال دیں گا اور باب تمبارے سے بہت خلاب ہوگی عزضیکے *عنزت صاحبؒنے بہ*ت زحرو توبیخ کی خلیفہ ساحب **ڈ**رکررد نے لگے آور پہاڑ ہیں چلے گئے بھر ونیر دنول سے بعرصا حبرادگانِ مہاروی سے سفارش بر حفرت صاحبؒ نے اُن کی تقییر معات کی اور اُن سے نوش ہو گئے کا تب کہنا ہے کہ برحرف خلیف صاحتُ كونعليم ديين اورنعيحت كرنے كى صورت كتى . نا لاضكى نعنى نيزجا ننا چا بينے كرض ترص نے اپنے کشف سے ذریعہ پہلے ہی خروسے دی کہ قوم سکھاس ملک سکے حاکم بڑں گئے اور سخروسي موا -

مصرت نواج النُّرَجُش صاحب سلما لنُّر نعلى فرمات تفرير كويستان درگ يس ، بوصفرت صاحب كار وسري الموس تقاريع فرح الى اور دوسري بوصفرت صاحب كار حضراني اور دوسري معرف ( حَرِّف لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

عمرانی اِن دونوں تبیلوں سے دوخصوں ہیں زمین سے سلمیں تنازعہ ہوگی ١٠ ورب خیال كركيك كرمين إس سے الم بنيس سكتا . وه منگنو عظمين آيا اوراپني زمين بوكوه درگ بي على اسار کے با تھ بیج دی دوسرے نے جب شناکہ اس شخص نے اپنی زبین اسرخاں کو فروخت کر دکلہے تووہ مضرتِ صاحبؓ کی خدمت ہیں آیا اورعرض کی کہ یا مضرت اسدخاں نے فلا ل بعفرى زبين فريله للب اكريا شلب كرا پناعمله كوه درگ بين بيعيد اكور درگ بيونكه آپ كادطن ومولد يقااس ليئة اس بهار ين كسى حاكم كاعمله كميمى ندكيا مقا . قوم جعفرا فغان كاس بهاطيس عل دخل عقا مراكب اين زمين كا مالك فقا ، أوركسى كو محصول ندديق تقد ديس مفت صاحبؓ نے جب یہ باشنی تواہنے ملک ودطن کی پاسداری اُور محبّت پیرا ہوئی ۔ جبیا کہ فرطيا گياسے كري بي اكوكُون مِنَ الْإِنْ الْهِ يُمانِ "وكه وطن كي عِبْست <u>ايمان كامصتسيت، آب اسار</u>خال پير نادافن ہوئے اور تو دسوار موکر موضع منگنوعظ ہیں گئے اور نواب مذکوری مسی میں اور خربو کیا بعب محدیار توجہ نے کہ انوعریس حضرت صاحب تے اُس کا نام الوالونا رکھ دیا تھا۔ ا دُدوه نواب كا نوكردم خيرتها - اكدر مفرت صلح بي كامر مايرتها · سُناك يمصرَّت صاحريج منو د تشریفِ لاسے ہیں۔ نوحیرات ہوگیا اکد دل میں کہنے لگا کہ اس طرح مصرت صاحب کی تشريف آورى كامطلب كيام دوال دوالا أيا اور حضرت صاحرت سے بوجها كر صنور آب كى نفسرلىن أورى كاسبى كيام - فروايا كه اسدخال كويىلدميرس باس لاق كراس كيدكها ہے اس نے جاکر حلدی سے اسدخاں کو کہا کہ جلد حضرت صاحب کی خدمت ہیں جاؤ كرتهبى طلب كياس

وہ اس وقت اپنے سرمے بال دصور باتھا۔ وہ اس حالت یں کرسر سے بال اُدھ وقط نے اُن کر کو ہے کہ مارے میں اُن اور نے ۔ اُن کے دورت صاح بی خدمت میں آیا اور ان ما ہوئے میں معرف مار کی خدمت میں آیا اور ان میں معامل کی اور اور کیا کہ معنو داس طرح غرمعو کی طور پر تشر لین آوری کا کیا سبب ہے۔ فرمایا بین نے منا ہے کہ تو نے کسی جعفر نامی سکنہ درگ کی زمین خریدی ہے اور توجا ہا ہے کہ کوہ درگ بیں بھی اپنی میکو مت تائم کرے ۔ اسے بے وقوت یہ ملک شکو بیزے پاس ہے اگر یہاں بھی تری میکو مت رہے تو فنیمت جان کیوں کرنیزے با پ سکھ آرہے ہیں اور یہاں بی اور یہاں بی تری میکو مت رہے تو فنیمت جان کیوں کرنیزے با پ سکھ آرہے ہیں اور

تجدست بہ ملک شکمط میسی ہے ہیں گئے ۔ اُور نو دوسرے سے ملکوں برقبضہ کمنا جا شاہے اگر کوہ درگ میں زمین لینا جا ہا ہے نو پہلے میرے ساتھ مفا بلے کر تیرے پاس فوج اکر اسلحہ ہے اورم فقر لوگ بن با تدي مون تبيع ركت بي ديد خف كوه درك ي زين سماره ديت موں - اس عبله لی آمیز کلام سے سننے سے اسل خال میر فوق فالب آگیا اور کا بینے لگا عرض کیا سمديا مضرت ميري كياطاقت كراب كامقابل كرول اور مجه درك كي زمين يين كيدي منهي ہے۔ فلال شخص وہ بہال موبود ہے اُس نے خود برضا ورغلبت مجھے بدز مین بیچی ہے۔ فروايا إس كمبخت لوميري ساحف لا يجيب إس كوبلا يا تووه متعفرت صاحب سمي نحوف سے چیپ گیا۔ بہت اللش کیا گرید ملا ہ خواسدخاں نے وہ بیع نام بو درگ وال جعفرانغان *کے ساتھ زبین کےسل*ید ہیں کیا تھا تصری*ت صاحب سے ساھنے لاکٹریکڑیے* مكرس كرديا أورنوبكى أورمعافى مانكى ديس حضيت صاحب كاحلال ترويهوا أوراسيغال سے خاطرداری کی با تیں کرنے لگے اور فرط یا چیک نے تہاری بہتری سے بیٹے ہہ یا بیس کی ہیں۔ محديار مذكور نے عرض كي كر قبلدا سدخال كى تقصير معاف فرماوي أور جوالفائل اپنى زبانِ وی ترجها ن سے آپ نے اس سے بارہ میں فرائے ہیں کہ مکس سکھط اس سے ماعقوں سے پیلاجائے کا یہ واپس ہے لیں ورنہ اِس نواب سے حق یس بہرنے ہوگا - ضرما یا بغیر ایمی سكعول كي آف بي كميد وقت لك كا . البتران كا غليه كلومت إس ملك ميس مونات. اس سے بیں معمرت میا حرب رخصیت م**ہوکر تون**دہ ٹر لیٹ اگئے۔

کاتب الحوف کہنا ہے کہ اگر کوئی اس دا تو پر کیا تہ کہ مصرت صاحب تا دک الدیا تھ۔
تو انہیں امیر سے دروازہ پر زبین کے مقدمہ کے سلسلہ بیں جانے کی کیا حزدرت تھی۔ تو بی کہتا ہوں
کرفتی تعلیٰ نے اولیلئے کا ملین کو سرا باریم وکرم بنا یا ہے کہ بہیشہ مخلوق کی بہتری سوجتے ہیں
اُ در مخلوق کا آلام اُن کا آلام ہے اور مخلوق کی تعلیمت اُن کی تعلیمت ہے اس بیئے کا اُن کو اللہ مثل روج کے جہوتا ہے روح کو اس
کا مل مثل روج کے ہے۔ اُور مخلوق مثل جسم کی دیں جسم پرج کچھ ہوتا ہے روح کو اس
سے تعلیمت پہنچتی ہے۔ بینا سنچہ نقر شخصوص میں مولانا جامی صاحب نے فرما یا ہے
ساللہ انسان الکا مل دوج العالم والعالم جسلہ کا دایک کا مل انسان اس دنیا ہیں روح کی

ما نئسب اُور پوری و نیااس کاجم ہے ، نیز یہ فرقہ کا ملین اہل نفسی نہیں ہے کہ کہیں جائے سے عارکریں بیوں کہ ان سے نزدیک باوٹ وفق اور اونی واعلے سب برابر ہیں اور وہ ہو کھی کرنے ہیں خلاکے گئے کرنے ہیں ۔ پس محضرت صاحب کا اِس کام سے سے جانا محضرت خاج برزگ نوا جمعین الدین جتی گئے جانے کی طرح مقا ، جب وہ سلطان شس الدین المتش بادشا ہ دہا سے پاس گئے تھے ، جس کا ذکر مرا تا الاس اور اور دوسری کتب ہیں موجود ہے ۔

اس فيقركا تب الحرفيف كى ايك بهانخى رسم النساء نام سجة رأن شريف برسعف والى أور صالحات زماته سے نفی اور اولاد و ظائف میں بہت مضبوط بھی اُوراس نقرسے بعیت نفی - اسے تپ دق کاعارفد ہوگیا ، حبب اس پر نزع کا وقت آیا تواس نے ذکر جہ ضرب نیر سيص خروع كرويا أورشوتي خلااس برغالب إكيا أوروه لمك الموت كي آماري منتظر متى اور كمتى تقى كرابعى ننهي آئے تاخير كا باعث كياہے اور مرد وعورت جو باس بيطے تھے . أسعهر مصتف كريد وقت بهت نازك ب اس وقت بجر فضل خلاو الما دمر شدا ل نما**بت** ندم رمہنا محال ہے۔ آخرمباں قرالدین صاحب ہواس فقر رمے برا در کلاں ہیں سنے سوره يئين بطي فن فروع كى -اُس نے كهاكدتم خاموش دمو بيں بطيعوں كى بس اُس نے تو دسورة بسين يرصى شروع كردى - بممرا للرالمت كمن التَّحيم له بلين والقرآك المحكيم الماث لمِث المرصلين - ملم مرسلين پر مبان حان آخرين سے سرور دی روب اسے دفن کي أو تاج بي نے بچراس فقیری مربد بھتی ، اُسے نواب میں دہیما تو پوچھا رہیم النساء قبر ہیں تیرے ساتھ کیا گزری بحق تعالے نے تیرے سا تھ کہیا معاملہ کیا۔ اُس نے کہا بحق تعالے نے مجے بخش دیا۔ اس روزسے مرجب ہیں ماموں صاحب حاجی خجم الدین سے بعیت موٹی تنی وور کعت نفل بعد مغرب مضر<u>ت نوا ج</u>رشاہ محدسلیمان کی روح پاک سے ایصالِ تواب سے بشے وحق متی جب مجھ نبریں رکھا توصرت غوٹ زمال قبر کمیں آئے اور ب<sub>ہ اعل</sub>ے تاج <u>مجھ</u>عنا بیٹ کیا ۔ بی*ں نے جیے سر* رپ ركه ليا يتى تعاليے نے اس تا چ سے طفیل حومجھے وا وا ميرنے ويا مقا بخش وبا ١ ور د ہجى كہاكہ ہج کوئی حضرت نواجہ شاہ محدسلیان سے خاندان یا ماموں صاحب سے خاندان ہی مربیہ وہ اس تان سے سامنے میں آئے گا ۔ اور تم بھی اس سے سلسے سیجے آؤگی ۔

ایک دفعہ نقر حفرت عوف زماں کے وصال سے بعد ان سے عرس شریف پرسنگی طرفتریف كيهوا مقاء أوراس سال بريان الدين نام قصاب سكنه فتح بور يواس فيفر كامر يدعقا ميرارفيق عقا جب والپس ملتان پہنچے تواسے الساعات شب ہوگیا کہ بے ہوش ہوگیا۔ تین دن سے بعداسے کھے ہوش آیا . ایک نے کوشش کی کراس سے لئے اون طے کرایہ بر کروں لیکن راستہ ميں شترنہ الا - لاچار اپنے گھوٹے ہرسوار کر لیا ۱ وریک پیادہ بچار کوس پک گیا ، ہور بجب وہ تفک گیا نواس نے کہا اب آپ سوار موجا بیں بیں اپنے گھوڑے پرسوار مو گیا-ایمی پوتفاچفرکوس کا نرگئے تھے کہ اس پریچربے ہوشی وارد ہوگئی اُوراس سے پاوُں چلنے سے کانپنے لگے ایس نے اسے گھوٹس پرسوار کرا ما ۔ گریج نکرا سے موش نر تھا گھوڑسے پریمی سوارنہ موسکتا مقا۔ لاچاریس نے ایک بے غفسے لٹکام مقاحی اُورایک لم مقسے اُسے تھا ما اُور چینکہ قارم گیا۔اس ا ثنا ہیں اس نے ذکر جہ مُرض بٹ پایسے خروع کردیا بیس تے اسے منع کردیا کہ قلب ہدا تن خدیر طرب نہ لگا اور آ مہت ذکر كركر توبيار ب - است موش نر مقا إس لئے وہ باز اً ما فنا اُور اسى بد موشى بس مؤب حرب کلمہ شریف آواز بلندسے قلب پر ادتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ گھوٹسے سے گر جائے گاتو سکی نے آسے گھوڑ سے سے الا۔ ون کا یا نج چھ گھڑی دقت رہا مغا اور ملان سے می وم رسٹید نوکوس ہے کہ اس سے درمیان آبادی منہیں ہے جنگل ہے۔ ہم نے پایخ كوس في كث مقد أور بهاركوس جنكل باتى عقاء اور يم دونون سے سوائسيسر إكوئى من مقا چنا پندسب اس مفریں میں نے اسے تھوڑسے سے اتا دانواس برحالت مزع مادی ہوگئی اُوراس کارنگ نوت مہونے واسے کی طرح زرد ہوگیا اُور اُس کی آنکھوں کی ہنلیاں پھر کیس اُس نے اِس حالت میں خود بخود سورہ لیٹین شروع کردی میں نے جان ایا کہ اب یہ صرور فوت ہوجائے گا۔ ہیں نے دل ہیں فکر کیا کہ النی کیا گناہ مجھ سے ہوگیا ہے کہ تنہا اِس سفر یں بڑگیا ہوں اور اسے اکیلا کیسے دفن کروں گاکہ بچارکوس جنگل ہی ہے ، اخرابیٹ برومرشد ى جناب ہیں استنعاث کرتے ہوئے سنگھ خنرلین کی طرف متوجہ ہوا بھہ یا صفرت اب بجرز آب ی فات مرامی سے کوئی اور غم خوار منہ سے امراد کا وقت ہے۔

شعرد أغِنْبِي مُوْشِدِئِ أَمْدِ دَبِجُالِي تَقْبَلَثِي دَكَا تَوْدُ دُمُوَ الحِبَ

دمیرسے مرشد!میرسے حال پررحم کھاکھیری املاوفروا پنے میری یہ درخواست مستردہ نوطیے كالمكرش نبوليت سے نوانے كا) كا ديكھا موں كراك سوار كمورا دوراتا موامرى طرف آرائ ہے جبمیرے نزدیک آیا پوچھاکداسے یا ہوگیاہے ؟ میں نے عرض کی کدیمی جوآب ملاخظ كريس بن وه كمورس الرادكهاك اس مير كمورس برسواركمة مندوم رسيد بهار اوس برب وال ببنجا ، مين في كها اس بر نزع كا حالت ب است بوش منبي بے کیسے گھوڑے پرسوار ہوکا کہ ہمون سے فریب ہے ۔ اُس نے کہا کہ ہے آ وازدو ، اُس نے آوازدى-أس نے انتحد كمولى أور بوش بين أكيا-بيس نے كها أعظ أور كمور تے برسوار موجا- وہ كھڑا ہوگیا۔ بیں نے اُست گھوٹے پرسوار کمایا اور ئیں اپنے گھوٹے پرسوار ہوگیا اور پرڈ اُلین كموليك برسوار موكماس طرح جارم تفاكر كوماوه بعارتنهي بتي وجب مخدوم رينيد قريب أثياتو اس سوارنے مہاکداب مخدوم رسٹید تربیب آگیدہے وہ نظر آربلہے میرا گھوڑادے دویکی جا آ مول بنَ نے برنان الدین کواچنے گھوٹے پرسواد کرایا۔ اُوروہ سوار دوانہ ہوکر حیا گیا۔ بھر ٱسے مبی زدیجعاجب مذکورہ قصبہ ہیں گئے تویم نے مکم دین ہو بھا ا ہیر مجائی مقا ہے گھریں الحديرة كا والتكوير بال الدين كوببت تع آئي أور اس مع بديط سع ببت ببت سبز مواد لكل ا ورحق تعاسلنے اُسے شفائے کی معاضرائی ۔ اِس دن سے بعد یم نے روز انہ چودہ چودہ پنارہ پنارہ کوں کاسفرکیا ۔ وہ پیادہ جا تا تھا اُور پس سوار: بھراسے ہمی در دِسرہی نہوا ۔ اُور خدا تعا ہے نے معنرت مؤخِ زمالٌ کی املادے مہیں اہے گھرخِروما فیت سے بِنجا دبا . اُوربرہان الدین میرے سا مف كرت مقاكر جب تم فع محص آواز دى أورين نے آن كھ كھولى ديكھاكر كو ياجان بدن سے نكل كرميربدن مين آگئى ہے - مجھ طاقت آگئ اور ميں اُمطر كر كھوڑے يرسوار ہوگيا .

ایک دنعدنعیرالدین میرسے جیٹے کہ عارضہ تپ وزکام ہوگیا · اُس دن اس کی والدہ نے چاول اُور نے ہوگیا · اُس دن اس کی والدہ نے چاول اُور اُس میں نرد کھی لخا الا مقا رحب کھا نے سے بیٹے بیٹا اُوراپی شکل روغن زمرد ہیں دہمیمی دیکا یک اس پرسنی وستی غالب ہوئی اُورنع و عاشقا نہ و اشعا رمشتا تا نہ فروع مرد بیٹے بمبھی سنستا اُورمبھی روتاکہھی وجد ہیں آتا اکد اس کی حالت متغیّر

مہوتی یعجیم امام الدین بن ملآ*ں مح دس*لیمان سفیڈ باف کو حبب اُسے دیکھنے <u>کے لئے</u> بلایا وہ آیا تواُسے سخت سست کیا اور پہ بڑھا۔

### سه دارو مده طبیب که داریم دردعشق ما به نفسشویم توبدنام میشوی

راے طبیب تو مجھے دوانہ دسے کہ میرا وردعام ورونہیں ہے یہ وردعشق ہے پتری دواسے بهلیے دردکوآمام بنیں آئے گا اُورتومفت میں بدنام جومبلسے کا ۔)مجھی ڈیرجہ کی طرب دیر يك قلب مِدركانًا مَا عَضَا وريحيرنغره ركانًا تقا أوركبي الإالله الله الله اوركبي الله الله كتا تفا أوروجار المتاعقا - ايك آدمى ميرے پاس بھيا - يهال تك كري آيا ميرے آنے بروه بنسن لگاا ورمیری تعظیم سے مشے کھ اور اور میر ذکریں مشغول ہوگیا . اور نعرہ مستا واشعارعا شقا نه خروع کر دستیے - اِس دوران اُسے بندیجے آئی بینی تھے اُ ناچا ہی تھی گراس سے بپیٹ سے کوئی چیز نہ نکلتی متی اوراس سے تمام جہم پر تپ سے آبلے بادام سے برابرنکل تستے اوراس کی پیشانی کارنگ اُس خون کوع مولیا یصب میں بلکی سی ایم بھی ہوتی اوراس حالت ہیں بولیا بھی مباتا تھا ، حب میں نے اُسے تظیاب ہوتے ہوئے ندد میکھاتومیں تے بھی اس سے قریب سونا شروع کردیا کہ فتا پرکس وقت ہمٹری وقت ہمجائے۔ اور مجھے خریز مہو۔ ایک سنب ایک باس رات گزری تنی جبکه این حجره سے اندر متا اور و هجره سے باہر سابی يس جاريائي برسويا موا تقاركه ناكاه اس في لاحول و لا فتوة الا بالله العلى العظيم بطيعا . يس نے پوچھا تہا را کیا حال ہے۔ اس نے کہا بابر آؤکہ مجعے حالت بداری میں بلائیں نظر آتی ہیں اور دیس اللہ کی نظر آتی ہیں اور دیس اللہ کی ایک اور دیس اللہ کی دیس اللہ کی اور دیس اللہ کی دیس اللہ کی دیس اللہ کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کی دیس کے دیس کی دیس كهاكرحفرت صاحب يؤاج جخسليات كى طرف نوج كروا وربيران مصسلسل كاطرف توج كروبجب وه خوا جنگان چشت كى طرف منوج مهوا - كېنے سكا الحد دلله پر توايئه بزرگ نوا جمعين الدين مختتي كى خانقا ەسبے اُوركىميى كهتا بە وركاه حضريت محبوب الئى سلطان المشنائيخ نىظام الدين اوليگى بىپ اُور یہ درگاہ فلاں بزرگ کی ہے ۔اورمعبردیر سے بعد مجھے کہا باباحی موبوی دیدار پخش پاکٹن شکنہ شریف سے اونٹوں کی قطار شہریت مرکولا رہے ہیں ۔ اور مہتے ہی کہ صرت عوش زمان کے لئے

متہا سے لئے شہر محبیجا ہے اور فتح پور ہیں آ ہدے مکان پراونٹوں کی قطار سے شہرا تاراگیا ہے ۔

ہم این دیکھ رہا ہوں کہ کمیں مکان سے سامنے کنؤیں سے پاس کھڑا ہوں ہیں نے کہا الحکہ للّٰداب السر سہیں شفا دیلیے گا ، اور متہا را مرض جا گیا ہے کہ دور شخص شفا جو نے فراُئٹ فی اُنٹسل شفاہ و کہ مہر سہیج ہے ۔ کہ حدیث میں آیا ہے ' قال افٹ فی اُنٹسل شفاہ و کئی ہے ۔ کہ حدیث میں آیا ہے ' قال افٹ فی اُنٹسل شفاہ و کئی ہے اور تہا را مرض جا گیا ہے کہ مہر سے کہ متہیں شفا ہوگئی ہے اور تہا را مرض جو لگیا ہے ۔ کچھ دیر کے بعد میر کہا کہ یہ اور شہر کی قطار آر ہی ہے کہ حضرت امام جعفر ضادق نے جو لگیا ہے ۔ کچھ دیر کے بعد میر کہا کہ یہ اور شہر کی قطار آر ہی ہے کہ حضرت امام جعفر ضادق نے بیجی ہے اور اسی مکان خدکور میں اسے ہی اقال ہے میں نے جان لیا کہ حق تعالے میر ہے اسی ون سے حق تعالی اس میطے پرفضل کرد یا ہے ۔ اور ہما ہے ہیروں کی مدد پہنچ گئی ہے ۔ اسی ون سے حق تعالی نے اسے دن سے حق تعالی اسے میٹروں کی مدد پہنچ گئی ہے ۔ اسی ون سے حق تعالی نے اسے دن سے حق تعالی نے اسے دن سے حق تعالے کہا ہو کہ کھانے ہینے دگا ۔

اكي د فعي صفرت عنو ت ز ما كن صفرت قبله عالم مي خانقا و سيد سن ككم هو شريف كي طرف تشريف لاربعه تقد رجب ملمان يبني أوالدنجش ام يوفط نے بوقريه ربگ يوركوريان كار بنے والا مقا اكر مصريت صا حرب كامريد مقاعرض كيا كة قبل ميرى وعوت قبول كريں اكدر میرے کا وُں سے راستہ سے سنگھ خ رضر لیف تنصر لیف ہے جا بیس ، آب نے قبول کر لیا رجب اُٹس تصديس گئے تواكيمسيديس ماكر بينے وه قصيدور ياسے قريب مقا، أور آبادى بهت كم متى . آپ بین کے تقے کہ جنگل سے ایک شیر نیکا اور مضرت صاحب کے سامنے آکرکھ اور اموگیا۔ بھر سے وہ كيا-اس مع بعد كيد ديركو ارا اور ورويل كيا كاتب الحروف كتاب كدير كايت بدت مشهورت سنكمط شرلف المشخص اس الدىب - أوراس فقر في حفرت فوف زمال ك زباني مبارك سے يمبى يوكايت كئى ہے ، بنانچ ايك دات نازمغرب أور نمازعشاء مے درمیانی وقت میں دیگرمصروفیات سے فارغ ہوکراً در کھا نے سے فراغت سے بعد حضرت صاحبت ذرا يبطے ہوئے متھے کہ محداکرم خادم خاص نے عرض کیا کہ معزت بثیر سے آنے کا کیا قصہ بعد وا یا طبیک ہے میں مسجد میں بیٹھا تھا کہ نثیر آ کرمیرے مقابل دیر يك كه اربايم نيچاكي انكراني بي أورواپس جلاگيا سرخص فوف سے بهاگ كيا مگر مجھ كوئى فوف ندىقا اس حركايت كوميال محدث ميى اينے ملفوظ ميں لكم بيا .

منقول ببركدايك دفعه حضرت صاحب عرس قبله عالم محصفر بس ايك منزل رتفام بذرر تحصر احمد پورکا نواب بها ول خال جوحفرت صاحب کامرید تقا عین مرا قبری مشنغولی پس آیا اور کلے میں رومال دال کرکھڑا ہوگیا بحفرت صاحب نے حب کچھ دیر سے بعدم اقبہ سے سراتطايا أورآ تكيس كهولس اورإس اس حالت يس كمطري ديكها نوفرط ياكه نواب صاحب أج إسمالت بيس كيسك مطرح مودأس فيعرض كياكر فبلدا يك فوادر كمدتا مول اكر قبول فرانيں. فرما ياكه وكد وقت احابت ہے. كہتے اسكاكر محد لعيقوب ميرا وزميسے وه ميرا خيرخوا ہے اس کی وجہ سے میں اپنے مکک سے انتظام سے بے فکر میول - اس کی اولاد نہیں ہے ۔ وعا فرائيں كرحتى تعاسك إست ا ولا و وسع بحفرت صاحب ْ نے اس ممے بلتے وُعاكى ۔ يہاں يہ س اسے تین بیٹے دیئے اور اب کا اس کی اولاد باتی ہے رہا تب الحروف ممثلہ کہ ایک رات نمازمغرب وعشاء کی درمیانی مرحرونیا شدستے فراغت کے بعد مصرت صاحر ہو فرا یلطے موستے تھے ۔ نفیر بھی حا خرتھا - الل دِ باسے قرب کا ڈکر چلا - آپ نے فروایا کہ جاہے کوئ کتنا ہی دنیا داروں ، با دشا ہوں ، وزیروں اُ ورنوابوں وغیرہ سے قربیب ہوجائتے اسس سے دنیا ودین دونوں بربادموجا نے ہیں ۔ اُورپوکوئی اہل النّرو اولیا، النّری قرب حاصل کرسے . دنیا ودین دوبوں ا چھے ہوجاتے ہیں ۔ مجر دونوں قربوں کی مثال دی ۔ جرما پاکہ دید ونت نواب بہاول خان کود کھاکہ رو النگلے ہیں ڈلسے میرے ساسنے کھڑاہے . ہیں نے کہا نواب صاحب إس حالت بيس كيول كمطي مو يكيف لكاكرميري وزير محد لعقوب سم اولاد منبی ہے ۔ اس سے سئے دعاكري تاكدا ولا دمومائے - فرط ياكد يعقوب إس قرم ورب برخاك خوداس كاآثا اس سمے واسطے ميرے ساشنے وست بسته كھڑا تغاء آ مواس كا پہجہ ملا کہ چند دنوں سے بعد بہاول خال اس کی بیوی برعاشق ہوگیا - بعقوب کوتنگ کرا دیا اور شہر ے ابر میبنیک دیا . دنن بھی ذکرنے دیا اکداس کی عورت کواسے تقرف ہیں ہے آیا ۔ یہ ہے اہل دنیا کا قرب کد کا پیل مل البشراولیا ہے الٹر کا قرب یہ ہے کہ ایک دفع حضرت بیٹیخ الشيوخ شباب الدين سبرورد كأكوم تنك سي جايب متنه ايب مرد فاسق فاجراس كوبيهي ابنى محبوب سمصلئه كمظرا مقارحفرت البشخ گادامن اس فاست بربرگا جب فوت

ہوا۔ اس کو نواب میں دیکھاگیا ، کر بہشت میں ہے ۔ پوچھا کہ تہیں اِس فسق و قجور سے
ہوتے ہوئے یہ نعمت کہاں سے ملی ۔ کہنے لگا کہ ایک دن بین شہا ب الدین سہرور ڈی کا
دامن میر سے برن کیسا تھاگ گیا تھا ۔ حق تعالیٰ نے اس دامن کے طفیل مجھے کجنی دیا ۔ فرما یا
سجان النّدوہ حضرت نیخ کا نہ مرید تھا اور ٹروست واسٹ معض اثنا ساقر ب اسے ماصل ہوا
تھا ، کرھرف اس سے بدن کوحضرت بین کا دامن چھوا کھا اس قرب کا اسے کیا بھیل ملا ۔ اُور
ہوکسی اہل النّد کامر بریم واکر اس سے عشق و عبست میں مبتلا ہوتو میر اس سے ملتے کیا کیا نعمیں
ہیں۔ بیان منہ یں ہوسکی ۔

### سه گرنیک ایم پرلیشانگیزید در بدباهم برلیشان بخشند خنیدم کردررونرامیدو بیم برانزا به نیکال ببخش کریم

میال فلام رسول خال صاحب کم وافغان کہتے تھے کہ بیر نے میاں صالح محدم روم کی زبان سے سنا مقا وہ فرانے غفے کہ ہیں ایک دفوی حضرت صاحب کے سا مقرمولانا نور می اردواله صاحب سے عرس برماجی بورگیا مقا-جب عرسے فاسے ہو کر شکی طرف کی طرف روانہ ہوئے۔ توحفرت قبلۂ عالم مہادوگ کسے مریوں ہیں سے ایک سیّے تھے ۔ انہوں نے حضرت صاحب کی دعوت کردی محضرت غوث ز ان اس مرمد کے گا وُں کی طرف واسب تقے اور سم سب آب سے سم را بستنے ، راستہ میں بانی الال تھا عبور کیا بحضرت الرووالما سے مربدوں میں سے ایک شخص معنز ن غوث زمال سے ایک مربد سے گفتگو کرر ما مقا ، وہ كمتنا تفاحضرت ارد والصاحب ورج تيرے بيرصاحب سے زيادہ اعلے وافض ب اورتهالا پريوميرس ببيريع عرس پراتنا ج فيف حاصل كرنے آنا ب . صغرت صاحرے قريب می نفداس شخصی یه بات معنت صاحب سے کان میں بڑی فروایا اسے میرسے عرمنی میں ابنے بیرممانی سے محبت کی بنا پرعرس مرا کا مول . ورند مجھے إن سے فیض کی حامبت منیں بعضرت تبلاعا کم نے مجھ براتنا زیادہ کرم کیا ہے کہ سی دوسرے کا ممتاع منبی لہنے دیا اوردکسی سے میں کوئی ما جت رکھتا ہول میرے نزدیک نارووالمماحب اس شاہ مل ی طرح ہیں جن سے گھر میم دعوت کھانے جارہے ہیں ۔اس سے کرسیدما حد بھی میرسے میر

بعائى بي أور اروواله صاحب بعى ميرب بير عما في بي .

مولوی خلام چید سے ملفوظ ہیں کہ صابے کہ ہام رجب برو زجعہ دوہم سے وقت دولت تعلم ہوسی جوئی حفرت صاحرے بنگلہ ہیں بیسطے تھے اور سنگھ خریف سے گردونوا ح سے لوگ بارش کے لئے اور پہاڑی نالہ ہیں بائی سے لئے دعائی خاطر آئے ہوئے بختے اور فر یادوزاری کریسے تھے۔ آپ نے فر با باکہ تم میں سے ایک اسطے اور مہرا پہنام بادل کو دسے کہا گراہی بارش ہوجائے اور پہاڑی نالہ ہیں بائی اتجائے تو بہتر ور پذہہیں ناصنی رخوت نور کی قبر یاں ڈال دول گا۔ ایساہی کہا گیا اسی وقت با دل آگا اور پہاڑی اور پہاڑی . ییں ڈال دول گا۔ ایساہی کہا گیا اسی وقت با دل آگا اور نالہ سے بانی سے سے راب ہوگیا . ملا میں بہت پائی آگا اور سے طلح کا تمام علاقہ بارش اور نالہ سے بانی سے سے راب ہوگیا . محصر سے وقت بنگر شریف ہیں آپ وضو سے لئے آ کھے معملے کے اسے معملے کے اس معملے کے اس میں میں بہت یا تی میں برسی معملے کے ایک میں برسی ہیں ۔ دیکھوکہ موجود ہیں جب میں نے نظری نو تیں نے دلوائک شن سے میا بر برجی مجھلیاں دیکھیں کہ بارش ہیں برسی ہیں برسی میں برسی میں سرسی نے گوا ہی دی ۔ کہ بارش سے ساتھ مجھلیاں دیکھیں کہ بارش ہیں برسی ہیں برسی میں سرسی نے گوا ہی دی ۔ کہ بارش سے ساتھ مجھلیاں دیکھیں کہ بارش ہیں برسی ہیں برسی میں برسی خوا ہیں دی ۔ کہ بارش سے ساتھ مجھلیاں دیکھیں کہ بارش ہیں برسی میں برسی میں برسی خوا ہیں دی ۔ کہ بارش سے ساتھ مجھلیاں دیکھیں کہ بارش ہیں برسی کی میں ہوسی نے گوا ہی دی ۔ کہ بارش سے ساتھ مجھلیاں دیکھیں کہ بارش ہیں برسی نے گوا ہی دی ۔ کہ بارش سے ساتھ مجھیلیاں دیکھیں کہ بارش ہیں برسی نے گوا ہی دی ۔ کہ بارش سے ساتھ مجھیلیاں دیکھیں کہ بارش ہی سے ساتھ مجھیلیاں دیکھیں کہ بارش سے ساتھ مجھیلیاں کی میں سے دول کھیں کے دول کے دو

میاں مح کی ولدی محرب حابی اسماعیل سے منقول ہے کہ میری آنکھوں ہیں موتیا انر آیا یہاں تک کہ آنکھوں ہیں انر آیا یہاں تک کہ آنکھوں بین اٹی کم ہوگئی تھی ۔ بیس دعا کے بیئے حضرت ابرا آبجم دشتی کی خانقاہ برگیا وہاں سے حضرت شاہ دین بناہ کی خانقاہ کا اشارہ موا ۔ ہیں واثرہ دین بناہ میں اورختم قرآن سے سے آیک ما فیط ساتھ سے گیا ، جب ما فیط سے قرآن سے گیا آور دین بناہ مما صب کا ای اللہ علاح الدین اسے تواب ہیں صفرت دین بناہ کی زیارت ہوئی ۔ اور دین بناہ مما صب کا اس اسلام الدین عناہ ہے ۔ کا لی سے ہیں ۔ انہوں عناہ ہے ۔ کا لی سے ہیں ۔ انہوں میں سے ہیں ۔ انہوں سے تواب ہیں حافظ کو کہا کہ اس نا بینا کو اپنے ساتھ تونسہ شریف ہیں سے ہیں ۔ انہوں سے تواب ہی حضرت تواجہ ناہ سیان کے اس سے جا ۔ حافظ نین کہ ہی اور اپنے خواب کا حال مجھے تا یا میک نے یقین نہ کیا ۔ جب دوسری دات ہوئی مجھے بھی زیارت ہوئی ۔ اکر وفر ان کے گے حافظ کی بات پراعتاد کیوں نہیں کرتے اب بھی تونسہ جلے جاؤا کورحضرت تواجم محاسلیان کا حافظ کی بات پراعتاد کیوں نہیں کرتے اب بھی تونسہ جلے جاؤاکور حضرت تواجم محاسلیان کا حافظ کی بات پراعتاد کیوں نہیں کرتے اب بھی تونسہ جلے جاؤاکور حضرت تواجم محاسلیان کی حافظ کی بات پراعتاد کیوں نہیں کرتے ا ب بھی تونسہ جلے جاؤاکور حضرت تواجم محاسلیان کی حافظ کی بات پراعتاد کیوں نہیں کرتے اب بھی تونسہ جلے جاؤاکور حضرت تواجم محاسلیان کیا کہا کہ کا مورد خواجم کی دیارت ہوئی کرتے اس بھی تونسہ جلے جاؤاکور حضرت تواجم محاسلیان کا مورد خواجم کی دیارت ہوئی کو کیا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کا کیوں نہیں کرتے اس بھی تونسہ جلی جاؤاکور و کی کورد کی کورد کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کی کورد کی کیا کہا کہ کیا کہا کہ کی کورد کی کورد کی کورد کیا کہ کی کورد کی کورد کی کورد کی کورد کیا کورد کی کو

سے اپنے لئے دُعاکراؤی متہ اسے مرض ہے شفا ہے لئے وہی شانی وکافی ہیں ہو ب ارشاد نونسر شریف گیا اورا ہی آنکھوں کی بینائی اور در دکا حال مصرت عوف زمان کی خدمت ہیں عرض کیا آب ہے کچہ جواب ند دیا ہوب چھا ہ گذر کئے تو ایک ون سفید کھی ہے کہ بوشاک ایک درولیش کوع طاکی اور فرما یا کہ یہ کہوا کسی کو دسے دو کہ سی دسے ۔ آس درون نے کہا ہیں کسی سے واقعت نہیں ہوں ۔ مجھ سکین کوکون سی کر دسے گا ، حضرت صاحب نے وہ کہوا اس سے ایک میری آنکھوں ہیں دوشنائی آگئی اور در دمی جاتا رہا ۔ یک دسے دب ہیں نے وہ سوٹی پکوی میری آنکھوں ہیں دوشنائی آگئی اور در دمی جاتا رہا ۔ یک نے ایک پاجام اور ایک فیمن سی ۔ اور حق تعالے نے میری آنکھوں ہیں دوشنائی آگئی اور در دمی جاتا رہا ۔ یک بینائی دی کہ اب تک میمی آنکھوں ہیں دروجی نہیں ہوا۔

حضرت عوث زمال سي ميال احد قوال يعدمنقول بي كدايك دفعه نظام نمال سكن لحيره اساعیل خال نوکری سے لئے لاہور رہنجیت سنگھو سے پاس گیا . اور اس نے پاپنے ہزار روپیے نقداس کی منیافت سے ہے دیا اور نو*کری کی امیددی ۔ ی*رشخص دنیا دار متنا . فسق وفجو یں مشغول ہوگی اور بازاری عورتوں کو ملاذم رکھ لیا ۔ پند اہ گزر گئتے اور ریخیت مشکھے نے بھی نرچ سے بارہ ہیں اسے شہوجہا اس سے باس کچھ گھوٹے سے تفے اوران کا بھی بہت افرح مقا اوراس نے غلط کاموں میں سارا روب بخرج کردیا تھا۔ مالی مالت اس مدیک مہنے گئىكە اپنے ڈیرە كى جېزى كېھىسے ، اسلى وزيورى بىچ كركھاگا، تاخراپنے بىرومرىت ر حضرت غویث زمان کی خارمت بیں اپنے تنگئی مال اُورنوکری نہ بلنے سے بارہ ہیں عربینہ کلعا ساب میرے پاس ایک بھاندی کی سرمروانی سے سواکوئی چیز بہیں ہے کر اسے بیچ کر کھا اول ۔ وقت الداد ہے - اور توال بتا ماکر میں اُس کا دکیل بن کر حضرت صاحب کی خدمت میں گیا -چونکهاس نے اپنی عرضی اپنے اومیول سے ذراید میرے پاس بھیجی تقی میک وہ عرضی اور وه آدمی بے روحرت ماحدے می خدمت بس مے گیا ۔ فرمایا یہ کیا خطب عرض کیا کہ نظام خال ا نغان سكنه ويرو اساعيل خال كا حظه أوروه آب كا غلام ہے - اوروه نوکری کے لئے گیا تھا ۔ مگروہاں اتنا گنگ حال موگیا ہے کر اپنا حال اس عربی میں مکھا

سبعدده عرض پیرده کرفروایک به بیطان نوگ حبب آسوده مال مونیمی توخدا کو عبول یا تے ہیں۔ ا*ور نہ خلا اور دسو*ل ومپرکو یاد رکھتے ہیں ۔ شراب نوری اورزنا میں شنول ، وجاتے میں · اُور گھریں داشتہ رکھنا نخہ جانتے ہیں جب تنگی آتی ہے تو بھر اپنے ہیر سے پاس انتجاکرتنے ہیں۔ اُور سنی شا مربر اُنجاتے ہیں ہیں اِن سے اعتقاد بر معروسہ نہیں ہے بیں نے عض کیا کہ قبلہ وہ محضور کا خاص محتقہ سے اور مُرسے کا موں میں مہیں ہے فروا با میں اس سے تمام حال سے خبر سے اگر آوسے تواس بازاری عورت کا دام جا دوں کر جیے اُس نے گھریں رکھا ہے ۔اس کا نام بخت بھری ہے ۔ حبب ہیں نے اس سے آدمیوں سے پوٹیبا توانہوں نے کہائی الحقیقت اس کاپہی نام ہے ہیں نے *کھرعرض کیا کہ* غلام آب الادامن مرفق ہے مبرحال اس می شرم آب سے ماعقدیں ہے۔ اس سے لئے دعا فروا لیس تاك نوكرى مل حائے بھر سريسے كامول ميں مشغول منہيں ہوگا . فروا يا منفى محروا صل آتا ہے توبياب لكصته بي رجب آيا صرت صاحب في فرما ياك أست لكحد دوكه خاطر جع ركه متہیں جلد ملازمت بل مبائے گی ۔ دعا دفائحہ خریجی اس سے بلے پڑھی ۔ بس جس دن معفرت صاحب نے دعائے خبر رٹ<sup>ی</sup> ہی اُس روز رہنیت سنگھنے اس **کو ط**لب کرسے نوكرد كعدليا أوررسا لداربناديا.

احدقوال اس فقرسے ساستے کہتے تھے کہ ایک دفع موٹ صا وج سے سے ساتھ میں معرف تبلہ عالم سے موٹ تبلہ عالم سے عارف ارہے تھے۔

حب مِر وشہریں پہنچے توصفرت صا حب نے سے دہیں ڈیرہ کیا ، اور فعالی سے وقت تیلولہ فر ما یا ۔ نفی عوواصل نے مجے کہا کہ تومیری جا سے معفرت صا حب خدمت پس عوض کر کہ مہراخی بہت ہے ۔ مگر پہائش ومعا فی ظاہری ہج راہی فات گرای با اور کچھ مقرر ہوجائے تومیراگزارہ ہوجائے اور کہ میں رہنا محال ہوگیا ہے ۔ مگر پہائش دی عادت کی مقدمت میں رہنا محال ہوگیا ہے ۔ مگر کیا اور اب میرا آپ کی خدمت میں رہنا محال ہوگیا ہے ۔ اور اب میرا آپ کی خدمت میں رہنا محال ہوگیا ہے ۔ احراب میرا آپ کی خدمت میں رہنا محال ہوگیا ہے ۔ احراب میرا آپ کی خدمت میں رہنا محال ہوگیا ہے ۔ احراب میرا آپ کی خدمت میں رہنا محال ہوگیا ہے ۔ اور اب میرا آپ کی خدمت میں مراک می کے درایا ، تواجی طرح جا نتا ہے کہ ہم فقر ہیں ۔ بخوا ہم حقر کرکرنا دنیا داروں اور مالداروں کا کام ہے ۔ مہیں طرح جا نتا ہے کہ ہم فقر ہیں ۔ بخوا ہم حقر کرکرنا دنیا داروں اور مالداروں کا کام ہے ۔ مہیں طرح جا نتا ہے کہ ہم فقر ہیں ۔ بخوا ہم حقر کرکرنا دنیا داروں اور مالداروں کا کام ہے ۔ مہیں

نوتبارُ عالم نے یہ نگروطاکیا تھا اِن سے نگرین ہم جی روٹی کھاتے ہیں اُوردوسرے فقیر بھی کھاتے ہیں۔ اگراسے نگرے بی مکوے منظور میں تو کھائے وگرن مم فقر اِس کی توری يا تنخواه كيد مقرر كرين وأور أوجاشا ب كراجي ك بين كمبي كمن تنخواه مقرر نهيس كي بمير بوش بن اكر فروا فع كك كرحضرت قبل عالم في مهرب اتناكرم كيا مواج كراكر من برشخص ک تنخواه پاپنے یا پنے ہزار یا دس دس ہزاریومیری مقرر کروں تو مجھ نوانے یہ طاقت دی ہوئی ہے گران یں حوصلہ وطاقت کہاں کراسے معمر کراس ،اس کاستعماد کسی کے باس نیں ہے اور اسے تو الکل نہیں دول گاکیونکداس واصل فرکہند کوخالی رکھنا بہتر ہے اورجونون میں رکھنا بہترہے دمنٹی محدو اصلی قوم طیکہنہہے اورسکھنا پنجابی میں خالی کو كت بي اور كموليولول كوكيت بي اس ك كداس كي نياده استعداد ببي مع - اور فروا باكرس تعالى تدمجهاس قدر تدرت دى بدكراكرمسي كوكهو ل فوتمام سون كى موال مراجي آپ نے يه الفاظ فرا ہے ہى عظ كركيا ديكمتا بول كمسيدى تمام ديوار سونے کی بوگئی ۔ ہے اورمسجد کی چوت اوپر نیجے سے اورصحن سونے کا موکیا ہے - ہیں یہ کرا مرے دبچه کریے اِن رہ گیا بھانی ویر سے بعد اصل حالت میں ہوگئی ۔ ہیں نے عرض کیا کہ حضوراسے کوئی چیزیا دیں تاکہ اس کی درخواست را بٹیکاں منہائے حضور وریاشیفین بن بس آپ نے اسے دئل رویے دیئے ، کاتب الحروت کہ تلہے کہ فی الحقیقت سى تعالى تصفرت غواف الم كواليها رنته ديا تفاكرايك نظر ميها مي افري بمالاكو سونا بنا <u>سکت</u> <u>بختے گرس</u>چ نکہ اس زمانہ ممیے ہوگوں کی اتنی استعداد نہ بھی کہ اُستے بھیم کم کرسی يس اس علم مع مطابق به دَانِ مَنْ شَيْ إِلَّا عِنْدُ نَا خَنَ النَّيْ وَ وَكَانَنْتِ لَهُ إِلَّا بِقَدْدٍ (سِر چیز سے خزانے ہما سے یاس بافراط ہیں لیکن سم امہیں باندازہ نازل کیا کرتے ہیں) اور إس نرمان سے مطابق يوكوكسكالله السموزي كسنبوني أكادُخي، وسم الروكوں بررزق سے پورسے خزا نے کعول دیں نووہ رمین میں بغاوت کرنے لگیں ، سرآدمی سے اہلازہ مے مطابق عطاكرتے تھے۔ تاكه خال كا عامت كى دسى كردن سے نه نكال دسے اور كلايس نوپرسے -منقول ہے کہ لنگرشریوں ہیں ہیے ہیل ہر در دبیش سمے ہے دوروطیاں مقریقیں -

ایک دن معضرت صاصبی جاشت کی مشغولی سے بعد دولت خاندی طرف کھانے سے لئے جا رہب تھے اور صفرت سے دو در ولیش آپس ہیں لطرب ھے ۔ ایک نے دوسرے کو مکت مالا ۔ حب معفرت صاصب نے انہیں لطرنے دیکھا۔ کچھر فرایا ۔ خلا کجنش لائگری کو طلب کر سے فرما پاکہ ان در ولینٹوں کو میں روفی یا دِخلا کے بیے دیتا ہوں جب پیدے بھرکر کھانے ہیں توطا قت آنے برآپ س میں لطرتے ہیں ۔ آج کے بعدا یک ایک روفی دیتا تا کہ جموسے رہیں توطا قت آنے برآپ س میں لطرتے ہیں ۔ آج کے بعدا یک ایک روفی دیتا تا کہ جموسے رہیں اور کسی کو لوائی یا در آئے ۔ حب بعدی سربی کے شرارت مذکری کے اس کے بعد ایک روفی مقرر ہوگئی ۔ فرما یا کہ جو کوئی خلاکا طالب ہے اور میری مجت میں مبتلا ہے ۔ وہ میاں رہے گا ، اور جو نفس کا طالب ہے اور مرف روفی سے بنے پطانے وہ فود محدوکا رہ کر میاں رہے گا ، اور بر بھی فرما یا کہ حق تعالے نے مجھے یہ فادرت دی ہے کہ پلاؤ۔ وہ میاں مرب کا انگر جاری کر دیا ہی فرما یا کہ حق تعالے نے مجھے یہ فادرت دی ہے کہ پلاؤ۔ تورم ذردہ کا لنگر جاری کر دیا ہی دیا س زمانہ سے لوگوں کی استعماد نہیں ہے ۔ اس لئے اس طفیا ہی ہے ۔

احد توال اس فیرسے ساست کہتے تھے کہ ایک وفع مضرت صاحب میں خیرا کا میں سے مرید اس بھارہ بہان پورس بہنے تو مبعد میں ڈیرہ کیا ۔ معضرت ما حب سے مرید اس بہت ہوتا ہے ایک شخص دورے آبا وہ بہت ہوتا تھا اور وادیلاکرتا تھا ، محرت ما حب نے محف فرایا کہ احد معلوم ہوتا ہے یہ شخص کسی بیعاشق مودیلاکرتا تھا ، محرت ما حب نے بوجھ کہ کیول روتا ہے ، بین نے اسے پوچھاکہ اسے عرز مرحضرت ما حب بوجھ کہ کیول روتا ہے ، بین نے اس نے کہا کہ میں صفرت ما عرب ہوتا ہے بوجھاکہ اسے کا غلام ہول اور اگر اپنا ور دا مہیں کہ ہول تو کیے بناؤں کہ دین و د نیا ہیں میرا و سیلہ آپ بہ بہن . دس سال ہو گئے ہیں کہ بین کسی عورت کی عبت میں مبتلا ہول اور دہ میرے اس کے کہ میرے کا تھے نہیں آتی . میرے گھرے اس کا گھرہیں کوس برہے . میروز راسے دیکھنے کے لئے اور کہنا میس کوس سفرکرتا ہول اور اسے دیکھ کر عبر بیس کوس والیس آما ہول - اور کہنا ہے کہ بین نے یہ واقع موضرت صاحب کے ساستے کہ دیا . آپ یعظ ہوئے تھے اُسٹے اور سے بیک مین نے یہ واقع موضرت صاحب کے ساستے کہ دیا . آپ یعظ ہوئے تھے اُسٹے اور اسے میک مین نے یہ واقع موضرت صاحب کے ساستے کہ دیا . آپ یعظ ہوئے تھے اُسٹے اور اسے ایک کہ بین نے یہ واقع موضرت صاحب کے ساستے کہ دیا . آپ یعظ ہوئے تھے اُسٹے اور اسے ایک کہ بین میں دیا ہیں ہونا ایس کی کمرب یا تھ ملا اور فروا یا تو مرد ہے ۔ آفریں صدا قرین ۔ واشی ایسا ہی ہونا والیا ہونا والیا ہی ہونا والیا ہون

چا ہئے کہ معشوق سے دیا رسمے بھے اتنی کوشش *کرے کہ ہرروز چ*الیس میل سفر کرہے ۔ بمچر آب نے پیٹعر پڑھا ۔ س

> ہم عشق سے بن رہے ہی تمہدسے ہیں واقف گرکعبہ موا توکیا بت خان موا توکیا ۱۰

أدربار باداس سے اس کی محبوبہ کا مال پوچھنٹے تھے اور فرط ننے تھے کہ میراسال بھی تیری طرح ہے کہ بارش مونی ہے اور داست میں کا نبطے ہونے ہیں گریم رسال اپنے دوست کوسطنے سے بئےجانتے ہیں۔ تو ہما سے بئے دُعاکرومیرا دوست مجھ سے دامنی ہوجا ہے۔ اُوریم نزیے سے دعاکرتے ہیں کرنٹرا دوست مجھ سے راضی ہوجائے . بھر فر ما یا کہ وہ مجھ سے کام کرتی ہے ، اس سے پہلے کلام سرتی تھی گر اِن دنوں کلام منہیں سرتی ۔ فرط یا اس کی شا دی ہو گئی ہے ، کہنے لگا منہیں البند منگنی ہوچکی ہے اور آج کل شادی کی تیاری ہے کہ آپ کی خدمت بي الما مهو اكراب سے سوا أوركوئى وسيله نهي ، فرطا با خاطر جمع ركھو سى تعالىٰ كولدر سب ، كئى موئى چيزواپس لا كتے ہيں - كور پنجا بى زبان يس فرمايا " مارى موثى نے وُل انی ہیں ویعی غارت شدہ اشیامھی دوبارہ المند میں آجاتی ہیں) اوراس سے لئے فانتح خرمطعی - دوماه سے بعد حب صغرت صاحبؒ خانقاہ شریف سعے وابیس سنگھط شربیت روانه بوشے اور ملدہ خان نوریس تنشریت لاستے نواس شخص کاحقیقی معالی آیا اور قلم بوسی کی میلینے لگا کہ آپ کی ا ملا دست میرسے معافی می مراد برآئی ہے بھرت صاحرب نے فرطایک کون سی مراد-احر نے کہا کہ پی نے عرض کیا کہ بیٹنحف اس آومی كابها نى بى بوجها ك بورسى آيا عقا أوراك غورت مع عشق يس كرب كرتا عقا . بركها به کمیرسے بھائی کی مراد حاصل ہوگئی ہے اور وہ عورت اُسے مل گئی ہے - فرط یا بنوب موا کرکس طرح اُسے ملی کہتے لگا کہ حفرت جب لوگ اس کی شادی سے ستے برات كريك أورابياب وقبول كاوفت بينيا نواس عورت نعايث باب كوكهاكه بي اسے تبول نہیں رتی میرانکاح اس شخص سے ہوچکا ہے بودس سال سے میرے عثق میں مبتلاہے میراوہ شوہرہ برمیرا باب اور عبالی ہے اس خوسرسے طور س

میاں فتح عیرفاک کہ درد و ذوق والے دردیش سے اور خداکا ذکر کرنے والے اور حفرات ماحب ہاجی خال اور حفرت ماحب ہے مرید ہے۔ وہ میرے سامنے ذکر کرتے تھے کہ بیاں صاحب ہاجی خال کا جہ حفرت صاحب ہے یا رائن فدیم اور صالحان وقت سے تھے اور جملہ صفات سے حامل تھے ۔ وہ میرے سامنے فرائے تھے کہ بیک ایک شریف میں صفرت بابا فرید گئے میں ایک من برگئی ماری برگیا ہوا تھا ۔ آور میں میں ایک من اور حکم ہے ہی بولا ملائی دقت سے تھے تشریف لائے بہو ہے تھے ۔ جب بیک اُن کی زیارت سے لئے گئے جا بتے ہو تمہا ہے ہیر کر آوکون ہے میں نے کہا کہ حضرت شکھ موالاکا مرید ہوں ، کہنے لگے جا بتے ہو تمہا ہے ہیر کر آوکون ہے میں نے کہا کہ حضرت شکھ موالاکا مرید ہوں ، کہنے لگے جا بتے ہو تمہا ہے ہیر کا گیا مرتب ہے اور کس مقام برہیں ۔ میں نے عرض کیا کر آوکون ہے بی فرمائیں ۔ فرمایا کر حق قیات ، غو شیت آور افرادیت کے تمام مقامات طے کر تی مقام جو بہت پہلے ہیں ۔ کہ قطیت ، غوشیت آور افرادیت کے تمام مقامات طے کر سے مقام جو بہت پہلے ہینے گئے ہیں . ،

مولانا دیدار بخش صاحب فرمانے تھے کہ بن تے مضرت بیروم رف سے بی دشنا ہے۔ آپ نے فرما باکری تعاملے نے مجھے درقد می صفح اللہ علی دائیہ کل ولی اللہ " امرولی کی گردن پرمیرا قدم ہے) کا مقام عطا کیاہے۔ مولانا فارکور فرماتے تھے کہ ایک دن میں نے گستانی کی اور صفرت نوش رسال کی خدمت ہیں عرض کیا کہ صفرت اس وقت قطب بالرعالم

ینی غوف کون ہے . قرط یا" تو کہے تو ہے جو ہیں نے فراست سے جانا کہ اپنی فات بتر دین کی طرف اشارہ ہے ۔ مولانا فارکورسی فرط تے تنے کہ ایک دفعہ دہلی ہیں میں نے صفرت حافظ صاحب محد علی شاہ مجائے ہے جو کہ صفرت غوش زمان کے خلفائے عظام ہیں سے تنے ' پوچھا کہ اس وقت یہ رتبہ النّد نے ہما سے صفرت صاحب کو دیا ہے ۔ بیس جب تو نسد شریع نہ ہجا ہے مصرت صاحب کو دیا ہے ۔ بیس جب تو نسد شریع نہ ہجا اپنی تکین خاطر سے سے بی من مارک سے موجھا کہ قبلہ اس وقت قطب ملارکون ہے ۔ فرط یا ۔ تو کے تو ہے ۔ بین نے اس اشارہ سے جانا کہ اپنی نبت ارشا وفرط ہے ہیں ۔ بینی توسع ۔ بین نے اس اشارہ سے جانا کہ اپنی نبت ارشا وفرط ہے ہیں ۔

مولانا مذكور بى سےمنقول ہے كەاكيب دن ميں ملتان ميس مصرت ما فظ جال الدين صاحبٌ كى خانقاه بين بومضرت نبله عالم مسے خلفائے عظام بيں سے نتھے۔ بيھا مقا۔ اَورچند درولیش صاحب ِ نسبت بھی بیچھے تھے ۔ بات پرچلی کہ د کیجھتے ہیں کہ صرت صاحبے سے بعد قطب ملار کا مقام سے ملک بے سلسلہ قا در پہنو شاہیہ بیں سے ایک درویش صاحب ِنبدت بھی پیچے تھے ۔ انہول نے کہا کہ حضرت صاحب پنجا بہ محارب ہما گا نے ا بنے وصال سے یا پنے سال تبل قبطب ِ دار کاعبد کا ایک شخص شریف الدین کردستانی <sup>رح</sup> کوعنا بیٹ کرویا تقا .اورنوومقام فرویت میں نزول فرما یہ مقا۔ بعد ہیں بہہ ،س مقام سے بھی ترقی کر سے مقام مجو**ل** میں وامل بجق ہوستے ہیں۔ یہ شرف الدین معاص<sup>رہ</sup> مذکور سلسلة قادربيمي تقى . بعديس سلسار چيتيه بين عفرت صاحب سيد بيعت بهوك . اُ ورخلا فت واجازت پاکرکردستان بھلے گئے۔ اکورقیطب مِلاِرعا لم بن گئے۔ منتول ہے کہ ۱۲۷۵ عد میں بن وی الجج کو حفرت تبد عالم نواجہ نور محدصا سب مہاردی ہے روضه مبارکہ سے پنیچ یہ فقبر کا تب الحروف اورمولوی غلام رسول طِفیران والمرکر صالحاتِ وننت اور شا غلان زمال میسسم من اورمولانا دیدار بش باکیلی اور کیددوسرے ہوگ پینے تھے مولوی دیلار نخش صابر <sup>رہے</sup> فراتے گئے کہ ایک دن میں نے مفام کشاخی سے حضرتِ غوِتْ زِمالٌ كَى خدمت مِس عرض كياكه صَلُ وَأَمِيتَ دُبَّاكُ فَعَالُ وَأَمَيْتَ رُقِيٌّ (كياآب في خلاكا ديداركيا بي تو آپ في ا ثبات بين جواب ديا) بيم فرما يا بكر بعظ

دیکت موں یس نے عرض کیا کہ اِن آ بھول سے فروایا ہاں امنیں آ نکھول سے دیکھتا ہول .

فروا اسے مولای یہ دائر می یونی سفید نہیں کی ہے کہ موریت بھی مجھے ماصل نہو کا تب الحروث کہتا ہے کہ مولانا ممدوح قسم سے سا عقر ہے تنے کہ میں قبلہ عالم سے روضہ سے نیچے بیٹھا ہوں اور اسی روضہ شریعت کی تسم کھا تا ہوں کہ بیرے کا بیت والکل سچی ہے ۔ اُ

میال صاحب غلام رسول قال ماگوا نغان سے منقول ہے کہ ایک دفو آندو بلوچ بلده

ان مرور میں حضرت نباز مائم کی خانقاہ میں قبلول کے وقت حضرت صاحب کو پیکھا جمل رائح

مقا کر حضرت صاحب رہا ہائم کی خانقاہ میں قبلول کے وقت حضرت صاحب کو پیکھا جمل رائح

مقا کر حضرت صاحب رہا ہائم کی ان دنوں ابھی سندھ لا مور اُور ملتان میں فرنگیوں کانام وفظان نہ تھا ، بیس چند دنوں سے بعد فرنگیوں کانام وفظان نہ جہداتان پر قبضہ کیا اور ملک نہ تھا ، بیس چند دنوں سے بعد فرنگیوں نے آکر لا مور فتح کر ہیا ، بھرداتان پر قبضہ کیا اور ملک سے سال علام رسول فرات نے نے کہ ایک دن صفرت صاحب اچا کے خرا سے لگے کو دسکتے توج میاں غلام رسول فرات نے نے کہ ایک دن صفرت صاحب ایجا کے خرا نے لگے کو دسکتے توج میاں غلام رسول فرات نے تھے کہ ایک دن صفرت صاحب کا جانک فرانے لگے کو دسکتے توج میں ہیں جانہ ہو سے جانہ ہو سان دانہ ہیں جانہ ہے جانہ ہیں ج

انہوں نے کہا کر صرت مجھ ان سے حال کی خرمنہیں ہے بعد ہیں جب صن شاہ صفرت صاحب ہے رضہ ہوئے کہ انہوں نے حضرت صاحب م رضہ ہو کر روانہ ہوئے اور فحریو اساعیل خال پہنچے نو و بل سے انہوں نے حضرت صاحب کو خط کھا جس ہیں یہ کھا کہ حضرت میں نے یہاں رنگیوں سے بارہ ہیں دریا فت کیا ہے معتبر ادمیوں نے بتایا ہے کر خراسان میں جو تاجا توم ہے وہ زنگیوں کی ایک شاخ ہے نیز مزاسان میں ہو تاجا توم ہے وہ زنگیوں کی ایک شاخ ہے نیز مزاسان میں کو بارہ ہیں لکھا کہ وہ مجی زنگیوں کی نوم سے ہیں کر مزاس ن

۔ دا نغانستان، پس رہتے ہیں۔ اس سے بعد حضرت صاحبؓ نے فرمایکر زنگی خواسال سے آ کرفرنگیوں کوقتل کریں گئے۔ نہزا یک دفع فرما یا کرخوا سانی لوگ فرنگیوں کو د ہلی و آگرہ

کے تش*ل کرب تھے*۔

ماحزاده نورخیش صاحبؓ بن حصرت نواجه محکوٌ دبن حضرت نواجه فوراحمُرُ بن مفرت نواجه نورمحدصاحبؓ فرواتے مقے کہ جب میرے دل ایس بوا ہٹ پیدا ہونگا کہ حضبِ سا سے مریر موجا قرن تو می تے عرض کیا کہ قبلہ مجھے قادر بسلسلہ میں بیعت کریں۔ فرما یا نہیں منہیں سیدیثیت میں مرید کروں گا۔ کہ میں میں حضرت قبلہ عالم ما صب سے چشتیہ سلسلہ میں سیعت ہوا تھا ،

ابراہیم خاں اس فیقر سے سامنے بیان کرتے تھے کہ ایک دن ہیں معتریت صاحبہ سے سامنے خول کا دریہ میں بیعت کر ہیں، سامنے غزل کا دم مقال سن دقت ایک شخص آیا اُورع ض کی کا فبلرسلسالہ ڈا دریہ وجہ ثیر میں بیعت کر ہیں، فزمایا سلسلہ ڈا دریہ وجہ ثیرتہ ایک جیسے ہیں گر توسلسار چہتیہ میں مرید ہو۔ بیس وہ معتریت صاحبہ سے معابق سلسار چہتیہ میں بیعت ہوا ۔

ابراسم خال اورغلام رسول خال دونوں میرے ساستے بیان کرتے تقے کہ ایک تشخص بیعت سے بیے محفرت صاحبے کی قامرت میں آیا اُورعمض کیا کہ قبلہ جھے سلسلہ قا درہہ میں مر مدر کرلیں . فرما یا سلسلة بینتید میں مرید موموا -انس نے عرض کیا کر منہیں منہیں مجھے قا در سے عائلان ميس مريدكري معرفروا إكت بتيتيدي مريد موجا وأس في معرحيد باريبي عرض كياسمه سلسله قا درید پس مریدکریس اَ ورمضرت صاحب چنیته سے بیے کہتے رہے ۔ اس برجب دیکھا کہ إس شخص سے خیال ہیں جثتیہ سلسلہ تا در ریب لسلہ سے کمترہے توفر وا پانوسلسلہ تا در بہ ہیں اسس ي بيت كرنا جا بتلب كداس سلسله بين محبوب سجاني يشخ عبدا لقا درجيلاني بُهي . مهي لکا بال مسکراکرفرا یا سلسل چنبتریس حضرت محبوب سجانی کاطرح سے بے متا رمحبوب میں- آخر اُسے مساحیثید میں ہیعت کرلیا کا تب الحروف کہنلہ کرجب مفرت صاحدیث وکی كهاسس شخف كى نظريين سلسكُ فا درب سلسكُرجيث تيدست افضل جع توآپ نے چند بار ردِسوال كيااوراس شافى جواب ديا اورسلساي ثيتياب بيت كيامالانك حضرت صاحب جارون لسله پس مخلوق کوبیوت کرتے تھے اُ ورایتے بخلقاءکوہی چا روں سلسلہ میں اجا زت دیہے تھے۔ البتداس سے انکاری وجسے اورسلسا حشِیت کو قادریری نسبت حقرحاننے کی وجسے پ بواب فرما يا وراس سلسله خيتيه مين بيعت كيا.

منقول ہے کہ ماہ فریفعدہ ۱۶۷۶ حصر میں خاں ساحب احد خال انعان شہیر رجو حضرت صاحب باغتقادم ہدوں ہیں۔ اور نواب احمد پورے وزرا میں۔ عقاد نواب مذکور کی توج سے

بامنوں شہید ہوا مقا اور اِن ایام ہیں صفرت جناب صاحبرادہ صاحب الٹریخبش جم ہو صفحت خوشی کے بہت اور سعادہ فقے مصرت قبلا ما کم کے عرس برتان سرور میں اُسے ہوئے تھے ۔ آپ ایک ون عمری نازیمے بعد خاری نازیمے بعد خان ہ شریف کی صحبہ میں بیعظے تھے اور احد خال مروم کا انسوس کر ہے تھے اور اس برتے بین واز مربی فرما رہے تھے ۔ اِس وقت ایک شخص میروا دخاں افغان برکریم واڈل افغان ہو بہا ول گروہ سے تھا اور اس ضلع کا حاکم تھا بعض صاحب ناوہ صاحب ناوہ صاحب کے پاس بیٹا تھا ۔ یفقر کھی بیٹھا تھا ۔ آپ نے زبان مبارک سے خربا کہ ایک وفعہ کریم وا دخال اس میروا دکے والد نے ساون مل سکھ حاکم ملکان سے کچہ و سہات اجارہ ہر سے لئے تھتے ۔ اس سے اجامہ ہیں موقعان ہوگیا ۔ ساون مل نے مقروہ رقم طلب کی ۔ اس نے کہا میرے پاس آئی رقم نہایں ہے ضاو موقعی سامھ ملکوں نے اُس سے اس بیٹے کو روب پر سے حوض فی کر ایک اور کہا جب میری رقم ملے گئی اس وقت نیز ہے بیٹے کو آزاد کروں کا ۔ اس میروا دک والدہ حضرت غوف زمال کی خدمت پر مشکھ شریف صاحر مہوفی اُور گریہ وزاری کر آئے ہوئے عرض کی کوس طرح ہی ہو میرا بیٹیار کا کراوی ۔ مباس میں تا کہ وزاری حدسے گزرگی توصفرت صاحب کورھم آگیا اور حالت بیدا جوئی کہ اسس حالت ہیں جبابی زبان ہیں فرمایا ۔

## " ونج ساون گاتے بسا آیا ۔

دجاک سا مد چلاگیا اورموسم بهاراگیا) یهاں سادن سے مرا دسادن مل مقابوماتان کا صوبیداد مقاا درفرہ با نیرا بنیا جلد آزاد ہوجائے گا ، حیثُ عورت سنگی شریعت سے روائ ہوئی توانبی دنوک میں ایک عام ستخص نے ساون مل **کولما نچ**ہ مارا وہ الماک موگیسا اورماس کا پیٹا آزاد موگیا .

ماحبزادہ نور بخش صاحب سجادہ نفین صفرت قبل عالم فرا تنے تھے کہ ایک وفعہ موہ ی علی الدین بہاول پوری ہونے مامنی عقد بہت قرضا کر میں الدین بہاول پوری ہوئے مامنی عقد بہت قرضا کر میں الدین بہاول پوری ہوئے ہے۔ بہت تشولیش تھی اور قرض کی اوا تیکی سے معرسے واگری کا اداوہ رکھتے تھے۔ جب معرت فرائی کا مامنی کو ہو معرت میں آھے۔ تو موہ ہی جارے بورجہانی ال صاحب کو ہو معرت میں تو موہ کے الدین کی اوارت سے لئے معرت میں الدین کے الدین کی اور الدین کی اوارت سے لئے معرت میں الدین کی اور الدین کی کارور کی کارور کی کی اور الدین کی کارور کی کی اور الدین کی کے مورد کی کارور کی کی اور الدین کی کارور کی کی اور کی کی اور کی کی کارور کی کارور کی کی کارور کی کی کارور کی کی کارور کی کارور کی کی کارور کی کارور کی کارور کی کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کی کارور کی کی کارور کیا کارور کی کارور کی

کی فلامت ہیں آئے تاکہ جب حفرت صاحب کی زبان مبارک سے سوداگری کی امبازت مل جائے گ تو نفع ہوگا۔ جب وہ آکر تعلقہ ہیں بیچھ گئے آور اسس سے قبل کہ عرض کرتے حضرت صاحب نے نے از فود ہوا ب وینا شروع کردیا کہ نلاں کام ہیں بوگوں کو نا کہ ہ ہے اور نلال کام ہیں نہایں ہے ۔ جنا بچہ نیل کی سوداگری ہیں لوگوں کو نا کہ ہم نہیں ہے ۔ جب انہوں نے یہ بات سینی . تو جان لیا کہ حضرت صاحب کو ہما ہے ارادہ کی خبر موگئی ہے حالانکہ ہم نے نہیں بنایا اور آپ ہما ہے سوال سے قبل این کے مشف سے بنا رہے ہیں -اب سوال کی حاجت نہیں ہے بھرسوال نکیا حمولاناروم فرماتے ہیں:

مشکل اذ توحل شود بیقیل وقال اظهاراحتیاج در آنجاجیات است ترتوجان میں بھی ردنگ رفک کھا

سے اسے لقائے توجواب ہرسوال جام جہان ماست خمیر شیر دوست برسی کہاں چھپائے من اپنے کی بات

اُورکہنے لگے کہ اسے مولوی اگرا ہی مراد کے حصول سے لئے آیا ہے تو اعتقا د سمے سا تفرع من كرتاك شرامقعودماصل مومات كبونك تمعلاء كروها اعتقادكم موتاج وراكرب اقتار مى راتومرد دا صل دمولى - مولوى صاحب في كهابيس اعتقاد سيسا تقاليمول- وه بوادها آدمی مولوی صاحب تونعبیت ترسے مہلاگیا۔ مولوی صاحب براس کی باشد نے افرکیا ان سے پیچے روان مولیا کہ یکون بزرگ ہیں اور ان کا ڈیرو کہاں ہے اور کہاں گا. تمام جرسے بوخانقاه بس جنوب کی طرف قریب قریب اورمتصل متصل میں . وہ بیرمرو ان سحیروں میں سے ا كس مين داخل مؤلر غائب موكيا حب مولوى صاحب إن سع بيجه إسس عمره مين سك تحض وردیتوں سے بی اسس جرویں بیٹے تھے۔ اُن سے پوچاکہ وہ پیرم ورجا بھی ایمی اسس جرو میں آیا عناکہاں گیا ۔ انہوں نے کہایہ بارا لخریرہ ہے ۔ بوار صامس وقت آیا تھا ، بم نے تو ویکھا مولوی صاحب نے حجروی عاروں طرف دیکھا آخربابر آگئے اور معرروف شریف سے ساحت صحن بیں بیط سکتے البتہ إس بوٹر ہے آ دمی سے بارہ بیں حیرانگی ویرانشانی متی اشت یں مصرت صاحب اسے اور زیارت کے لئے رون شریف ہیں داخل ہو گئے ، اور مولوی صاب کومبی روضہ فترلیت ہیں ہے گئے اوراس سے قرض کی ا دائیگی سے لئے دُعاکی۔ فرما یاجا النڈ تعالے تہاری مراد پوری کڑیں کے - البت صبریے سائٹ اپنے گھر پیٹو-حب مولوی صاحب بها دل پورنگتهٔ . تومولوی صاحب کا سشام و بچسرکارکی طریث سے مقررتھا اور کچے عرصہ سے سبيل ملامقاديال يبنجية بى مِل كيا نيز النبيل بها ول يورى قضاكا عهده مل كيا اور البيواتني فتوح حاصل برونی مرحق تعالے مفاکن کا تمام قرض اوا کردیا -

میاں عدائ کورصا حرج مرح م فرائے سے کہ جب مطرت صاصب سنگھ شریف سے صفرت قبل عالم کے عرس مبارک پرتشریف لاتے سے توفلیف جح دبالاں صاحب کو ہوکا ملین وقت ہیں سے سے ، تونسہ شریف ہیں اپنی حکہ تھوٹر آتے ہے ۔ جو مصرت صاحب کی والیسی بھٹ نونسہ شریف ہیں رہنے سے اور تونسہ شریف سے ہوگوں کی حاجت روائی کرتے ہے ۔ اِسی طرح ایک وفعہ حسب معول معرت صاحب منا حث منزت قبلہ عالم سے عرسس پر بھتے موئے سے اور خلیف صاحب تونسہ شریف ہیں سے ۔ اسدخال بلوچ اجارہ دارسنگمطرنے علی جم چیا ہے تھیتوں ہیں تہ جیا حضرت صاحب سے ننگر خوہ ہے انظام سے عہد عہد برمشاز نفا نال کھدوانا فنر صاح کردیا اور اسس کی کھیتی کوخواب کردیا ۔ وہ خلیف صاحب سے باس تہ نے اور فریا دک کہ قبلہ اسدخاں نے میری کھیتی خواب کردی ہے اور میرہ کھیت میں ایسے کہ تو میری کھیتی مواب کردی ہے اور میرہ کھیت میں نالہ کھدوا دیا ہے ، حب بارسٹ برسے گی اُور دریا ہوسٹ میں آئے گا تو میری کھیتی کونفقہ ان بہنچ گا . فرایا خے ناکر دن برائے ناکر دالی والیس جلا دیں گئے ناکر دالیس جلا دیں گئے ناکر دالیس جلا دیں گئے ناکر دالیس جلا والے ۔ اور فیر سے کھیت میں اور فیرسے کھیت وں میں نہ ہے ۔ فاطری ح رکھ اکوریا رش کا موسم آئے دے بہاڑ برمیلا جانے ۔ اور فیرسے کھیتوں میں نہ ہے ۔ فاطری ح رکھ اکوریا رش کا موسم آئے دے

بارش به بنے سے پہلے حضرت صاحب خانقاہ مٹر لیف سے والیس تنشر لیف مے آئے اور خلیف صا رج سوحسب مِعمول احازت دسے دی انہوں نے علی محد بچاکو بلایا اُور مہا کہ مجھے ا حازت لِ گئیہے ۔ ابمبرا ذمر نہیں ہے اگر حضرت صاحب کے آنے سے تبل پارسش ہوماتی تو ميراذير مقا اب نوجان اورمضرت صاحب على محد ندكور ني حضرت صاحب محياس ماكرتمام قعد نالدكعود نے كا اُوركعيت خراب بونے كا بيان كي . فرما يا فكرنہ كرت ا لغرض تدرت ابی اورمبلال دغرت اولیا، سے اس سال مکک شکی طریں بارش د ہوئی تو ا سدخاں مٰدکورنے چندستارو قریشی افراد ہوہے سمر نما زِ استسقا بڑھی گائے و بے كرشے گوشت تقسيم كيا اُورگھونگنيا ل تقسيم كميں فقراء كوخيرات كى اُورسنگھ سے ہوگوں كو عظم ديا كه سخفى نواه امير مو ياعزيب ابتى مهدت سے مطابق گھونكنيا ب خرات كرے كو في ا جرہ میسے پہائے یا گذرم سے بگر ارسش نہوئی ۔ یہ جا ننا جاہیئے کہ مکلب سنگھٹے ہیں دواج مع كروب بارسش نبي موتى توامير لوك كندم اور غريب با مروكو بكاكر فيرات مرية بي. إسس ملك میں اسے بلخلی کہنتے ہیں ، الغرض مرحبیٰ رگھونگنیاں دینروسٹیرات کیں ، مگر قبول نہو ہی ا كور آسمان مند ايك نطرو ما رسن بهي د برسي بچنانچه إن دنون ايك رات حضرت صاحبً بين العشاعين من وظالف سے فارغ موكر آرام فروا سيستنے . اور لوگ علقه ابند سے بييط مق كدايك شخص آيا اوراس نه خليت عالى بين عرض كياك مصرت آج دات آسان بر الله مي . يغرين بي محض ما من الميد محرو شريب سے ابر آئے . آسان كى طف دیکھا اُور ادل کی طرف اپنے دستِ مبارک سے اخارہ کیا اُور فرما پاکہاں ہے۔ اُسی وقت

با دل جوآیا تفاختم بوکیا بھیر حجرویں آگئے بچنا مخدستگھٹری مخلوق بارسش نہ مونے کی وجہ سے بہت حیران وسراسیہ متی - ایک دن اسدخاں مے مقربیں سے ایک شخص نے اُسے كهاكه نوي بعضتى خيرات مرا درصدقات صحب كاستضرت صاحب غوث زمان كى خدمت بیں جاکرعرض نرکریے گا بارسٹ نہ ہوگی ، اس سے کہ مصرت صاحب قطب ملار عالم بى اسرخال محضرت صاحب كاخارست مين آيا اورعمض كارتبار سكمطرى مخلوق بارش نہونے کی وجہ سے تباہ ہورہی ہے دعا فروائیں کہ بارش ہورہائے فرمایا کہ تو نے على فحد حِياك زبين ميں نالركيوں كھ دوايلہ اكراً سے بندكر وسے كاتو بارس ہوگى ۔ اس نے کہا خلا سے منے میری تقصیرمعات کردیں میں اس نالہ کو بند کھر و پتا ہوں ۔ بیس اس نے نالہ کوہی بندکردیا اورعلی محدکوا یک قیلعہ زلمین اور د سے دیا۔ اور حضرت صاحبٌ کو آكر بتا ديا بعض صاحب فسن فل بخش لائكرى كوقرما ياكه خلا بخشا سنكمط مشريين ى تمام مخلوق بارسِتْس كى خبرات مانكتى ہے توبعى لنگريس گھونگنياں ليكا كر خبرات كر. لا تكرى مذكور نے گھونگئی پكاكريٹرات كيں ۔ اَ ورحضرت صاحب كى خارمىت ميں ام كرعمض کیکم خبرات مردی ہیں محفرت صاحب نے ذوق میں آکراسمان کی طرق مذمی اور اینا ایک با تقدووسرے با تفریر مارا اور فروا یا کہ بیرواں مردوں کی گھونگیاں ہیں بارش کیوں نہیں برسے گی۔اس بفظ کوچند مار دہ ہوایا۔ حتی تعاسے نے اسس دن اتنی بارش کی رہے کھٹر كى تنام مخلوق سيراب موگئى ۔ اُورچندون تکب بادستس بندن ہوئى ۔

سنعرمون کی میال عبلات کورصاحب فر ماتے ہے کہ ایک حاکم منگنو کے کہ پرسپاہیوں
عے عزت وار بادی عورتوں اور پچوں کو ملک سنگھڑے گرفت ارکر لیا ، اور اُن سے بال پکرو
کرتونسہ شرلیف سے ماستہ تصبہ منگنو کے سے جا رہے تھے ، پچونکہ را ستہ معفرت ما جسے بنگلہ شرلیف سے شمال ہیں قریب سے گزرتا تھا ، جب وہاں سے گزیے تو اِن سے گزرنے
سے بنگلہ شرلیف سے شمال ہیں قریب سے گزرتا تھا ، جب وہاں سے گزیے تو اِن سے گزرنے
سے پہلے معٹرت صاحب کو خبر پہنچ گئی یعنی بلوچ حقرت معاصب سے پاس فریاد ہے کر
سے پہلے معٹرت صاحب کو خورتوں کو حاکم منگنو پھٹر نے اس تباہی سے ساتھ گرفت ارکرتے کا منگر دیا
سے اور طلب بلہ ہے اور اب بہ اِس ماہ سے آرہے ہیں ۔ جب باہی تی دیوں سے ساتھ

اس داست بنگدشریف سے قریب پہنچ تو صفرت صاحب نے بنگر فریف کا کھڑی سے دیکھا اشراق کا وقت تھا صفرت صاحب کو فرت کی حب ان بلوچ عور توں کو خلکے مراس تباہ حال ہیں دیکھا تو فرہ یا یحق تعلیے منتقم ہیں جلد بدار ہیں گئے ۔ جبند دن نرگزرے مقد کہ دیوان نواب محد خال قصبہ ملکہ اوالہ سے آدمی آھے اور حاکم منگنو تھے کے بطوکوں آور اعتمام کو توں کو ایول کو اور کا عور تول کو اس سے بہول کی عور تول کو کھڑا تھا ، ان سے مرسے عور تول کو اکا می شاہد سے بھٹا خریب سے گزر سے جب حضرت صاحب بالوں سے بہول کی اور ماکھ من میں میں دیکھ فریب سے گزر سے جب حضرت صاحب کو خبر بیوئی تو بھٹا اور فرہا یا سے ان ان اللہ می مون میں میں میلا انتقام سے بااسی طرح اشراق کا وقت ہے اور طالم کی عور توں کو اُسی طرح تباہ حال گرفت رکر سے حباسے ہیں .

ابرامیم خال افغان سے منقول کر ایک دفع صفرت ساحث عرس قبلا عالم پر آرہے تھے۔ دریا کے کنارہ پر بینچے بیٹتی موجود تنی ۔ ایک ظالم افغان نے ہو طویرہ اساعیل خال سے نواب سے ملا زموں میں سے تفاء آس کفتی کوظلم سے بکو لیا اور ہے گیا ، صفرت صاحب نے آسے بہت فرایا کر پیلا مہیں دریا عبود کرنے دو آس سے بعد جہال جا ہو کشتی ہے جاتو ۔ آس مر دود نے کچے حیال نرکیا مہیں دریاعبود کرنے دو آس سے بعد جہال جا ہو کشتی ہے جاتو ۔ آس مر دود نے کچے حیال نرکیا اور صفرت صاحب کی بروا ہ نرکی آور کفتی ہے گیا ، صفرت صاحب کی بروا ہ نرکی آور کفتی ہے گیا ، صفرت صاحب نے تمام جذب سے ایک آدمی سے باغظ ہو کہتے ہیں ، اور اس درخت کو بہائی زبان ہیں لئی کہتے ہیں ، اور سندستان میں جیا د کہتے ہیں ، اور اسس درخت کو بہائی زبان ہیں لئی کہتے ہیں ، اور سندستان میں جیا د کہتے ہیں ، اور اسس مورخت کو دیا ۔ آور فرا یا طویل خال سے بہلے انوں کے باخذ سے نمال گئی آور سکھول نے د نول سے بعد ایس ملک پر قبضہ کر لیا ،

مولوی سن علی سکنہ تونسہ فیر اس فیرکا تب الحروف سے ساسے فرالے نظر کا تب الحروف سے ساسے فرالے نظر کا یک دفعہ بی نے اپنی زمین میں فصل ہوئی ، اور دن دات کمیتوں میں رہتا ، میرا میں محمد بارہ سال عنی ہمی میرے پاس رہتا منا ، ایک دن اسے گھر مانے اور دال سے سے سے سال کو ملنے کی خواہش پیل موئی ، مجھ سے رخص سے سے کھر آیا اور دال سے کسی

طرت جلاً كيا حبب ين دن موكد مير عباس دايا محص تضويض مولى - كميرا مطاكيون نئیں آیا۔ یس نے گھر آکر ہوچاکہ محدیار کہاںہے بمیرے ابل خاننے کہاکہ وہ تین دنسے پہاںسے بلاكيت كسي اسف بابس باس كعيتول مين جارا مول مين كاكدوه مير على اس منيل آيا والتُراعلم كها ن علاكيار سرحيند شهر نونسه مين الل شركياد نديا يار بهت متفكر يوارس ند ايك شخص كوكهاك ستخص آعظة تديوميدمز دورى دؤل كالزنةمام علاقديس بهركرمير يبيط كو ش كرة وه سنگفطر معه قد بين مرح بكه كاؤن برگاؤن بعد الكراسة مذيا يا. آخرين مضطرب موكر منضرت عوف زان کی مندمت بس گیا - بین نے عرض کیا اکر گرب زاری کی کم میرا بیٹا کم موگیا ہے -سرِ ونِدتال ش كيل بد . مگر منه ب بايا اب آب كى ذات گرامى سے سواكوئى وسيلى بنيں ركھتا . برائے عدا مرطرع سيمير سيط كومنگوادي . كرحق تعليك تي آپ كوب قارت دى بعد فره بايرل بطيا آما مے کا انکرینر یو نے عرض کیا کر قبلون نوابر آمر" رآجائے گا، مستنقبل کا مہینہ ہے ۔خدا عطائے كب تستة كا اكوريس إسس مع فراق يس مضرت يعقوب كاطرح المعابوم إق كا-بلة خلا میرسبیط کومبلداز جلریها ل منگوادیں ۔ پس مصرنت صاحبؓ نے اسمان کی طرف رخِ مبارک كيا بهرفروايك مهم وعًا وفا تحريم رسيس بيشكى آمر كمديث پر معتد ہيں اور صفرت صاحب كا دستورنفا بمهرعام بخاص ماجت مندسي بشيهك كانتخ يطبصت تقد أوريهر بلندآواز سے فرمانے تھے کہ" اَنگھم اُفتے کُٹ باکنے کی اُخِتُم کُٹ بالخیک اُخِتُل عُوادِّب اُمُوْدِنا کَباکُوُ (خدایا سِکر تمام امور کا آغاز و ایجام بخیر بیوا ورسمالی کا مول کی انتها با برکت بود، چنا بخد آپ با مقدا مطاکر آسسته أسسته الحديث صفى شروع كى حب "أياك نعبد كاياك نستنيين، ك يني بين مضرت صاحب سے نزدیک تربیطاتھا، اورمیراجر وحفرت صاحب کی طرف تھا،حب یہ الفاظ میریے کانوں مِن آئة توامى وقت اكي شخص في ميرا إلف كراكم كهاكه بترابيا الكاب اور باس كمطرية -جب فالتحد تمام كى توبير ادهر أوصر ديكه فرايا كرحسن على تيرا بطية كبله بيس في كها حضور به آپى توجىسى أكيلىچە بىرىنى بىنى بىلى بىرى كەلەرىنىلالاخىراداكيا . مىرياداكىرى تىرىن مادى سے قدموں میں گر گیا۔جب آپ نے است دیمانوفر ایا تواکسے بچہ تاہے یہ نوجوان ہوگیا ہے۔ یں اسے دیکر کھرآیا اور پوچھاکہ کہاں مقا ،اورکس طرح آیا کہنے لیکا بابا میں طلب علم سے ارادہ

سے دہای کی طرف روانہ ہوگیا تھا ، حب قریر عبدالرحلی میں بہنچا۔ تودیاں شق دنفی تین دن شق میں بہنچا۔ تودیاں شق دنفی تین دن شق میں اسے انتظار ہیں رہا ۔ اور آج میں اُسی شہرسے بطرکوں سے سا خطکھیں رہا تھا ، تو ایک سوار نے میر سے نزدیک آکرکہا اے بچے تو یہاں کھیں رہا ہے اور نیر ا باپ تیرے فراق میں گریے ناری کررہا ہے میرسے سا خد آ تاکہ بنفے بیرے گھر مینجا دوں ۔ میرا مازو کیو کرا کرا ہے چھے گھوکر ہر بیا اور بہاں تونسستہ رہے میں لاکر آنار دیا ہے یہ ن علی کہتے تھے کہ مجھے بین ن میں کر بیا میرے ہوگیا کہ یہ حصرت عوث زمال کا تقرف ہے کہ ابھی فانخو تمام مد موئی تھی کہ میرا بیا میرے گھر ہینے گا

میان سن نا مذکورہی سے منقول ہے کہ ایک وفعہ میرے جھوٹے ہمائی احد علی نے ایک بوہ عورت سے نکاح کر لیا سکھ اسے کسی جوم ہیں گرفت ارکر کے قصبہ منگنوٹ ہیں ہے جانکی ہر کئے ۔ اُورو ہاں تلعہ ہیں بند کر دیا ، ہیں اس و قدت نونسہ شریف ہیں یہ مقا ، ابنی ادا صلی ہر صردی کام کیلئے گیا تقا ، جب بچھے خراوئی تو ہیں نے حضرت صاحب کی خدمت ہیں آگر گرتا فا محمل میں کر آب سے ہوتے ہوئے سکھ مہرے ہمائی کو کچھ کر اس سے گرفت ارہونے کی خرمنہیں ملی ۔ کر دباہے ۔ آب نے توجہ نرائی ۔ فر مایا فنم ہے جھے اِس سے گرفت ارہونے کی خرمنہیں ملی ۔ کر دباہے ۔ آب نے توجہ نرائی ۔ فر مایا فنم ہے جھے اِس سے گرفت ارہونے کی خرمنہیں ملی ۔ کر دباہ سے کرفت ارکور کے ہیں اور سے میں ۔ میں نے عرض کیا کہ آگر میہاں اپنے مر باروں سے سے اس کی خبر منہیں تو آفرت ہیں ہماری کیا حزم ہوگی ۔ آب نے ہوشیم کی تسم کھائی کہ مجھے خبر عالی کی خبر منہیں اور دنسے کی طرح منہیں ہے ۔ ویا وہ بی چرور منہیں اور دنسے دوج وی بی خور در میں اور دسے ۔ ویا وہ بی ہو خور منہیں ہیں ۔ معلوم ہے ۔ ویا وہ جھے سب معلوم ہے ۔ ویا وہ بی خور در میں کے ۔ ہیں نے تھرعون کیا کہ مجھے سب معلوم ہے ۔ ویا وہ بی وہ در نے ہیں ۔ معلوم ہے ۔ ویا وہ بی بی فروں کے ۔ ہیں نے تھرعون کیا کہ مجھے سب معلوم ہے ۔ ویا وہ بی میں فرون کیا کہ مجھے سب معلوم ہے ۔ ویا وہ بی فرون کی میں ف روا تے ہیں .

سه کیک کفٹ گندم نرا نبایے ہہیں فہرسم کُن کان جلہ باشد ہمچنیں

یکن جب ہم نے دامن کپڑا ہے تواسس امید برکہ دنیا وائٹریت میں اپنے ہیری برکت سے سخات سے کی سرکت سے سخات سے گا۔ حب سخات سلے گی۔ حبب بہال سخات نہیں ملنی تواٹسس جہان کی کیا امید رکھیں ۔ ایپ و ہاں بھی بہلو بھی فرما میں گئے۔ منٹی عجدواصل حاض عفے ۔ کہنے گئے کہ باسطرت اسے ایک رفعہ

ولوسكم منكنوطهي نام لكددين كدده إسس عيانى كوجيوا دس ياكونى تعويذيا كلام اسے عطاکریں ۔ فرما یا کہ وہ کا فر ہماسے سا تفکیا وا سطہ رکھتاہے کہ میں اُسے ککھول اور معروفه وه میرے لکھے بیعمل کرے . مجر مجھے قرط یا اسے صن علی جائز اور منگنو کھے قلعربہ جاڈ اسس سے دو دروازہے ہیں ۔ دوسرے دروا نہے پردائیں یا بائیں طرف تیرا معاتی بیطا ہوگارجیب نو قلعسے ادر رجائے کسی سے بات مرکز اور جب توایثے کھائی کو دیکھ ہے اور وہ تجھے دیکھ ہے فوراً وہاںسے روانہ ہوجاؤ. وہ بھی تہیں دیکھ کر تیرسے بیچھے رواں ہو جلئے كا ﴿ أُورِنبِ سَاتِهُ آجِكَ كَا ﴿ كُمْرَاوْ آكِ ٱلْحَارِينِ حِيجِهِ وَهِ آئِے كَا اُورِطِ تِي بوٹے راستہ ہیں کسسی سے بات ذکرنا۔ ہیں نے ایسا ہی کیا ، جب ہیں قلعسمے اندر گیا تو دوس دروازه بن میرا بعائی سرینجا سے بیٹا تھا اُدر تبیع پشیقا تھا، جب بیں نے اُسے دیکھا تو وہ كظرار بالم اس نع بعي مسرا د منجا كريس محه ديكها بهرفوراً اس سے بات سے بغير چل بط اور وہ میرے پیچیے روا نہ ہوگیا یہاں تک کہ طہرسے بام راکئے کسی نے بھی نراسے نہ مجھے کہا کہ کہاں جلتے ہو۔ حبب تونسدینٹرلین سے فریب *آگئے تو ایس نے اکسی سے مال پوتھیا* ۔ اسس ہے کہا كه حضرت صاحرب كتصرف سے مجھے قلعہ ہيں كو ٹی 'فکلیعٹ نہیں مہوئی ۔ ایک مسلمان میرے إس آتا نفاسم نماز باجاعت برصة عقد . اوروبي محدروفي كعلانا عنا . بي بيان وش منا. حبب محفرث صاحبٌ کی خدمت ہیں آکر قدم ہوسی کی ۔اُورپوچپا کہ حضور اب اپنے بھا ٹی سے حال کو بچیپا رکھوں یا ظاہرکردوں کرسٹہ ہیں بھرسے ۔ فروا یا ظاہر کردسے اسس نے کون سی بچوری کی ہے بیکم شرلیت سجا لایلہے اُ ورحق ملال کیلہے۔

مسن علی مذکور کا بیان ہے کہ میں نے ایک دفعہ زراعت کی اور باجرہ سے نو نفے بچنتہ ہوگئے ناگاہ کلڑی کا ہے شمارٹ کر آگی۔ ملک سنگھڑ ہیں اِسس نے بہت نقصان کیا اُورتمام غلہ کھا گئی میں نے حضرت صاحب سے پاس جا کرفسہ یا دکی ۔ فرطایتری کھیتی میں تو گھاس سبز ہے ۔ میں نے کہا ہاں . فروایک ایک مکٹری کپڑ کرمیری جانب سے کہوکہ اسے مکٹری تجھے تونسدوالا فقر کہتا بے كەتوبىيى خلاكى خىلوقىت بىم بھى خلاكى مخلوق بىر ، تمبالا رزق يە كھاسىت إسے كھاف أور مالارزی بابره وغلّب وه ق تعليك نے ماس ك بديلكيا سے -أسسىم كھلتے بى دىپ

ہما سے رزق ہیں کیوں دمست درازی کرتی ہو۔ اگر باج ہ کھانے سے باز آجائے تو بہتر ہے ورنه تهي مارول كامين في حضرت صاحديث سي فرمان سي مطابق اليسابي كيا اورايسا مى كها - اعلى صفريث كالمحم مستنكر تمام كمطريول نے ميراكھيت جيوارديا اور كھاسس كھانے ہيں مشغول بوگئیں اور اس سے بعد باج ہاکا ایک وانہ بھی نہ کھایا جب مضرت ما حرص کی فارت میں آکر قارم بوسی کی فخروا باکیا حال ہے ۔ بیک نے عرض کیا کہ حضرت جب آپ کا پیغام مکر بول کو دیا تواسی وقت آپ کا تکم سٹن کرنمام کھڑاوں نے غلہ چھوٹر دیا اور کھاس کھانا شروع کرویا فروایا الحدلله بن تعالے نے تیجے اِسس آفت سے نجات دی۔ بعد ہیں جب سکھ طریمے لوگ معنرت صاحب کی خارمت بیں آئے ۔ معنرت صاحب نے اُن سے بھی مکر لیوں کا حال پوجیا كت لك كد قله إ يني جد روز قبل كرط يال غلة كها في عنين مكراب مكرت الهي سے غلة جيوال كمد گھاس کھاتی ہیں میں نے جانا أوريقين كياك چھنرت صاحب كاوہ محكم اس علاقه كى تسام كريون سے لئے تفاعد نكھا ئيں اور كھاس كھائيں . من اور كھاس كھائيں . من اور كھاس كھائيں . مولوى غلام سيدرت كالمع ملفوظ مي كاصاب كرغلام محديد إورى كاجم مرك نيج

خفك بوكيا عقاء أوروه دونول يالى اين كولهول يرركه كركعطنول ك بل يرجلنا عقاءاتفاق جعنہ سے ایک گھوٹرا سوارجے پورسے ڈیرہ ہوت ہیں پہنچا ا وردیل سے محد نظام خاں پود کھ

اسے کجادہ میں ڈال کر حضرت صاحب کی خدمت میں تونسہ شریف ہے آیا۔اس نے اپنی بیماری کا حال محضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا، محضرت صاحب کئے یا نی وم کرسے اُست دیا *ک*داپٹ میرن پسیلے۔ تین دن الیساکیاریتی **تعاہئے نے اُسے** شغائوسے دی ۔ تسیسرے زور حفرت صاحبٌ مہار شریف کی طرف حضرت قبلہ عالم *سے عنے روا نہونے* . وہ تونسہ

ىثرىين بىں رہ بجب دو ماہ سے بعد حضرت صاحر بے والہس تونسہ پنردیون تشسر دیون لائے توغلام محد مذكور حضرت ما حبشك استقبال سيسك كيا بمير مسجد مكان ، دورت خانه حضرت صاحب وحاجی خال کا تب میں بانی چھ کا آتھا. تون فتر بیت میں رہنے قیام کے دوران بانی چھر <del>کا</del>

كاكام أس كامعىول عقا. سرر وز كنونم بي بيه جا كرم شك بهر كريلا تا عقا . أن خر ك<u>جه عرصه قبيا</u> ه بعدوه فود بيدل مل كيد بورواس چلاكيا.

منقول به کرایک دفعه متان خاکی توحفرت صاحب خطفاء میں سے مقے۔
اور ساحب دل دہ زبیقے بحضرت صاحب کی خدمت میں مہر کا الماس نذر کیا کہ جس کی قیمت میں مہر کا الماس نذر کیا کہ جس کی قیمت مرت جو برشناس ہی جاننے تھے بحضرت صاحب نے اُسے اپنے ہی خوی الیا اور مثان شاہ سے دوج شرعگوائے اور اس الماس کو إن بیں رکھ کرریزہ ریزہ آ کھے کی مخل کر دیا۔ سید ذکور میران رہ گیا کہ حضرت صاحب نے اثنی فیمتی نے کو صافی کی کروا ۔ فرایا اے سید آ میراید مقدا عظا رسید ذکور نے اکرمقدا عظا یا بیا دیکھتا کہ دانگار نگ کے قبیتی الماس کا ایک دریا مقدا مطارعے نیچے بر رہا ہے سید سلام کرکے اعطا اور کہنے لگا:

آناں کہ خاک را بەنظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشنہ چشمے مباکنشک

اس سے بعد سّید فارکورنے زمین سے نیج نہ خان کھودا اور اِسس میں بیط کر بھٹے کا لئے ۔ اور اپنی مراد کو پہنچے ۔ \*

مجھے بادیجے گرایگ دفعہ سنگھ طالہ کا وجہ سے شہرتوںسہ کی بھارتیں گرگئیں۔ جب کافی شہرگرگیا توا ہے شہر نے حضرت صاحبؒ نے سنہرکرگیا توا ہے شہرکے ہوگئیں۔ اس شہر کے ہوگئی کو ساتھ بیااور نا دسے کنارہ برتش ریھند ہے گئے اور دُکا فرقا سختی خرکی اُسی وقت پائی اس کنارہ سے دومرے کی طرف روانہ ہوگیا ۔ اور شہرکو گرنے کا خطرہ نداہ۔

پائی اس کارہ سے دوسرے ی طرف روائہ ہولیا ، اور سہ رکو دیے کا محصرہ سراہ ہوگا ، اس سال موضع ہو گئی گئی گئی گئی گئی وہاں سے لوگ حضرت صاحب کی خوت میں آتے اور فر بادی حضرت صاحب کی خوت میں آتے اور فر بادی حضرت صاحب کے خوا یا ۔ دہاں سے لوگ و فر بادی حضرت صاحب نے دہاں سے لوگ و با ، کی شدت سے گھے اکر دوسر نے علاقوں ہیں جانے لگے حضرت صاحب بات سے مکان برختم قرآن و درود و خوات کیا اکر سرسا عت فاتی خراطیت تھے ۔ ایک دن میاں صاحب حاجی بخت اور نے اس خادم بینی مولوی علام حید کو کی کم حضرت صاحب ایک دن میاں صاحب حاجی بخت اور نے اس خادم بینی مولوی علام حید کو کی کم حضرت صاحب نے فر بابلے کہ بین نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص میرے یا س آیا اکور فر بادی کی اور رویا کے فر بابلے کہ بین نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص میرے یا س آیا اکور فر بادی کا ور رویا سے تاہی کہ ایک شخص میرے یا س آیا اکور فر بادی کی اور رویا سے تاہیں کہ ضبر مذکور کوفتی ذکرے ۔ بین اس فر بادی کے کہتے ہر سے تاہی کہ کہتے ہے۔

اس كاوُل بي گيا، و إل ايك سفيد يوكسش سوار دكيما واس كے بافقد بين ايك برا نيزه كفا . برکسی کے سینڈیس ارتا تھا · اوروہ نیزہ اس سے سینسے پارمیلا میا ّا متنا · اور وہ شخص جاریر با تا مقا ایک نے اس سے پاس جا کر کہا کو لوگوں کو کیون قتل کر تاہیے ۔ اب بس مریح ترسے ہا مقوں سے بہت سے فتل ہو گئے۔اکس سوار نے کہا ہیں نے قبول کیا اُور اُس نے قبل بھولڑ دیا۔ حب مصرت معا حبُ نے پیتواب بیان کی تواسس سے بعداس گاؤں کا کوئی آدمی قوت زمہوا۔ اُوراس دباء سے انہیں سنجات لُ گئی ۔ کہتے ہیں کدوباء سے نام کا ایک فرشتہ ب و با تقديس نيزو ركعتاب - أورجها ل خلاكا مكم موتلب بعل تاب اور وه شخص مرج اللب. کا تب الحروث کہتاہیے کہ احادیث اوراکٹرک ہوں ہیں دیکھاہیے کہ وہا، کوعر بی ہیں طائ<sup>ون</sup> كت إي -الارطعن نوكرىنزه كوكيت بي - يس طاعون نام د كعنه كا مبريب يرب رجب مسى موضع ، بلده منهر یا محلّدین زناکثر بندس موتاسد ا وراوگ خلای نا فروانی اختیار مرت بید توحق تعاليه جنّات كومكم دينة بن كرانِ الرما يون كو مارو بسيس جنّات إن مح سينون مين بنض مارتے بیں کیوں کہ ان لوگوں نے عفر محرم عور توں کو بھیا رکھا ہوتا ہے۔ جنات مھی مرووں ك مستغير نرب مائت بين ادزا احاويت بين ميح آيا هير الكرمحد مين كو كي شخف زناكمي توات نبائض كري الاواس برك المام سے بازا توبہتر ورند نيرى شامت مام الم ملاميد پڑے گا۔ مواوی فلام حیدر ما حیث نے تکھلے کہ وبادنام کافرشتہ ہے یہ میری اس روایت بوس نے لکھی ہے سے خلاف بنیں ہے کہ جنآت می فرشتوں کی ایک قسم ہے اور صفرت فیخ کلیم اللہ جہاں آبادى معاصب ئے عشف و کا لمدیں جنآت کو ملک اسفل مکھلہے نیزیق تعاسے نے المبیں کو مى بقات كى ايك قسم ب كالعلب - قرآن شريت يس ب كر" إلّا (مُليس كاك من ألجنّ : روم رکابیت و ایون که البیس وراصل مِن تقااس من مند سے سرتابی کی بگر آہے لإنكبِينِ بمي يا دفرها يب تولد تعالى كاذٍ قُلْنَا لِمُمَالِّئِكَةِ اسْتُحِيدُوْا لِأَرْمُ مُسْجَيْتُ وُإِلَّا الْم وکان "ہم نے تمام فرشتوں کو آدم کا سج*دہ کرنے کا تکم* دیا توشیطان کے سوا سب<sup>نے</sup> رین کے ہم ىجدەكيالىن نى كىركىا كور كافرون بىر سىم موكيا ،

**۱۹۹۷)** ميال مالح عجرصا حرب بويمنوت ميا حرب سے خلفاء اور يادانِ قديم سے بيحق. اسس کاتب الحروف می ساست فرولته بیچی که ایک وقع پر خفرت صاحب کے مہراہ مہارٹریف سے كوه درگ كى طرف جائىسىنىنى . ايك گاۇل بىل منيافت موئى ـ وه منيافت كھاكرى پررواند موقع ـ ماست میں بواجنگل آگیا ۔ اُورلوگ پیاس سے بلاکت اک بہنے گئے عرض کیا کہ لوگ پیاسس کی وجہ سے چلنے سے قابل منہیں رہے ، فرطایا - آؤ - متہیں طائل پیطایا نی بلاؤں - نسب ایک جگد آگئ كەزمىندلار بارش مے ایام میں وہاں زراعت کرتے ہے ،اور اپنی ربائش سے بنے وہاں خس وخاشاک سے ساپہ کیا ہواتھا . مگروہ زلاعت کا موسم رختا . بلکہ مدعت مدیدے کسی نے وہاں زراعت نہ کی تھی ۔ آپ ن فرط يا حاقة إن من و خاشاك سے ممانوں ميں تنہيں مطنازا بانى ملے كا ، حبب و ياں ماكر در كجيعا تود بال معرو بانى كا مطكا دىكھاجى سركسى نے سيراب بوكر باد اوراپ كوزسے كورى عرف كرائے. ادرسا تقرب لنے بیر کابیت مولوی غلام جیر صاحر سے سے اور میاب محد صاحب لتے است لمفوظات بیں لکمی ہے . ابههم خال افنال إلىس كانتب الحروث سمه إس بيان كرتے تنے بحدا كمک وفع مفرت غوث زمال مستعمول سے ملتان برقبض سے قبل منفضر خاں سے عہد میں سحض قبله عالم جمع مس

كبول كيا بجب عفرت صاحب تبدئ المراك خانقاه بن ينج نو بديد منال كوير قطته إداً يا . اس نے اپنے نا ناکی خلیمہت ہیں خط لکھا کہ حضرت صاحب ہنے ملتبان ہیں اسس طرح فر لمایا تھا گر نجیے دباں بحبول کیا تھا اب لکھ رہا ہوں کہ برکام صرور ہوگا استفیار حضرت عنو نے زما ن<sup>°</sup> كى زباق مبارك سے تكل سے - لازم بے كرآب و بنا مال واسباب ملتان سے نكال لين بحي وه خطامت الليكو بهنجار توماجى على عُرفال في ول بس سوع كرب ييك بي رحض والمديث دلی بی اور بو کچوفر ما رہے ہیں اپنے تفق سے فزمار ہے ہیں ، مگروب مصرت صاحر والیں لمنان تشريف لا بني مي توحفرت ما دبني سي وديه بات بويجول كا . اور مهر إس كيمطابق عل كرون كا حبب حصرت صاحريث والبس لمثان تشريف لاتے نومنش الليہ نے عرض كيا كرقبلہ بيوندخال في تازح سرورس بجهداس طرح لكها عقاكر حفرت صاحب في في واياب كرسكم ملنان برملد قبط کرنے والے ہی اگراہ ای مونلہے توسم انوصطورسے غلام ہی ہو کچہ آپ پر منكشف موليع بيان فرماوي جاكراينا مال واسباب لمان سع بالرس عاق راب نفرايا كُحُولُ وَكُوتُونَةُ وَكُواللَّهِ اللَّهِ العَلِي الْعَظِيمُ . مِن منجم ، رمال يا فال فكاين والاسني كرممين آئين سے حالات ت عنبرووں عالم الغديب نوخلاف كرتعاكم بي ، يك كيا عافوں أور ليك نے أسے كب كها تفاكه الساموكا. وه ابين كهرميلاكيا كچيم صربعد رنجيت شكحه وا كنے لامور سن كينر فوج كے ساتھ نْ ان بِرحِيْهِ اللَّهُ كُرِدِى اَ وَرَقِبِ فِيهُ كُرُلِيا . لَوَا بِمنظِّ حَرِفَا لِ مِشْهِ بِيدِ سِوكِكُ ، ا وَرِاس كا بِيَّا سرفرازُفا ل مع ا پنے وزیری ما بی علی محدخاں مٰدکور سے اور دیگرامراء سے اسپر ہوگئے اور وہ انہیں لاہوک كيًا. أور ماننان كيه تمام بيطانول كاتمام نوزانه وغرو لوط مرابين ساتف له كي . علی حجارِفان مٰدکور نے بچے مدت سے بعدحضرے صاحبے کی نعدمہت میں اِسس مضمون کا خط کھاکہ بیس نے آپ کی خدمت ہیں عرض کیا تھا ،کہ آپ کی زبان مبارک سے میرسے نواسے بیوند نا انے برگناہے اگر تھیاسی نو مجھے فرواویں . مگر آپ نے اس وقت انکار فرایا تفاکه می نے بنیار کہا حالانکہ آپ نے فرما یا مقا مگر مجد سے آپ نے پہاں رکھا اب تیامت سے دن میں اپنا تمام غارت شدہ مال واسباب آپ سے بول کا کیوں كەآپكوخىرىقى گرآپ نے مجھے نہ بتايا بجيب معترت دما تبٹ نے وہ من طريرها سكراہے

ا ورفرها باكدوه تمام مال واسباب جوثوها كياسي مجهست سي كا . ليكن به صديل ا و نسط بو ملک دیگیتان بینی مقل میں ماتان اور در پلے سندھ سے درسیان بھرتے ہیں کس سے سے کا کا تب الحروف کہتا ہے کہ ملتان اور اس سے نواح بیں زیادہ تر نواب تطفرخال كى حكومت يقى - أور ريكتان بى دريائے بيناب سے ليكر ملثان سے تين كوس مغرب كى طرف ہے در اے نے مندھ سے کنارہ کا نواب محد خان ملکیری والا کی حکومت متی . ہو ىلەن كاعلاقت*چورىخىيت منتگعە اپنے* قبضە <sup>با</sup>پ لايا تقااس بىس اىجىي **ملك ر**ىپگستان بىراس كا تبغیرندموا تنا- اِس وقت صغرت صاحبی نے اُس طرف ا خیارہ فرمایا تقا کہ بدعلا قدیمی محدفال سے با تندے کی جانے کا کیول کر اس علاقہ یں علی ٹیدفال سے کئی سو اُونیط پھرتے تھے اس لئے آپ نے فرما یا کہ وہ اُونط جو مک میکستان ہیں چرتے ہیں قیامت ك دن كسسع كا - بيوندخال اس دقت بعى بينا عدا حبب اس في حرث فوفي مال کی زبان وی ترجان سے پر شناتو تھ رہنے نا ناصاحب کی طرف لا مورخط کا کھا کہ بی نے تو مهار فروف سے ممہی بیلے می خط اکھ دیا تھا کہ صرت صاحب کی زبان سے بیٹ ہے کہ عبلد ہی سکھ ملتان پرقیف کرلیں گئے بیس اگراپنی بہتری جا ہتے ہوتوا بنے براون طی بھ اس ملک میں پہنتے ہیں بیچ دو۔ اُس نے اس خطبرعل مرسے تمام اونط بیج دیئے پس کے دنوں بعدوہ ملک بھی رخبت ساکھ نے ما فظ احد خال بن نواب محد خان

کا تب الحروت کہتا ہے کوسی نا نہم ظاہر ہیں کو بہ گمان دگر رسے کر جب حضرت صاحب نے پہلے فریا یا تھا کہ مان نہر سکھ جلد قبضہ کر لبن کے تو بھر بعد بیں الکا رکیوں کا کریئی نے نہیں کہا تو بھر جیکو بط کیوں کبا ، بوگناہ کبیرہ ہے اُ در اگر ہیج فریا دیتے تو مومن کا مال خصب نہ ہوتا تو اس کے بواب ہیں جبار دلائل دیئے جانے ہیں ، اقل حضرت صاحب نے فریا یا تھا کہ بی نے فہیں کہا تو یہ ہی خرمایا تھا کہ اقراباء اللہ کی دوحالیتیں ہوتی ہیں ۔ ایک حالت بیشریت عوام کی طرح ہوتی ہے ۔ ایک حالت بیشریت عوام کی طرح ہوتی ہے ۔ کہ اینی بیعظ سے بیچھے سے حال ہے بھی خرابیں رکھتے ، اور جب وان بیشریت عالت طاری

ہوتی ہے تواس مالت بیں خلفت سے تمام اسوال کشف سے واضح ہوجلتے ہیں۔ است بونعل ان سے سرزد ہو نا ہے ان سے نہیں ہوتا بلکھتی بعنی اللہ سے بوتا ہے۔ بوجب " بی کسٹینے کہ بی بینجرد و بیے بنظرتی کہی پُرُطِش ۔ "

روه میری ذات سے ذریعہ ہی سُنتا ہے، دیکھتا ہے، بات کرتا ہے اُور کی فرات سے اندر بھتا ہے، بات کرتا ہے اُور کی ای بی فر مقام ہے کم ا کی بی بنیز جیسے کہ آیا ہے ، عمری ( بان پر ذات برس فی بواتی ہے ) یہ فر مقام ہے کم ا سه گے برطارم اعلے نشینم ۔ گھے پرلیٹ یا نے نود ند بنیم اگر درویش بریک حال مالے ۔ سردت از دوعالم برفشاندے

بن الله مله فرض على أفليا في كولها و المحجة فن على البيائية والكها و المحلم المرام على البيائية والكها و المحلم المرام على المرام المحمد و المحار المحمد و المحار المحمد و المحمد و المحمد و المحمد المرام ال

مرکه او از کشفتِ نودگویدسخن کشفتِ اُوراکفش کن برسر بزن در در انگامستن در درس دورس

ای سلسلہ میں میال عبداللہ کھو گھر تونسوی کہتے تھے کر حضرت عوّت زمال سے ہوکرامتیں اجتماع کی مقدمت کے کا است مقدم است میں اختر میں افسوس کی کرتے تھے اُور مشرمت وہ معدسے واقع میں تھے ۔ اُور فروا نے تھے کہ میں نے یہ کیا کیا تھاکہ فلال فلال کام مجھرسے واقع

3

ا قادیس اگرچنی یا ولی سے معجدو یا کرامت ظاہر مونے ہیں گروہ آن سے شقے بلکہ خلاکی طرف سے نفظے بلکہ خلاکی طرف سے نفظے کہ وہ درمیان سے انظامات ہیں اور وہ اُس و تت نفافی الله سے مقام پر محومطلق ہوتے ہیں - گرحب ہوش ہیں آتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں - سوم یہ کرحضرت صاحب کو کشف سے معلوم ہوا مقاکه علی محد خال کا پرسامان و مال و اسباب تقدیر ہیں غارت ہونا کہ معلیہ لہذا اُسے اسرار الہی سے اطلاع شدی .

مولوی دیلار خش مجت مقد آیک دفعیل دائی سے تعیبل علم کر مے صفرت عورت زمائی کی زیارت سے بینے خانقاہ فرریت بہنچا تھا ، آن دفوں دہی ہیں معتولدا ور دیا ہیوں کابلا علیہ خانقاہ فرریت بہنچا تھا ، آن دفوں دہی ہیں معتولدا ور دیا ہیوں کابلا علیہ خان کا رو قول کرتا تھا - اور جواب دیتا تھا بجب صفرت صاحب کی خدمت ہیں آن کا رو قول کرتا تھا - اور جواب دیتا تھا بجب صفرت صاحب کی خدمت ہیں آن کی زبانِ مبارکد سے سنا کد ذبا تھا بجب صفرت صاحب کی خدمت ہیں آزر دہ خاطر جوا - اور میر سے کہ خدمت ہیں آزر دہ خاطر جوا - اور میر سے دل میں خدمت بیدا ہوا کہ صفرت ساحب کیا افعظ فربات ہیں ، حالانکہ ہی جندسال دملی میں اس مسلز ہر دیا ہیوں سے بحث کرتا رہا تھا ، اور صفرت صاحب آن سے قول کے مطابق خرارت ہیں ہیں اس مسلز ہر دیا ہیوں سے بحث کرتا رہا تھا ، اور صفرت صاحب آن سے قول کے مطابق خرارت ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ان سے بول میں یہ بیا ہوں دیکھا اور فرایا ہی کرا رہا ہا تھا کہ در میان میں منہیں ہوت ہو ہو تا ہے ۔ اس مولانا جامی سے ہو تی نے ہونا ہے ۔ اس مولانا جامی سے ہو تی ہوتے ، جن نے من سے کو اس موتا ہے دہ در میان میں منہیں ہوتے ، جن نے من سے ہیں ذریا ہے ۔

سه رفت او زمیان مهی خلاماندخدا-

﴿ الفقل خَالِمُ هُوَ اللّٰمِ ﴿ يَهِى جِهِ وَفَرْضِبِ إِنْ يَكِيلُ كُورِيَ جَالَا جِهِ اللّٰهِ بِهِ اللّٰهِ بَا اوريراشاره جِ بقول ﴿ إِخَالَمُ الفقل فَهُواللّٰهُ وَكُورُكُ عُنْشُهُ لَكُنْ فِي اللّٰمِ ﴾ وفقرب كمل موجائة توده وَاست خلاف مى بن جاتى ہے اور إسس كى زندگى خلاكى زندگى ہے ، نند ہو جاتى ہے ، بس بوكچه وه ممت بي خلاكر الب اور ير رتب فراكن و فوافل كے قرب سے حاصل میاں شیر می کلوائی کہتے تھے کہ ایک روز ٹیک اور ایک شخص گزار نام حضرت صاحب کو مسئی میں سے بھے کو ایک روز ٹیک اور ایک شخص گزار نام حضرت صاحب تھے کا اور دہا ہی کہ نصابہ ہے تقاس مرسے فتح اسسالا کرسے کا بکڑار نے عرض کی پرحضور بس وہا تک تقل کرسے کا بحب وفت صاحب موصوف نے اس نقل کرسے کا بحب وفت صاحب موصوف نے اس نقر سے سلمنے یہ قصد بسنایا میاں غلام رسول بھی بیٹھے تھے ۔

اكب دند يدففر كاتب الحروف حفرت صاحب كى خدمت بين تونسيتريف كياموا تقا اورسختا درصا حب سے حجرو بیں ڈیرہ کیا ہوا تھا بچند دنوں سے بعد مولوی قطب الدین سناھی بودبلی پس رستنے تھے وہی آئے اور سامے ڈیرہ میں فوکش ہوئے اور وہ ہرسال دہلی سے حضرت صاحرت کی خارمت ہیں میری طرح حاصر وقتے عقے ۔جب وہ آ سے توانہوں نے دہی سے تنے کا حال مہالیے سامنے بیان کیا کہ جب میں بلدہ ہو<del>ڑ بار</del> میں جے نواب گڑھ بى كت بي اور بوسر كاربيكا برى عمل ارى بيس ف بهنا توديا ن ايك شخص صوبه أمى حبط فقابو واكو تقا اوراسس نے بہت سے مسافروں ومسل بی مقا اور وہ ل کے حاکم کوہی اسس کام کامونند دیتا تھا ۔ البٰزا وہ اُسے منع نرکرتا تھا ۔ لپس حبب میں بلدہ مٰرکورہ سے روانه مواتوراسته میں اُسے کھڑے دیکھا ، کربیش قبض اِس سے باخدیں مقاد مجے اِسس کی ترام زدگی کی خرنہ تھی کہ بیٹنخص یہ صفت رکھتا ہے۔ اُس نے مجھے بی تھا وروبیش کہاں ما رہے ہو۔ بیں نے کہا مہاراں وتاح سرورجا کام کیٹن کا واقریباں سے سات کوسس پر ہے۔ ایم دونوں اسمنے میلتے ہیں ۔ نترامبی ہی دامشہ ہے ۔ ہیں اس سے ساتھ روا نہ موا ہوگراوگ اوروار کے درمیان سات کوس بیا بان وضحراے کر اس میں آبادی نہیں ہے حب ہم نے بین کوس حبنگل ملے کیا اور اسس تین کوس سے اس تے مزاح ومضرارت کی بایش خروع مردی متیں کہ بیلی عم کہال ہے آرہے ہو۔ میں نے کہا وہلی ہے آیا ہوں ۔ اُس نے کہا دی والوں سے یاس چیے بہت ہوتے ہیں اورمیرے کپڑے مکافف چیپنٹ پنب دار سے بقے اُورقمیتی تھے ان کپڑول کودیکھ کرائے سے غالب گان تھا کہ ضرور اس سے پاس

بہت سے رویے ہول سے .حالا بحمیرے پاس صرف ستررد ہے تھے ۔ اِن ہیں سے بھی مقوڑے سے میرسے نفے اور باقی حضرت مولانا فخرالدین معاصب سے پوتے حضرت غلام نفير الدين صاحب عرف كا ب صاحب سے تفے جوانہوں نے حضرت صاحب و صاحبزادگان واندرون خاند محضرت عوف نرمان سے بئے بطور نار مجیعے تقے رہے اس شخص نے اسی با ہیں کیں تو میں نے کہا اسے معائی ہم دروبیش ہیں مہاہے یا س روسیے کہاں ية أن الغرض حب صحرابي تين كوس كل توده شخص استباك بهانس ييجهره كيا. حبب بس تفور ی دورگیا اپنی مرمور کراس کاطرف دیکھا توکیا دیکھتا ہوں ہرا پنے بہٹس قبض كواكي بغرم بتركرر اج مين في مجدلياكه يمير باره مين بداراده ركمتاب بجر ديكما تو كيا ديمينا مول كرابين انگركه كا دامن اپني كمربر با نده رايا جه اور اين سرمے بابول كوبانات راب بھیے کوئی حد سے نئے تیار ہوتا ہے ۔ مجھے یقین ہوگیا کہ پشخص طرور مجھ بر دست درازی كريكا مجي مكر بونى كدنها لكوئى دوسرا أدمى موجودست ندآ با دى بع أور من بيجيف كى كوئى مبكّديد - اكريمباگول توكها ل بهاكنے دسے كا · اوركها ل تك بيباگول كا كريود 6 كوسس جنگل مداشتے ہے۔

پاس سے کوئی چیز مجھے دے تاکہ میں والیس استے کھر حلاجا وُں -کہ میں فا سدارا دہ سے ترے قتل مدیئے آیا خا مگرنو کامل درواسی نظر آناہے کہ تبرے دیکھنے سے میرے تمام بدن برمیبت اورارزه طاری موگیا ہے میں نے بہت سے سا فرول کواور را ہی دردبیٹول کوقتل کیہے گرتوم ودکیرے میں نے کہا کہ اسے عما کی تو بوجاسے تمہیں ودل کا اُس نے کہا بیمپنیط بنبد دار صدری بوننرے برن برے مجے سے معدد فے اپنا دوسر اسامان اُس سے ماعقدیں و ما آور کہا کہ اسے فدر کیو کہ میں نیم تنی دصاری، ایت برن سے اٹارکرتم ہی دول اس نے میرا تمام اسباب کیط لیا ایس نے صافری اسے وسے دی مربونبی میں نے اسے صاری ی میرے فاموں میں گر گیا اور رمنے مگا کر خلاسم لئے مجے مربایسر لوک نو بزرگ کا مل ہے ، در برصدری بھی اپنی سے لو مجے والنس کردی مگر میں نے نالى الى حضرت صاحت كاطرف سے مبازن تھا ، اين في مريكر في سے بيلوتها كى ، ككر اً من نے معھول حب اُس کا احرار صریے گزرگیا نولا چار ہیں نے اپنے یا مقد کو حضرت صاحبے كالع تضمقركيا اورنيا بنا السيدم ديركوليا أس مع ما تذكى أنسى مين بها دى كا ايك حيله عقاء اس نےمیری مذرکیا اور کہنے سگا کہ قصبہ ولط میں میرے عبائی بیب اُن سے روپ قرض لے كراك كاندر رول كاربس بنده ولريك ميرده الاراول ابية سم قوم عبائيول سد فرض لیا اور کھنے دکامیرے بیرصاحب تئے ہیں معے ایک روپیہ قرض دیں تاکہ اُک کی ندركون كرانهول نے اُسے قرض ندديا حب بي وہال سے تونسر ٹيريف آيا اور صف توف كاگ کی قدم بوسی کی اُوریٹا ندی کا حیدہمی معضریت صاحب کی نذرکیا اورگزشتہ قعبتہ بیان کیا ۔ تومكراكرفرواكد بغيرونيق كم منهيس ، ناجا معني كدهدين وس آيا به "الدفيق عما الطريق، ديبلے كوئى سائتى بناؤ يھے مستفر مرپروانہ ہو)

منقول ہے کہ جب ملک سنگھٹ میں امساک بالاں ہوا تولوگوں نے آکر مصن صاحب کا ایک مربر تھا ، مل محد کھو کھر سے قرباید کی کردعا فرائیں تاکہ بارش ہرسے آور مصاحب کا ایک مربر تھا ، مل محد کھو کھر نام محضوت صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ملاں محد حجب چاہے گا بارش ہرسے گی وہ دانا تھا اور مون شرب صاحب کا رمز وال تھا ، وہ عرض کرتا کہ بال فہلر جب آپ کا پیکم

بوگائسی وقت بارش سیکی ، آپ محم فراسینے کہ فلال وقت باریش لاؤ ، وہ کہتا کہ اُس وقت آئے گی بس مکت ِ النی سے اُس وقت بارسش ہوجاتی ۔ اس سبب سے اُس کا نام رسمین برساؤ ٌنونسی تربیت ہیں مشہور مقا بریوں کہ وہ حضریت صاحبؓ کی رمز پہچا ننا خفا ، اور جا ننا مقاکی حضریت صاحبؓ میر اِ نام سے کرفر اِ تنے ہیں تو کہتا کہ صفریت جس وفت آپ فرائیں سے بارش ہوجائے گی ۔ بس حضریت صاحبؓ سے محکم سے بارش رستی مفتی ۔

امی طرح کی ایک حکایت سبے کہ ایک وفعہ بارش نہ برسی تنی ۔ اورٹشہر سے اوگ ڈھاسے للے حاض موسے اور بادسٹس سمے سے قر باوکرتے تغنے ۔ایک ضعیعت عورت بھی ڈیا رہٹ کے لئے آئی بھوئی تنی - قروایا کہ بیعورت ہارش نہیں بسنے دیٹی اِسے طمانیےے مارو اک بارسش برست الگول نے اُست ملکے مصلکے دویھا رطما پنے اٹکائے نو دارشن ہوگئی ۔منقول ہے مرجب تونسية ريف ى عورش ارش سے لئے دعا سے لئے آتیں توخوش طبعی سے وماتے رہم آلیسس میں لرانی کرو اصلیک دوسے کو تغیراً ور مکے مارواک بارسف مو حجب وہ اسارین اورصفت صاحب انهیں دیکھ کرسنتے توحق تعالی بارسٹ برسا دینے۔ ایک دفعہ اس طرح شہری عوثیں جمع موكرآئى مقيس اورحضرت صاحب سيمكان لين آكر إيك دوسرے كومار رہى تتيں تو بارش بہت ہوگئی گرصا بی نام جی سے کھیت اس باریش نہوئی اُوراس کا بند پانی سے نہ بھرا توایک دن حضرت صاحبؓ می فارست میں اُٹی اور ایک کا نٹے دا رلکٹری کا بھذاہی کے ملے ىتىخى كرىئے لگى ۔ ا وركدتا خان كام كرينے لگى ا ورمزاح كرنے لگى ۔ كہتے لگى دوسرے سے كھيدتوں میں بارش ہوگئی ہے بگرمیرے کھیے ت بیں منہیں برسی ۔ یا تومیرے کھیے ت میں بھی بارش . برسائیں اورمیرا بندمی إنی سے پیر کریں منہیں تو آپ کو اسس کا نظے دار لکڑی سے مارونگ بعراس کانبطے دارلکطِی کوحضرت صا حریث کی لنگی بین اس طرح ما راکہ حضرتِ صاحبے کی لنگی بی*ں کلنظ چھھ گئے بعضرت صاحبؒ نے بھی خوش لبعی سے فٹر*ایاکہ ہے صابی دوسرول كے كھيتوں بيں بانى اوربيسة آئے مكر نتر سے كھيت ميں يانى نىچ معے آئا ہے جن انجاس كى كھيتى يہلينسد إنى سے سرسبز وشا داب رسنے لكى . اور كھيراس سال فصل بہت اجى ہوئى -اب بھی حفرت صاحب کے وصال سے بعد جب اساک بالال ہوتا مین نوشتہر کی عور تیں جع موسم

حضرت صاحب كى خانفاه بين أتى إن وو بارسش سے بي فر بادكرتى بين اور كاسنظ واد كاركى اور كاسنظ واد كاركى الله الله است سائف لاتى إي اور بارستور سابق ايك دوسر سے كو مارتى بي تو توب بارسنس موتى بيد. اور سى تعالى إلى سے اعتقاد سے مطابق اُن كامفصود ربرلائے ہيں۔

مولوی دیلریخش صاحب پاکیٹی فراتے مختے کہ ایک دفد خابجہان آباد دبلی ہیں مولان میں مارسفان میں صاحب تشریف لائے ہوئے فقے اور اپنے مرباء بلالٹرٹ کی مسید میں بوشلہ کوچے شاہ تارا ہیں ہوکھڑی فراش خانرے ترب ہے بشریف قراعتے . بین نے آن سے اوصاف جمیدہ خے ہوئے مختے . اس بی ان کی زیارت کا بہت شوق متا ۔ ایک دن ان کی زیارت کا بہت شوق متا ۔ ایک دن ان کی زیارت کا بہت شوق متا ۔ ایک دن ان کی زیارت سے بی اس محلیل گیا اور ان کے حلق مجلس میں بیٹھ گیا ۔ اس وقت کسی مسئلہ پر بات ہورہی فئی مگر مجھے مسئلہ یا دنہیں رہا ۔ حب میں مسئلہ سے جواب میں بخر کی ہوا تو ان میری جانب ہوا تو ان میری جانب سے مربار ہوں ہے ان سے مربار ہو بین نے کہا حضرت نواجہ شاہ محرسلیمان شا حب کا مربار ہوں ہے بات سنتے ہی سروند کھڑے ہوگئے جی ساقد معانقہ کی آ در کہنے گئے ہم دونوں سپر بھائی ہیں تونے اپنا حال کیوں مجربہ ظاہر ساقد معانقہ کی آ در کہنے گئے ہم دونوں سپر بھائی ہیں تونے اپنا حال کیوں مجربہ ظاہر منابی کیا تاکہ متماری تعظیم سے لئے کھڑا ہوتا ۔ مجرفر مایا کہ میں حضرت فوف زما ل

کانت الحروف کہنا ہے کہ ایک روز بین تونسد شریف میں مصریت پیرومرف گر کی فارم ست ہیں ملقہ مجلس عام ہیں بہنا نقا اور حضرت مولانا محدر مضان مہی کا ذکر ہور باتھا بحضرت صاح بجہ نے فز وایا کہ میاں رمضا ن بوب درولیش مخا بر ہیں نے ماجی بخت اور کی زبان ہے مناہے کہ فرست مخے کہ ایک وفعہ ہیں حضرت میا حب کے کے ساخہ پاکیٹن مشر لیف حضرت با با فریدالدین گنج مشکر کے عمس مبالک پر گیا ہوا تھا ۔ اور میاں صاحب مولوی محدر مضان مہی صاحب بھی تشریف لائے بھے تھے جب حضرت صاحب کی ملا تا مت سے لئے آئے تو اُس دفت مصرت صاحب ایک درولیش کو خرج کمعان مولانا ما می کاملیق دے رہے تھے جب یہ بہیت اُن مے مبق ہیں آیا : به عیرتش عیر درجهال نگذاشت - لاجرم عین جمله استیا اف جب مولوی صاحب مین نید بیت شناتوسین ماحث کی فلامت بین عرض کیا که یا حضرت بر بیت شناتوسین ماحث کی فلامت بین عرض کیا که یا حضرت بر بیت کس طرح ہے کیم فرا ایس بی محضرت صاحب بالکل ان کی طرف متوج موفق میں اور جب بیرضی و اور جب بیرض مارس دقت نظر خاص ان پرائیسی و الی کرمو بوی صاحب کو ہوش ندر ہی اور تا دیر ہے ہوئش ہیں آئے تو تمام عمر حضرت ماحب کی اس نظر خاص کے احسان مندر ہے فرما تے تھے کا حضرت ہیر می الله الله میں ایک نظر نے وہ کام کیا ہے اور وہ فیض پہنچایا ہے کرکی جگا سے مجھے وہ فائدو حاصل نہیں موا ،

مولوی صاحب میال دیال بخشی با کمپلی است منقول بید که بی نے حض تصاب کرد مضان صاحب بر کے اس توجہ خاص کا تقتری آب نے پاکیٹن متر لیف میں مولوی عمر در مضان صاحب بر و فرائی بالکل اسی طرح تاضی غلام عمد نتح آبادی سے کندلید بیومولوی صاحب مردم کے مربیہ فقہ انہوں نے میرے ساخت اس طرح بیان کیا کہ پاکیٹن فتر لیف سے اس سفر میں بین اپنے بیر سے ساخت تقا میرے بیر بر نوجہ خاص کے وقت میں بھی اس مطق میں بین اپنے بیر سے ساخت تقا میرے بیر بر نوجہ خاص کے وقت میں بھی اس مطق میں بین اپنے بیر نوجہ خاص کے وقت میں بھی اس مطق میں بین بین اپنے نوٹو نوٹو انہ کا اور حضرت عوف ز مال کے انہاں فرائی کے انہاں فرائی تھا کہ تو بین دروز میری صحبت میں رہ انہوں نے عرض کیا کہ اس وقت میرے لئے اپنے وطن جانا صرف کی ہے عذر ور آپ کی حاض ہو کہ میں دیا بہاں بی کہ آپ صحبت میں دہول گا ۔ آخر حضرت صاحب نے انہاں بین موض کے دیا بہاں بی کہ آپ صحبت میں دہول گا ۔ آخر حضرت صاحب نے انہاں بین موض کے دیا بہاں بی کہ آپ سے وطن بینے وطن بین دیا ہوگئے۔

مولوی دیدار کجنش صاحب فرواتے سے کہ وہ مب مصرت صاحب سے رمضت مدے کردہ ہی پہنچے تو نواب الہی مخش خال نے انہیں ایک مزار رو ہے نفر دیا ، حب ان سے پاس وافرخرچ آگی توانہوں نے جج کا ادا وہ کیا ، اور حضرت صاحب کی خدمت میں نہنچنے کا عذر مینچیں کرتے ہوئے عریضہ ارسال کیا کہ فی الحال فقر کا پختہ الاوہ

جی کا ہوگیلہے۔ انشاء النّر تعالیے حبب واپس آؤں گا تو آپ کی خدمت ہیں ہمپنی کا بھوگیلہے۔ انشاء النّر تعالیے حبط سے جواب یں اس صفعون کا گرامی معیم کہ :

سه اسے قوم کی رفتہ کیا ئیر کہائید۔معفوق مہیں جاست بیا ئیر بیائید
اور لکھا کہ تمہا ہے جے پرجانے سے اِدھرآ نا بہتر تفایکہ :

سے آں رہ بسوئے تعبہ بردوایں رہ بسوئے دوست گرانہوں نے مفرت صاحبٌ منے بیٹھے پڑمل نہیا۔ اُورچ سے بیے روانہ ہو گئے۔ مولوی دیلار بخش صاحب إس کاتب الحروف سے سامنے بیان کرتے تھے کہ کی نے جناب شاہ صاحب تبلہ حافظ می علی صاحب خر آبادگ سے سنا ہے بوحض تع فو ف زماک سے خلفائے کبارسے تقے روہ فر لم تنے تھے کہ جب میں چھ سے سفرسے والیس آیا اُور جہا زسے اترا تومولوی محدرمغان اُس وقت جہا زبرسوار ہورہے تنے رحبب مجھ دیکھا نومیری طری انعظیم کی اور کہنے لگے کہ حضرت صاحب نے مجھے حج سے سفرسے منع كيا تفا بكر يونكه مجيح صورصلى الترعليه وللم كي زيارت كاستوق غالب مفا إس ك أگیا ہوں ۱۰ ب آپ میری تقصیر کیا دسیار بنیں اور میری طرف سے حضرت عوف زما گے سے باس معذرت كروي برمائي نے برت كتاخى كى سے كرآپ كى مرضى كے بغير جج ير جاريا موں مافظ ما حبّ فرماتے تھے كرجب ميں سلكم طرفتر ليف حضرت معاريقى كى خدمت میں بہنیا اور حضرت صاحب سے اُن کی کتائی کی معافی میا ہی توفر ما یا حفر ہواللہ کا طهم تھا ہوگیا ۔ «جعن انقلم بماھ وکا ٹمون<sup>» (ہو</sup> کچھ ہونے والاہے اس بی تفعیل بیان کر سے کا ثب ِتقدیریا قلم خشک ہوگیا ہے کا کا ثب الحروت کہتا ہے کہ حبب مولانا مہی ملا سفرسے والیں آئے اور بادہ مندرسو قرمی پنے تو رافقبول سے اعفول سفہادت

اکبرسے درجہ پر پہنچے ، مولوی دیدار بخشش صاحرتِ،س کانٹ الحردت سے ساحنے فروا ننے تھے کہ مولوی محاریخش قوم بھٹروسکنہ امروان ہومولا نامحدرمضان نہنگی کامر ماریختا میرسے ساحنے بیان کرتا نظا ،کہ مَیں ایک زمانہ ہیں ذکر چہر بلند اُواذ سے کرتا نظا ، ایک

بندب مقاأس نے مجے منع کیا - میں منع نہ ہوا اُس نے مجدمیدالیا تصرف کیا کہ ذكر كے بئے مبریے تھلے كى آ واز بالكل بند مبوكئى بجب ذكر سے علا وہ كو فى اور بات كرتا مقانوب تكليف آوازمير ي حلق سے تكلى متى . گريجب وكرجر كے ية آواز مكالنا عَنْ أَنْ إِلْكُلْ بَهِي لَكُلِّى عَنى بيونك سُنا تَفَاكمير ب مرت رو فيض حضرت عوت زمان ے پینیا مفااس نے میں سنگھ مشرلیت اپنے مرض سے علائ کے لیے حضرت عوف زما گ كى خدرت بين بزريع مضرت مولانا خرف الدين **الرفكا** خليفة حفرت غوث زمالً بهنيا اؤرم ولانا منترف التبن صاحب مذكورى معرفت عرض كياكه يلتقرت مبرسة بيركومي آب سيفيض بہنچاہے اور میں اُن کا غلام ہول اِسس علات کے لئے آیا ہوں اور مجذوب سے نفرون کا تمام عال بیان کیا بعضرت صاحبؓ نے فرمایاحا ذکرچہ بلند آوازے کر دجب اُس نے ذکر *شروع* كيا توآوا زندنكلى يبرؤ وايكرما اسس مجذه ب سے سرىرپہنچ كر بلند آوا زسے وكركر اور اگر وہ مرکیاہے نومسس کی قریمے سرل نہ بیٹ کر وکر حبر کر جب بیں وہاں سے اپنے وطن آیا الو وہ ممازوب ایک دوسنزل میرے استقبال سے لئے آگے آیا ۔اور کہاک تیرے بیر قیری مادد سے ہے چہنچے ہیں نگرمیرسے ہیرمبری مرو سے لئے نہیں تسٹے ۔اب بادشا 9 دوجہاں سے پیم ست بمالاتصرف تم بر کجهافرنهی کرتا . لپس وه میزوب بوس پیشد دست درید بی رستانها آن ى مدمت بى ربت كا أوروه حسب سابق ذكر چر آواز بلندسے كرنے لكا . ایک دنعه قاری مسبقته النار صاحب خلیفه حفرت قبله عالم او در حفرت مجبوب زمال بیں برمزگی ہوگئی ا ورریخیش د کدورت إن سے دلول پس آگئی تننی ا ور ریخیش کا باعث يه مقاكد قادى صاحب تبزمزاج أورصاحب ِجلال تنصر يرصرت قبلُ عا لمرحى تمام اولادادرصاحبرَادگانِ مها ردی اُن سے ڈرٹتے کتھے اورحضرت صاحبرادہ نورحبین صاحبت بن حضرت نواج نورالص شهيك بن محضرت نواج لورمي رصاحب مهاردًى إن سے مرید تھے ۔ اورمیاں نورحسین صاحبے سے برا در خور دمیاں غلام نبی جی حضرت محبوب ِزمالٌ <u>سے</u> مریار م<u>ت</u>ے اُور دونوں بھا پیوں سے درمیا ہ منا تشربت مقاء قاری صا حب اپنے مریدکی پاسلاری کرتے تھے اور حضرت محبوب ز ماگ

ابنے مریدی حایت پر ستے اس کا ایک اور سبب بھی تفاکہ ایک دفعہ قاری صاب قعبه مهار مفرلیت سے حطرت قبله عالم سے عرس مید خانقاه مشرفی مین تشرفین لارب سے اور اپنی بھڑی ما فظ محراعظم سے باعظ میں دے رکھی تھی اوروہ عقوط انفواله اس بكرل كوكي الثارع فقايه حريت ويجصر قارى صاحب كوعف ركا لين دردلية و كونروا يأكداس توال اورحافظ دونون كو يكيط كرسخت مسزا دوكيون كم يہ وو نوں ہرعنی ہيں . حبيب ورويشوں ہے جائے کہ انہيں پکٹريں ۔ وونوں ووٹر کمہ کہیں جیب سکتے ا ورعبدالرحن قوال صاحبزادہ توراحدصاحرج سے پاس ماکر بیر گیاا ورا بنا ما جراسنایا - صاحبزاده صاحب نے فروا یاک میں فاری صاحب سے ڈرن اموں ۔اگروہ تہیں میولیں سے نویں اتع مرمول کا . تو میال سے آمل محصرت سكمطرواله صاحريج سے إس جلاجا اور إن سے علق ميں بيط، عبدالرحل وال سے أعظا ا ورحفرت صاحربے سے پاکسس آکر بنیط گیا اور قاری صاحرچ سے درومیش اسسے تلافش مرتے ہوئے پہلے صاحبزادہ نوراحدجی صاحرج سے یاس مھئے اور معبر مضرت صاحب کی مجلس میں گئے ۔ جب حضرت محبوب زمال سے درولیٹنوں کو ضربوئی انہوں نے اُسے کیڑنے نددیا اور کسی دوسری جگہ بھیج دیا .جب یہ خروض ت مجوب زمان کو پہنچی۔ امہیں بھی عزیت الحیٰ کہ یہ کیا قاری صاحب می زور اوری ہے کہ حصر سے قبله عالم كانوال كوسرادين إلى الغرض حبب سماع كاوفت آبا توحضرت صاحب غانقاه فترلف بي مبلس ميس كفي م قارى صاحب سماع منيس سنق عف اور الكارسرود كرت نف . وو حضرت تبله عالم مع روض شريف سے انارز فانتحہ بط مصر الربيط عن رسم كريره الرامطيح رید دن بین دمولوی دیدار تنبش بعضریت ما حب کی خدمت بین گیا موامخا کہ ناگاہ چوبڑی نام میرایش کہ حضرت صاحبیج سے نوال احدی نافی تھی آئی اور حضرت صاحب کومبارک باو دی کرحضرت مبارک ہوحتی تعالیے نے آپ کی لطری بی ہی آمنہ کو بیا دیاہے ،آپ نے رایا اے بوبری دوسروں ی اولادی مباری مجھ دیتی ہے ۔

میری اولادکیمبارک نہیں دیتی ۱ ان دنواے حضریت صاحبے سے بیتا نزیخا لینی آ پیسے بیط کل محدّیدا حرج سے بال بیٹا نہ تھا۔ پس صفرت صاحبٌ کاچی متغیر مروکی اور مجه فرمایا که صاحبزاده حائه اور حضرت قبله عالم محکومهاری طرف سے کہو کہ فلاں عرض كرزا ب كديس آب كا دجان مول ادر مجه ابني دركاه بين دوسرول كا مبارك دلاننے ہیں ۔ چلیئے تو یہ کھا کہ اپنی درگاہ ہیں میری اولا دکی نب ارک ولانے ۔ نواجہ محودصاحت فزبات تغے كەمىر،اسن وقت؛ الخلاا ورمضرت قبله عالم كمے مرّا دشرایت پرجاکداسی طرح عرض کردیا ا ورحبب روصد ضرلیت سے باہر آیا توکسی شخص نے مجے چنباسے دو میول دیئے کی نے انہیں لیا اور مضرت صاحری کی خادمت یں تیا۔ پو جیا کرعرض کردیا مقا ؛ میں نے کہا باب و ضروایا یا ہواب ملا ، میں نے کہا میری الیبی قسرت کها ل کرجواب سنوُل . به آپ جانیں البتہ پدمعلوم ہے کہ ایک شخص نے م<u>جھے ر</u>ومنہ مبارک سے 'ک<u>ک</u>لئے سے بعد بینبا سے یہ دوبھول دیئے ہیں۔ فرایا الحدُلله تم کام مرسے آئے موکرین تعلیے مجھے دوہوتے دسے گا، جب حضرت صاحب روانه موکدستگه طوشرلیت کی طرف چلے ۔ اِن دنوں حضرت معاجزا ؟ کل محکا**صا**حرجے کی ابلبہ بحضریت صاحبزادہ شاہ التریخبٹی صاحرجے سے عا ملہ تقیں ۔ <del>دو ح</del>ر سال جب حضرت صاحب منا لقا وتشريف بيس محضرت قبله عالم سع عرس بيتضريف. لانے اورومی عظے کرمضرت شاہ الٹریخش صاحب سے ببلا موسے ی نوشنجری لى . يبال يك رسرفاص وعام في حفرت صاحب كومبارك إددى .

صاحبہ اِدہ گئے بخش بن بواجہ نوراحدصاحب اس نیر سے سلسف فرانے سے کہ ایک دندیں تونسٹ بیت بار حضرت صاحب کی خدمت ہیں گیا ہوا مقا حب بیس نے قدم ہوسی حاصل کی تو مجھے فروایا کہ اُسے گروشیرا مگن اُ وربھر جہنیس بھے اِس نفط سے یا دفر لم نے فعے بیس حیر اِن مقا کہ حضرت صاحب مجھے فیرا مگن کیوں کہتے ہیں ۔ ہیں نے اِن مقا کہ حضرت صاحب مجھے فیرا مگن کیوں کہتے ہیں ۔ ہیں نے سس شیر کو ما دا ہے ۔ ہور بارہ سال سے بعد انفا تا ایک فیرمیرے باخذ میری بندون سے مارا گیا ۔ ہیں نے جانا کہ بہنے یا تک میری بندون سے مارا گیا ۔ ہیں نے جانا کہ بہنے یا تک بہندا نمان سے طاب اِس

وج سے تھا کیسنرے ما حدث نے بارہ سال نبل مجھے اِس تقب سے یادفرہا نا شروع سردیا تھا .

ایک مرتبروسن صاحب مع مراه صلایا آدمی تفد یدفقر مین ما طرتها اور اس مسل فقط اور خارد اس سال فقط سالی متی اور خارقیدت سے با تقدر آنا مقا ، ایک دن جب خلامین سال فقط سالی متی اور خارقیدت سے با تقدر آنا مقا ، ایک دن جب خلامین لائو ان می کودنگر سے لئے فار فتیمتاً نه ملا نو انہوں نے حضرت صاحب کی خارمت میں آکر عرض کیا ، آپ نے فرا با کہ جا اور حضرت قبلہ عالم می خانقا ہ پر جا کرعرض کر کر یا حضرت ہم آپ سے مہمان ہیں اور سہیں قیمت سے بھی غارم نہیں مانا ، سر فتی خصص ابنے مہمان کی خاطر داری کرتا ہے ۔ اب آپ جا نیس ، حب خلا بحن س دو ضد نے بیا میں بار میں اور سمیں دیکھتا ہے کہ ایک قطار اون طول کی باجو وغیر و میں دو نیس کر بیا اور سے آئی ہے ، اس نے وہ تمام غلہ خرید لیا اور سے پُرسورت گڑھ اور سبیر آئی کا طرف سے آئی ہے ، اس نے وہ تمام غلہ خرید لیا اور در دین تول کے نقس کر بیا ہوں ہیں لا با ،

معضرت صاحب دومر تبراجیر شرفی برائے نریارت مضرت قبله عالم سے بعب بہالعالمین مغابہ برائے مفرت قبلہ عالم سے بعب بہالی دفعہ صفرت قبلہ عالم سے بعب کے فورا گبدا بندا نے حال ہیں معفرت مولاناصا میں کی زیارت کے لئے گئے نے .

تواجیر شریف سے داستہ ہے گئے تنے اور دوسری مرتبہ بھی گئے تنے ۔ صاحبزادہ فریخش فرات تھے کہ حب مضرت صاحب نے یہ بچا کہ دوسری مرتبہ اجمیر شریف مائیں توسیکھ میں مرتبہ اجمیر شریف مائیں توسیکھ میں مورد ہیں ہے ادار فیا کہ دوسری مرتبہ اجمیر شریف مائیں توسیکھ میں مورد ہیں ہے ادار فیا جائی کہ مورد ہیں ہے اور فیا جائے کہ وزیا پاکسی ساتھ روانہ ہوئے ۔ یہاں تک کہ تا ج صرور میں بنج ادر شیخ جمال جنتی جو فریا پاکسی سے سامنے ہمالا ادادہ ظاہر نہ کرنا ۔ لیکن تو تیا در ان کہ اجمیر شریف میں اوراؤٹ کرا ہیں ہے ۔ اور جند میں جند ساعت دست بستہ کھ کے سیاجی آخریا ہر قبل عالم سے دو میں ہوئے ۔ یہ مورد کرنا کہ کہ میں ہے ۔ اخریا ہر آئے اور اینے جمرازوں کو فرما پاکسیں نے ہر بیند معضرت قبلہ عالم سے جمیر شریف کی

كانت الحروف كهتا ہے كر مجبوب ربائي سے مناقبات بے شمار ہي كرم تحریرہی نہیں آ سکتے اور کونی کس طرح حضرت صاحب سے منا قب لکھے کہ آپ نے باليس برسس مى عمر لين سجام كم فتي خيت اورمصارُ ارشا دريم لوس فرما يا ها. أور خلقِ خلاكوارشا دو مرايت ديد خف بنوسال يعمريك فيض رساني ي يعنى اسّی برس خلق کی راه نمائی کی او بکھوکۂ کرامت **دخواتی عا دات حض**رت صاحرہے سے ظاہر مہولیں - اگر کوئی اُک سب کو عزید کرنا جاہے نوبے خمار مبلدیں تيار موجايش بي فقبرصرف سعادت دارين كى خاطر إن جير مناقبات كو يحربر كرير سکا ۱ اوراچنے آپ کواس بوٹرھی عورت کی طرح سمجھا سے کہ بچوسوت کی اگ سے کر حضرتِ پوسعت علیہ اسلام کو خریار نے گئی تھی اَور عزر پاروں سے زمرہ میں شامل مولی تھی۔ یہ جان سر بلک مجھی حضرت محبوب رج فی کی سروا مات سے جمع كريني والول اكرآب سے مناقب كيھنے والول ميں واخل موا مول كيون كرحض معنی سنگیے ملفوظات میں اکھاہے اور حضرت عبدالقدوس گنگوہی صاحب سے رقعات س کھاہے کہ اس مر ملیری بڑی سعادت ہے جوابتے بیروم رف کی زبان سے بوسندے کا مداہتا ہے ، لیس اسے مرحرت سے بدلہ ہیں اس سے المداعال بن بنکی کھی جاتی ہے۔ اور سرحرت سے مد لے بین اسس سے گا ہ معات موتے ہیں اور بہشت میں اُسے درجات بلندعطا مونے میں "

## ارمثادات عاليك

د اُن فواُ مُدكا ذكر يوسخرت محبوب رحمٰن فواجرشاه محديب بياكٌ كي زبا بِ روی بیان سے اسس کانب الحروت رحم الدین، نے سنے ہیں.) یرنفیرسرا با تقصیر <del>۱۷۵۰ می</del> میں حضرت صاحرج کا مرید ہوا تھا۔ ادر اپنے آپ کو اس مقبول رہانی محبوب سبحانی سے دامن سے والبستہ کیا مقا ۔اوراس سال سے ہے کر ۱۲۷۱ صر تک کر مہی اس محبوب ربانی کا سن وصال ہے اکثر اس فقر کی آ پرودنت بحضریت صاحریگ کی خارمست بیں رہتی ہتی۔ بلکہ بارہ سال متو، تریبال ب سال مضرت صاحرت کی فارمیت میں جہو بنجنوں سے بواس فقر کا مولدو وطن ہے سنكمطرشريف كى طرت سفركرنا عقاء أور دو دوثين تين ما ه حضرت صاحبٌ كى صحبت کیمیا خاصیت میں رہتا تھا ۔اور میں نے بہست سے ارشادات رفوالددینی، آپ کی زبانِ مبارک سے سنے ہیں ۔اُس وقت فوائد مجلس سے جمع کرنے کا خیال نه تقا المكه رياصنت ومجادره كي وجرسے لكھنے كى بھي فرصدت نديخى اور اصسال بات نویہ ہے کرم رکام کا ایک وقت مقررہے لہٰڈا اس لکھنے کاجب وقت آیا اكسى ونت بى كلمصاحاسكا- للذا ميلس سي يندفوا تُر تَبْرِكُمُ كَلَمَنا بدول ـ مجلسس **اقول: - ای**ک دن نمازظهرسے بعد اُور فراَن مجیدی تلاون سے نارغ ہو <u> کر حضرت عوْث ز</u>مال مینکله شرلین سے باہرصحن میں اپنے مصلّہ ہر بیٹے تنے اُورعزیزان اہل متفرحضرت صاحربے سے گردحلفہ بنائے بیچٹے تھے۔ یہ کا تب الحروث معى بيطا مقاء انتخ بي ايك شخص مندى نائكى مذب والا لباس درولیثی میں منشا کئے کی شکل والاآیا اور حضرت سے مصلہ پر آں جناب سے ہوار

بیٹے گیا۔ عاضر بن محبس بیراس کی ہے اوبی کی بہ حرکت گراں گزری . گرحفر خاص بی نے نوافت فرائی اور اس کا حال پوتھا۔ اُس کے ساخف دسس بارہ سکور مہن تلوار والے بھی آئے بنے مہن ہیں کہ بیشخص اُن کامر خد منا محضرت ما حرج نے اُس سے بعد ہیں کہ بیشخص اُن کامر خد منا محضرت ما حرج نے اُس سے بعد ہیں کہ بیٹ کے بیا طیار ہوگی بال گونلائی سے آیا ہوں جہاں دانجا سے بوجہا کہا سے ہیں کان بیٹر والے نے نے اور اُس کا چیار بن گیا تھا میں وہیں رہتا ہوں نے مہیر کی محبت ہیں کان بیٹر والے نے نے اور اُس کا چیار ہیں ایک اور فر مایا کہ ہیر نے دا بھا اور وہی کیا بھوں بحض سے منا ہوں بحض سے تعام ہوں بحض سے تعام ہوں بحض سے تعام ہوں بحض سے مارے نواز کیا ہے کہ اور فر مایا کہ ہیر نے دا بھا کے سے عشق ہیں کیا خوب کہا ہے کہ:

## سے را سخفار الخباكروى في ين آئے ، انجما بكوئ

> زئرت بچکار آیارگردانده درگاہے گفرت جرزیاں داردگرنیکسرانامے

مجریه مثال ببان فاند اگرکوئی شخص محنت مزدوری کرسے خزانہ جمع کرے اگر اس کی قسست ہیں نہ ہونو چور اور ڈاکو چین کر ہے جا پیس گے اور اگرکسی خف کی قسمت یا وری کرسے نوبغیر محنت ومزدوری سے اسے جنگل سے خزانہ بل جا تا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ بہت لوگ ابتداء ہیں محنت و مجا ماہ اختیار کرتے ہیں مگر بچ نکہ بان کی قسمت ہیں حق کا وصال نہیں آتا بھراصل حالت ہیں اور عالم فاسوت ہیں رجوع کرتے ہیں اور بعض صاحب قسمت لوگول کوخت تعالے بغیر محنت ہیں رجوع کرتے ہیں اور بعض صاحب قسمت لوگول کوخت تعالے بغیر محنت و مجا مارہ جذبہ وعشق اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں کہ و محقصود اصلی سو

بہنے جاتے ہیں۔

سه کرم کے دھنگ ہیں اُس کے نوائے ۔ بیا چاہے نوسونی کو دبکا نے

کا تب الحروف کہتا ہے کہ بزرگوں نے سلوک کی تنا بوں بیں کہ صلیے کا تعنی جنگ ہیں ۔

جنگ سے ہاتھ آتی ہے مسلی ہے نہیں ۔ بیس اِس تول کی تاویل یول کرتے ہیں ۔

کرم را دجنگ سے یہ ہے کہ جب حق تعلالے نے کسی کی قسمت ہیں سعادت کسی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سعیر ازلی ہوتا ہے پس اُس کا نفس اسے قواہی کی طرف سے جا تا ہے ۔ گرحتی تعالی اس کا اپنی طرف رجوع کرتے ہیں ۔ آخراس کا خاتمہ سعا دن پر ہم و تا ہے ۔ بس یہ ورحقیقت جنگ سے خلاکی طرف رجوع کر ہے ہیں ۔ آخراس موا ندی و د بخود اور مسلی ہے ۔ بہ س یہ ورحقیقت جنگ سے خلاکی طرف رجوع مراد یہ ہے کہ جب بنی تعالی سی کو شقی بناتے ہیں وہ ہر چند سعادت وریامنت کی طرف رجوع کرتا ہے گراش کا خاتمہ سعادت ہر مہونا ہو اختیار کرنے اور خلا سے فضل کا ایر یولائی طلب ہے ۔ بندہ کی خوا ہش کا بیاں کوئی دخل نہیں ہے ۔ البتہ آدمی کو چاہیئے کہ محنت و مجا باتھ اختیار کرنے اور خلا سے فضل کا ایر یولائی سے ۔ البتہ آدمی کو چاہیئے کہ محنت و مجا باتھ اختیار کرنے اور خلا سے فضل کا ایر یولائی سے ۔ البتہ آدمی کو چاہیئے کہ محنت و مجا باتھ اختیار کرنے اور خلا سے فضل کا ایر یولائی سے ۔ البتہ آدمی کو چاہیئے کہ محنت و مجا باتھ اختیار کرنے اور خلا سے فضل کا ایر یولائی سے ۔ البتہ آدمی کو چاہیئے کہ محنت و مجا باتھ اختیار کرنے اور خلا سے فضل کا ایر یولائی سے ۔ البتہ آدمی کو چاہیئے کہ محنت و مجا باتھ اختیار کرنے اور خلا سے فضل کا ایر یولائی سے ۔ البتہ آدمی کو چاہیئے کہ محنت و مجا باتھ اختیار کرنے اور خلا سے فضل کا ایر یولائی سے ۔

سے گرچہ ایرود بہر ملہت دیں ۔ بندہ ما اجتماد باید کرد۔ اگرچہ وصل دمجا کہ کسب ہے اور حق تعلیا و مہبسے اور و مہب کو کسب کی ماجت نہیں ہے . گر پچ ل کہ اکٹر و مہب الجی اہل کسب و مجا باہ پر مواہے لبذا یہ کہا گیاہے ۔

سه بجست وجونی بائد کسے داو دلی عصے مرا د بیا بد کر جستجو بکند اسس سے بعد مجراً س مندو نے سوال کیا کہ باصرت نقری کا مرتبہ بڑا ہے یا شریبت کا دفر یا کہ مشریعت نقری برفضیلت رکھتی ہے ، اسس لئے کہ اہل شریعت نے نقرا کوسوئی پر دھکا یا ہے کسی نقر نے اہل شرع کو سوئی پر نہیں دھکا یا ۔ بس معلوم ہوا کرشریوت کا مزند بیلا ہے۔

بهناكها كيسب كه ـ

سه شريعت المقام داراكنول و طريقت ازشريعيت نيست برول مجلس دوم بدایک دن نمازعصر سے بعدا بنی فدیم سجد میں معتلہ پر بیٹے ۔ غضے اور عزیزان اہل صقہ بھی حاصر تقے بوفیتر بھی حاصر مقا۔ كى تخص نے تونسه شرلیف سے حاكم كا وكر حضرت عجوب كى خدمت بي كهاكه يا حضرت کہ یہ پیٹال بواس حکر کا حاکم ہے اس عبہ ق سے وصول سے قبل مروصا کے وئیب بخت ثقا كه بيشة تلاوت ِ قرآن پك بي مصروف ربت المقا اور دلال الخبرلات كا ورو روزا مد مرتا تفا ا ورديگردرود و د كا كف اورنهي و نوافل برمقنا بنا گريرب سے ماكم بنا بي على بركم بانتصلی ہے اور اس كى سعادت شقاوت بيں بدل گئى بتے۔ اور تمام اوراد ووظالف ایک طرف رکھ ویئے ہی اور مناہی میں مشغول ہوگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ متی تعالے تے انسان کوعجب ہمالات وبزرگی دی مہوئی ہے کہ حبس طرف بھی ر*یوع* کرسے اُور کوچہ ترام کرسے بنوب اُس طرف نوجہ کرتا ہے ا ورحبب و نیای طرف رہوع كرتاج تومين دنياكا موحاً ما ي كرمدين شريف بس آيا يه "الدنيا و صفاللد بر تعالے و نیا تو اللہ کی دھتکاری ہوئی چنرہے سنر قرآن شریف میں حق تعالیے نے ٧ فروايله به المؤلَّت خدر وروي و و روي و و المرود و المريد اور اين وشمن كودوست مد بناؤريس اسس طرح كى علاوت غايت درج خلاسے علاوت سے . نعوذ بالله منها ا كانب الحرون كبتايي كه نوا كالفواديس مضريت سلطان المشامخ سي منقول ہے۔ آپ نے فروا یا کرجب سجی سالک کوطاعت ہیں فتور بیرجانے اور فوق طاعت سے رہ حاتے اُسے وقف کہتے ہیں کراگر سمت کرمے اور ا فابت سے بیوند کرد سے تو پیرسالک ہوسکتا ہے ۔ اور اگر عیسا ف اُیا للّٰ کے اِسی پررک عالے تو ڈررہتا ہے کہ راجع ہوجائے - اس سے بعداس راہ کی بغزش کوسان قسموں ين بيان فراياي يد ١٠ اعراض . ٢- حجاب . ٣- تفاصل . مه سلب مريد ه سلب ناديم - ۲ يسلى - ۷ - علاوت - استقيم ك مثال قرماني كه دو دوست

بوتے ہیں. عاشق دمعشوق اورایک دوسرے کی محبت میں مستغرق موتے ہیں -إس دولان الرعاشق سعكوئى حركت باسكنت ياقول يافعل وجودين آجائ جواسف سے دوست سے بسندنہ ہوتواس سے احراض کر لیتا ہے بعثی رفع ہیر ابتاہے۔ بس عاشق سے مطواحب ہے کہ اس حال میں استغفار میں مشغول رہے اور معارق کہے تاکیجس طرح مبی ہو دوست راضی ہومائے اُوربوتھوٹرا ساہی اعراض ہوا ب نائل موجلے - اوراگروہ محتب می اسس خطابد اصرار کرے اور عدر ندجلہ تدوہ اعراض عباب بن مانا ہے معتقوق درمیان میں مجاب سے آتا ہے ۔ إسس دوران حضرت خواجه ذكرالتر بالخرحجاب كى مفال ميں إس بات بريني في ممتد اویرکیا اور اید بیرهٔ مبارک سے سامنے آسیٹن کررکمی اورفروایا سے عاب ہوّاہے محب اُورمحبوب سے درمیان ۔ پس محب سے گئے وا حب سبنے کہ اعتمالاً یں کوشش کرسے اور بیوستہ ٹوب کرے اور اگراس بابت آ مسکی و کھائے گا توتغامل میں ہوموائے گا اور وہ دوست اسسے حدائی اختیار کرسے گا۔ ہے۔ پس اول اعراض بیش ا تا ہے حبب عذر نہا با حجاب ہوگیا ۔جب اس سے بعد می ناپندیدگ*ی پیمصر بو* تو<del>آقام</del>ل بومانلہے بہس اگریمپریپی وہ دوست مستغفر ندم وتعمز بيرسبسب موجا ماسيد جتنا زياده موتله تووه اوراد، ذوق ،طاعت عادت دغیرویس مزیدغافل موجاته بس اگریمپرمهی عدر منہیں جا ہتا اور اس بعالت برربتلب توسلب ورحم موجا ملب . توطاعت وراحت بواس سے یسلے بہت دکھتا مٹا اُسے مبی بندکروسیتے ہیں ۔بس پہاں پہنچ کربھی آگرتق جہ کی توبہ ہیں نگک جلسئے توتستی ہوجاتی ہے اور دوسسن اس کی جدائی ہیں اس سےدل اوالام بہنیا تاہے۔ سی اگران بت میں جلتا سے تو علاقت میں بول ۔ ساتی ہے . نعوذ بالله سنہا . ( انہائے عبارت ک) اس سے بعد حضرت عبوب زمان نے فروایا کہ جب خدا کی طرف رہوع کر تاہے اُور اس کی طرف پوری طرح متوجر موجا تلب توعين وه موجانات كالا وَذاتم المقلولله وَبيون عيه والله

رجب فقر کمل موجا تاہے نووہ اللہ بن جا تاسے اکداس کی نرندگی اللّہ کی زندگی موجا تی ہے) اور فر ما یا کہ مولانا جامیؓ نے تواتح بیس لکھا ہے کہ مکماً کھتے ہیں کہ جب انسان کا نفس نا ملقہ متوجہ موجا کہ ہے تی تعالیٰ کا طرف محسارتُ کا نگاہ مگو تو عین اُس کا و جو دم وجا تاہے۔ ابیات

کے براور توجیں اندلین مابقی تواستخواں ورلیٹ کے کا میں میں اندلیث تو گلفتے وربود خارے تو ہیمہ کلخنے اور لکھلتے سب

گردردِل توگل گزر دگل باشی در بلبل بسترار بگبل باشی توجزدی وحق گلست اگرردوجیند اندلیت کل بیشد کمنی گل باشی اس مے بعد یہ صکابت مثال سے طور میر بیان فرائی ۔

ایک وفعداحمد بن و بندوستان آیا اور بلده مخترا کو آس نے غارت کیا۔ اُس سے شکر سے بغدسیا ہی ایک بت خان کو لوٹنے اور فارت کرنے کئے تھے کیا ۔ اُس سے شکر سے بغدسیا ہی ایک بت سامنے مراقبہ ہی بیطا ہے۔ اِن سب نے تواروں دی کیمنے ہی کہ ایک افر مرب بواروں سے اُس بر وار کئے اس سے بدل سے ایک بال بھی نہ کا ، مرحینداس کا فرمر بواروں کی ضرب لگا تے تھے اس سے جمع سے ایسے تلوار کی آواز آتی تئی بھیر بر پڑنے نے اس سے آتی ہے ۔ لا چار ایک بال بھی نقصان نہیں ہوا۔ جب اُس کافر کیا ہے کوائنی گواروں کی ضربول سے اس کا ایک بال ما بھی نقصان نہیں ہوا۔ جب اُس کافر کیا مشغول کا وقت میں بھی اُس نے اور اسے بوجہا کہ ہمارے عمر بر کھیا تشر نہیں ہوا اور تو نے سر عمر بر نقی نہیں اُس نی تلواریں ماری ہیں مگر نہا ہے جم مرب کی خربی مہیں ہوا اور تو نے سر بھی نہیں اُس وقت کہال تھا ۔ یہ بُت ہیں تھا۔ بھی نہیں اُس سے بعد بحضرت صاحب بھی نہیں اور ایس سے بعد بحضرت صاحب بھی نہیں انگا یہ بوائی فال کی طرف اس سے میشن میں کئی توجہ تما رکھتا نے فرما یا سے ان اللّٰد د بجھوکہ وہ کا فر اس سے عشق میں کئی توجہ تما رکھتا نظا کے بوگ فال کا طرف مقال کھی نہا تھا ، جو لوگ فال کی طرف

متوجم وجانے ہیں تو ان کا عال دیجمنا چاہئے کیس مرتبہ پر سنجے ہیں الحد الله على ذالله

مجلس سوم : ایک دن نماز عصر سے بعد حضرتِ قبله عالم کی خانقاہ شریف ی

مسجد من بلده تاج سرور لي بيط تضيع نزان الم صفه موجود تضيع بعن مي مولوی شام سوار ما حب، بعقوب شاه صاحب، ميرفضل على جمجري وينر و يحى علقه بيس شامل تقدير يريخ شن قوال نير تقرت قبله عالم سمير وهد شرايت بريغ زل جهرطي . عارض است اي يا فمر يا لا لرم راست اي

یا شعاع مشسمس با آئینه ولهاست این چشسم توجا دوست یا آبوست یاصیا خِلق یادو بادام سیاه یازگس شهداست این

اس نفیر کو ذونی کمال اور نها بت غلبه وجدوحال موامسی شریف میں گاہے گلہے گربہ بھی ہور لم نفا اور کہجی صوفیا نہ رقص بھی موجا کا نقا ، استے ہیں ہیر بخش ڈکوریے ہر داگ مبتدی شہروع کر دیا ،

تول تال نور را تجعامیری اکیبال دا

مضرت صاحب کی طرف پشت ہی اور دوئے مبارک شمال کی طرف متوجہ بیسے تھے ، اس راگ شمال کی طرف حضرت قبلا عالم کے روض شرلیت کی طرف متوجہ بیسے تھے ، اس راگ فی فرکور نے مضرت صاحب پر انٹرکیا ۔ کمال بے تابی سے مجھی سراو بخا کرہے روض فنرلین کی سمت دیکھتے تھے اور مجھی مراف ہیں تھے ۔ اس حال سے وار دیجی سے حاضر بن مجاس برجھی ایسا حال ہواکہ کوئی گرب کرتا تھا اور کوئی سی لا کرتا ہے تھا اور مولوی شاہ سوار صاحب سی ای کر کرتے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے اور ماحب کی اور معقوب شاہ نعرہ لگانے ہوئے اور ماحب کی طواف کرتے ہوئے اور رقعی کرتے ہوئے اور رقعی کرتے ہوئے اور ماحب کا طواف کرتے ہے ۔ الغرض کہ مجاس بی رقعی کرتے ہوئے دانغرض کہ مجاس بی ایساکوئی نہ تھا کہ اسے بے نودی یا وجارت مواج وقت عصر سے وقت مغرب سے ایساکوئی نہ تھا کہ اسے بے نودی یا وجارت مواج وقت عصر سے وقت مغرب سے ایساکوئی نہ تھا کہ اسے بے نودی یا وجارت مواج وقت عصر سے وقت مغرب سے

تضا تک بہی حال رہا، آخر حضرت صاحب خود بدولت برائے نماز آسھے اُورگروہ صُوفیاء میں سے کوئی بے خودگرا ہوا تھا، اُورکوئی حضرت صاحب ہم او نماز سے لئے اُسٹا، الحد لله علی ذاللہ ۔

مجلس جہار ایک ایک اسپن العظ کین مشغولی سے بعدادر طعام سے

نارغ موکرین میدر میدر مید مید می نظیم اور اکنز عزریان ال صفرها قد با نامی می میداسال ما این می میداسال ما این می میداسال ما این می میداسال ما و عیره - ابل دنیا سے قرب کا دکر چل بط افران مولات کلے کرمیتنا بھی سی کواہل دنیا یعنی باد شامول، وزیروں اور نوا بول وغیرہ کا قرب حاصل مونا ہے اتنا ہی اس کا دین مزاب موجاتی ہے - اور جسے اہل اللہ کا قرب حاصل مونا ہے اور دنیا بھی خراب موجاتی ہے - اور دین بھی بھیران دونوں کی شالیں مونا ہے اور دنیا بھی اگر سے موجاتی ہے - اور دین بھی بھیران دونوں کی شالیں میان کیں - کقرب دائل دنیا ایسا مونا ہے -

حکایت - ایک دفع نقر حضرت قبلا عالم سیم سیم اربا مقادایک منزل پربهاول خال اس فقر کی ملاقات سے سے آیا-ایک دات بین العشا گئی کے دقت مرافقہ بین آنکھیں بن کئے بیٹھا تقا جب سراد نجا کی فود کھا کہ خال صاحب مذکور رومال کھے بیں ڈا ہے اور دولوں با مقد باندھے میرے سامنے کھوے ہیں۔ بی نے کہا خان صاحب آجی اس حال میں کیوں کھوے ہو۔ کہنے لگا قبلہ ایک من کرنا چا ہتا ہوں اگر فبول فرا ئیں۔ بیں نے کہا کہ وقبول ہے کہنے لگا قبلہ ایک من کرنا چا ہتا ہوں اگر فبول فرا ئیں۔ بیں نے کہا کہو قبول ہے کہنے لگا کہ یدیعقو بی میرا در بیس ہے میرا مبت خرخواہ و غلام ہے اور بیس اس سے طفیل امورات مرکاری سے بین کر مولات مرکاری سے بین کر مولات کے در بی اس سے طفیل امورات سے بینے عطا کہ سے حضرت صاحب نے فرایا۔ سبحان النگر بیعقو برکوخان الماس قدر فرا ہوں کی طرح کھے بیں دو مال ڈرائے اس سے لئے با تقدا نہ ہوں کو مال ڈرائے اس سے لئے با تقدا نہ ہو قصور واروں کی طرح کھے بیں دو مال ڈرائے اس سے لئے اولاد کی خاطر عرض کر براتا

اس قرب این نیج نکلاکی پندسال ہے بعد خان صاحب فرکوراس کی عورت پر عاشق ہوگئے۔ بعقوب وقتل کرا دیا اش تین روز شہر سے باہر رئپی رہی اور دفن نہ کی اور اس کی عور ت کو اپنے نکاح یں لایا اس قرب کا یہ نتیج نکلا۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے اس مجلس ہیں دعا کرنے اور اولا دہونے کا ذکر نزکیا عقا۔ اس لئے کہ حضرت صاحب کا طریقہ پر تھا کہ جب بات ہیں صفرت صاحب کی کرامت کا ذکر آ تا تھا اُسے چھوٹر دیتے تعنے ، اور بیان نفر ملتے تھے ، کہ ہیں تے یہ دُعاکی اور میری برکت سے ایسا ہوا ، البتہ کا تب الحروف نے جب ثقة آدم یوں سے تحقیق کی تو یہ بہت چلاکہ حضرت صاحب کی در ٹواست کے مطابق لیعقوب کی اولاد سے لئے دُعاکی جس کے نتی بیں اِس سے تین بیلے ہوئے ۔ اب بھی اس کی اولاد ہے ۔ اس کے بعرصرت صاحب نے اہل اللہ سے قرب کا حال بیان فرمایا ۔

منقول ہے کہ ایک دن حضرت شیخ الشیدی ستہاب الدین سہروردگی ایک کوچ تنگ میں جا ہے کہ ایک خص رار شراب نورا الد زانی فنق سے ارادہ سے کھڑا تھا بحضرت شیخ الشیون کا دامن اس رور سے حجم برلگ گیا جب وہ آدمی فوت ہوا توانسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہغت میں عزت تما میں بیٹھا ہے ہوچھا کہ تو تو دنیا میں فاستی تھا۔ یہ رتبہ کہاں سے ملا بہنے لگا ایک میں بیٹھا ہے ہوچھا کہ تو تو دنیا میں فاستی تھا۔ یہ رتبہ کہاں سے ملا بہنے لگا ایک دن تنگ کھی میں کھڑا تھا کہ شیخ شہاب الدین وہاں سے گزر سے ان کا دامن میں میرے جم سے چھوگیا۔ اس دامن شرایون کی برکت سے حق تعالیے نے مجھے بش دیا بحضرت صاحر بہنے نے فرما یا سیحان اللّذ کہ پیشفس نہ توصفر سے سے می اکورن ایک مولی کیا ہیں اسے می اور بہنے کھی کیا کام تعالی مون دامن لگ گیا۔ بیس اسے سے قرب نے بھی کیا کام تعالی مون دامن لگ گیا۔ بیس اسے سے قرب نے بھی کیا کام کیا۔ ایس اسے جہا اُوں میں کیا رکبر و دروجہ مورک اور اور کی کیا دونوں کی داور ہو ان کا دونوں بھی اور ہو رائن کا دونوں بھی اُوں میں کیا رکبر دروجہ مورکا مولوی می کھؤ کھر نے عرض کیا کہ با محضر سے بھیا اُوں میں کیا رکبر دروجہ مورکا مولوی می کھؤ کھر نے عرض کیا کہ با محضر سے بھیا اُوں میں کیا رکبر دروجہ مورکا مولوی می کھؤ کھر نے عرض کیا کہ با محضر سے بھیا اُوں میں کیا رکبر دروجہ مورکا مولوی می کھؤ کھر نے عرض کیا کہ با محضر سے بھیا اُوں میں کیا رکبر دروجہ مورکا مولوی می کھؤ کھر نے عرض کیا کہ با محضر سے بھیا اُوں میں کیا رکبر دروجہ مورکا مولوی می کھؤ کھر نے عرض کیا کہ با محضر سے بھیا

اہل الشرحب سے بارہ یں بچاہ ہی آس کا دل اپنی طرف میزب کر لیستے ہیں اور اپنی مجت اس سے دل ہیں ڈال دیستے ہیں۔ ورز کسی ہیں کیا طاقت ہے کہ آن کی طرف رجوع کرسے۔ فروایا ہے نشک جس کو وہ اپنی طرف کھنچتے ہیں۔ اُسے ان کی محبت ہوجاتی ہے۔ اور اسی طرح متی تعالیٰ کی برا بہت ہے کہ وہ من جانب الشہ ہتے۔ کہ جسے حتی تعالیٰ جا بہتے ہیں۔ ورنہ جتنی فینت متی تعالیٰ جا بہت ہے ہیں۔ ورنہ جتنی فینت یا جا بہو کر سے کوئی فائدہ نہیں۔

## تدبدت بچه کار آید گررانده ورگاہے کفرت بچہ زیاں داردگر نیک سرا بخامے

عجريه حكايت بيان فرماني كرايب دن حضرت ابوالحسن خرقاني كي والدومة راه مین جاریمی عقین ایک درونش کامل کھٹرا انہیں دیکھ رہا عقا ۔اُس نیک عورت نے کہا اسے فقیر بھیا ناعور توں کو دیمنتا ہے کہنے سا میں تہیں نہیں دیکھا بو كيدتريك فنكم ين ب أسه ديمنا مول كرقطب زمان نبري شكم بين ب كرتما جہان اس سے نیض عاصل کرے گا ، عصر حضرت ابدالحسن خرقانی پیدا ہوئے. پس يردنبرشقاوت وسعاوت ازل سيسب يرين تعاسف ني ارواح كوعطاكسب بھرید مایت بیان فروائی که ایک دن میرے بیرومرت دخوا حدافور می مقات مهاروي كى والده محترم كنولس برياني لين كيس عتيس شيخ احددودى والاصاحب كه فقيركا مل خفي أس كا گذراس راه سے ہوا ،حب حضرت صاحب کی والدہ صاب برنظر رای نو کینے لگے بہل بہل بہل بہل ایک شخص نے بوجھا فقر کیا بھل جل بہ سرہ الررہے ہو۔ کہنے لگا کہ میں اسے عورت سے شکم میں دیکھ ربل ہوں کہ ایک قطیرِ زمانه ب كمتمام جهان إس فورنيض سے روشن موكا الس صن تنائه عالم بالم ميا حکایت - فرمایا کراکی شخص بیعت سے الادہ سے مسافت بعید سے روانہ ہوا . تاكن خواجہ الوالحس خرقاني كامريد موجائے . حب خرقان بس بہنجا أوران سے مکان ہیں جا کر ہوجہا کہ حضرت کہاں ہیں ۔وہ موجود نہ تھنے ۔ اِ ن کی عورت اِس

ائی اور کہنے لگی کرسس سے بارہ ہیں پوچھ رسبے ہو بچو مرد بار کاروفاستی ہے اور الیی ایس بُری مسفتول سے متفعت ہے ۔ یہ باٹ س کروہ شخص براغتقاد ہوگیا ۔ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس شخص سے سی بی اس می بیوی بر کہنی ہے تو معرض ا جانے ان کا کیاحال ہوگا ، اور لوگ اِن سے من ہیں کیا کہتے ہوں سے ، ایسے آ دمی کو د کیھنے یا علنے کا کیا فائدہ - اُن سے ملاقات کرنامناسب مہیں ہے۔ بعد میں کہنے لگا کہ ملاقات كرنى چاہيئے اور نؤد ديكھنا چاہيئے كەكىسانتخص ہے ۔ اِس عرصہ ہیں كيا ديكھتاہے كہ حفرت خواجه كلواول كأكمطا المسترمع اومرركه أرسه بي . يد ديمه كراس شخص كا اعتقاد بال موليا. اورحيران مولياكرينير يوموذى جا نورول ميس ي ب أور آدميول کادیمن ہے اِس بزرگ سے محم سے مساحتے کیسا دام ہے۔ آپ نے اُس <sup>ہے</sup> دل کے خطره كوجائة موسة مسكر كرفرايا كجب يس اسعورت كابوعه اعفامًا مول تو يى تعالىن نارىخىرول كومىرى كلم كابع أورميرا بوجدا كان كالمريد ب ريسب ا يخاعورت كا بوجد الطلف كا بيجدب الحد لله على ذالك مجلس سخب : ایک دن حضرت صاحب کی مبلس بین سکھول کا ذکر مہو <u> این برا بها و ایک شخص نے عرض کی که قبله سلمعوں میں دستورہ</u> که اگر کوئی آن میں سے زخی موسرزمین پرگر بیسے تو اس سے عبائی اور ہم قوم اُسے جان سے مار دینتے ہیں اِس بوٹ سے کہ کوئی مسلمان اسے گرفت ارکر سے سے جائے۔ وہ اپنے دین پراتنے سچنتہ ہیں۔ آپ نے قرما باکہ بیرتمام مخلوق اساً خلانعا لئے کاظہورہے جس شخص کا نام مُفَيِّل بعنی گراہ ہوتووہ شخص سرگزر ہرایت کا رہے دیوع نزکرسے کا خواہ کتناہی افعال نیک ہیں کوشش کرسے گرینو دوہ اسم مُفَّلِ إس برحاكم ہے تووہ اُ سے اپنی طرف کھنچتا ہے اُور سجواسم ہاوی کامظہر مے وہ ہرگز گراہی میں مذیرے کا بیونکہ اسس براسم باوی حائم ہے بعرفرایا کیول کی تعالے سے اسماء مصبوط ہیں ، اس طرح اُس سے مظہر مجی مضبوط ہیں۔اورکسی اسم کا تابع بھی صراط مستقیم بہتے۔ بعنی سرادمی راہ راست پرہے۔

بالمرك مسم إ- ايك دن زوال سع وقت عظرت مجبوب بنكاه شريف ميں بيچھے تھے -رمعنان شريف كى نضبلت بيں ذكر موريا مقا - فروايا كه ايك دفعه چالىس ابلالولى مى سەايك ابلال نوت موكبا بقنبه ابلال مضرت غوث التفلين محبوب سجانی شخ عبلالقا در حبلاً نی کی تعدمت بین حاصر بهوی و اور عرص کیا که حضرت فلاں ابلال ہم ہیں ہے فوت ہو گیاہے آپ کی جس سے بایسے ہیں مرصٰی ہو اُسے اس کی جگر مقرر فروائیں . فروایا ہو کو ٹی سب سے پہلے اس مجگہ سے گزرے كا أوراس راستميرائ كا . أسع تمها يع زمره مي داخل كردون كا ، اتفاقاً ايك بقّال كافرسب مع يبلي إس راسته سے كزرا بحضرت غوث اعظم نے ايك توجه تام سے اس پرنگاہ ڈالی اور اسے درجہ ابلال منت دیا اور امس کو زمرہ ہیں داخل كرديا. وه كيمر جاليس الإل موكئة . ميم حضرت عوف في است فرماياكم استنخص تو بناكدكون سا ينك كام كياسي كريئ تعاسط في متها ليداس كام كوب ندا ور قبول كياء اور ستخديس سب يبله مير، ياس بحيجا . إس لئه كربو بكسب فلأكى جانبس ب اوريم درميان يس واسط بير رحق تعالى في نمهارى قسمت میں برر تبدُ ابلال لکھا تھا ۔ اِس نے تنہیں سب سے پہلے میرہے پاس میجا

البتريه بات بتأكدوه كون سانيك كام بصبح توف كياسي أمست كها ياحضرت آب پرروشن ہے کہ بیں کا فریعے دین مقار کا فریے کیا نیک فعل ہوسکتا ہے۔ البتہ بیام كرتا متاكرحبيدا ورمضال آثا تقا اكررسىلمان تمام ون يشرب وطعام سے بازيہتے خے توجیے عرض آئی متی ا*ور ہیں د*ل ہیں کہتا تھا کہ یہ کیا مناسب سے ہمسلمان دمض<sup>ان</sup> یں کھانے پینے سے اِزرہتے ہیں اور ہیں علاند کھا تا ہول کیں ہیں مسلمانوں کی نظر ے جبیاکرکھا، پیاکرتا تھا بعضرت عوف پاک نے فروایاکہ حق تعاہے کو ترویہ فعل بند آگیا که نورمضان شریف کی گرمدن کونسگاه میں رکھتا تھا راس وجہسے نتجھے یہ مرتبہ ملائة بس حضرت محبوب فرايكهاس كافرن بي نكرمضان كالمترام كيا توابدل سے مرتبہ تک بہنچا مسلمان جورم خان شریف کی حرمت کمیتے ہیں اور اہ میام سے روزے رخصتے ہیں بعق نعاملے ی نگاہ میں اُن کا درجہ دیکھناچلیئے كركيا موكًا ومديث فارسى بين أبلي كرار الصُّوهُ إِي وَ إَنَا الْجَنْحِ بِهِ " «د بچنکه روزه میرسے لیے رکھا جا تا ہے إس لئے ہیں ہی إسس کا ٹواب دون کا) محد بار وجربوآب سے مربدول میں سے مقا اور آب نے اس کا نام ابوالو فا ركها تقان عرض كياكه باحضرت يسترصوال رمضان شريف بي كم غلام آپ کی خدمت بیں حاضر مہور ہے اور آپ می زیار سیسے آپ نے فرمایا کہ بال بیجھے توبہت سال ہو گئے کہ تو ہاری نعامیت بیں اربا ہے - اِس سے بعدم سحایت بیان فرمانی که ایک دفعه دوبزرگ کا مل که دونوں ایک مرتبر پر تھ راستہیں جارہے تھے کوب تنگ آگیا ایک نے دوسرسے سے کہا ہ آپ عِلْيْنَ بِين بِيجِهِ عِلُول كا. أس نے کہا کہ نہیں آپ آسے علیں بین آب سے بیجھے چلول کا اُس پہلے نے کہا کہ تم مجھے آ کئے کیوں کمنے ہومیری تم برکیا فضیلت ہے کہ تمہا سے آگئے آگئے علول' اُس نے کہا کہ تبری مجھ پریہ فضیدت ہے کہ 'نو نے واج مبید بغلادی کو د بچھاہے اور میں نے مہیں دیجھامے رہیں وہ آ گے بچلے. کاتب الحروف کہتاہے کہ حضرت صاحبؓ نے یہ حکایت بزرگوں سے دیکھنے

کی فضیلت سے بارہ میں ابوالوفا سے بواب میں فرمائی مطلب یہ مقاکر جوالی النّر کودیکھتا ہے اور فقط اُن کی زیارت کرتاہے تی تعالیے اُسے اعلے مرتبعطا کرتاہے و اور اپنے مقبول ومغفور بندوں میں سے بنا لیتا ہے جونا بخری کا بت ہے کہ ایک دفعہ ایک بوشت میں کرایک دفعہ ایک دفعہ ایک بادختاہ فوت ہوگیا جب اسے بواب میں دیکھا کہ بہشت میں اعلے درج بر بہ بھا ہے تو بوجھا کہ سجھے یم رتبہ کیسے مل کہا کہ جب میرا نام اعمال دیکھا گناہ سے سوا اور کوئی چیز ندیمی مگرویل لکھا تھا کہ ایک ون یہ حاجی شریعت زندنی کی زیارت سے لئے کیا تھا بحق تعلیا نے فرمایا کہ اسے اس ولی سے طفیل بخت دیا۔ سے

## سنتی*دم که در روز امیب دو بیم* بلال لابر نبکال سخنش کردیم

حمایت ہے کہ ایک دفعہ ایک چور کو کھانسی دی گئی۔ ایک شخص نے آسے سخواب ہیں دیکھا کہ ہوئے ہے سے اسے سخواب ہو کھا سخھے یہ مرتبہ کیسے ملا۔ کہنے لکا حبب مجھے کھانسی برسے گئے تواس دقت خواجہ حبب عجمی ماستہ ہیں جا رہے تھے میری نظراً من سے جہر ق مبارک ہر بڑی عق تعالے نے اس سے طفیل معے بخش دیا۔ میری نظراً من سے جہر ق مبارک ہر بڑی عق تعالے نے اس سے طفیل معے بخش دیا۔ مدیس حسن ہے گوییت اے دقت عشاق توخوش

كزمن ازاليفان يتم وركار البشال كن را -

مجلس سفتم ایک دن یہ کانت الحردث تن بعشر وکا ملہ کا بق ہے ایک دن یہ کانت الحردث تن بعشر وکا ملہ کا بق ہے اس کتا بست طہر سے وقت سبق ہے رہا تھا ، دسویں دن دوران بق علی بہوگم کا ذکر آیا کہ یہ نفست در اصل ہوک کی نشست ہے اور اسی کا نام پرم ہے اور اسس کی ترکیب یہ ہے کہ دائیں باؤل کو بائیں بنڈی پررکھوا ور بائیں یا وُں کو دائیں بنڈی پررکھوا ور بائیں یا وُں کو دائیں بنڈی پررکھوا ور بائیں باول کو دائیں بنڈی پررکھوا در باغفی دونوں ہمتیلیوں کو ادار کی طرف سے ابیت دونوں یا کس کی بیٹے کہ سیالی ہم کر میں بھرکہ کے دونوں بائی کھرکہ ایک بھرکہ کے دونوں بائی کھرکہ ایک بھرکہ کے دونوں بائی کھرکہ کے ایک بی بھرکہ کی دونوں بائی کھرکہ کے دونوں بائی کھرکہ کے دونوں بائی کھرکہ کی دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کی دونوں کی بھرکہ کی دونوں کی بائی کھرکہ کے دونوں کی کھرکہ کی دونوں کو دونوں کا دونوں کی کھرکہ کی دونوں کی کھرکہ کی دونوں کو دونوں کا دونوں کی کھرکہ کی کی دونوں کی کھرکہ کی دونوں کی دونوں کی کھرکہ کی دونوں کی دونوں کا دونوں کی کھرکہ کی دونوں کی دونوں کی کھرکہ کی دونوں کی کھرکہ کی دونوں کی کھرکہ کی کشرکہ کی کھرکہ کر اس کی کھرکہ کو کا کھرکہ کی کھرکہ کی کھرکہ کی کھرکہ کی کھرکہ کی کھرکہ کی کھرکہ کے کھرکہ کی کھرکہ کے کہرکہ کی کھرکہ کی ک

سانس روكين اور النَّدالنُّدكا ذكر قلب بي كري اس شغل كى تا ثيرا وراس سے فوا مُداس کتاب مذکور میں لکھے تھے کہ حق تعلیا اُسے اپنا جذب اور تعمیر حالی عطائدیا ہے بجب بیشغل میرسے میں تایا اور میں نے اِس سے فوا مرطیعے تومیرے دل میں اس شغل کا شوق بدا موا میں نے جا ایک بیشغل کروں گرینیا ل يه تفاكيع ضريت صاحب اجازت دين لوكرول ابس بس بيء عرض كيا كرحضرت جو مريايي ببريه تاب بله اوراس كاب يس موئى وظيفه ياعل أحارت نوكيا مرف سبق پڑھنے سے اسس شغل کی اجازت حاصل ہوجاتی ہے۔ آپ نے فرط یا کم بیراین مرید کو اجازت سے می کتاب برصلتے ہیں اگرسبت کی اجازت نہونوکیوں بڑھائیں .ہی*ں نےجا نا کیحضرت صاحریج کی مرمنی ہے کہ* بہ وہیفہ کروں۔لپس بیک نے وہ وظیف کی اوراس عبوب عق سے طفیل اس شغل سے نوا مگر دیکھےاور پائے ۔ اِسس طرح اس نقرنے ایک دفع حضرت صاحبؓ کی خدمت ہی كزارس كى كم غلام نے آپ كى اجا زندسے نفسيم اورا دِنهريه پراسے بي نوغلام بقى المقدور اورادنصیریہ بیں سے وال لقت برابعتا ہے گراسس سے برابطنے کی دوبارہ آپ سے اجاز نہیں ہی کیامکم ہے . فروایا کہ تہیں یہ اورادکس سے بیٹھا سے تھے بعنی إن اورا د كوير صف كيك بي توير معل عقد راس دفت اس فقر كي تشفى بوكني -كاتب الحروث كبتلب كرايك دن حظرت ميوب ابنى مسجد مين نونسه خريف مي عصرسے وقت تشفریف فرواعتے اورعزیزان اہل صفہ مثلاً موادی نورجہا نیا ں صاحب بها ول بورخی، مونوی طهرسوار وغرو اوربراتب الحروث بھی بیطے تنے۔ آپ ف فراياكه ماسع بسران عظام معمل دورسانون برمين ايت تقيم اوقات عربی رسالہ ہے بوجبل و دونسخہ کے رسائل سے ہے جو صفرت مظہر النّما لنا کم العمار سٹنے گڑکی تصنیف ہے اور دوسرے اورا دِنصیریے می مولف حطرت می وم نفيرالدين محود وراغ وبلوى الاودكى بني بسب آب ندايت خلفا كوفر ماياكم عمى اِن کی نقل کر**یو · اور اِن برعمل کرو اور اِن اورا دکو ب**طیعا کرد ۔ لیس معرت صاحر<sup>م</sup>

سے چوخلفاء إسس وقت ما ضریخے انہوں سے دونوں رسائل نقل کر ہے۔ عاجز نے بھی نقل کر گئے۔ اِس سے بعد جب عضرت صاحب سے سمراہ حضرت قبلہ عالم کی خانقاه میں آئے اُورنقتیم ادفات کو حرف بحرف حصرت محبوب سے پڑھاتوجب رساله مذكوريس اورا ونعيريه كاسواله آباتونراياكه استعجى لكحه تواور يرحد مبس اس دن سے میں نے اورا دِنصیری بڑھنے شروع کئے۔ الحد لله علی ذالا علی اللہ محلسه مثن في ايك دفعه كاتب الحروث اورميال صاحب غلام رسول خال ) المسم المستوماكوانغال، مم دونونے الكے مرفع كالبتى تاج مرورمين صرت صاحب سے برط صنا مشروع کیا۔ ایک دن ہماہے مبتی میں سات اسماء اللی کا ذکر آبااُور اس کی ٹرکوہ کا ذکر آبا ور اس کے قوا کر ظاہری و باطنی کشائش سے بئے بہت کھے ہوئے تنے ۔آپ نے فرما یا کہ إن اسلتے اللی کی زکوۃ نسکا او ہم دونوں نے اس كى زكوة مشر*وع كر*دى ميال صاحب غلام رسول خال جيوا ب*ك عبرو بي* جي<mark>ط كزركة</mark> دیتے تھے۔ اور یہ فضر حضرت فلام محدصا حب میڑی ڈالا ہو حضرت نبلہ عالم محمد خلفاء بیں سے نفے سے مزار بر بیٹ کر رکوۃ دیتا تقااور سمبی غلبہ شوق معرب اوراں سے دیلارسے اضطراب بیں آپ سے بنگلہ سے وروازہ پر آکر پیٹے بھا تا مقا اوروہ اسماء پڑھتا تھا۔ ایک دن پرنفتر صفرت صاحب سے بنگار شریف سے دروازہ پر ہر اسما، پڑھد ل مفا اورحضرت صاحب بنكله شريف سے اندر بهاشت سے دقت طلوت ہیں مشغول مقے كوات يس حضرت فبارعا لم مع لائكرى جيا فلام رسول صاحب حضرت صاحري سے پاس خلوت میں گئے اور عرض کیا کہ باحضرت میں حضرت قبله عالم سے زمانہیں لنگر سے انتظام میں مصرفیف رہتا تھا ، اور طلب خلاسے غافل تھا ، آوراب يں بہت صعيف موگيا موں أورميري كمرخم بوكئي ہے إب ميرسے دل بين طلب خارا پیال ہوئی ہے .آپ مصرت قبلہ عالم ہی جگہ ہیں ۔ مجھے الیساسید مطارات ہتا دیں کہ مفصرہ حقبقى تك بهنچ حادُن . فرما نے لگے آج ننها مصدلتے حضرت قبلہ عالم صمر ارشریف پر عرض کردِن گا۔ وہ 'اسس دِن واپس بِپادگیا۔ اسکے دن بھرانسی بچا شنت سے وقت آیا

اور دہی عرض کی اُدر کو چھا کہ حضرت آپ نے میرسے لئے مزارِ مبارک پرعرض کی ہو گی فرمایا کہ ہاں کہنے سگا مجھے اب خلاکے راسنے کی تلفین فرما ٹیں۔ اُور مجھ میر پوری توجہ فرما ٹیں بحضرت صاحب نے اس سے ہواب میں پیشعر مرکبطا ، سه طبیب عِشق سے بوجھاز لیخانے علاج اپنا

مه طبیبوسی ہے ہوجھار سیا ہے علاج ا بن کہا واجب ہے خم کوصورت وسف کا دم کرا

وه به اشاره نه سمجها آدر کهنه دگایس شهر سمجهاکدآپ نے کیافروایا ہے ۔ فروایا سے ۔ فروایا سے ۔ فروایا سے دروایا سے دروایا در کارنا ،

اربسمجاكم صورت بنظ مع مراقب المرف اشاره ب مهن سكاكه باعض اب وه صورت مجه يكاكه باعض اب وه صورت مجه يكاكه باعض اب وه مورت مجه يادنه به ربی تقريباً ستره سال مو گئے بي كر حض انبائا كم كات تقور كري بيط بلك و اب معدرت تبلغا كم كات تقور كري بيط كروں آب نے فرما يا يہ تعتور كري بيط كرميرام رف دم يوس دو اس روز سے إس شغل بيس معروف موك و الحك ملك على خالاه ۔

مچلس می ایک دن حضرت مجبوب نما زعصر سے بعد نونسه شریف کی استخد میں مصلہ پر بیٹے تنے علیاء فقر ااور عزیزان اہل صقہ بھی محفرت کی مجلس سے حلقہ بیں موجود تنے ۔ یہ عاجز بناو بھی بیٹھا تھا۔ جب مغرب کا وقت فریب اگی توحضرت تجدید وضو کر سے حضرت صاحب بھر اپنے محفرت صاحب بھر اپنے محفرت صاحب بھر اپنے مقلب مصلہ برمبع گئے تو ایک طالب علم نے جوشور سے بلدہ کار بہنے والا تھا، گتا نی در کہا کہ یا حضرت کی بیجا سُرنے کہ لوگ مسید میں آپ کی تعظیم سے لئے اُس کی در کہا کہ یا حضرت کی تعظیم میں کا تعظیم میں جائز مہیں ہے اُور سجارہ تعظیم میں حل کے بیت اُس کے بیت بھی میں کا تعظیم میں جائز مہیں ہے اُور سجارہ تعظیم میں حوالم کہ بین کرب سے کہ کو کہت اور سجارہ بین یا میں دوسری جاکہ بھی میری تعظیم کرو اور مجھے سعبو کرو ۔ اُس بول کہ سجار میں یا میں دوسری جاکہ بھی میری تعظیم کرو اور مجھے سعبو کرو ۔ اُس بول کہ سجار میں یا میں دوسری جاکہ بھی میری تعظیم کرو اور مجھے سعبو کرو ۔ اُس طالب علم کی وقت ایک بوڑوہا عالم ولا یت خواسا ن سے آیا مہوا تھا ، وہ اس طالب علم کی وقت ایک بوڑوہا عالم ولا یت خواسا ن سے آیا مہوا تھا ، وہ اس طالب علم کی وقت ایک بوڑوہا عالم ولا یت خواسا ن سے آیا مہوا تھا ، وہ اس طالب علم کی وقت ایک بوڑوہا عالم ولا یت خواسا ن سے آیا مہوا تھا ، وہ اس طالب علم کی

طرف متوجه بهوا أوركهن ككاكه بيراستاد، مال، باب، علماء، سادات كى تغظيم سبري جائز ب كيول كمسيدين نغظيم ندكرني سي باره يسبوهات ب وه ميسك مرسول باكسلى الترعليه وسلم في ذما ياسك در لا تعظم في بني د كيك دكه الترسي كفريعنى مسجديس ميرا عزمعموى احترام نركيا كرو بحبس سي يمعنى بيركم نازى مالت بى مسجد مى مىرى تعظيم ئىروا ور مديث سے فرمانے كا باعث یہ تھاکدا بترایس جیدحضورصلی المترعلیدوسلم مسجد میں تشہریف لانے محابہ كرام كمنازين بمبى بويت تونماز توكو كرحضورصلى التدعليه وبم كاتعظيم بجالات رسول اكرم صلى الترعلية ولم ي إس ام عد منع فرا ياله ما لت نمازين مسوار بس مبرى تغطيم ندرو عهراس عالم ني بهار بي جو تون في سجد أه تغطيم مع باره میں کہاہے یہ بھی جائنہ ہے۔ سپر استاد ، سپنمبر اُور یاد خا ہ موسوں کہ سجاه کی دوقنسمیں ہیں ایک سجائے عبادت، دوسراسجائہ تغطیم کہ دونوں لفسِ قرآن سے نابت ہیں سجدہ عبادت سے باسے میں فررّن پاک میں ہے سفا سُجِکُ وا لِلنَّهِ وَاعْبُ وَاوُلِلنَّهِ يَسْجُدُ كَافِي الشَّمَا السَّمَا السِّهِ وَالْأَرْضِيُّ وَالسَّرَى سَيَعَ الرّ ادراہسی کی عبادت کروزمین وآسمان کی مرجبزراسس سے ساجے سجدہ دیزہے) اور په آيات مشانِ سجدهٔ عبا دن سے باره پس بي*ر -اورعبا د*ت ومعبو ديت كى شرط اسس مجكر ب مبيدا كه فرما يا در ان تنت ايا ؟ تعبد ون؛ أور مديني شريب ہیں بچنق تعا سے سے علا وہ کسی دوسر سے کوسی ہ کرتے سے منع سے بارہ ہیں سے تووہ اسی سجدہ عبا دت سے سلسلدیں ہے کہ قال علیہ اسلام المُنْ سَجُدُ لِغَيْدُ اللَّهِ فَقُدْ كُفُنُ دِحِس نِے عَدا ہے۔ سواکسی کوسی ہی اس نے کفرکیا ، اس لت يه درست ب ك موغرين كومعبودجان كرسجارة عبادت مرسى كافر يوجائ. کیونکہ سجدہ عبادت من تعلیہ سے سواکسی اورسے سئے روانہیں ہے ۔ ا ببتہ سجائے نعظیم د بھی تفسِ قرآن سے ٹا بت ہے کہ قولے تعالیٰ ۔۔ مواذِ قلْنا بلمُلکُمْ اِسْجِدُ وُالْإِدْمَ مروا مستحد الا إملیسی''. رسم نے فرشتوں کو پھم دیا کہ آدم کا سجھ کرد توسوائے ابلیں

ئے سب نے ابسا ہی کیا) نیز حضرت پوسعت علیدالسلام سے حق میں ہے۔ رئی داک مستجداً "وه اسس سے سامنے سجدہ ریز ہوگئے ۔ بس پر سجاہ مباح بيِّ كُواكُد كُوفَى الينة والدين ، سير استناديا بادا والوكرية نوكا فرمنين بهوتا و وه طالبی به درست بی ابسش کرخاموش مردگ اور کچهه نه کها رکانت الحروف کهتا ہے كرسجارُه تعظيم ميں انتثلاث ہے مگرمشائخ وصوفيامتفق ہيں كد برمباح ہے اور بہت سے فقهادمفتسرين بهى اسے مهاح كہتے ہيں جنائخ تفسيركشاف بين لكھلب كر ہوسى و خلاكوم جاتا ہے وہ عبادت ہ موتا ہے اور وغرال ركم مونا ہے وہ سجدہ احترام مؤلاہے. ابوتنا دھ کہتے ہیں کہ سجارہ سے دوسپار ہونے ہیں ایک احترام کا دوسراعیا دت کا-احرام کاسجاد آدم کو فرشتوں نے کیا اُ ورعبا دت کا سجارہ حرف الٹر سے بٹے ہی مخصوص ہے۔ ابن عباس منت بين (الرتغطيي سحيرة توايك فسم كاسلام بيئ - جامع الصعير بين لكهاب كُ الكيمرت رسى المتقول ميدمر الداين رضا ر كمدس توكوني حزح بنين " فناوئ تسهببريس لكعاب كرسجده كي دوقسيس بيب يسجدته عباوت أورسسجو فيغليي سجله عبادت توصوف النرك يفضوص بدالبته تعظيى بايخ مقامات برجا نزيد 🕕 قدم ابنے بنی کو برسکتی ہے ﴿ مرمد ابنے مرت دکو ﴿ رعایا لِینے باد خاه کو جاولاد اینے والدین کو اور غلام اینے آماک تعظیمی سجد کرسکتا ہے ان پاپنوں مقامات ہر بہ سجدہ کرسنے کی اجازت ہے۔

فقاوی سراجی میں درزح ہے کہ اگر انسان تعظیمی سجدہ کرتا ہے نووہ کا فرمہنیں ہوتا . فتاوى خانى ميں مرقوم ہے كہ اگر شاتسے اس كوئى تشخص باد شاہ كوسجدہ حريث احتراماً كرناب نوكا فرنبيل بوتا .

ظهيريه كاكلب كنزالعبادين لكحاسك بادشاه كأنغطيم سحبو كرني سيالسان كافرمنهي ہونا کمنٹرالعباد میں دراج ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سرکاری حاکم سے سامنے زمین کو دوسہ وس اوراس کا مقصد صرد نے تعظیم کرنا مو تو آدمی کا فرتیب موتا ، کبول که و ۵ عبادت

منى كررع بكلتعظيم كررطب

مشکوٰۃ المسایح بیں مندرج ذیل حدیث موجودہ کرزر عظم ہے ہیں کہ ہم عبدالقیس فلا مسکوٰۃ المسایح بیں کہ ہم عبدالقیس فلا کے وندلی نظر کی موکر مدینہ پننچ تو عبدی سے ہم کا دی سے اثری اور حضور رسالت ماتب کے باخذ اور قدم ہجے وابوداؤد

مجلس لیم : - ایک دن حضرت صاحب نمازعصرسے بعدمصلا برتونسد شراف

کی سیدس بیطے ننے ۔ اُورعز میزان اہل صفہ وعلمائے ٹھ بھی بیٹے ننے برکا ترا لحرف مجى بيطاعقا بعضرت محبوب مسبعات عشرتهع درود أور الله الصدي فارغ مو كريمه يرآب كا اصول مقا، نتجديدوضوس لئے اسطے اور طہارت بشنجا سے بعد كھڑے عظے، مولوی محودمفتی ، حضرت صاحب اور یہ فقر اور چندعلما وفقر ابھی حافر کھیے تھے تو حالت وجدا ور بخرک ورقص سے سلساد ہیں بات جل نعلی کیونکر اسس سے پہلے نماز ظراور تلاوت سے فراغت سے بعر حب صرت صاحب بنگار شریف میں بعظے تفے توسردا رخان بخارگی توجو حضرت صاحب سے باران مجازیں سے مقا، حالت وجد بولی تقی کہ اس کی بیبن سے مولوی مفتی محود معاس سے بعال کشے تھے ،حضرت صاحبُ اس سے مها گئے پرسکرائے عقے ۔ برا تب الحروث کہتاہے کسردار خال ذکور كوعيب بسمى مالت بوفى تفى يرجب معى كوفى مشاشخ سلدمن تيدي سيكسى یشخ کا نام اس سے سامنے لیٹا تواُسے اس ناررجذبہ وحالت ہوتی کرا بنی جگہ سے وجار كرنا كا أوراس شخص سے سين پر بيط عا تا حس نے نام ليا مو . أور و حاركرتا جب ك لوگ اُسے نہ چھڑانے وہ اس کی بہتت یامینہ سے ندا ترینا اس وج سے مفتی محروثہ اس سے وج*رسے* وقت محبس سے بھاگ <u>گئے ت</u>نے ۔ اور حضرت صاحبؓ بھی اُٹس کی اس عالت سے بے زار ہوگئے متے آور حضرت صاحی نے عین کیری ہیں اس فقر سے ساحنے اُسے سخت سست کہا تھا ، آور فرما یا تھا کہ بیل تنہیں ہے حالت مہیں بکہ الارسے كا تولوگوں كومار تاہے اوراُن سے سينہ پرسوار مبوتاہے - ور منہ سم نے بھی دردنشول كى مالت كود كوما يد . سبس عصر سعد مخد مدوضوس وقت بب

آب استنجا وطہارت سے فارغ مبوئے تو وہ بھر آگیا بحضرین صاحبؒ نے فرما یا کھمالہ تشیر بر میں لکھا ہے کہ وشخص حال ہیں اپنی جگہ سے وحدی حالت ہیں عی اُڑا طّنا جة تواسس كادرج معرفت كم بوط أب مولوى محدود في عرض كياك ياحضرت بہت سے کامل صاحب ِارشا د بزرگول کو حالت ِ وجد ہیں رفنص وحرکت کرتے دیکھا ہے بکہ جنا ب کوہمی اپنی آنکھوں سے الیساکرتے دیجھاہے کہ آپ نے بہت وجدور وركت كى ـ تاضى صاحب عاقل مح صاحرج كويمى ديكيط بي درها لت يس ببت ومبرورقص سے بنتے اُسطِ<u>ت ننے</u> · آپ نے فروا یا کہ ابھی نقص مقابورہا لیت سے وقت وہ کررتے تھے ۔ یہ بات سمیٰ کرمولوی نرکورخاموش ہوگئتے ۔ کا تب الحروف كہتاہے كرحضرت صاحب كا وجدسے بارہ بيں ببهلا فرما ن مكمت وتنبيه سے كئے مقا جداً اوربے نودی مے بغیروم کرنے والوں سے لئے : کاکہ کوئی شخص حالت ہیں اپیٹ اختیارسے اپنی حبکہ سے نہ اُسطے ۔اور دوسری بات اپنے موافق حال بھی کہ برتن سے اندر سو کچھ موتا ہے وہی اس سے باہر طیکتا ہے ۔ بینی کمالیت میں نقص مہیں فرما یا تفا بكدوان سے حال سے نقص سے بارہ بیں فروا یا تھا۔ مردرا مل کو كماليت أس وقت حاصل ہوتی ہے کہ اِس کی سینی اللّٰر تمام ہوجا سے اوربیزی اللّٰدیس قدم رکھا ہو مگرسیرنی اللّٰہ میں انتہا ذم وی موقد جتنا اوبر موجائے اس سے عبی اوبر درجہ ہے ۔ لہذا حدیث پاک يں فرماياكيا ہے كُمُنِ اسْتوىٰ بومان َ فِعُو مُغْبُونِكُ " رح فخص ايب مقام بر دو دن رم گوبا وه خساره میں رہی اور بدانتاره ہے کہ:

سے دل جے ہندی دریں فائی جہاں : ایں جہاں راہم جہانے دیگراست
اسے کہ نو فافی جہاں میں کیا دیکھتا ہے کہ اس مرتبست اور پر ایک اور مقام ہے

پس ہما اسے صفرت صاحب ایک ایسے مقام پر تھے اور اس مقام کی خود خر
دی ہے ۔ وگر نہ نہ آپ نے صاحبان و دہستے عیب کا ذکر کیا اور نہ اپنے کما ل
کا ذائقہ جی کسی خاص آدمی کو نفی ہی سمجھ سکتا ہے اور اس
کا ذائقہ بھی کسی خاص آدمی کو نفی ہی سمجھ سکتا ہے اور اس

ایک دن حضرت صاحرج تونسر شریف کے بنگلہ گبار*ہوی مج*ل . . . . ين تشريف فروا عقه . بات رمنا يه مولاا وررمان الميلم سے بارہ بیں ہوری تھی فنر ما یاکہ بندہ کو جا ہیئے کہ حق سے فعل پر راصی سے جا ہے ظاہراً إسس سعى من برانظرائة إس الفك كه خداكا فعل مكت سعة خالى منيين مؤنا أور بو کچے خلاکر تاہے بندہ سے حق ہیں 'ہم گروتاہے ، مگر مہیں . بیر سے کایت بیان فرما ئی ئر ابک دفعہ ایک ابلال بیشے از بیں نظا - دریا پر بارسٹ ہورہی تنی اس سے دل بیں یہ خیال آیاکسی تعلی دریا بربارسش برسارید بین گریهان کیاضرورن منی اگر زمین پر بارش برسانے توسبزہ ، گھاس اور غلّہ اُگا تاکہ مغلونی کو فائدہ پہنچتا ۔ صرف یہ اعتراض دل بیں آیا ہی تفاجم اس ابلال سے باتھ یا وُں کٹ کئے اورزین يركر بيط اور اس كاورجه ابدال سلب موكيا - الححل للدعلى ذا لل بار بروس مجلس : ایک دن مغرب سی ناند اور وظالف و نواقل سے بعد بار بروس مجلس : ید نفیر حضرت صاحبؓ سے بنگلہ شربیت سے سامنے شال كى طرف بستى تاج سرورس بين العشامكن كى مشعولى بيس ببيطا نفا بيرب عبالى مولوی صاحب حافظ نور الدین ڈیڈی بوحضرت صاحب سے یارانِ مجازیں سے ننے ۔ اورصا حب ِ ذوق سے اِس لیٹرکی الماقات سے ہئے آئے اُوراِ دھر ا دُصرَى گفتگوسے بعد فرمانے لگے کہ اسے تجم الدین آ آج حضرت صاحب کی فدمت يں جا كرعرف كريى كه مم بر توجه فرؤ كي بيں نے كه بہتر ہے اس سساميں حضرت صاحب کی ہیبت مستہور گئی کہ جو کوئی کسی غرصٰ کی خاطراک کی خارمت بين حاضر بوتا جب سامنا موتا توتمام باست بحول جاتى اور ارزال وترسال والبس آجا اً.جبيه كهمولانا روم فرما تے ہيں ۔

ہیبیت ایں مردصاحب دلی نبیست ہما سے دل پریمی ہیبت آگئی ۔ آخر مولوی صاحب نے کہا کہ اسے معانی حضرت صا

ببيبت اذهنقست اين زخلق نيست

كى خارمت بين عبانے كى جرات منبين بيك إن كى ميبت جائے منين ديتى. آيہان اسی مراقبہ بی حفرت صاحری سے رخ انور کا تصور کرسے عرض کریں ، آخر سم نے البیا ہی کیا گر ہاری تسکین نہوئی ۔ میں نے اصل بات کہد دی کوع فی تعلیم بیان ہیں ہے. کہنے لگا پہلے توجا اور عرض کر بھر لعد میں بیں جا کرعرض کروں گا، بیس یہ . فقرمصلّه سے اُکھا اور حضرت صاحب کی خدمت ہیں بہنجا ۔ آں جناب اس وقت است بككيشريف سے ابر خال ك طرف است مصله برمراننه بي مشعول عقد بين أبهته أبهته كياا ورحضرت صاحب سے سامنے بیط گیا اُورمولوی نورالدین ملا بهاراسوال سجواب سننف سمسائت حييب كرينكار شريف سمستمال مغربي كونه بر کھیے نضے کچھ دیرسے بعار حضرت صاحرج نے آنکھ کھولی اورمیری طرف دیکھا أور بيجياميال عجم الدين ہے - بين فيعرض كياكه بان فيله فرمايا إسس وقت كيون آیا ہے بیں نے عض کیا قبلہ مجدیر توج فرائیں کہ آج آپ کی توجہ حصوصی کا امیدوار تول فرما یا کا آج تک میری توجم بر نہیں ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ یہ تمام سوزو گدار ذوق فوجد ہو سخھ مامل ہے کہاں سے ہے ۔ اور سرب ال جو صدیا کوس سے بھاگ كرمير باس الله كيا خود آله اسه ميال نسلى ركمو يسبميري توجه. ورنرسی کی طاقت مہیں ہے کہ میری طرف ایک قدم بھی اعظائے اور جیب تکب میں کسی کواپنی طرف نہ کھینوں کوئی میرے نزدیک نہیں آنا۔ اس سے اے دو ابنے اوقات کو کم شریق نعالی یادیس مشغول ریا کر میری توجم پر ب يس نيع ص كيا فبله غلام كى كيا طاقت سے كه اوقات كو كمكرون. يهال بھي آب ہی کی توب کام آئے گی . فروا یا نوش رہوکھیری توج تم بہے بس نقر رہضت ہو كواكف كراكيا بميرس بعدمولوى صاحب حضرت صاحب كى خدمت بس ينفيا ورعر من كياكة السس غلام كوايت وامن عدورة ركوي وفرمايايك دورمني كرون كا گران کی زبان سندزیاده ساخدند دیا که حضرت صاحب سے دورعرض کریں۔ در مایا جادُ وه أَنظُ مُراَكِدُ . الحيد للدعليٰ ذا لل ع

> درسن نکورویال زیبا بهداو دیدم درخیم نکویویال پسید به او دیدم دیدم بهدائت انها صحرا و بیا بال با او بودگستال با صحرا بهمد او دیدم بال اسے دل دیوان بخرام بسف خاند کان درخم و بیجاند شید سمدا و دیدم در مے کدہ ساتی خواجیا ئی عراقی شو مے درکش باتی خواجیا ئی عراقی شو

جب به غزل اس فقر نے سئی . بین حضرت عبوب سے سامتے ببیطا تھا۔ بی نے مرح نوب خور نیا بہت کارشریف مرح نوب خور نیا بھا کرنے ہو سکا گرئے رقت اور سے نابی نے مجھ نیا بھا بہت ہو تی نہ رہی . لاجار سے احاط کی دیوار کا دروازہ بند تھا ، اس دروازہ کو کھو لئے کی ہوش نہ رہی . لاجار احجل کر دیوار سے دوسری طرف گرا اور مغانقا ہ قبلہ عالم بی گیا . فقر رپر بطری دیری غلب وجدر با بیہاں تک کر اپنے نمام میر سے سوائے باجا مرسے بیریخش قوال کو دے دیئے جب ہوش آیا اپنے ڈیرہ بیں آیا ۔ موسم سرما مقا بمیر سے باس اور میلے نہ فقط من منازع من نام کی نے حضرت عبو جب فوال کی خدمت فقط مناز کری نے حضرت عبو جب بیری فی مناز کری نے حضرت عبو اللی خدمت من ایک دو مقان کھر کا تھے ہیں ۔ فی مناز کری نے مقد اسے لاؤ تاکر اس کور سے مناز کری نے مقد اسے لاؤ تاکر اس کی خوری مناز کری نے مقد اسے لاؤ تاکر اس کی کہا ہے تھے اسے لاؤ تاکر اس کے خوری صاحب کی مناز کریں ، غلام رسول وہ تھان کا ڈھے تا اور مجھے دیا ۔ کہ شجھے حضرت صاحب کی مناز کریں ، غلام رسول وہ تھان کا ڈھے تا اور مجھے دیا ۔ کہ شجھے حضرت صاحب کی کھرے تیا دکریں ، غلام رسول وہ تھان کا ڈھے تا اور مجھے دیا ۔ کہ شجھے حضرت صاحب کی مناز کریں ، غلام رسول وہ تھان کا گرے تا اور مجھے دیا ۔ کہ شجھے حضرت صاحب کورے تیا دکریں ، غلام رسول وہ تھان کا گرے تا اور مجھے دیا ۔ کہ شجھے حضرت صاحب کی کھرے تیا دکریں ، غلام رسول وہ تھان کا گرے تا اور مجھے دیا ۔ کہ شخص حضرت صاحب کی کھرے تا دیا تھان کا کہ دوری کیا کہ دوری کھرانے کی کہ کا کہ دوری کھان کا گرے کے کہ کہ دیا کہ دوری کے کھری کی کی کھری کیا کہ دوری کیا کہ دوری کیا کہ دوری کی کی کھری کیا کہ دوری کی کی کے کہ کی کوری کیا کہ کی کھری کیا کہ کی کھری کے کہ کی کھری کی کی کھری کے کہ کی کھری کی کھری کے کہ کی کھری کی کھری کی کھری کے کھری کی کھری کے کھری کی کھری کی کھری کی کھری کے کھری کے کھری کی کھری کے کھری کی کھری کے کھری کی کھری کی کھری کے کھری کے کھری کی کھری کے کھری کے کھری کے کھری کی کھری کی کھری کے کھری کی کھری کی کھری کے کھری کی کھری کے کھری کے کھری کی کھری کے کھ

نے دیاہے ۔ ہیں وہ سے کر قاضیان کا نبطے والا سے کویرہ برگیا "اک وہ میرے کپڑے گرتہ وغرہ تارکری + انہوں نے تیارکیا بیں اِسس بات سے ناوا قف عقالا نہول نے ہی کاٹے ھے کا تھا ن حضرت صاحب کی نار کیا ہے۔ اِن کی زبانی مجے معلوم ہوا كه حافظ غلام نظام الدين صاحب كنه بلده كانتى بونار نول ك قريب ب. مجى حضرت محبورج كيے مرمار اللي اس فقرسے مجبت واعتقاد كمال ركھنے ہيں انهی نےمیرے ساحنے بیان کیا کہ ہمیں تم ہرائس دن سے اعتقا دسے کہ نوہا ہے پاس وہ مقان کا طبصے کا اپنا کرتہ تیار کرنے سے لئے لایا مقا بیں نے کہاکس طرح انهول نے کہا کہ وہ مقان ہم ہی نے مؤت صاحب کی ندر کیا مھا اور ندر سے دفت عرض کیا نفاک معضوراس کاٹر سے کے متنان کا سونت ہماری خاند کنین عور تول نے آپ سے ساتھ کمال عقیدت ومحبہت رکھتے ہوئے کا نکہ ہے اور امنہوں نے عرض کیا ہے كه اس كيطرے سے حضور ا پناكر نه تياد كريں . اور اچنے دیج دمبارک پرميني . ناكہ ہمیں سعادت دارین ماصل موجائے بحضور نے فرمایا تقالدہاں بیس نود بہنوں گا۔ اب جبكة كويه تقان عنايت فرمايا هيه أور توده نفان ماي باس لايا ب تاكه ا بنے کیوے تیاد کرائے بیس میں نے جا کردھٹرت ما دیٹ کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلهم وہ تفال محضور سے واسط لائے تھے اور ہا ہے اہل پردہ کی مراد وآرزو تقی کہ آپ اس مفال سے پیڑے اپنے وجود مبارک پربہنں ۔ فرما یا کوئی مضا گفتہ نهیں بعب وہ بہنے گا توسمجے اوک سم نے بہن سے ۔یہ بات سن کر کر تم میصفرت صاحب اتنی شفقت فرواتے ہیں۔ تہیں تہارے سائق بہت اعتقاد ہو گي. الحيل للصملي ذالك .

ایک دن بدنقر کا تب الحروف حفرت صاحب کی خارمت بی وقت گارست بی وقت گارست می ما حب مراقبه بین نف جب این که موقد می دقت گار مفرت صاحب مراقبه بین نف حرف کیا المرو آکیست آیا - بی نف عرض کیا قبله بند معرد ضات سے لئے حاضر موا ہوں اگر قبول قرما کیں نوعرض کروں ۔ فرما یا کہو

بى نے مجرعرض كيا كه اگر قبول فرمائيس نوعرض كروں . فرما يا كہوفبول ہے . ميس نے کہا قبلہ میری پہلی عرض یہ ہے کہ میرا گھر سنگھ طرفتر بیت سے تقریباً بین سو کوسس برسب اور فقر کا الاده ہے کہ انشاء اللہ تعلیے جب تک زندہ رہوں آپ می خدمت ين نونسر فرريف ما عرى دينار مول - اكركسي وقت كسسى عدرى وجس يا تقدير اللي عے آپ ی خدمت بیں غلام ما طرف موسك تومیں جبال مى مول آپ ميرى مدفر مائي . فرمایا انشاء الله نعلی بر میر بربهنیس سے بھر فرانے لگے اور آ کھ لین اور عرض كريميں نے كہا دوسرى عرض ہے كہ جب كال زندہ رموں آپ كى محبت آپ كاعشق مجد بيرغالب رب اور روز حشريمي آپ كا فرب نعيب بهو. فرما يا انشا، التُدْتَعليك اليساسي بهؤكا بيرمسكراكوفرايا أور آكدييني أوركچيركبو بي فيعرض كيارننسيري دريؤاست بيسه كه يه غلام اجازت وخلانت سے لائق نرتھا- اور اس کا محصله اکورا ستعدا و نه رکھتا تھا گر حبب آب نے غلام نوازی وسک بوری فرماكم إسس ناكارة كواس عليل القدر مقام سے سرفر از فرمايا ہے تو مجھے مشرم اتى ب راس كے بولى ميرے الحق آب كے سلسله عاليد بين داخل موحضور بى اسس سے ذمددارہی فرمایا ہاں بھیمسکر اکرفرط یا بسس کردیا بیں نے کہا ىسى اب ادر كچەنئىپ شوحبتا فروايانىتتى ركىھىنىرى يە تىنوں دريغاسىتى نبول ہیں۔ اِسسی طرح ایک دن اسسے قبل یا بعد ہیں خلوت ہیں منتغول تفا اکررا پنے وطن کی طرف روا نگی سے دن قربیب آرہے نضے اُور معفرتِ صاحب ؓ سے فراق کا خیال ول میں آر با عقا اُور میں رقت وگریہ زاری میں مقاحتیٰ کہ روتا روتا حضور کی خلوت میں چلاگیا - فرمایا کیوں روتاہے عرض کیا محضور میری قسمت بی مصنور کا فراق ہے کرکس اختیاق و بے تابی سے آپ کی خام ين آنا جول اور دو جمين ما ه ره كر كهراجانرت بيتا بول أور والب حاتا بول فرایاغم شکر اگریم سے مزادکوس بریمی ہوسکے مگر ہماری مبست تہا ہے دل میں ہوگی۔ تو ہاسے قریب ہی ہوسے گرجس سے دل میں ہاری محبت ہنیں وہ چلے ہارے قریب ہووہ ہماسے قریب نہ ہوگا۔

سه ببرون و درون به از ورون وببرون . الحيل ملاَّعلى ذا للَّهِ ایک مرتبه پرنظر کانت الحردف محبوب ربانی سے مراه منگوط بندر صوبی بیشتر مشریف سے صفرت قبله عالم سے عرس پر بلدہ تاج سرور آيا مهوا تفاا وراس سال حضرت نواج نوراحد صاحب بسروغليمة وسجادة نشين حضرت تبله عالم مل وصال بعا تفا ا ايك دن حضرت صاحبٌ نا زظهرا ورتلاوت قرآن مجديس بعداب خ بنكار شريف مين بيط عقدا ورعز بزان الل صفه أورفق بهي حلقه مجلس بیں تنھے کہ حضرت نواج محمود صاحبؓ بیسر بزرگ حضرت ہواج نوراحکر صاصبِ محقرت صاصبٍ کی زیارت سے لئے آئے اور اپنے والدصاصب سے وصال كالذكرةكيا كرياحضرت أكرج ميرو والدصاحب بجيشه ذكر خوابين مستغرق ربت ته بكرجب إن مع وصال كا وقت قريب آيا تو ماسوا الترسيد بالكل منقطع بوكفة اور كى كى طرف التفات نى كرت ت تق أورضب وروز مرا تنبه بي مستنعول ربت تق. مهر كہنے لگے ياحضرت بيك في ابني أنكھول سے حضرت قبله عالم سمع مريول كوديكها ب كالرحم النائع مال مين بريشان قدم عظ مكرحب النصوفات سے دن قریب آس تھے تومتوجرالی الٹر بوگئے اور ماسواسے منقطع مو كُنَّ أوران كاخاتم عجيب نوع سي برُوا .

حضرت صاحری بی بات سی کرآ و سرد کھری اور فر وایا کہ صاحبزادہ می مفرق کی دولان کھی عجیب دولان کئی ہواسی بیچاجا تا ہے وہ دولان کے اعتبار رہے بیچاجا تا ہے۔ اگر دولان معتبر بیوتو اسلی ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اعتبار رہے بیچاجا تا ہے۔ اگر دولان معتبر بیوتو اسلی ہے کیم فروایا کہ جن دنوں بی کہ دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے کیم فروایا کہ جن دنوں بی حضرت قبل عالم کی خدمت بیں رہتا تھا تو آن قبلہ سے درویشوں بیں سے میں منہ موسنی وخودی ہیں نہیں دیکھا ۔ یعنی محضر کے سے سرعام وخاص بیں نے سی کو بھی موسنی وخودی ہیں نہیں دیکھا ۔ یعنی محضر کے سے سرعام وخاص بیا رہنے فاعی میں میا رہتر رہے نہیں میاں نوایجن میار بن ما نوائی میں میا رہتر رہے نہیں میاں نوایجن میار بن ما نوائی میسے وہ الم

جو حفرت قبلہ عالم کے اسنا دیتے۔ ان کے ہاں مشغول رہتا تھا۔ اور دو درور دو دروسی باب بیٹا ہو میر سے بیر بھائی نقے وہ بھی اسی مسجد ہیں رہتے تھے جب سردی کے دن آئے تو اگر وہ میراکی الات سے وقت اپنے اوپر لے پہتے تو مجھ میراکی اکیوں سے اور اگران کا مرقد ہیں سردیوں یں میر نظال نہ آتا کہ میراکی اکیوں سے لیا ہے اور اگران کا مرقد ہیں سردیوں یں اپنے اوپر اگران کا مرقد ہیں سردیوں یں اپنے اوپر کے لیا تو انہیں یہ خیال نہ آتا۔ لینی تمام پیر بھائی ایک دوسر سے ہیں فنا نفط اور میں ونو کا معاملہ ان ہیں نہ تھا۔

کچوفروایا ایک دن اسی مسجد بین دیوان بعا فظ کی کتاب میرے یا خفین خی
اور بین بلندآ واز بین ترخم سے پیٹر صدیا تھا، ناکا وحضرت قبلہ عالم اُندر آگئے میں نے
وہ کتاب رکھ دی اور خاموش ہوگیا۔ مسکرا کر فرمایا ۔ یا روکیا ضور بہور یا تقا ایمسجد
سے بہت ابھی آ وار آ رہی تھی۔ بین نے عرض کیا کہ صفرت ایک کچھ بیڑھ دریا تقا فرط نے
گئے بہیں بھی کچھ سنا قد بین نے پی نغر ریا جھا۔ سے

سه کمال صنعت مشاطرتا بدروشے زستس را زیبا نماید
یعنی پیس نے پیتعرا پینے حسب حال پیلیما بیوں کہ بیرمردی امشاط ہے ۔ بیرکا مل
کاکمال یہ ہے کہ مریدا گر بدحال ہواسے کما لیست یک پہنچا ہے ۔ عب مصرت ما حیہ
نے یہ بعیت بیرھا توصرت فبلہ عالم نوش ہوئے اور فرمایا کہ بہت احجا شعرطیا
اب ہم سے بھی سنویحضرت قبلہ عالم نے پیشعر براچھا .

سه مموکه پیرسندی ذوق عاشقیست شاند شراب کهنه مامسستی دگر دارد

کا تب الحروف کہا ہے کہ جب حضرت صاحب نے پہلام صرع برضا تومنٹی محدواصل کو آسی وقت وجد مہوگیا۔ اُس نے نعرہ وارا۔ اس فقر رہمی اس شعر مذکور نے بوسرا سرمیر ہے حسب حال تقا، اثر کیا اور الیسا دل کا حال ہوا کہ بیان یس نہیں آسکتا کین میں نے منبط کیا۔ جتنا صنبط کرتا تقا دل کا بوش زیادہ ہوتا تقا۔ یہاں تک کہ جب حضرت صاحب نمازع صربے ومتوسے سئے اصطحاور

ومنوي مشغول مو كئے . توئي ملى آل جناب كروبروكم التا اس وقت المى اِس شعر کا انٹرمبرے دل میں موہود متنا ، مجد پریچر طالت طاری ہوگئی اَصب اختیار گریه وزاری اورنعره دفغال کی حالت موگئی اور رقص و وجدین موگیا بعضرت مارت وشوكر مع حضرت قبلاً عالم كى خالقاه شريف بيس جليك اورفا تحرس بعدخانقاه كاستجديس عصري حكر يرستورسابق دبي بيط ككث اوربي تنهسا گرید وزاری بین حضرت صاحب سے بنگارسے مین بیں وجدیں غلطاں و پیچاں تھا۔ اور **مجه موش** رزيخا به نما نِرعص مرْچعول عَروب کا وقت قریب نظا بعضرتِ صَاَّ<sup>بِيّ</sup> نے احرفال افغال مل زئی کو بعیجا - وہ میراسم سبق تفایعنی إن دنول سم دونول معرت ما حب سيراللقلياءكاب برصة عقدده مردمال منا أج كل والى بهاولك سے پاس عبرة وزارت بیں مبتلا ہے اور اب بے چارہ مغلوم حالت میں در حربتها دت كويْ إلى جد الغرض وه آيا اوراسس نے جھے وضوكرا يا ديسَ نے نماز برطمى . تكريوش اسى طرح باتى تقاريها ك كارتمام راك مجعد ليندنداني بين بمكر شروي كاطواف کرتار با جب مصرّن صاحب نما زنتجد سے دضو<u>سے دلئے اُ مطے</u> تو پس حاصر کھڑا تفا وہ کھڑے کھڑے آپ نے میری جا در اسے کرا بنا روئے مبارک صاف کیا اکر میر حبروی مشغول موگئے ۔ دن چراع گیا ہیں نے جماعت سے سا مغذ جسے کی نماز پڑھی مصریت صاحب تھے حجے وہیں مشغول موسکے یعبب اشراق کا وقت آیا تومیری ہے تابی ناقابلِ برداشت موکئی ۔ پن حجرہ میں گیا اُور قام بوس مورر فیف لگا- اوروہ بیست نرکوریڈھنے لگا:

س، کمالِ صنعت ِمشاطرت بر کردیے دست را زیبا نماید حضرت صاحب میرسے حال پر بڑی شفقت فرائی اور بچھے بے حارتسی دی اور فرطایا کہ اسے عزیز اصل کام ریاضت و مجابہ ہے ہے جس نے بویا یا عجابہ سے پایا بیس نے پیشعر بڑرہا ، حصرت ما حب کو اِس شعر میر ذوق آگیا آب نے اپنی زبان مبارک سے دوتین دقع بیشعر بیلی از اِن مبارک سے دوتین دقع بیشعر بیلی اورسر کوجنبش دی پین نے پھر پیشعر بیلی اور میں اور کا دید کے نظریے شمس دیں طعنہ زند بردہ سنخرہ کند بر بہا

بس جبکہ ریامنت وعجابرہ کا تھم بھی بنتا بی نے عرض کیا کہ اگر حضور کی مرمنی ہوت<u>ہ ہے کا روزہ رکھوں</u>۔ فرما یا ہموسے رہنے کوریامنت مہم بری کہتے ہماری ریا منت وہ ہے ہوئتہیں بتائی متی کہ ابک لحظ بھی شغل باس آنفاس اور دنؤ و تہا ہی ہے :

سه تراکیب بندمیس درمردوعالم - هم مرنا ند زمانت به حدادم اگرتو باس داری پاس انفاس - بسلطان دسا نندت ازی پاس

بس اسى عجلس ميل فضر كواحارّت وخلا دنت سلسله قا دري نقت بندريسهرورويه معدمةرف فرمايا والرحياس وتبل جندسال يهله فلانت ويشتبه مدهةرف نرما چکے تخدیعتی بیدت سے پہلے سال میں سرید مونے سے با پنے ماہ بعد پاکستن میں فیز كوسلسان فيتدس مجازفرايا مقابحات الحروف كبناه وكرين في فروزه لط كى امازت سے لئے إس كي عرض كيا تفاكه ابتداسے حال ميں فقر كو فاقرك شي كابهت مثوق مفا أكثر مسائم الدمررت مخاليس ايك دن معفرت صاحبت كونواب ميس ديمها مجد فرما یا که روز ه طے رکھو۔ بس جب بیار مواتو دل میں یہ خیال پیلاموا کہ محضرت ما حديث تو بفضل تعالى زيره بي جب إن كى خدمت بي جاؤل كاتوحزت صاحب سے اجازت ہے کر محبر ہے کا روزہ رکھوں گا . نہیں جسب اِس دل عمف کیالوقبول شکیا . پس میں نے شرکھا البت یہ نکند معلوم ہوا کیمبس کسی کویشیخ تواب یں کوئی چیز فرمائے اور اس کافینے زندہ موتولازم ہے کہ ایت بیٹے سے صرور پوچید سے اگر اجازت ہل جائے توہم ورنداس پرعمل نہ کرسے ۔ سولېوسى مجلس: ايك د فد نظرد لي س بيران عظام خواجان جنت

کی زیارت کے بئے گیا ہوا تھا اور وہاں نہرے ہیں رہا نموں ہیں اختلاف ہوگیا کھ مبعا تھا

یس آیڈ اکرسی کس جگہ کہ بیلے بھٹے کوئی کہتا تھا" تا عظیم" کوئی کہت تھا
"نا خالدون" فیٹر ان دنو ن عظیم کہ ہیں بیط معتا تھا۔ لہیں جب حضرت مجد ٹ کی
ضدرت ہیں گیا اور عرض کہا تو فرایا "خالدون" کک پڑھ منا جا ہیئے۔ لہیں فیٹر
اکسس دن سے "نا لدون" کے پڑھ تا ہے۔ البتہ بعض ہیر رہا بیکوں نے بتا باکہ جب
انہوں نے حضرت صاحب تبلہ سے بوجھا تو آب نے عظیم" کے پڑھنے سے بلے فہا یا
ادر اورا دِشِخ الشیوع میں عظیم کے لکھا ہے۔ البتہ دونوں طرح صمم دینے ہیں
ادر اورا دِشِخ الشیوع کی ممکنت ہے طالبان سے حق ہیں۔ اس لئے کہ

س مرائی سالک عشقت بے والکند ۔ بنوش ومنتظر رحمت خلام باش سمترصوبی مجلس؛ ایک دن خان مغرب اور نما نوشاء کے درمیانی معروفیات اور نما نوشاء سے قبل کھانے سے فارغ مونے بعدا ور نما نوشاء سے قبل کھانے سے فارغ مونے کے بعدا ور نما نوشاء سے قبل کھانے سے فارغ مون کیا کہ مونے کے بعد عزیز ای اہل صفہ حاضر بھے ۔ محداکرم خاوم خاص نے عرض کیا کہ قبل مزار اولیاء سے بھی فیعن مذاب ۔ فروایا کہ اگر کوئی مزارات سے فیص کا بوچے کہ مزار مونے بیری محب مون پا بنے سال حاصل کرسا کا گر باتی شام مزار حضر ت قبل عالم کے مزار مبارک سے حاصل مواہد بیں ہی جانتا موں ع

## حفرت محبوب بانی غوت مال نواجه محاسلیات \_\_\_\_ کیمرورسننے کا ذکر\_\_\_

حفرت محبوب مح سماع كاطريفريه تفاكر حضور كاقوال خاص احدنام تفاكه حمعرات كى دات أيفرشب سے قريب جب حضرت صاحب نوافل تہجار سے فارغ ہونے تقے تووہ کمیمی اپنے لڑکوں سے ساتھ اور کہمی اکبیلا آکرست اربجا نا تھا اور فارسی ، ہندی اور پنجابی سرا قسام کی غزلیں گاکرسنا ناتھا۔ نیز ابراہیم خاں افغان بوحضرت صاحبؓ سے درولیشوں بیں سے مقاا ورعلم موسیقی بین کال مہارت رکھتا مقا ممجی مجھی بچاسشت سے وقت ا ورسمجی مغرب سے وقت اورسمی تہرسے دفت سماع سنا تا تھا نیزمیاں احمدجام نام ایک درولیش صالح نتھے۔ وہ بھی حضرت محبوب سے مرید*وں بیں سے تقے۔ وہ بھی سناتے ت*فے۔ایک دفعہ حضرت صاحب کو کئی دن ہو <u>گئے</u> كرإن نينول بيس سے كوئى بھى موجود شرقا . اور حضرت صاحب كوشوق سماع غالب مقا . اور سماع كابهرنت نؤاس شنخى بيئا تيمنقول جيركوس وفنت احديمام فويت بهوييكا مقااور امِلَهُ يَمِ خَالَ نِي نَىٰ شَادى كر لِي تَىٰ اور إسس وجست اچنے گھرگيا ہوا تھا ١٠ ورينپار روز سے نہ آیا تھا۔ اور احمد قوال ہو حضرت صاحب جسے خاص قوالوں ہیں ہے تھے إس وجهسے كم امرأاً سے دوست ركھنے تفے اور پنوش الحال بھى تھا . وه ڈیرہ اسماعیل خال نظام خال سے پاس گیا ہوا مقانو اِن دنوں ایک دن حفرت صاحبٌ پرسماع كاستوق غالب مهوا فرط بإاحديجام كوين تعاسلے بم سے ہے گئے کہ فوت موکیا ۔ اور ابراہیم خاں افغان کوئی نوبلی دہن نے قابوکر لیا ادراحد قوال كودنيا دارول نے كيوليا اوروہ اميروں بب مشغول ہوگيا۔ اب يم

کس سے سماع سنیں۔ یہ غایت شوق سماع سے فرمایا۔ اور کہی کمجی نود بھی اپنی زبان مبارک سے عین مشنولی میں نوسش الحانی سے فارسی عزل یا ہم الری ارکٹر عاشقانہ شعر برٹر بھاکرتے عظے اور اکثر عاشقانہ شعر برٹر بھاکرتے عظے اور اکثر عاشقانہ شعر برٹر بھتا ہے جناسنجہ ایک دن فرمایا۔ سے کی حالت میں عار فانہ شعر بھی بڑر ہے ہے جناسنجہ ایک دن فرمایا۔ سے

ر عشقم که در دوکون نشائم پدید بیست عنقائے مغربم که مکائم پدید بیست

حسروقت ليمير الحس نوب جهاب بوكا به زرة تخصطك سيجون قاب بوكا.
مت أين كو دكه لا بنا جال روسن يه بخررة كي تاب يكيمة أين آب بوكا.
فكله وهم كرتيغ فكاه كوسه يه سينه بعاشقال ي بون نتياب بوكا مت جاجن بي لاكن للبل برمت مم كرة كرمى سه بخ نكد كي كل كل كل سهوكا.
مت جاجن بي لاكن للبل برمت مم كرة كرمى سه بخ نكد كي كل كل كل كل بوكا.
طاقف ني ديا هم مح كو ولى بشارت يه اس كي كل مين جاتوم قصر شاب بوكا.

ایک دفع حضرت صاحب قبلهٔ عالم سیم عرس پرجائید نظے جب تصبہ جہاں پور ایس بینچے تو اس شہری مسجد میں بینچے تھے ۔ فیر بھی خدمت، میں بینچے تھے ۔ فیر بھی خدمت، میں بینچا تھا کہ نصراللہ خاں نام مبع سے شعری طرح کی چیزیں بیڑھ رہا تھا ، وہ حضرت صاحب کا ایک مرحرع وہ حضرت صاحب کا ایک مرحرع

--

ہ تقت نے یہ دیا ہے مجھ کو دنی بشارت اس کی کلی ہیں جانوم تفسیر شناب ہوگا اور کھی کھی عاشقاندا ستعاریمی نصنید فٹ کرنے تنے بچنا بچہ یہ رباعی حضرت صاحب کی تصنیفات ہیں سے ہے جوایے خلیف مولوی علی محد صاحب مکھ لے کی طرف ککھ

> ئر پېچى تقى : رباغى -صوقى سأ

صوتی بیا کہ مشرب رنلانست مہیا ایں جا شراب خواری وزنلانست مہیا ناموس و پارسائی کردی تو متر سے ایں جا چرکار کردی رنلانست مہیا

نیزیه مناجات بھی آپ کی تصانیف میں سے ہے: مناجات =

نیست جزتو کو کند تدمیر ما مقتفی طبیعت توصیت قدس توزقدسی کار مالائن تمام شیری کن زانکه توشیری دامین نانکر حنرواحد نیا ندراست راه دان شمارای سنروازا پذیر یاالهی عفوکن تقصیر سا معتضی طبیعت مجست جسس مرختی کارنود کردم تمام گرگرگردیم کیمرامبین واحد مرداصوت سرنسے گواہ آنچے مال مسنروا نسل میگسد ما بینداز نا اندر سچه میرا! تاکرمهرکس گوئنت وه دستگیر ای امیدوای امیدوشیامید صدامیدوصدامید حففاختم کن دشیطان رجیم

نفس شیال می برندارده مرا دستگیری کن چنال استونگیر کس بگشته از در توُنا امید بنونا دروه بدحبز توامید چولسنیانم بکردسے کسے کمیم

اور یہ رباعی ہمی حضرت صاحب کی ہے۔ اُسے فدادند خدا بنما سرا وصدت اندر کثرت بنما مرا رندم وستم وستی بینجودم آپچے زندان می کنند بنما مرا

الغرض مجاس سرودعام نهين كرنت تف كلرجب إين مرث يضرت قبلُه عالمَ كيعرس مبارك برجاننے تومجلس عام ہیں جا كرسماع سنتے اور جب كسى صوفى كو حالت ہوجاتی تواسس کی متالعت بیں جلہ حاضریٰ سے ساتھ نودھی کھڑے ہوجاتے۔ اور اسى طرح جب حضرت كنج شكر سعوس مبارك رد إكيين شريب چل جات نوولال بھی ایک گہندوالی مسجد میں بی**ط کرمجاس سماع میں حاصر ہوتنے ۔** البتہ اپنے انبلا حال بیں جب مجانس ند کور میں جاتے تو آپ کو بھی شدید وجار ہوتا کہ حالت سکت موجاتی بچنانچه اس سے قبل آن کی حالت کا ذکر لکھا جا چیاہے۔ اور جب آخیر عمر بین بنی تاج سرور میں حضرت تبله عالم کے نرس مبارک بر با موفوف ہوگیانوسکھط شرلیٹ یں ہی اینے ہیرومرشر کا عرس مرنے لگے ۔ اس عرس میں برت کے ا بكاتنه اورتين دن عرس كامجوم ربتا . مگر محبس سماع منهيس كرت نفيد البنته صاحبزاوه کل محارجی صاحبٌ اینے مکان پرمجاس سماع مرتب نفے اورحضرت صاحبہ مجلس سماع منعقدر کرینے کی وجہ یہ فرما پاکرتے تنے۔ کہ پئی اِس بیٹے عام مجلسِ سماع منہیں کرنا کرمیرے بعد لوگ دلیل بھرس سے کہ ہماراشنے ایسا کرنا تنا بیس تعبه جدست كزر عائم كم أورا فراط ونفريط ميں بطيحا أيس تحقيق الشيخ يحبُّ للقوم"

یعی مرت کا فعل قوم سے سے دلیل ہونا ہے گراس کام سے لائق رہبوں گے۔
پس اِن سے سے منع ہے کہ حارشرع سے نہ گزر جائیں۔ بلک نقل ہے کہ ایک دن
حضرت قبلہ عالم شمی عرس پرصا حبر اور کی محکم صاصل ہے معان پر جا شہت سے وقت
بنگلہ شریف سے صحن میں مجاس سماع ہور ہی تھی۔ تمام صوفی ویاں پر حا خریفے اور
مجاس گرم منی اور فوال یہ مہندی راگ کا رہے تھے۔ راگ پنجا بی:

اسے مائی یا تفک بلونیاں ولم یا۔

اس نقر بروجار طاری موگیا اور بهت ونت طاری را داننے بی حضرت صاحی حجروسے نیکے اور گھری طرف کھا اکھا نے سے لئے جانے گئے جب اس مجاس ہیں کتے بہوجہ مرکباکہ مزار ہا عام وخاص آدمی اس مجاس ہیں حاصر ہیں تو سیال مڈر کو بو ساخة مقابو جھا کہ یہ کیا ہم وخاص آدمی اس محاص بی محاصر بازدہ گل محرصا حرج ساخة مقابو جھا کہ یہ کیا ہم وم ہے دا نہوں نے عرض کی کہ صاحبزادہ گل محرصا حرج سے مرکان بر مجاس ساع مور ہی ہے ۔ فرطیا آسے منع کروکہ بہت سے عام آدمی کھو سے ہیں بشریعیت کا پاس جا ہئے ۔ مجاس کی کھوشرائط ہیں ۔ اِن سے بغیر ساع منع ہو ۔ اُسی وفت ساع بند کرا دیا ۔ الغرض اعل نیدساع مجاس ہیں بدی گھرا ہے ممان پر نہیں سنتے تھے ۔ البتہ خلوت ہیں یا ہے بزرگوں کی اعراس مبارک پر آن کی خانقا ہ ہیں سئن یکھنے نے ۔

منقول ہے کہ احمد توال اس کا تب الحروث نجم الدین سے سامنے بیان کڑا تھا کہ حضرت صاحرج مجھے بچبن ہیں تونسہ شریف لائے کھے بچ نکرمبری آواز ابھی تھی محضرت صاحرج مجھے سے بہت شفقت فرماتے کھے بیس تونسہ شریف بہنچ کر فرقہ درولینال ہیں ایک حجرہ ہیں ہیں رہا تھا ، ایک دفعہ مجھے بخار ہوگیا۔ اس کی فرقہ درولینال ہیں ایک حجرہ ہیں ہیں رہا تھا ، ایک دفعہ مجھے بخار ہوگیا۔ اس کی فرتہ درولینال ہیں ایک حجرہ ہیں ہوئے تھا ۔ اور اپنے حجرہ ہیں بائے ہائے کڑا بڑا ہوا تھا ، حضرت صاحب ففل نے حاجت سے فلا ۔ ایک دفعہ تصحرا ہیں جاتے تھے اور آپ بالاست میرے حجرہ ہیں آگرا بنے باؤں مبارک ہیرے اوپ سے جار ہے دور ہیں اگرا بنے باؤں مبارک ہیرے اوپ

۹۷۵ رکھے اور زور سے دباتتے ہوئے کھڑے ہوگئے۔میں پیونکہ نمادہ میں لیٹا پڑا تھا .مجھے علم ز تفاکینو دحضرت صاحری میں میں نے کہا سے درویش مچھے کیوں وکھ ویتے ہو پس م یفن ہوں مجھے چھوڑ دو۔ ورنہ حضرت صاحب جی خدمرت پیس عرض کروں کا تم مے نکیف دے رہے مو یہ سی کر حضرت صاحب مہنس بڑے میں نے حضور کی منی کی آواز بیجانی اور چیند کیا . فرمایا اے احد شراکیا حال ہے . میں نے عرض کیا کہ سات آ بطون سے عارضانب سے دفروایا پینهنیں آنا بی نے کہا منیں میری منف پکرارکر ابنی انگلیاں زورسے اس پر ماریں جیساکہ سرودسے وفت چٹکی دینتے ہیں بھیرفر وایا خبر موحائے گی۔ وہاں سے اُکھ کرقضائے حاجت سے لئے چلے گئے۔ اور مجھے اُسی وقت بے شارب بنہ آیا اور تب اتر گیا بوب وابس آئے ۔ میر محمد سے پوچھا کہ براکیا حال ہے۔ بیں نے عرض کیا کہ بہت بیدنہ آیا ہے اور سخار بھی کم ہوگیا ہے ۔ فروایا کل اشران سے وقت یا نی کا کٹورہ میر کرمیرے یاس سے آنا متہیں دم کرہے دو اکا بالکل شفا بہ وجلئے گی۔ دوسرے روز حسب الحکم پالہ پانی کا عبر کر آپ کی خادمت میں گیا دم كريم دياد فرما ياكفط يم موكر تنادروي اورمين نے في ليادمسى وقت ميرے دجود میں ماتت بیل موگئی۔ فروایا آاور بنگله کا دروازه بند کرے۔ ئیں نے بند کر دیا۔ فرها يا لے احد بيجيں يادىبے كەنترى مال ديواتى موكئى تتى اورصى رايى معجرتى تتى أور گھر منہیں جاتی متی میں نے کہا ہاں فرمایا کہ میں ایک دفعہ خانقا وشریف سے رخصت م وسنگعطری طرف آرما تھا دیکھا کہ نیری والدہ صحرابیں کھٹری گارہی ہے۔ اُس سرو دیے نچەرپىبىت انزكياكە م<u>ىھے كچەپەر</u>ىش نەرىل.مجەپرذوق داردىمۇگيا.ىي<u> ئەتىرى</u> والد<u>ەس</u>ے بال بکٹیے اورا سے پیوکرشہ فر ہیسیں تہاہے گھرہے آیا اور وہ گاتی ہوئی میرہے ساتھ ا ٹی تھی بہاں کک کے تیرے گھریں مطا دیا۔ اُس دن سے پیروہ گھرسے باہر نہیں گئی اور إدر حظ كه أي كينه در حاول ! گانا په مخفا-ميان مين درماندي

جو کچھ کیں ایا *ن تر*سے نینا *ت سانوں کیتا* بريم يالدائب سئسئس بيتا

آگه محدّه فخر دنیا یا گل بندی تینوں میاں میں درماندی خواج معین الدین خواجہ قطب الدّین مرم کروالا لٹر درسن یا دُن ب میاں میں درماندی

فرایا بیراک متبس یا دبہے ؟ بیں نے عرص کیا ہاں فرایا سناؤ میں نے شروع کیا۔ صنرت صاحبؓ پروجد و ذوق کی کیفبت طاری ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی حیثم ہا مبارک سے خون محے النوجا دی ہوگئے۔ باربار استین مبارک کو اویرا تھاتے سنے ۔ يهمين تے ديكھ كمصلة بيموج د منين بن - اور نظروں سے غاتب بي - يس جران موكياكه ببكلدك درواز بصحى بندعظ اورتهب غائب عظه ينكله ك باسرصد بالررق بيعظم مولے تھے۔ مراکب بر دو تی غالب تھا۔اورسب حالتِ مگربیہ میں تھے۔ میں اس طرح اس داگ كوكار با نفا ـ كيوع صد بعديس في ديكها كه صرت صاحب مصلّديم وجود بس فرمایا یس کرد و اے احمد مانگ کیا مانگات یہ تمہانے وطن کے لوگ کہیں سکے کواحمد توال فلان بزرك ابيف ساتف في مستع عق اوراسى طرح فالى ركما- آج قبوليت كا وقت سے مانگ ، احد كيت بي كديس سجيه تفاييس كيد اور مذمانگ سكا ميں نے عرض كياركه في كفورى عنايت فرماين وفرايا أوركم مانك ديس في عض كى كراس كى زين بھی عنایت فرایس ۔ زمایا کہ خبراس وقت تیری فتمت میں میں قمیتی گھوڑی ہے ۔ چنا بخبر ككورى مع زين مير ي حوالے فومائي حاصرين مجلس ف محص ملامت كى كه لے كم نفسيب وقتِ اجابت عقا تونے كيا مالكا -اكرسج فداكو مانگے نواسے بھى ياليتے -مكر نير تمہاری تقدیر نے یاوری مزکی ۔

احر قوال سے منقول سے کہ جس وقت صادق محر نواب احد پور نوت ہوا اور محد بہا ول خان جو آپ مند محد بہا ول مند محد بہا ول خان جو آپ کا مرید تھا، مند محد مت بعد بہتا تو اس نے اپنے چند معتبر آوی حصرت صاحب سے معنوت صاحب سے

د متار بندی فرمایش ہے موانہ ہوئے اور بلدہ کی بخیر پہینے کر باغ میں ڈیرہ کیا بچونکہ تمام دات سفرسی گزری مقی اس لئے اشراق کے بعد آپ سو گئے۔ بین مصرت متابع سے درا فاصلہ پر مطبرا محا تھا ۔ میں نے اُس دقت بدراگ گانا ننروع کردیا .

ملتے نی س مینہاکی جاندی جو کچے کیتا او نہاں، کھیاں مینوں عشق سياليس واجي مول مها نسكا ميراميال تول بها نداما متدرتيا ب

حضرت صاحب ببيدار موسكئ اور فرمايا بميال احمد نشا باسش يبي نخاسي راك كو زور مسے کانامتردع کر دبا محضرت صاحبے بمر وجد و دوق غالب ایکا میں حضرت صاب مح تربيب اليًا اوركا نا شروع كردياً حضرت صاحب علب وجدكى وجرس لين دونول إلا أول اديراتها تقسق اورملات مقد - بحراطه بييط . اين جيب بيس يا مقد دالاادر مجه أبيك رديميرعنايت كيا ويجرجيب مين ناعقرد الاادرمزيد ايك رويبير دياراسي طرح حيب ين لا تقد دَّا لِنصْتِ ادردوس نكال كر في عطا كرتے جاتے تے ۔ احمد كمتے تھے كہ تھے اس وقت جول لکی موئی تقی حیند لوگ برتنوں میں شیر منی ڈانے دُور معیطے متھے کیونکہ صنر صاحبٌ ذوق ميں منفق و مجھے اس و قت بھوک من ييں نے كافے دوران شيري لاكے والے ایک شخف کی طرف اشارہ کیا سب لوگ جونٹر سی نے کر استے مخرت ماحب کے قریب اکر بلیا سے بہر بہر میں دیادہ ہو کیا تو روپے دینے بند کرد فے اوران لوکوں كىطرف متوجر بوكئة وأن سع بوجهاكم كيا للئة بن بي مين في عرف كيا كم سيريني للنة بين ـ فرمایا که الله بخن لانگری سے سپر د مرد د- ایک شخص فی عرص کیا که قبد سنریتی کا یه دیکی جویس لابا ہوں ، اسے میرے گھر کی مستورات نے اپنے یا مقول سے آپ کے لئے بكاياب ادراس مين توت بو هي دالى مونى سي اس ميس اب مقور اساتنا ول فرمايد فوايا بين ميطا بنين كها تاء احمد كيت تقدكم بي فيعوض كياكه اس غريب كي خاطر تعور اسا تناه ل فرالیں ادرمیری غوض پیر متی کم بیرید دیگیراپ مجے عطا فرادیں کے بیں مفرت صاحبٌ في اس ديكي مين سے خور اساكها يا ادر شيريني كا يد ديكي تجے عطا فرماديا-

میاں احمد قوال سے منقول ہے کہ ایک دن چاشت کے وقت میں حاصری کے گئے

كيًا. أي نفر الي جناب جامي صاحب كي يه غزل كا وُن جَن شوقاً إلى ديار سلمي "مير سف غزل شروع كردى بي بررقت طارى موكمي ديرتك اس حالت مين رسع عهرجيب میں باتھ ڈالا ۔ ادر مجھے ایک رویس عنائیت فرمایا ۔ پھر دومری بادر ویسبعطا کیا۔ ادر اسی طرح چندبارعطاكيا حب يانيخ بارعطاكر حيك توجندلوك حاحز ببوت اوروه نئ كرك كي يند تقان لائع - آب ان لوگوں كى طرف متوجه مو كلے - عُزل يه تقى: اجن ستوقاالي دبار لفتيت فيها جال سلط

كهميرسا ندازال نواجى نويد وصلت بجانب منقول سے كەحقىت صاحب كوراگ جوكيا اسادرى بهت بسند بھا - اكثريهي ماگ

سنت تقديمنا بخداس سندى داك كوجوكميا اساورى مين بهت سنت تقد داك سندى: ميرے گرائياني هرم مايد عشكر بنديديان - ميں بيران نول سوريندمان

ر لَ مَل سِیَوت مِی ویہونی مبارک ۔ اللہ چا ملایا نی محرم بار چنانچے ایک دفعہ آپ صرت گئج شکو تک عُرس مبارک میں مشرکت کے لئے بابت شريف ي طوف روانة مولئ بجب فيروز لورمين يبني توبير بخبن قوال مي و مان يني كيا-

صرت صاحب مسجدين آدام فرمات كدوال فأركوره راك كانا شروع كر ديا وصرت صاحرج يرديرتك ذدق كي حالمت رسي يه كاتب الحروث بعي اس دقت صاحرها

منعة لب كرايك دن حضرت صاحب اين بنكار شريعين شعولى كي الما یں بہ سندی لاگ اپنی زبان مبارک سے خوش الحانی کے ساتھ کا رہے تھے اور پورے

د و ق ي حالت ميس تقيم - راك سندي :

میرسطی نت فالان یا دے شالاجاك جوكان ول آوے درد فراق دکھاں دی ہے سلی دىكھونىستىوسىرسونىسےكىك باجورابخن مينول كجوبهي ندعها د نظرية آوكس لا تجنن بسيلي

منقد کَ جه که ایک دن حضرت صاحب صفرت قبله عالم مهاروی کی خانقاه شر بین نما زِعصر کے بعدرد صند شریع نے کا طرف و کرکے بیٹے تھے۔ علماء و فقرار کا کروہ بھی

حلقة باند مصوح دعقا. اوربيكا تب لبرون بهي حاصر تفاكه بيريحبْنْ قوال نے حضرت

يانشعاع ستمس يا آئينهُ دلها ست إيس

یا دوبادام سید یا نرگسِ شهلامست این

يا كركلدسته باغ حبان آراست اين

يا فرشته يابرى ماشد خرب يراست اي

سبنل ترياسمن بإعبنر بهارا ست اين

با ملالعيديا ابردك ماه ماستاي

يا كلتان ارم ماحنت الما واستايس

يا دسن ياميم ليطوطي سكرها راست اين

بلبل بيخانمان ماجاتى شيدات اي

المیسی دو سور لکی سون مطر شرین نی کیجے

ومكن كفول كفتال ستيال سكعيال

ته نون صدّنه کران انبان کھیٹوا <sup>دا</sup>سنگ

بخثاصد قه ونجي لكحال لاكك بسرون

میں نال شاع جا بھیرے

مولاناجا مي كي پيغزل گاني شروع كي : . عارض است این یا قمریا لااکم حمراست این

عِيْم تربا دوست ياسموست ياصيا رِخل

**ت**امت است ایس یا اهٹ یا سرو یانخل مراد

يارب اين نورشيد تاباست ياما و متام

زلف توزخر ياقلاب يامشكضن

مارب بن طاق است یا محراب یا توس قرخ

كوئة توكعياست ياخلد برين يا بوستال

حقا تعل است یا مرحتیمهٔ ایب حیات

طوطي ستبري زبال ما فترى بأغ جنال

اس نقیر سر وجد و دون غالب تفاکه توال ندکورنے یه مندی راگ شروع

کر دیا۔ واک مبندی ۔

تولاه كندرا ومون أبرو برط مي

تو تو نور را مخها مری انگھیب ل<sup>دا</sup>

دا *چوهیک* وانگی ومیندا

ایه کول مری دری بیج تنگ

جو اگی موتی چیاوسپرسریاکی سهریے

اس راک برحصرت صاحریے کو وجد ہوگیا ۔ غلبہ وجد میں تھجی سرا وید کرکے روحنہ

تربين كى طرف ديكھتے تھے ا دركھى مربنجا كر ليتے تھے ۔ اس دقت حلقہ ميں بيھنے والے

سب دوگوں پر وجد و دوق غالب تھا ہوئی رور با تھا، کوئی رقیص کر رہا تھا۔ اور

كوئى مصرت صاحب كر دطواف كى طرح كلوم ديا تقاء بيد ميرففنل على تناه ججرى ،

بو مصرت صاحب محفظ میں سے تقے، اس مجلس میں موجد دیقے مگر کو کی بھی ایسانہ

تقا جود بین بنین تفاع صری مغرب کی اس میاس میں میں مالت رہی۔ یہاں کک کم معارت ماری کی معان کا کہ معارت ماری کی م معارت صاحب استفاد رنماز مغرب اداکی یعن نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ادر بعض اس طرح گرید دزاری میں بے خود دبے ہوش پڑھے رہے۔

ا می اور میدرد رق ین ب در در به این به این بازد در در می مالت بونی میر حضرت صاب

نفردیت کی پامداری کرتے ہوئے عور توں سے گانا ہنیں سنتے تھے ۔ البتہ بعض اوتا تعبوری اور بے نودی کی حالت میں سن لیتے تھے ۔ مثلاً کسی مطرب یا معتنبہ نے آکرع ف کی کر حصرت میں نے متت کی تھی کہ اکر میرا فلاں مقصد د حاصل ہو گیا تو آپ کی خدمت میں ہدئی سرو دہیش کرونگی بیس صنرت صاحب اسے اجازت نے دیتے تھے ۔ اسے دور سجا دیتے تھے اور نو د خلوت میں بیلے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اب سا افراد و مات تھے کہ اب سا اور وہ گانا تھی، ۔

منقول ہے کہ ایک دن ہما دلیور کی طرف سے ایک مطربہ آئی اور آوا ب بجا لائی۔ بہ نقیر بھی حاصر خفا۔ آپ نے بوجھا کہ یہ کو ن عورت ہے۔ بتایا گیا کہ طوا رُفت ہے پُوجھا ۔ طوا رُفف سمے کہتے ہیں ۔ مس عورت نے کہا کہ میں گلنے بجانے والی ہوں ۔ فرمایا نوست رہو۔ اُس نے عوض کیا کہ قبلہ میں نے منت ونذر مانی تھی کہ جب میری مراد بر آئے گی قوصفرت صاحبے کے سامنے گانا کا وُل گی۔ فرمایا۔ اگر منت مانی ہے تو مغرب کے بعد جب میں خلوت میں چلا جا وُل تم منگلہ کے صحن میں باہر بلی محکمر کا ناکا لینا۔ اُس نے ایسا ہی کیا۔

منعة ل ب كرايك د نعدايك مُطرب ابنى بيطى فصلوكوك وك كرحفزت صاحب كى خدمت بين حاصر برايس كهانا تناول كرف كرك ك فدمت بين حاصر بروي بين منطرب ابنى بيطى فصلوك كرم مرامين كهانا تناول كرف ك ك تشريفية بسين حك من منطر كرك المرك المنظم المرك المنظم المنظم كرم من المنظم كرم المنظم كرم المنظم كرم المنظم كرم المنظم كرم المنظم كرم المنظم المنظ

ا دربین بیال بنتی کر کشندل کا به دونوں مال بنی اُس جره میں چلی کئیں اور بیسندھی راک کا نے لکس ساک سندھی:

منے فی میں مینہا کی جاندی جو کھ کیتا ا دہناں اکھیاں مینوں عشق سیالیں داجی مول مہانگا میرامیاں تول بکا ندا ماشدرتیاں

حضرت صاحب پر دوق کی حالت ہوگئی۔ پھر فرمایا کہ خداتعالیٰ بیری اس بیٹی کو ایس نیٹی کو ایس نیٹی کو دونی عطا کریں گے۔ اس عور تسنے عرض کی کہ صفرت بہ آپ نے کیا دونی عطا کریں گئی ہے میں ہم کسب ورقص سے روزی بیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم نکاح کریں ادر مطال روزی طلب کریں تو ہمادا گذارہ کیسے ہوگالیس اگر مری یہ بیٹی کسی سے نکاح کرلے گی توہم پس ماندگال کاحال کیا ہوگا کہ اس بیٹی کے علادہ میراکوئی ترکہ نہیں ہے۔ آپ نے فرایا کہ تم سب کوخدا تعالیٰ بے حساب روزی علادہ میراکوئی ترکہ نہیں ہے۔ آپ نے فرایا کہ تم سب کوخدا تعالیٰ بے حساب روزی محترب میں دیو کے دوہ محرورت اور نوش الحان مسرخصت ہوکر دیرہ اسٹیل خان گئی۔ چونکہ فیصنلو خوب حورت اور نوش الحان محتی نواب پائیندہ خان اونی اس پرعاشق ہوگیا۔ اس نے نفنلو سے نکارے کرلیا ادر اس کے خاندان کا بے شمار روزینہ مقرد کر دیا۔ کہ وہ ساراخا ندان تمام عزونتال ادر اس کے خاندان کا بیا ہوگئی۔ اس فی نام عزونتال اور مربہ ہوگئی۔ اس فی نام معزونتال در مربہ ہوگئی۔ اس فی نام معزونتال در مربہ ہوگئی۔ اور مربہ ہوگئی۔ اس فی نام معزونتال در مربہ ہوگئی۔ اور مربہ ہوگئی۔ اس فی نام میں میں میں میں میں میں میں میں میں کی کہ میں میں کا کہ میں میں کیا کہ کی میں کی کیا کہ میں کی کیا کہ کیا کہ کی میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کو کیا کہ کی کو کھور کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ ک

# وَكُرُ صُلِيمُ بِارِ كَصِرْتِ بِيرِدِ شَيْرِ عُوتِ زِمَانِ فُواجِرِ عِيرِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا

جان لین کرخوت زمال دیوست دوران کی شکل و تباست صرت غوشالتفلین یشخ فی الدین عبدالقا درجیلانی رحمة الدعلیه کی صورت سے متاببت رکھتی متی اگرچ رئیس مبارک میں دراسا فرق تفاء والله اعلم دوگر ندجس نے بھی صرت محبوب بھی اگر اللہ اعلم مدرکر ندجس نے بھی صورت می کی زیارت کی ہے وہ جانت کہ بیصورت غوشا لتفلین کی صورت کی طرح ہے اور اس نقیر کا تبلی وف کو جب محبوب بھائی کی زیارت مدلی تو مجھے دونوں صور تول میں ذرا فرق نظر ند آیا۔

میان ابراہیم نام ایک باخدا اور شاکر و شاغل در دریش تھا۔ ابک دفعہ دہ میرے
ساتھ لبینے وطن سے سنگھ طنزلونی بیں محن تصاحب کی زیارت کے لئے آیا ہوا تھا
دہ میرا ہم دطن بھی تھا ب نکھ طنزلونی بیں محن تصاحب کے دوران ایک دن ظہر کی نماز کے لبد
صفرت صاحب کی کچری بیں ہم دونوں حضرت صاحب کے چرو مبادک کے روبر د
ایک دو سرے کے قریب بلیھے متے بیں نے آذائش کے طوریہ اُسے یو جھا کہ میاں ابراہیم
صفرت صاحب کی صورت مبادک دکھی۔ کہنے لگا، بال دکھی میں نے کہا صفرت عوشا تنقلین شخ عبد للقاد
میسی صورت کی اور مجمعی دیکھی کہنے لگا ایک دفعہ محضرت عوشا اتفلین شخ عبد للقاد
میسی صورت کو اور مجمعی دیکھی کہنے لگا ایک دفعہ محضرت عوشا اتفلین شخ عبد للقاد
میسی صورت کی اور مجمعی دیکھی کہنے لگا ایک دفعہ محمض میں درابھی فرق نظر نہیں آیا۔ میں بہت
خوش ہوا اور میں نے اُسے آفرین کہا کہ میرا مدعا بھی بہی تھا۔ اس دن سے مجھے اس سے بھی اسے مجھے اس سے بھی مہتا آ

غزل ہندی

اب ہنیں حاجت مجھے ادر کسی دھیاں کی شکل معین دین ہے یا خواجہ عثمان کی بے سنبہ ہم شکل ہے وہ شرعیلات کی دل پیرمیرسے بھائئی شان سلیمان کی نور محکد محموں یا میں م سے فعن دیں م قطر جھیتھی ہے دہ غوث زمین وزما اس سے بی طاہر ہوئی صورت رحمان کی رکھا پرشش ہوں میں ایک اسی شان کی ایک عبادت مجھے کا فی سِاس ھیان کی یہ بھی تلاوت مجھے کا فی سے قرآن کی تقویت اس ہی میں ہے اس کے قوال کی تقویت اس ہی میں ہے اس کے قوالمان کی

اس بي بين حاصل به في مجه كو تقلئ يسول المجار المراب بي بيست يا مجه تم اور كه و المدوس بي بي كم و طعنه مذ دوز مركا مصعون فرخ ياركو بيره قابون بي و تقرب المركب فرق المركب المركب

معزت صاحب کے علیہ کی تفصیل یہ ہے کہ جمرہ مبارک گول تھا گر ذرا لمبائی کی طر مائل تھا۔ آپ کے وجود مُبارک کارنگ گذم گول تھا آبھی چمرہ مبارک زردسونے کی طرح ہنیں ہنیں جاند کی طرح چیکہ تھا۔ کٹ دہ بیتیا نی تھی جس پر روبیہ کے برابم کر ترت سجد کی وج سے نشان پڑگیا تھا۔ یا اس سے ذراکم تھا۔ ناکہ لمبی تھی میکر نہ زیا دہ باریک نہ زیادہ موئی۔ اور اہم و باہم ملے ہوئے نہ تھے۔ ہر دو ابر وُدل کے درمیان طال کی طرح تھا۔ ساخلاتھا۔ دونوں آنگھیں سرن کی طرح اعتدال میں تھیں ۔ جب رات کو سرم طوالے تھے توہزار وں عاشقول کو ایک نظر میں شہید کر حیتے تھے۔ بلکیں دراز تھیں ۔ شہید نیر آن نزکم کہ اند ابر و کمان دارد

دونوں کا ن بڑے تھے مگرا وسط درجہ کے اور دونوں کال کوشت سے بھرے تھے دونوں لب سُرخ تھے۔ اور دندان مبارک کی لمبائی درمیانی و متوازن تھی۔ رہیں مبارک گھٹی تھی۔ البتہ درمیان میں سے جب ایک مشت سے زیادہ سوجاتی تھی تو بیندرھویں روز

عامت کراتے ہوئے جمدی نمازسے قبل کٹوا دیشے مونچیوں کوابد دُول کی طرح بمابر کرتے تھے اور سرمبارک پرجیوٹے بال رکھتے تھے۔ بیٹیانی دراز تھی اس کئے دھے سر پر تھوڑے سے بال تھے اور کٹوڑی مبارک داڑھی گھنی ہونے کی وجم سے نظر نہ آتی

بر مقور کے سے بال محے اور محقور کی مبادک دار طی طنی ہوئے کی وجہ سے نظر نہ ای ۔ بقی ۔ قد دراز محا ، محرمیا نہ جبم تقور اسافر بہی کی طرف مائل تھا۔ دونوں ماتھ درا زستھے ۔ رہ رہ رہ رہ رہ رہ رہ ب

اورریاصنت کی کترت کی وجه سے اور عبا در تب الی میں بار بار استھنے بلیطنے کی دہ سے

Jan 1. 844

دونوں ہاتھوں کے بیخوں اور دونوں قدموں برساہ داغ بڑگئے تھے۔ چٹائی برسیطف کے محضوص انداز اور بین سے ممتازا ور محضوص انداز اور بین ظاہری سیبت اور جال کی دج سے آپ دوند ول بین سے ممتازا ور فایاں نظر تقدیقے ۔ اور اکثر بچوکڑی انداز میں بلیٹے تھے ۔ کمبی دوزانو اور کمبی دونول بادک بنظر بوں سے باہر کھینچ کر بلیٹے تھے ۔ بدن گوراتھا۔ آپ توی بدن تھے یشیری طات رکھتے تھے۔ دل والوں کا شکار کو نے کے لئے آپ سے نظر آبا کرتے تھے۔

### لباي مثبارك:

کلاہِ قادری بیارترکی سفیدرنگ کی اور شرخ مغزی والی سرمیہ سوتی تقی حس کے دونوں طرف محراب تقفے موسم سرمامیں ٹوپ روئی دار شرخ چیدینٹ کا بناسوایا سُرخ مشرع كابنا بئوا يبنة تصرج دونون كانول كوادهانب دنيا تفا مسفيد كرته ملل يالمطم کا یا نین سُکھ کا خبر کا کریبان عربوں کی طرح میںنہ پر سو قانتھا۔ سردیوں کے موسم کے آغاز میں ہی آپ ردئی دارصدری نیم تنی مینبددار پہنا کر تفتقے جواسیے تنگر سے تیا رکم لتے مض اورجب بها ولفال والى احمد بُورن أولى دار فبالعنى الكركف شرح يحنة يهدينط تنار کرے اور اس کے سینہ برزردوزی کراکے اور ملن سکا کرارسال کیا تو آپ اسے بينة تقيه اورايك لَنكي زنكين كبي زردى مالل كبي سفيدى كبهي سُرخ الكرواني بعي سينة تصفير السكننى كيري رول طرف كنارى رشيم كى حقى - پاجامه سياه سُوسى كانتها اور كمجى نيلاتهبندبا ندعف عق واورنيلاسياه وومال ناك صاف كرن كصلح مصلة يركين سلمني ركفت ينفي ياسىي سُونكُفي والى سُوارم وتى موسم سرما مين رات كم وقت رونی دارتبا درخو بر مین فرغل سردی سے بیخ سم لئے پینتے تھے ۔ ادرجاریائی بہر كهي غاليي شبين اوركهي بنالى روتى دار دالت تق - ادرا خرعر بين دُهسّايا جادر شبين م بھی پہنتے تھے۔ اور بنگلر شریعی میں قیلولد کے وقت چاریانی ڈال کراس پر مصر کا مصلہ يائينى كىطرف دالترتق -

بنددسان کے دردنیتوں کی طرح رنگین کیرا اکل شرخ کی طرح یا زردرنگ کا

منیں پینے تقے۔ اس طرح درخو ل کے پوسٹ کے دنگسے دنگے ہوئے کیڑے جی منس سنة تقى البة ابتدائ حال سينة رس من عناي ايك دفع كاتب الحودت في كيكرك درخت كے يوست سے شرخ قىم كا نگر كھا ھابرى در دستيوں كى طرچ زنگ كركيها سؤاتقا وادرمين ببككمة ترليف بين كالمراتقا جب حضرت صاحت كي نظر مرى فرمایا بخم الدین بیرکیا رنگ ہے یں فے عض کیا کہ کیکر کی جھال کا رنگ ہے۔ فرمایا: خرب پیگارنگ ہے ۔ میں نے بھی ایک دفدجب میں دبلی کی طرف کیا ہوا تھا اپنی د دہراس رنگ سے رنگی تھی " نیز کلاب کے مجھولوں سے جو کیڑا مشرخ کیا گیا یا زر درنگ كيابه يا درخت كاجهال سے زنگين كيابوتا توايسے كيڑسے سنے سے آ داب بتلاتے تھے۔ ہے یہ بھی فرما یا کم اس رنگ کو باؤں میں منین میننا چائے کہ بزرگول کا لیاس سے بلکہ اليان كيراك وزين برسجها كراس برنماز مجى ننين برعة عقد ايك دفعه كاتب الحرف كك زردمولوى محرصين صاحب بيث ورى كے كة والند بتر لعب بي الايا-التول في اس رنگ سے یا جامہ زنگا در م سے بہن کر حضرت صاحریے کی خدمت میں مبن کے لئے گئے جب اس زنگ کا پاهامه دیکھا · فرمایا جا اس پا جامه کو دھوڈال ۔ آئیندہ مرکز اس رنگ سے با جامدیا تہدند ندنگنا ۔ درولیٹول کے لباس کا دب کرناچلسے -اسی سلسلیں میال عابى بختادر فرمات يقطي كمايك دن مين حفرت صاحري كي ساعة سفر مين تفاحب راسية میں انٹران کا دَقت آگیا توحصرت صاحب َ فارکے کئے گھدر کے سے اُنہے۔ ہیں نے این چا درجو کل زردسے رنگی سوئی متی مصرت صاحب کی نماز کے لئے بچیادی - فرمایا سے اٹھا لو کر رکوں کے لباس کا ادب کرناچا ہتے ۔ اس چا در بر آب نے نماز نرپڑھی۔ البتة صرت صاعب ك دروش اين لباس كدمت لا مجادر - كرته "فميص دغيره عام كرول کوسوائے یا جامہ ماہتبند کے گازر دسے یا دونوت محموک یا کیکر کی جھال سے رنگ انتیاضے

تقييم فوقات عبادت (ممولات)

معزت صاحبہ نے خدا تعالیٰ کی عبا دت کے لئے اوقات منفرر فرمائے تھے۔

• ۱۹۹۰ نىفە دەھىز مىي ا وقات معمول عنائع مەموتىيەت اگرچەتمام دن رات بيجرشېودېتى مىين شغرق رسِتَ تَقْطَ يَكُوانَ ادْفَاتُ كُوْظَا مِراً معولَ بناليا تَفَا حَيْا كِيْرَاكِ كَصِمْعُولات يول تقيه:

(١) نمازِ فجر كي دوسنتي اين جره مين بين مصلّه بريش ه كرمنجد مين تستريف لات اور ناز فج جاعت سے مرصحے - میرخاوت میں جا كرمصلا مير سيط جاتے - يہان ك كونيم ال دن بلكه اسسے زیادہ مک عق تعالى ياد مين متنعول رئيتے۔ يہنے زبائى اورادو وظافِ اداكرتے بعرصبعات وشريط هكرانثراق كے نفل را عقد اس كے بعد دلاكالخرا بررصته بمبعى جاشت أدرا متراق المطى بريصقه أس وقت مك جحره كا دروازه بندرستا محرج بجى كوئى ديني يا دنيا وى عاجت منداس دقت آجا ما تواسع أجازت تقى كمفلوت میں مارعون کرنے اسے جواب باصواب ہے کر دائیں روانہ کر دیتے ستھے۔ سینی اسے زیادہ میسٹنے مہنں دیسے تھے۔

متغولی کے بعد حرم سرایس جاتے اور کھانا کھانے کے بعد اہل مرد واسی عور آول كو فقة وسلوك كى تعلىم دايت تقد ا درنظم تعليم فرمات بيم مهال سے بنگله شريف یں تشریف استے ادر عام کیری فراتے بہاں سرستحض آپ مے جا ل با کال کی زيارت مص مشرف موتا أس وقت موينول كوكتب سلوك كاسبق على ديت اكر ا بیکے مدرسہ میں حضرت صاحب سے کوئی ادا بالطاکبین ،کوئی فقرات ،کوئی لوائے كونى عَثْره كامله ، كوئى فصرص للحم ، كوئى نقد فصوص ، كوئى احيا العلوم ، كوئى فوالد الفواد كونُ اللَّهِ البِّسِيل ، كونى تسينم ، كونى فتوحاتٍ منى اوركونى نفعات الأنس دغيره برطيطة مقرسبن سے فراعت کے بیار قبیلولہ فرماتے تھے ۔ اور غلام حضرت صاحب محیصبم ير مالش كرت تص تقے .

ر ١٧ جب نماز ظركا وقت آنا تومحداكرم فا دم فاص حضرت صاحب كوبيدار تا بن وصور كي ماركوت في الزوال ايني مصلة ميريش هي يهرمسجد مين أكر جار ركوت سنت يرهي أورفرض باجاعت برهكرابيف مصلا برجاكر باقى دومستن اور دونفل يرشطق - اس ك بعدمعول وظيفه تنبيح يربيرهي ويمرسورة البروج بره كركلام الله

كى تلادت ين منفول موجلت - اورسواباره يراهي - بيعر لقديصوفيول كوسبق وية اور سبق سے فارغ ہوکراکر کی مصبات صروری کرنی موتی تو کرستے ۔ اور دینی فواکد بیان كوتى درىزعين كيرى مين مراقبه اورشغل يكس انهاس مين شغول موجلت رجب عصركا وقت آتا نيا دصنوكرت اورجار ركعت سنت ايي مصدير يره كرمجدين سجاتے نماز با جاعت پڑھ کر دہی مسجدیں منٹرق کی طرف مصلہ کرکے حاصری ك طرف منه كرك بليطه عبائت ادرار دكر دصدها فقرار علمار دور دور صلقه كرك متبط حلت بس حضرت صاحب سيد معول وظيفه تنبيع يربير عفة عهم مبعات عمير براهة ويعرز بانى وظالف سے فارغ مؤكر اكركى سے بات كرنى موتى توبات كرتے اورمسائل دینی ادرباطی فوامدبیان فراتے مگراکٹرمراقبر واستغراق میں موتے۔ رس جب مغرب کی نماز کا وقت آتا تو تازه وصورکے جاعت کے ساتھ فون برط هر رسُنّت اور نوافل ا دّابين خلوت مين اكر برطيقت ، اگر سردى كاموسم سوتا توجر و ين اوراكر كرى كاموسم موّما توبرنگار تنريف كي صحن مين كچيه وقت مك مراقبه مين شنول رستے ۔اس عرصدمیں اگر کودئ ماجت مندمردیا عورت آجاتے تومنع نہ کرتے مگر زیا ده بیجینے ندریتے اس کے کام کاجواب دے کرروا ندکر دیتے اکر شرکی عورتین حضرت صاحریح کی زبارت سے لئے اور اپنی دینی ددنیا وی حاجات ہراری کے کیئے رات کو اس وقت آئی تھیں اور اینا مقصد ماصل کرکے چلی جاتی تھیں یہب رات كالضعف ببركذرها تا مائي عزت جوآب كي ميرتناريقي جراغ ادراو في حجره ميں لاتى كان كا بدبهت سع شائقين ديدار ماض بوت ادر حلقه بالذه كرجره مين ببطيحات ادرخو دبد والت مصلّا برليط جلت بينا يخرسخف آي كصبم كى كهش كرتا اس وقت اكثر حصرت صاحبٌ زبا نِ مبادك سے فرائد فرالمسے بھروصنو كركي البين بحره مين ختم شوا جركان حيثت بارول كمص ساته با دام بريير عصت أورسجد مين المجلت ادر فرض نا زُج اعت ك ساخة ميره كرستنت ونوا فل جحره بن جاكر یڑھتے مکر و ترہمی کے وقت پڑھتے۔ بھر دوسرے اورا دیڑھ کر ہنکھوں میں

سرمہ کالکرآدھی دات کے وقت اپنی جا دیائی پرلیٹ جاتے ادر سوجاتے ۔ نما نر عثار کے بعد کسی سے بات منین کرتے تھے ۔

جب سواپہردات باتی رمتی تو تہج کے لئے بیدار سوتے ادربارہ رکھت بڑھ کر تنہیں برا درادہ رکھت بڑھ کر تنہیں برا درادہ معولہ بڑھ کر ذکر جر فرلتے۔ ابتدائے حال بین بلند آواز سے کرتے تھے بگر آخری عرمین حفیہ آواز سے کرتے تھے ۔ اس کے بعدمرا تبہیں برا حوالتے جب ایک دو گھڑی رات باتی رہتی تو چو جاربائی برآرام فرلتے ۔ ستت بہی ہے کہ الہ تجربین النومین "کھڑی رات باتی رہتی تو جو رہتے اور رہا کر آپ کے حبم برمائٹ کرتے ۔ اس دقت کم منتظر رہتے اور رہا کر آپ کے حبم برمائٹ کرتے ۔ اس دقت محمی کبھی فوت طبعی کی باتیں بھی کر لیتے ۔ کوئی ایسان محف جو حصرت صاحب کا مزاج شنا کسی کھی نوت طبعی کی باتیں بھی کر ایسی فرح نے ۔ اور فجر کی سنیس اپنے مصلہ بربر پڑھ کم موتا کرتا ۔ جب جب حصاد ن موتی اٹھ کر وصور کرتے ۔ اور فجر کی سنیس اپنے مصلہ بربر پڑھ کم اور کے دوت تک جب جب سنیں اپنے مصلہ بربر پڑھ کے اسی طرح عبادت کرتے ہے ۔ اسی طرح عبادت کرتے ہے ۔

رمضان شراهین میں جی تمام ادقات مذکورہ اسی طرح جاری رہتے۔ البتہ نم خواجگان چیت عصر کے دقت پڑھتے ۔ اور نماز ترادیح میں حافظ قرآن شریف سائیں دن ہی تین دمضان حصر سے حالیہ تق سائیں دن ہی تین دمضان حصر سے حالے کے سائل کرائے ہے ۔ افطار کی ایک روٹی کو محطے مخطے کرائے ۔ افطار کی ایک روٹی کو محطے مخطے کرکے فقرار میں جتے تا کم افطار کرلیں ۔ ایک روٹی رہ جاتی ۔ اس میں سیضف کرکے فقرار میں جا دی تعالم انسانہ بی کرعبادت میں متغول موجلتے ۔ بھر وقت مقررہ برروٹی کھا لیتے ادر بانی کا بیالہ بی کرعبادت میں متغول موجلتے ۔ بھر وقت مقررہ برروٹی کھا تے اور اس آدھی روٹی میں سے مولوی قاد روٹن کو بھی لینے تبرک سے محصة دیتے ۔

سفر کے لئے انٹراق سے فارغ ہوکردوانہ ہوتے۔ ادر کھی انٹراق راستہیں کھوڑ سے ایک رات پاکیٹن نٹریونی میں کھوڑ سے ان رکھی انٹراق راستہیں میں فقر کو حضرت صاحب کے سبکلہ نٹریونی میں سونے کا اتفاق ہوا اور دہ اس طرح کم میں نے ایس کی کی ایس کی کی کی کے دور میرے باس

اُ درکیرُل نظا. موسم سرا تھا۔ میاں خدائخ ٹن لانگری کا بھائی میاں غلام رسُول حضرت صاحبؒ کے مبلکلم کے بچرہ میں سوتا تھا۔ ادرسٹ کری چیزیں بھی اسی بچرہ بیں ہوتی تھیں ۔ اس نے بھے کہا کم تومیرے پاس مبلکلہ منزونی کے بچرہ میں سوجا بھری مرا دبرا کی ۔ میں اس بچرہ میں جاکر سوکی اس دات حصرت صاحبؒ کے ادقات دیکھے۔

آب نے عثاد کے بد بہت نوا فل پڑھے ، اورا دِ تصیر بیری ترتیب پر بھی آر خاندان میں دائج ہے ، اس مے بدت ہے پر وظالمف کھے ۔ پھر وہ اورا د برج سے جا ہی رسالہ میں ہیں جو صدرت شیخ محد کجراتی ہی تصنیف ہے ۔ حضرت شیخ محد کجراتی ہی تصنیف ہے ۔ حضرت شیخ محد کہراتی ہی مطابق بڑھ کر تمام دجود مہارک پر تین دفعہ دم کہا ۔ بھرا تکھوں میں شرمہ خالا ۔ اور سوکے مطابق بڑھ کر تمام دجود مہارک پر تین دفعہ دم کہا ۔ بھرا تکھوں میں شرمہ خالا ۔ اور سوکے اس کے برخلے وہ بیر ہیں : ۔ (۱) آیت الکرسی تا خالد ان رس کے سورہ کہف کے متردع سے (۱۸) اور بھروس آیتی سورہ کہف کے متردع سے (۱۸) اور بھروس آیتی سورہ کہف کے متردع سے (۱۸) اور بھروس آیتی سورہ کہفت کے متردع سے (۱۸) اور بھروس آیتی سورہ کہفت کے متردع سے (۱۸) اور بھروس آیتی سورہ کہا تھی میں اللہ کے سے سال کے انگر ایک بار - قبل ھواللہ سربار معود دین ایک ایک دفعہ ۔ یہ تمام اورا د بڑھ کہ دون ہم کی دونوں ہمیں کیوں بر دم سربار معود دین ایک ایک دفعہ ۔ یہ تمام اورا د بڑھ کہ دون ہمیں کیوں ہمیں کے تمام مدن رائے مدل میں ہمیں کے تمام مدن رائے مدل میں ہمیں کے تمام مدن رائے مدل میں ہمیں کے تمام مدن رائی کو تھیں کی دونوں ہمیں کیوں کو میں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ دونوں ہمیں کیوں کیوں کو میں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ دونوں ہمیں کیوں کو میں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ دونوں ہمیں کیوں کیوں کو میں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کھی کہا تھی کہا تھی

كركة تمام بدن پر با تقد ملے بھر ہے دُعا پڑھی: لِبنیم اللّٰه اسلمت وَحَبْیَ اللِکَ و وَوَصْت امری اللِک ولحات نهری اللّٰک مُصْبَقَه دورِعْ بِقَدْ اللّٰهِ كَلَا مَلْهَا وَلَا مِنْهَا مِ إِلّا اللّٰهِ المَنْات مَكِناً لِاللّٰهِ انزلت و ذہبیل کے اکر مسلسے ع

لازم یہ سے کمنماز عشاد کے بدفجر تک کی سے بات نہ کرے بعنی اس ورد کے بعد مرکز بات نہ کرسے کہ اس کی تا پٹر میں تب ۔ فیٹر کا تب لحروف کو بھی بہی ورد ہے۔

وكراقسام خوراك

آپ گذم کی روغنی روٹی کاتے تھے۔ اور پہلے پہلے دنوں میں کھی کھی اف میں

کھاتے تھے ۔ بھی طبی اورخرکوش کا گوشت بھی کھاتے تھے ۔ آپ نے ہرن کا جھناہوا کوشت بھی کمیں کمیں کھایا ہے ۔ کانے اور بجری کا دو دھ بھی پینتے تھے ۔ پلا دسے بھی ایک دونوالے کھا لیتے تھے ۔ ماش کی دال بھی کمیں کمیں کھا لیتے تھے اُکھئے۔ بیل اورن اور بھی کا گوشت بھی کمیں کھی لیتے تھے ۔ بھیلوں میں سے صرف انار دانذ، خیما ، انگور ایک دودالے کھلتے تھے ۔ اورخر لوز ہ سے ایک دونولے لیتے تھے ۔ مبنری میں سے توری ۔ میتھی اور لونگ بھی کھا لیتے تھے ۔

## حضرت غوت زمال کے وصال کا ذکر:

اختيارخال ميرب ساتقساتقى تفادهم دوسالح تقا ادرابل مجابده ميستقا

وه ذاكر شاغل مصاحب نفس وسيعتِ زبال تقايية فقر كمورث يرسوار عقااورده بياده ياسون كاطرح دها ل لوادبا نده كرمير عائق حليا تقاريم كمي سي كوس اوركيبي القاره موس مزل کر اینے تھے . جب رات آتی تو وہ آدمی رات کے بعدا کھنا ادر نما زیمجیر کے بدذكر جرادركن فم ك اذكار وافكارين فجرتك متغول رتباء بيرميه سائق داه لیتا میدھنے ذبانی ان کی ایسی محمد کا بیا شاہ کے بین پر دریا کے کن اسے پہنچے او تشتى بربيط الكربزسركار كمعصل في ممسكتنى كالمحصول ايك ايك بيسه ليا اختیار خان سریسیا دو بیس ار عظم مرکر جب اسے خرامونی کم عجم سے دویسے ادر دو سروں سے ایک ایک بنیہ لیلنے تو اس نے کہا لیے داروغہ مجے سے درسیے کیوں لئے ببراایک پیبہ واس نے بجب اس نے مذدیا۔ تاراض موکیا اور کھے لگا کہ اچھا بیب نہ دے ۔ تیجے تا نص پر کے ، ج کج نشکر کے خلفاریں سے ہیں ، سر مبرجو تے لگیں گے دوساعت نرکزری بھی کہ انگرمیزوں کے بیابی آگئے ادرا سے جرتے ماد سنے سکتے ۔ جبهم قريه عادار حن من بيني جوتوان بتريعين سے ددكوس جنوب كى طرف سے توہم يبر محديثناه بما درسبدعه الرحن مذكور مجرحضرت غوث الأظم محبوب بحاني شخ علبالار جيلاتي كى ادلادسے بي كے ياس تھرے جب دن چراعا كماز فجرك بعد سنكھ ط سترمین کی طربت روانه مثرکتے - راستہ میں اختیا رضان نے مجھے کہا کہ بیر جی آج رائے جیب عواب دیکھاہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ میں نے کما کیا دیکھاہے ۔اس نے کہ میں فریکھا بے کہ دریا برایک فبازہ رکھلہے اور ایک شخص منادی کرر بلہے کریا رود ریا نشک مد رياب جوكوئى درياسے تواہش ركھناہے ادر فنین حاصل كرناچا بتلسے وہ ليسك استفیں دریا خشک مونا شروع موکیا یمان تک که تمام ختک موکیا حجب میں ف اس كاين حواب مُنا ، جدان ره كميا ا دراين دل بين اس كى تعييرس ككرمند مؤاركم ير اوليا والترونيص كادرياس - خدا خركرك كركيا حال مد-

ېم ۱۷ محرم مولالله هر توننه شريعيت پينچ دا درامس قطب مرارعا لم کی قارم کی تو مصرت صاحبے کو مصح کسالم اور تندرست ديکھا ۔ اختيار خان چھ دن د ہاں ر با در بھر لینے وطن روانہ ہوگیا ۔ یہ فقر آپ کی خدمتِ نٹر لفٹ بیں رہا در ہر روز جا لِ با کمال کی زیارت سے منٹر ف سوتا مقا ۔ ا بسته اس دن سے ہے کر ایوم وصال تک آپ کی زبات سے ایک شخر روز منع آ تحق کہ ہروقت نیشت وبرخاست کے وقت بلکہ اگر پاخانہ سے باہر آ تست سے بہر آ تست سے بہر سے تاہم وقت سے بہر سے بہر سے تاہم وقت سے بہر است سے بہر سے بہر سے سے سے بہر سے سے بہر سے سے بہر سے بہر سے سے بہر سے سے بہر سے ب

مهمن كرببارس آشناشد في الحال صورت طلاشد

اور دورسرا شعربیر ہے:

خورَتْيَدْنظُ وَكُرد برسك في الحال يعلي بها شد

مكرُ حضرت صاحبٌ بِهل مشور رفيصة تقى ، لوك حيران تق كه اس ننعر كى برشه فن يرك ميران تق كه اس ننعر كى برشه فن مي كيا حكمت بير الدير شعر مي براهة تقى ،

اگر کمینی سارسر باد گیرد چراغ مقبلال برگز نمیدد

ماہ صفر کے آغاز کا ذکر ہے کرصن ت صاصبی بنگلہ شریف کے بھر ترہ برنماز مغرب کے ادا دہ سے تشریف فرمایا ۔ فرایا ۔ فرایا ۔ فرایا ۔ فرایا ۔ فداخیر کرے " اس کے بعد صفرت صاصبی کو زکام شروع ہوگیا۔ دوسر ہے دن بھی برستور سابق وظائف ومشغولی ہے بعد عام بحری کی ۔ تعیہ دوسر ہے دن بھی برستور سابق وظائف ومشغولی ہے بعد عام بحری کی ۔ تعیہ دون رفام نریادہ ہوگیا مگراس دن بھی کچری کی بچوتے روز مرمن زکام زیادہ ہوگیا۔ بابنچ ہی روز اس سے بھی زیادہ ہوگیا بحب بھی صفر گذرگی اور ساتوی آ کہ کہ کہ مرض زیادہ ہوگیا ۔ جب بھی صفر گذرگی اور ساتوی آ کہ کہ کہ مرض زیادہ ہوگیا ۔ بحب بھی صفر گذرگی اور ساتوی آ کہ کہ کہ مرض اور زیادہ ہوگیا ۔ نماز عشاء لینے بحرہ شریف میں بعی کم کم مرض دیا دہ نہو کیا ۔ نماز عشاء لینے بحرہ شریف میں بعی کم کم مرض میں بھی مقرزہ اورا دد وظائف ادا فر ملتے رہ بھی مقرزہ وظائف ادا کی ۔ ان آیام مرض میں بھی مقرزہ اورا دد وظائف ادا فر ملتے رہ مقرزہ وظائف پڑھے ۔ بھر متخولی باطنی میں بھی مشغول ہوئے ۔ اس فقر نے نماز عشاء مقرزہ وظائف پڑھے ۔ بھر متخولی باطنی میں بھی مشغول ہوئے ۔ اس فقر نے نماز عشاء مقرزہ وظائف برہ کے کہ اس فقر نے مام تھی ہو کہ مقرزہ وظائف برہ کے کہ اس فقر نے نماز عشاء میں بڑھی اور بھی صفرت صاحب کے کہ بڑہ کے کہ بڑہ کے کہ کہ دو کے کہ مام تھی ہوئے کے کہ بھرہ کے کہ ساتھ بچرہ میں نواق میں بھی مشغول ہوئے ۔ اس فقر نے نماز عشاء میں بڑھی اور بھی صفرت صاحب کے کہ بڑہ کے کہ میں مقرزہ وظائف برہ کے کہ بھرہ کے کہ بڑہ کے کہ بھرہ کے کہ بھر کے کہ بھر کے کہ کر کے کہ کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کر کے کہ کے کہ کر کے کہ کے کہ کر کے کہ کر ک

ينچے جنوب كى طرف بىيھ كيا اور مِما جزادہ مياں نظام الدين فرزند حضرت مياں كالے مَما:

بنیره حفرت مولانا فحرالدّین دملوی بھی میرے پاس بیٹے تھے۔ اورصاحرادہ المدّیخن جی مخرت صاحب کی چار یا بیٹے تھے۔ دوسرے چند دوگ بھی حافر تھے۔ حضرت صاحب پر حالت نزع وارد ہوئی اورشنل پاس انفاس زورسے شروع موا۔ چاپخراس شغل کی ابنی صورت بندھی کہ شخص شن رہا تھا کہ ذکرجاری ہے۔ اس اثناء بیں صاحب نظام الدّین موصوف نے اس فقر سے پوچھا کہ میاں نجم الدّین موصوف نے اس فقر سے پوچھا کہ میاں نجم الدّین موصوف نے اس فقر سے پوچھا کہ میاں نجم الدّین موصوف نے اس فقر سے پوچھا کہ میاں نجم الدّین موصوف نے اس فقر سے پوچھا کہ میاں نجم الدّین موصوف نے اس فقر سے پوچھا کہ میاں نجم الدّین موسوف نے اس فقر سے پوچھا کہ میاں نجم الدّین موسوف نے اس فقر سے پوچھا کہ میاں نجم الدّین موسوف نے اس موت سے سیعت کریں کے سامند کے اس میان المول نے موس وقت صفرت صاحب سے بیعت کی مصرت صاحب نے امہیں ایک ہزار مر شبہ میں وقلیفہ موس وقت صفرت صاحب سے بیعت کی مصرت صاحب نے امہیں ایک ہزار مر شبہ درود شریعت پر موسی کا وظیفہ عطا فرایا۔ نیزاُن کے ساتھ اس عا جز کو بھی بہی وقلیفہ مرایا۔ نیزاُن کے ساتھ اس عا جز کو بھی بہی وقلیفہ مرایا۔ نیزاُن کے ساتھ اس عا جز کو بھی بہی وقلیفہ مرایا۔ نیزاُن کے ساتھ اس عا جز کو بھی بہی وقلیفہ مرایا۔ نیزاُن کے ساتھ اس عا جز کو بھی بہی وقلیفہ مرایا۔ نیزاُن کے ساتھ اس عا جز کو بھی بہی وقلیفہ مرایا والے میں اس میں نے میں نہ میں نے کہ ساتھ اس عا جز کو بھی بہی وقلیفہ مرایا والے میں نہ میں نہ میں نہ میں نے کو نہ سے میں نہ میں نہ کو اس کی میں نہ میں نہ کو نہ کی کو نہ کیا ہوں نہ کی میں نہ کو نہ کی نہ کو نہ کی کے میں نہ کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کی کی کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کو نہ کو نہ کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کو نہ کو نہ کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کو نہ

بھی اکرم خادم خاص نے عرف کی کہ خالقا و قبلہ عالم گیر ایک آد کی کو آپ کی مشفا کی دُھا کھی کے بہتے ہیں گیا ہے۔
مشفا کی دُھا کے لئے جھیجا ہے ۔ فرایا تیرے آدی سے میراآ دی پہلے ہیں گیا ہے۔
اُس دقت میں نے دیکھا کہ صدرت صاحب نے ہاتھ اٹھا کرسلام کیا ۔ دالنداع سے کس بزرگ کوسلام کرتے ہے۔ جب ہجد کا دقت آیا توخفتہ وغلطیدہ غاز ہم جاشار سے ادا کی ۔ پھر بیٹھ گئے اور بیج کیسہ سے باہرنکا کی اور وظا لُعث معولہ بڑھے۔
موال اُس بھر بیٹھ گئے اور بیج کیسہ سے باہرنکا کی اور وظا لُعث معولہ بڑھے۔
وظا لُعت سے فارغ ہوکر صاحب السر بحث کی طرف دیکھ اور فرایا تو کون ہے ؟
اسوں نے ابی جواب نہ دیا تھا کہ میاں صالح محد صاحب نے جو آب کے سرالے کھڑے
سے اس لینے پوتے برکرم فرایس ۔ اس وقت میاں صاحب السر بحث صاحب جی نے وق کون سے کی " بابویں آپ سے کو گئ اور چیز نہیں انگا مرف یہ چا شا ہوں کہ آب کے در ولیتوں کے جو تے سیدھ کرتا دیوں " صفرت صاحب یہ معقول عوض کر کہ بہت نوش ہوئے
اس کے جو تے سیدھ کرتا دیوں " صفرت صاحب یہ معقول عوض کر کہ بہت نوش ہوئے
اس کے جو تے سیدھ کرتا دیوں " صفرت صاحب یہ معقول عوض کر کہ بہت نوش ہوئے
اس کے جو تے سیدھ کرتا دیوں " صفرت صاحب یہ معقول عوض کر کہ بہت نوش ہوئے
اس کے جو تے سیدھ کرتا دیوں " صفرت صاحب یہ معقول عوض کر کہ بہت نوش ہوئے
اس کے جو اب ہیں اُن کی طرف منوج ہو کے اور فرما یا بونی کے خوتے وقیا ہے من دگوجی "

يه صرت صاحب كا آخرى كلام تقالي يرسيك كية اوشغل بإس انفاس بيمتغول موكية دوتین گرسی رات رستی عقی کرجان جان آفرین کے میر دکردی آناً لله وانا الیه کا بیکون آه دہ بھی حضرت صاحبے کے وصال کے وقت جاریا ٹی کی پائینٹی کی طرک بیٹے تھے - حباب حصنرت صاحبے کا میں بہترین خاتمہ دیکھا کہ ہررگ مبارک سے ذکر حق جاری محا تو بہت جبرا ہوئے کھنے لگے کہ ایسا خاتم کمی کا ہنیں دیکھا تہجیّب ہے کہ سرود بھی سُنتے تقے مگرخا تمہ ا بیا ہوا۔ جب دن چڑھا تو اکڑی کے صندوق کی تیا ری کی گئی جرعبیج تک تیا رہو گیا۔۔ ایک بهردن چره مه با تفاع جمعرات کادن تفا اورصفر کی ۵ تا ریخ مصرت صاحب کواُن کے حجرہ مین غسل دیا گیا۔ فقر بھی غسل کے وقت حجرہ میں حاصر تھاغمل کے بعد کفن بینایا کیا بھر کیاریائی میصرت صاحب کوشلاکرنٹنگلہ تنر لفن کے باہر صحن ہیں اس جارہائی تحر رکھا گیا ۔ اس کے بعد تولند متر دھین کے شمالی صحراکی طرف نماز جا زہ کے لئے کے گئے۔ جنازه براس قدر مخلوق حاضر يتى كمشارىين نه اسكنى عفى - د الله اعلم ملا كم ستقع يا عالم غیب سے تنفے دجب نماز حبا زہ سے فارغ ہوئے اورا بھی جّازہ وس کھا ہوا تھا کہ خداما فی وك ا فغانتان سي سيخ كي عجب جنازه ديكها تو بوجها كرس كاجنازه سي ؟ كماكد صرت صاحب كاب دان فواسا بيواريل سوايك شخص جرببت مشاق عقاء اس فرونا شروع كرديا وركين لكا لاك افوس مين اتنى دوريس مربد برين كالكا الانعاس نعمت سع محردم ره كياي اتناروياكم بعي سي سي كيار بيركيد دير بعد سرا محايا اور كيف سكا الله یری مراد حاصل موکئ عضرت صلحت ن اس وقت مخص سبیت کر بیاب ا وروظیف می تلقين كياس يهرمنانه الفاكر نبككه مشرعي سيصحن من المائة ودويا وكدويا مولوی دیدار بخش یا کیتی میرے سلمنے بیان کرتے تھے کدایک کا ال صاحب کشف بزرك نے بتلایا كوب حفرت صارم كاجا زه الفاكر صحرايي سے جارے تھے تو تام انبار كرام كارواح نيز صحابه كرام اورمشائخ كى ارواح كوييسف ديجها كدخيا زه تحيم اهتيس ان يس صحرت مجوب سُبَا في شع عبدا لقا در حبلاني و اورسلطان المشائخ مجوب الهي

مستمر به معرف می میرمبارک چوراسی سال مقی آب کا وصال ، رصفر جیعرات کی رات دو گاری دات در گاری دات به تابید می که بودا به در گاری دات در گاری دات باقی مقی که بودا به

صلی الله علیه و تم نے بیکڑی ہوئی تقی اور با دُن کی طرف مصرت صدیق اکرم اور تنیوں دوسر

**د فن** : سر کرمیند د بهروره دری در پیره کرک در پیره کار

صحابه كمام من بيرا كرقبريس أمارا تقاء

آپ کی تدفین آنمطوی صفر کی دات جرجمعه کی رات تقی ہوئی۔ شدہ۔۔

مرسر الله المرادم الله تونسر ترفي مين الله ترفي مين بناج آپ كي عبادت كاه عقى - تونسه تربيف ملك سنگه و مين ب اورملتان سي جاليس كوس نم قاصد بيمغرب كى طرف ب -

مولوی محتصین صاحب ب دری نے آپ کی تاریخ و صال کہی ہے: نواحب ماکن امام المسلیں مشربیلماں رحمةً للب این

حال بجاناں دادتفسِ نفیس بهغستم ما وصفرر وزحميس روحب ئے اولیا گرد امدند ميرسال نقل أوراى زدند روح مولانا روى كفت ع زاں میاں نا اکرکن ں بسیسے کے كشت ينال آفاً بے زيرمين اے درمیا اے درمیالے دریع اس مننوی کے منفر میں زیر مین استایا ی وصال ملتی ہے۔ رى مولوى حيين على صاحب سكن فتح لورنے دوسرى ماريخ كجى ہے .: سیمان زمال رحلت یو فرمو د یکایک درجهان ظلمت به غیز و د بكفت ادآ فأب ثيان لود بي سال وصائل باتف عيب رسى ايك اور شخص محدما رخولجر في بي البوالوفا فرما يا كرتم تق صفرت صاحب السياد المرتم تق صفرت صاحب الم كى تارىخ وصال ، غربا توازئىت نكالى يـ رمم ، مونوی مُدرالدین صاحب مفتى دیل نے می تصرت صاحب کى تاریخ بائے وصال نكالي مين: س غوت قطب ماسوميضخ المد شهريا لآن حبيب كبريا ذاتِ ياكش آنة بِحَيْثيَا <u>ل</u> قطبعالم حق نما مشكل كمشت ازسوی اُو سوئے اعلی العلا برديون شوق شدن عبدالرفيق أمدند ويرزبا بنسا مرحب عرشيان ازبرات تقيال أو يا فت تشريفيات حق اندرملا ازرتن بردندولب برمرح تا ا<u>ز جناب ک</u>هریا کرد التحب بالمنافه سريح تاريخ وسل رحمةُ اللعالمين قبطك لورى فنح باب ازنفت روعى شدحني قطب مدارد رونق بزم مقربين چول أفار جيتت مطارم تقين يشخ التنيوخ تاجور ملك معرفت غوت زمان ختم بردد رکه خرس

يعنى خاب خواجر سيمان كرسم او

مفتاح قفل بالبتمنك كآث الي

زنگ شامخو ذات برننگے کم اندِرو لغت بقامعنون وصف فنابس كردم سوال سال صالت زيرغ كفت محبوبِ ذات في شده مّا يريح شيخ د<del>ي</del> چوںغوٹ<sup>و</sup> قت قطب یں چومودو<sup>ر</sup> سليمال حقيقت بلكه داورُد بعزم عول بے جونی گرندن، ازیں سوئے معومیونقل فرمو د كهستم درخاش مسيدن پردود دلم الرقدسياں يرسبيدتا دريخ بگغنتذا ذسركلك قضاصاب نوسشتامشد سرويداذات حق بود آن امام اوليا عالى جن ب بينيتواليضل غوث جن دانسس وحمتِ عالم زاسمتْ فتح باب چول سجانال داد نقدجان خود من شدم اليك يتيم دبس خواب فکرِتار بخن منودم گفت د ک ماء فرا البيت المحرب ازمردانش دبرانِ قصف محوذات حق نودندش خطاب جان نیں کم حضرت صاحب کی عرکے بالسے میں ہما رسے بیر معالیوں کے گردہ یں بہت اختلات تھا کو کی کہتا تھا کہ حصرت صاحبے کی عمر انداز اً ایک سورس تھی کو کی دوسال كم يا سوسال سے زيادہ بتا تا تھا اوركوئي بچاندے (٥٥) برس- اور سركوئي لينے غیال وقیاس کے سی میں دلیل میں لاتا تھا۔ مگراش سال که شکرالی سے ۔ نقیر رست مخدومی مریب ہو وتيرى ومولائي جناب خواجه الملامخنن صاحب سجاده ونيرة وحقيقي حصرت صاحب قبله كمساته مضرت خاج بزرك (مصرت خاجمين الدين جشَّتي كى زيارت سے تفرف اندوز کو بمیل بق اس سنفر؛

در دلِ من منگذر دغیب تویسی یا توئی یاخونی تو یا بون کم تو

مرد قت صفرت صاحب كاخيال اورتصور رسماتها. اورحصرت صاحب ك ذكر ك سواكولى اور دکرے کارنظ آتا تھا جینا پنے میں نے اکن دنوں مصرت صاحبی کے من ولادت عمر اور سال کے باتے ہیں بہت کوسٹسٹ کی اوراجتیاد بلع کیا ، ان د نوں میں نے رسالراسمارالا ارا ديكها جونواب نظام الملك غازى الدين خان بهادركي تصنيف تفا- نواب صاحب حضرت بولاناصاحب نواج فخزالدين كمصحبت يافئة بااعتقادم ميرول مين سيتقيد ادر تبله عالم حفزت خواجه نور محد مهار وي كي صحبت ايترخا متيت سے بھي بيت فيفن حاصل کیا بازاتها ملکصاحب ارت د صاحب ذوق وستوق سقے نیزعلوم ظاہری و باطی سے جام ستھے ان کی تصایف نٹر ونظریں بے سماریں۔ اس رسالہیں انہونے لیے نمانے ادبیا، دسٹائے کا ذکر کیلے اور ہمارے حضرت صاحب کا ذکر جی لکھا بعد جنامخدول يرعبارت درج بي :

" محد سليان "ج بجوثي عمر سي من مرتب عسن و محبت پر بيني گئے اس وقت با مُدلل سال کے بیں۔ اور دہ جملہ ادلیا سے بیں . . . . . . ، ، ،

اس عبارت سے بہت سے عقرے علم بوئے اور صرت صاحب کاس ولاد اورعمر معى معلوم بوئى-رساله مذكور سطن تلاهدين تصنيف بواتضا- اس ميس مولانا تورمحد صاحب نادود المرك ذكركى عبارت سع معى صريعاً بنة بعلاس ان كى ذكر مين مكس كمانى رحلت سال كرشيهونى جب ان كاس دصال تحقيق كي توسي المومعلوم فوا يعنى حضرت قبله عالم الشك وصال سي تعبل حبكه ان كا وصال هن كله هديس موا بعياكم "حیف وا ویلاجال بے تورگشت میں ان کی تاریخ وصال موج دیے بائن كى رحلت من ندكور ميں ايك سال يہلے موئى تقى۔ الكردسالد مذكوركى تصنيف كے وت قبله عالم فيدحيات مين منف توسفى أن دنول كة تربيب قربيب وصال معارنيز قباعاً كاوصال صفرت مولانا صاحب ك وصال كي بيرسال بعد بُوا تقاء مصرت مولاناها المار ما وصال الموجد المرسي مؤا-اور قبله عالم كا وصال الصياله عني -جب ان تمام ماريخون

موتطبيق دى اورحاب كيا توحفزت صاحر كى عربحواسكى سال بنى -

رسالہ ذکو رسے مند لینے سے قطع نظر حضرت صاحبے کی عمر کے یارہ میں دیگر دلاك سى فدكوروسنول ك مطابق بي العدوه يه س كمستفق ومحرى جناب مولوى محرحین صاحب بیت ورحی کہ جو حضرت صاحب کے متدین غلاموں میں سے میں اور ملات ک احقرنے اور اہنوں نے حضرت صاحب کی محبت کا مترف حاصل کیاہے ، فرطنتے متعے کم ایک دن کی متحف منصفرت صاحب سے یو جھا کہ یا حضرت جب وقت آپ دیل شريف حضرت مولا ناصاحب كى زمارت كصلے نتر بھينے سكے تق اس وفت آپ كى عمر كى يعنى - فرمايا بيندركا يا سولاً سال ـ نيز صنرت صاحب كمه ملفوظ مين حافظ احربار بإئبيتى نے جو مصرت صاحب كماران قديم امر مريانِ بااعتقاد سے نفا، مكھا ہے كهجس وقت محفرت صاحب دېلى تغريقي محفرت مولا ناصاحب كى زيارت كے لئے كئے عقے توان کی عمر منیدرہ یا سولہ سال تھی بیں اس تھیاس سے مصرت صاحب کی عمر حج آسی سال مونى چاستى ـ المذا حصزت صاحب كاكلام ندكور نواب صاحب كالم كي محت ير دلالت كرتاب كرج بصرت صاحب والماه مين ج حفرت مولانا صاحب كا من دصال سے اور نیز حصرت صاحب کے دہلی شراھین کی طرف جانے کا سال سے بیدرہ سال کے تھے توسیں ایس ایر میں کر مصرت قبله عالم دحماس وصال ہے اور رسالہ الدكور كاس تقسيف بى سے ،آب فرور بائيں كالك كم مول كے بي مفرت ما حبى عرك باره بين اس فقير كوكون شك مز را عضرور حضرت صاحب كي عرجيرا مني سال موكي ـ اس عمر كساس مع صرت صاحب كاس ولادت عي معلوم مواكد الماهامين بیدا مرک و اللط اعلم بالعداب - نیزاسی قیاس سے معلوم سُوَاکر اینے بیرومرت، سعيميت بونسك وفنت حزت حاحرج ينده الساكم تقطء سلئ كم بيعت کی معادت حاصل کرنے کے بعد اپنے بیر کے مکرسے دملی کی طرف کیے تھے ۔ فیزاس سے معلوم مواكر قبله عالم المك وحدال كے وقت حرف صاحرج بالميكل سال كاسكے نيز حضرت صاحب کی مبحدی معرکے وقت ۱۱محرم الله ۱۸ کوکو فقیر بنیما تقا اورمیا الله ک عبدا للكه كفو كعر جو مضرت صاحب علامول ميل سعب دا درموادي دجمت الله

سكنه دريره غازى قال ا درمولوى محرعمرسوكرى دغيره بھى بنيٹے تنے يصنرت صاحريج كى عمركا ذكريل بكلا عيدا للذكو كحرف كهاكدابك ول حصرت صاحب كي خدمت بيب يبيع عقد كمايك سخف ف ع عن كياكة قدلة آب كي عرسوسال كي موكى - فرمايا سني - بيع كيف لكاكم نيس - (٠٩) مال کی مدگ فرایا منیں البت التی (۸۰)سے تو زیادہ سے ۔ نیزمولوی محد عرمذ کور فراتے تھے میرے دالمیاد محدنام موصرت صاحب کے مربد تقے ادرص تصاحب سے عربی باے ستق کھتے تھے کہ ایک د فدر حضرت صاحبٌ محصرت قبلہ عالم سے بیعت کے بعد سفر دبلی سے داس اکر لینے وطن کی طرف جرکوہ درک میں سے اور تولند شردھنے سے تیں کوسس مرب کی طرف سے تر اویا ہے جائیے تھے ۔ دوران سفرحب سو کو گاؤں میں مسنے توبين آرم تعالمان وقت حضرت صاحب بغيرريش كم يقيد را عبى دارهي اور مويخ کے بال مہنیں آگے تھے میں اس سے قباس لکا یا جا سکتاہے کم اس و قت حرور پندرہ (ا مال کے موں کے نیز باد یا حصرت صاحب کی زبان مبارک سے مہے سناہے کم سمیں حصنرت قبلہُ عالم<sup>9</sup> کی صحبتِ نطاہری چھ سال یا کم حاصل ہو ٹی ہے ؟ چنا پیخہ حصرت صالع للين مُح ملفوظات مِس جُومولوي المام يحتق في جمع كليَّ بس يرعبارت نكي موني سي يسي حضرت صاحب كايه تول حجى نواب صاحب مذكوركى تائيد ميسي كداس وقت باليسل سال كمعقد اس كف كراب كى سبعت الوالمه مين مولى ودروصرت قبله عالم كاومال مصكله هين سوايس فبلرعالم عضرت صاحرح كوسيت كرف كح جوسال بدوصال وللكئ بينايخها قوال مذكور اور فياس مذكوم سعجا تناجلين كدحفرت صاحب كاس ولادت سیمالعربے۔ اورسیت ودیلی کی طرف جلنے کاس موالکھ سے۔ اور بيعتك دقت واسال كمنظء ادربيني يرك وصالك وقت باي لالال کے سے بیس معزت صاحب کی عربیداس می ادر معزت صاحب کی ولت اسنظمیں سات مفر جمعرات کے دن مولی کے ایج یہ تمام تاریخیں اس نظم میں

اد سجراه دوعالم سرستورد برُفنان مُرُ عجوب دات حق بدد اندرز بین نهان شر گریائے دورسازی خور شیدر بهای شر من کرده ام شاری مشآد و چاران شر خورشید درجانی معتوان در بی عیان شد از نج الدین عاصی در نظایی بیان شدُ دردا کهغوث اعظم را بی سوجان که ازسال انتفالش با تفت مرا بگفت سال دلادت آن را ازمن اگر بیرسی مفظ جبیب الندج بهئے عمراد داں تاریخ بیعت اوہم رفتنش پر سطے دقتِ وصال مرشدلست ودوسالہ بود

### . ذكرعيال واطفال صنرت غورث زمال خواجه تناه محرسليمال

حضرت قبله عالم ملك وصال كے بعد حصرت صاحب غوث زمال نے اپنے وطن ومولد كوه درك مين اييف كاوُن بين استقامت اختيار كركى اورطالبا بضرا کو اس حکد بھی راہِ خداکی ہدایت کرنے لگے آپ کی والدہ صاحبہ و تمسنے جا باکہ ایب شادی کرلیں اس منے اسوں نے عرفال حبفر کو آمادہ کیا کہ دہ اِنی لو کی صفر صاحب کےعقدیں دے دے اس نے اسے سعادت دارین سمجھ کرادر آخرت کا دسیدجان کراینی رطی حصرت صاحب کے عقدیں دے دی ۔ آپ کی زوجہ محترمه كانام بي بي صاحبه بنت عمر خال بن احمد خال بن دلى خان حبفر رمداني تقاء ولى خارج فرر مدانى حضرت صاحب كے جد بھى فقے - ادر بى بى صاحب كى والده کانام سخنا در بی بی ہے جو عمر خال مذکور کی زوجہ تقیں ۔ بی بی صاحبہ مرحومہ کی وہا جادى الاول ملكل صين صفرت صاحب غوث زمان كے وهال كے بعد موى \_ ان کی قروبرستان کی حویلی میں ان سے بیٹے جناب کل محدصاحب مرح م اور دروش محد صاحب مرحم كع مزاد كے قرسيب سے - ان كى عمر برسال على كيتے ہي كم في في صاحب مرحوم ليخ ستوم نامدار جناب مصرت صاحب سيدمر مديمتين - ا در قران شريف كي تلاد دلال الخرات، تهجد، انتراق، چاست اور دیگرتمام اوراد اور د کرجروپاس انهاس ادر و توب قلبی خصوصاً دُکر یا هو ماهیمی سیس مرکرم دستاغل رمتی تقییں - آپ صالحات و قت سے تقییں اور اندرون خاندا نهوں نے عور توں کے لئے انسکر محیجا ری کیا ہوا تھا - کرصد ماعور توں کوروٹی کھلاتی تقییں اور بی بی ناظمہ کواس اندر ونی لنگر پرلانگری مقرر کیا ہوا تھا۔

منقوّل ہے کہ ایک دفعہ حضرت صاحبے نماز فجرکی متنوٰ کی اور نما زا شراق کے بعدجب تكرين دوئي كلانے كے لئے تشريعيت كے توان كاراسة يونكرك اندرسے تھا اس لئے دیکھا کہ اسکرسرد ہے اورلٹ کریں آگ بنین جل دہی بھر صاحبٌ نے لینے لانگری خدا بخبٹ کو بلاگریو جھا کہ آج فقرار کے لیے لسنگریں دو ٹی کیوں ہس یکاریے کہنے لگا بقال نے جاب دے دیاہے کریرا قرض آپ پربہت زیادہ سوکھیائیے رجب سابقہ قرص اداکریں گے تو پھرا ورغلہ دوں گا مصرت ملاکئا اندرون فانه ككته رجب حصرت مائى صاحبه زويهُ أن عوَّتِ زما كُرُّ نع آپ كى خدّت یں کھانا بیش کیا توحض صاحب فرایا آج یس کھانا ہنیں کھا دُل کا ،میرے فقر جوسكے ہیں۔ میں کس طرح روٹی كھا دُں ، بقال نے غلّہ ہنیں دیا ، كېتاب كرجب س بقد قرض ادا ہو گانتب عقد دوں کا حضرت مائی صاحبے نے تمام زیور مجرا کن کے پا<sup>س</sup> عا، حضرت صاحب كى خدمت مي لاكرندركرديا - اورفر مايا السي لين فقراء کے ملٹ کریں خرج کریں بحصزت صاحبے خوبتن موئے اور کھانا کھا لیا۔ اور وہ زيور لاكر خدايجن لانكرى كوديا اورأسى دن سنكر بهى جارى بوكياء بجرحضرت ماحتبن آیآنام بقال کوجوسنگرکامودی تھا،طلب کیااور فرایا که توفقرار كه من كرك الم الله كيون بني دينا واس في عوض كياجناب ميرا قرض زياده وكيات يهيده وه اداكرين ميراك قرض دون كارفر ماياحق تعالى تمباراتهام قرض اداكراديكا نوخوس دلى سے علمدياره - اس في كما خود آيك ياس كوننى جائد دسته كداس امید پر آپ کو قرص دیتا رسول -اس وقت آپ کے پاس مرمیرایک کلاه ،بدن پر

کوئی، یا وُں میں جوتے اور بیطف کے لئے کھی رکی چٹائی یا بوریا ہے۔ اور کیا ترکہ ہے کہ جب پر بھروسہ کرتے ہوئے قرض دیتا رہوں ۔ حضرت صاحب کو بقال کے اس کلام برجوسش آگیا۔ بوریا اٹھا کر فرایا کہ ہاں نے لاج تنہا لا قرض ہے ۔ البقہ میرے باس موف یہی بوریا بطور ترکہ کے ہے ۔ اس بقال نے اس بوریا کے مصلا کے پنجے نظر ڈالی تو دیکھا کہ روبوں اور انٹر فنوں کی ہز بہر رہی ہے ۔ یہ دیکھ کراسے بھین افرانی تو دیکھا کہ روبوں اور انٹر فنوں کی ہز بہر رہی ہے ۔ یہ دیکھ کراسے بھین آگیا اس دن کے بعد بھر کھی غلہ دینے پراعتراض نہ کیا ۔ الغرض اُس مائی صاحب عین خدکوت تعالی نے یہ حوصلہ دیا تھا کہ حضرت صاحب کے فقراد پر اپنا تمام زیور قربان کردیا تھا۔ اس نمانہ میں عور توں میں ایسا یا ہمت کام کم نظر آتا ہے ۔ یہ سب حضرت صاحب کی صحبت کا انٹر تھا۔

حصرت صاحر الم الم ما في صاحب علاوه اوربيديان بهي تقيين كم أن سع نكاع تانى كياتها يعنى وه بيبيال كنوارى تهي تقيل ملكه مبوه تقيل - البية حضرت منا کی اولاد صرف مائی صاحبہ کے علا وہ کئی اور بیوی سے ندیقی ۔ اس یاکدا من خاتون کے بطن سے حصرت صاحب كے تين بيٹے تنے اور ايك ارطكى - سب سے بالسے اسك حفرت کل محد صاحرت منقے دو سرے جنب درولیش محد صاحب بتیسرے صرت عبدالته صاحب معصوم وادريع فسركت بس كرجي تفاكركا بهى بردا تفاجر بجيبن بين فوت بوكي عقاكداس كانام احمد عقابينا كينه مرابك كاذكر آك لكهاجا ف كأ- مصرت صاحب كى بيني كا نام بى بى آمنه صاحبه تقاءان كى شادى عبداله عن ابراهم فال صاحبس وقى وصرت صاحب كع بعانجات يعنى يرعد الرجمل ومحضرت صاحب كا دا ما د تقا ، بي بي ما ئي ج حصرت صاحبٌ كي خوا برحقيقي تقيِّس ركا مطِّكا تقا ادربی بی آمندصا عبد كون سے عبد الرحل صاحب كے دو بيط موست - برا مان تادر سجنن مها حباور هيوطي فيرمخبن ماحب حق تعالى بماك صفرت ماحبُك ال داد لاد كومتفام اعلى ادر رتنبرا رفع نك بهنجائ اور ليضاحسان وكرم سے دارین میں معزز کرے ۔ آمین تم آمین ۔

زُمْدِهُ ابراد، قدُوهُ اخِيار ٔ سوخة دَحْسَقِ الهُ عارفِهُ حِرْفَتِ كَرَبِائِيَ قدوة السَّالين و اسوة الوالين

مفنرت تواجه كأمخ رصاحب ممة التعلير

تعفرت صاجرا ده گل محد صاحب دوز دست فرت زمان کے سب سے بوطے فرند مقع اور آب کے مربد و خلیفہ سکھے۔ آب روز دست ذکر واشنال اوریا دِ خدا میں شول ادر عشق المی میں سوخۃ رہتے تھے۔ ذکر جہر آ وا زملند سے ادر جوش تمام سے کرتے تھے۔ آب کو سماع سرود سے بڑی محبت تھے۔ بلکم علی موسیقی میں بھی درک رکھتے تھے۔ آب کو حال و وجد اپنے والمد کرائی کی طرح ہو تا تھا۔ "بیٹ اپنے باپ کا پر تو موتا ہے "کویا اپنی حال و وجد اپنے والمد کرائی کی طرح ہو تا تھا۔ "بیٹ اپنے باپ کا پر تو موتا ہے "کویا اپنی کا بری تھا ۔ بیٹ کو باطنی محل کے لئے تھا۔ بینا کچہ ان کے وجد کا ذکر کیا جائے کا۔ آب کو حق تعالی نے علی طاہری آب طی فور اسے بیٹر مولوی نور آجمہ عطا کہ یا ہری آپ نے حا فظ حن صاحب سے بیٹر سے ماصل کیا۔ مرتبہ محمل و صاحب بھی کوئی شکایت بیدا نہ ہوئی۔ اور صاحب بھی کوئی شکایت بیدا نہ ہوئی۔ اور صاحب بھی کوئی تشکایت بیدا نہ ہوئی۔ اور ایک مار کھی تقدیم سے کسی کو آب سے درتج بہنچا تو فوراً اُسے نقد عطا کرکے اور بی وغذر وی براران اکر بھی تقدیم سے کسی کو آب سے درتج بہنچا تو فوراً اُسے نقد عطا کرکے اور بی وغذر وی براران ادرخو شامد کرکے نومش کرتے اور خو داُسے راضی کرتے تھے " غبار جہر و کردون دیں بران ادرخو شامد کرکے نومش کرتے اور خو داُسے راضی کرتے تھے " غبار جہر و کردون دیں بران اسے دادنو شامد کرکے نومش کرکے نومش کرکے نومش کرتے ہے درخو داُسے راضی کرتے تھے " غبار جہر و کردون دیں بران کی مطابان بزرگوں کا غفتہ بھی صحفت سے خالی بنیں ہے۔

م سے سے سے بی بردری و سیم بی سے سی بی بہت کرم است سے ادران پر بہت کرم و سیادت کرتے تھے ادران پر بہت کرم و سیادت کرتے تھے۔ اکر فقرار کے مرکان پر آمدور فت رکھتے تھے ادرا پنی صاجزادگی ادر بزرگ کا بالکل خیال نا کرتے تھے۔ سا دہ مزاج تھے ادر اپنے آب کو محزت صاحب کے فقروں کے فقرار بین سے ایک جانتے تھے۔ اکر فراتے تھے کہ میں بھی محزت صاحب کے فقروں میں سے ایک ہوں و بہت زیادہ تھی کہ عطیاتِ محفیہ سے ہرنیک و بدکو نوازتے میں سے ایک ہوں و بیٹ زیادہ تھی کہ عطیاتِ محفیہ سے ہرنیک و بدکو نوازتے

بربي طريق كرم بائے خواصكان خدا رصنائے ادنی واعلیٰ نگاہ سے وارند

كاتب الحروف كهمّا سِيركه آل خبارج اس فقر يرببرت تتفقت فرملت تق ابتدائ مال ميريه فقيرهاجى مخبآ ورصاحب كحجره مين ربتنا تفا- آپ مجى كمعى ومال تشرُّعيْ لاتْسِيقِے مِلكہ اس غلام كوخوننْ كرنے كے ليے خود كو ئى غز ل ياسندى كافى تعلنيف فرملتے منے ۔ ايک د فعرص ات صاحب کے ساتھ ہا رنٹروٹ گئے سوئے عقص حصرت قبلهٔ عالم محك عُرس ير ول فقركوايك دن عصر ك وقت وجدسوا عناز مغرب مک اس دورکاغلبدر با حب نماز معزب حصرت صاحب کے سکا کرے سے میں حضرت غوثِ زمال کے ساتھ پڑھی نو آپ بھی اس فقرکے برابر جماعت کی صفیہ اقل میں کھولے منتقے . فقیر کا اندرونی جوئٹ ایمی کم مذہ واتھا۔ گریدا ورتیحرک تلبی جاری تفاحب اسين ميرابيهال متابده كيا توايك دوسر سيتخف سي مخاطب موكر فرمايا کماگرکسی کومیرے حضرت صاحب کے فقیروں پراعتماد نہیں ہے تواسے نہو ۔ مگر الله كي تتم مي مصرت صاحب كے فقرول مرمهت اعتماد ہے ۔ اور اشارہ اس نقیر كى طرف كيا . بيرسب داه نوازين وكرم بږورى كى وجه سے تھا دريذ ع چەسىبت خاك رابا عالم ماك

منقول سے کدایک دفعہ حصرت صاحبے کے ہما ہ حضرت کل محدصاحب مصرت كَيْجُ سَكُرِيْكُ عُرُس مبارك برياكيين متزيف تشريف كيَّ برك عقف جب مجاب ساع مين كك توالول في يدغز ل شروع كي حوضاب حافظ سيترازى كي على :

چکن حرب دگر با د ندا دم امشاد م آدم لا ورد دری دیرخراب آبام که درای وانگه حادثهٔ پیون افتا دم بہروائے سرکوئے توبرفت ازبادم

نَاسْ عَ كُومُ وَازْ كُفَةً تُؤْدِ دَلْ شَادِم مِنْ مِنْ مُعْشَقِمْ دَازْ مِردِوجِهَا لِ آزادِم نيت برلوح دلم مُرزالفِ قام بِت دو من ملك بودم وفردوس برين جائم بود طائر كلتن قدسكم جير دسم شدح فراق سايرطوني ودلجوني توروب وحوص

كوكب بحت مرازيج منجم بشناخت يارب انطالع كي بچطالع ديم روكش كرچ إدل بحبكر كوك فرم دارم عال كن چره حافظ بسرندلف ناشك در نه اين سيل د ما دم مكند مبنام

جب توالول في يشعر ميرها:

نیست براد ح دلم جزالعث قامتِ دوست چکنم حرفِ دگریاد ندا دم است تا دم

ترصرت صاحرادہ کو ایسا دُجد ہواکہ چند بار رقص کیا پھرطالت سکتہ ہوا اور بے ہوش ہوگئے اور طہریک اسی طرح بیخو پڑے ہے۔ جب حصرت صاحب غوث زمان کو جرموئی تو فرایا ان کے بدن برانی دائیں جب آپ پر پانی دُلتے تق تواس طسرح ہوتا تقاجیے گرم لوہ بے بر پانی ڈالا جا ناہے اور دہ خت ک ہوجاتا ہے ۔ آخہ کھر عمر بعد آپ کو بوٹ آپ کو جا بس ماع بیں جا بعد آپ کو بوٹ ساع بیں جا سے منح کر دیا تھا ۔

منفق ل ہے کہ ایک دفعہ تو نسر متر بھنے میں جیندا شفا میں مولو دیڑھنے والے بلدہ ماجی پورسے آئے ہوئے تھے اور مولوی کل محرصاحب دامانی کے مکان بہجلس مردد کر سے تھے ادر بیرغزل برڑھ لیسے تھے:

#### عنذل

حانِ من زادم شدوآر مهانِ من کجااست هجرم نشانِ فتنز شد فبنند نشان من کجاست همد بهارمث که دم سنبل دمید و لاله سم

سبزه بعد از دقدم سردر وان من کباست در کریه ام شد پاکل وز دوستان شم خجل

جان برجهان بجسته دل جان جهان من كاست

مى المناسب عيش ازدوريم شكرفيشان من كجاست

ديراست كال يارنكورفة دل خنرق برد

گر دل برفت ایں را بگو آن گو که جا نِ من کجا

ت کا تبالح دف کہتا ہے کہ صفرت صاجزادہ صاحب کے اوصاف ادر آب کی بندرگی کے واقعات ادر آب کی بندرگی کے واقعات بہت سے ہیں جو احاطر کتے میدیں نہیں آسکتے ملذا بجدراً میں صن چند درد آمیز ادر ددوحت انگیزوا قعات پراکٹفاکر تاہوں جن کا تعلق کلٹن میلمانی کے اس میھول کے ساتھ ہے۔
اس میھول کے ساتھ ہے

ایک دن فرمایا کرصرت امیرحزهٔ جوصنورصلی الله علیه کی کم بچاستے محیضند چهر شے بیٹے نوت ہو گئے متے بہ وہ اُصر کی حبائک بین شید موشے اور کا فروں نے

#### داگ بهندی

مور نه سکدیال مورکها اور قلم دا فراد بست مورد می دا در تعلی دا در می اور قلم دا در می اور قلم دا

پس چند دنوں کے بعد صاحرادہ صاحب کی گردن پر پھوڈا نکلاجی سے چند دن ہما دو اور ۱۱ - رمضان شریف سات اور ۱۱ - رمضان شریف سات اور کا - رمضان شریف سات اور درویش محدصاحب میں دوان میں معاجزادہ درویش محدصاحب مادر خورد کی قبر مبارک تو ان سے بھی پہلے دصال کر گئے شخے بھرت نواج کی محدصاحب کی محرصاحب کی محرساحب دو ان سے بھی پہلے دصال کر گئے شخے بھرت خواج کی محدصاحب کی محرب بیاس (۵۰) سال محق - ان کامسجع یہ تھا:

زگُرزارِ فِحز ﴿ وَنُورُ وَسَيْمَانُ ۗ سَنْكُفنة كُلْ مَحْدُ ثَاّ زَه رَكِيانِ منقول ہے كہ جب ان پرها ات نزع طارى ، و فى توصرت صاحب كو خركى كئ - آپ ها جزاده ها حب كے قريب آئے ادر فرايا كل محد الپينے بيرانِ عظام كى طرف توج كرد - عرض كرتے كئے كەقبلەس نے آپ كو ديھاہے ۔ آپ كى طرف متوج موں آپ اپنے پیان کی جانب توج فرایس ۔ اس کے بعد بی مراف آپ کے میں مراک پر رکھا گیا ادر صرت صاحب فائح فیر بڑھ کہ شکلہ مشریف کی طرف موانہ ہوگئے۔
اور دہ ذکر کلم طیبہ لا اللہ الگا الله کواس طرح حزب کلاں و آواز کلاں سے کرتے تھے کہ ستی خص د کورسے سنتا تھا۔ پس عین ذکر میں جان جان آفرین کے بیڑد کی۔
انا لِلله و اِنّا المیه و اُجِعَوْن ۔ فقط ۔ کہتے ہیں کہ وصال سے دویین دن قبل کلہ کا ذکر آوا دو مزب سے تشریع کردیا تھا اگر چر حکیم منع کرتے تھے مگر وہ معید اِن لی ذکر کو بندنہ کرتے تھے مگر وہ معید اِن لی ذکر کو بندنہ کر اُنہ دنہ کرتے تھے مگر وہ معید اِن لی دکر کو بندنہ کر اُنہ دنہ کی اُنہ کی دنہ کر اُنہ دنہ کو در اُنہ دنہ کر اُن کر اُنہ دنہ کر اُنہ دنہ کر اُنہ دنہ کر اُنہ دنہ کی دانہ کر اُنہ دنہ کر اُنہ دانہ کر اُنہ دنہ کر اُنہ دانہ کر اُنہ دانہ کر اُنہ دانہ کر اُنہ دنہ کر اُنہ دانہ کر اُنہ کر اُنہ دانہ کر اُنہ کر اُنہ کر اُنہ کر اُنہ کے دانہ کر اُنہ کے دائے کے دانہ کی کے دائے کے دو اُنہ کے دائے کے دائے

آپ کے د دبیع سفے اور تین بیٹیاں۔ سب سے بیٹ المواک قدوۃ السالکین زبدۃ العادفین خواجہ شاہ اللہ بین عاصب بیں اطان اللہ عرفی و برکا تُدَا ور چینے بیٹے صنرت خواج زیر محد معاصب بیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ بیٹیوں میں سب سے بڑی بی بی عائب ہیں جو مولوی محد موسی بن محد حجفہ بن الیا س کی من کو حربیں۔ لینی معن میں مولوی محد معن میں جو مولوی محد موسی بن محد حجم موسی بن محد معن کی تفادی مولوی موسی ما حیث میں حیو نے بھائی عبداللہ صاحب سے بوئی سان دونوں بیٹیوں کا اولاد موسی اور بیٹیاں بھی۔ تیسری بیٹی بی بی مربم بیں مجد قرآن باک کی حافظ میں اور دونوں بیٹیوں کا دونوں بیٹیوں کا دونوں بیٹیاں بھی۔ تیسری بیٹی بی بی مربم بیں مجد قرآن باک کی حافظ میں اور دونوں بیٹیوں ہوئی۔

د کراس د لِیُ ما در زاد کا اور اس شغول خدام سی کاجوالله کی ما دیں دونوں جب اس سے بے نیب از رہے بعنی تک الم میں لد و، المال فی میں مصاب

رئيس المقبولي بعيبو العافين صنرصا جزاده درين حمرا دحمة الله عليك

حصرت صاجراد و در تی محمد صاحب صفرت خواجرگا محمد صاحب سے چوٹے

تھ ادرادر زاد و لی تقران کی کرانات و خوار ق عادت بجین سے ظاہر تھیں۔ اُن کے
رتبہ ولائیت کی گوائی بیدائش سے قبل ہی دی کئی تھی ۔ جہابی یہ حکایت متبہ ورہ کہ
ایک شخص زبان ولیا میں خدوات آبیال میں صفرت ماحب کے دروازہ پر آیا ۔ اوراد دازدی
کر اس گھری فرزند دل بقد دارزاد ولی بیدا ہوگا ۔ اس کے دائی کندھ پرائی علامت
ہوگی ۔ ادراس کا نام درولیش محمدر کھیں گئے ۔ آخر وہی ہوا جیسا کہ اس درولیش نے کہا تھا۔
مفقول ہے کہ جس وقت درولیش محمد صاحب و آدہ مصاحب دائی بیدائش کی مبادک باد
صفرت قبلہ عالم رحمی کی فالقاہ میں تاج مرور میں تھے ۔ ان کی بیدائش کی مبادک باد
صفرت قبلہ عالم رحمی کی فالقاہ میں تاج مرور میں تھے ۔ ان کی بیدائش کی مبادک باد
صفرت قبلہ عالم رحمی میں معلی گیا۔ بیان مک کما مہوں نے قرآن مقراف اور
مفرت قبلہ عالم رحمی میں محمد میں معلی گیا۔ بیان مک کما مہوں نے قرآن مقراف اور
مفاظ من فابینیا عام میں محمد مولوی کل محمد صاحب دامانی سے بڑھیں ۔ چوجونا میہ
مفاظ من فابینیا عام میں صفح و درون کا علم بڑھ کرمنطق کا علم شروع کی تھا، کہ
درا دیا ہیں۔

وطان ہوہیا۔ منقد لہے کداہنوں نے کھی بوری روٹی نہ کھائی تقی۔ نصعت کھاتے تھے ادر لفسف خداکی راہ میں در دینیوں کو نے فریقے تھے۔ تمیلم سے فرا ونت کے بعد کتاب کا سبق فقرار کو کتابت کراتے تھے ادر جب کھی لکھنے سے فارغ ہوتے تقے۔ تو در دینیوں کے کیڑے سی دینتے تھے حضرت غوث ِ زمال کی طرف سے اسکر تنر لھین کے مودی کی طرف سے دوزمرہ خرج کے لئے آپ کے جند تنکہ ہائے ہیاہ مقرر تقے۔ جورکے دن تمام پیسے ہودی
سے اکھے لے لئیے اوراُن سے تیریٰ خریدتے اور چرا پنے سابھیوں سے کہتے کہ اے
دوستوایک لحظہ عظم حبا وُکہ ہرایک کو حصہ رسدی ایک ایک کرکے دوُں گا۔ ابھی
ایک دو کو ہی د سے چیکتے کہ تمام نیجے جملہ کرشیتے اور آپ کو زیر کرکے آپ کا کُنٹگ
پھاڑ کر سینہ زوری سے تیرینی چین کر ہے جاتے بیں ان کے نیچے سے اٹھ کر خوتندل
موکر خوش طبعی سے فرماتے سے کہ سجان المدعجب فرج وسبیاہ رکھتا ہوں کہ مجھے
نیچے گرا کر اپنے واجبات وصول کرتے ہیں اور خج سے زور باز وسے وصول کرکے
لینے سرداد کے لئے کچے ہنیں مجھوڑ تے۔ ا

منقول ہے کہ ایک دن اپنی حرم سراییں دو پر کا کھا تا کھانے بعد اپنے والد کرای قدر کی فدمت میں حاصر ہوئے اور کہنے کئے اے بابری گزشتہ رات ہوسکی کا ذر بسر سماۃ جنت درباری جو مرنے خوب تماث ہیں۔ میرا دل بھایا کہ اگر موسلی کے ہمراہ اس کا جائی میں کی کم غویب ٹوانر ہیں صغیف ہوگئ ہوں کہ اُسطے بیطے کی طاقت ہیں وکسی اود میرا شوہر عبدالملہ جوشکرا کا ذر کے نام سے شہور ہے ، اس کی پشت دوہری ہوجی ہے، توعیلی کی ولادت کے ہوگی۔ آب نے بھر فرمایا کہ اگر تھے حق تقالی ا دوہری ہوجی ہے، توعیلی کی ولادت کے ہوگی۔ آب نے بھر فرمایا کہ اگر تھے حق تقالی ا عیلی کا نام بیٹیا نے توجی ایک آتار معری دینا۔ اس بے وقوت عورت نے بھر وہی عذر و معذرت بیان کی۔ حضرت غوت زمان ہے فور اُل قبول کیا اور ایک آثار معری دینا۔ اس نے فور اُل قبول کیا اور ایک آثار معری ان کی نذر مقر آرکردی۔ کچھ عوصہ سے بعد اس کا ذرہ جنت نام کو حمل ہوا اور عیلی کس کے شکم میں آیا۔ مگر اس کے تو گدیو نے سے بیٹ میں جوادہ معاصرت کو میں اور ایک اور ایک اور ایک سے بیٹ میں جوادہ معاصرت کو سے بیٹ میں جوادہ و معامل کوگیا۔ اور ایک کو اور آب ہو کا دور ان کو اور آب ہو کا دورال کو اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک کو اور آب ہو کا دورال کو اور ایک اور ایک کو اور اور ایک کو ایک کو اور ایک کو ایک کو اور ایک کو اور ایک کو اور ایک کو ایک کو اور ایک کو اس کو ایک کو اور ایک کو اور ایک کو اور ایک کو ایک کو اور ایک کو ایک کو اور ایک کو ایک کو ایک کو اور ایک کو اور ایک کو اور ایک کو اور ایک ک

وصل الناسيكا وصال تباريخ سط ماه تفوال سليل هو موالدان كى قرميار تون شريف ين سفر مذكورك بالمرمغرب كى طرب منكفور مي استهرب ان کی عمر پچوده سال کی تھی کہ انتقال فرا کئے ۔ان کی سٹادی بھی ہنیں ہوئی تھی اور ابھی داڑھی کے بال اگ رہے ستھے کہ وصال فرما کئے۔ ان کے بعد صاجر اور کی مجار صاحب تیس سال زندہ رہے

# و كرميان عبدالله معصّوم بيرسوم صرت غوت زمال

صاجر اده عبدالدها حب ما لت طفلی و شیخوارگی بی انتقال فره کی اور صفرت صاحب کی فافقاه بی اور صفرت صاحب کی فافقاه بی سقے بی صاحب کی ابنقال کے وقت حضرت صاحب کی اجازت کے بغیر کوه ورگ ہے کی اجازت کے بغیر کوه ورگ ہے کے ۔ اور موضع کو گئی میں ان کے دادا دادی کے مزار شریف کے قریب بی دفن کر دیا جب صفرت صاحب تدج سرورسے وابس شریف کے قریب بی دفن کر دیا جب صفرت صاحب تدج سرورسے وابس تشریف کے قریب بی دفن کر دیا جب صفرت صاحب کا جازہ دوال پر نفا ہوئے اور قرایا کہ دہاں اتنی مسافرت کر کے میرے اس معموم بیٹے کو کیوں سے گئے ۔ میری والدی میں صاحب کو جو دہاں دفن کی احق تو انہوں سے تھے درگ یں صاحب کو جو دہاں دفن کی احق تو انہوں سے تھے درگ یں دفن کرنا ، اس لئے انہیں وہاں دفن کیا گیا تھا ۔

مصرت صاحب كايوتها بليا احمدنام تها وهجى طفلكي بب انتقال كركيا تها-

سيد ازلى ، مقبول بارگاه صفرت لم يزلى ، نعمت يافت رُب نعمت ، گنج يا فتر به مشقر منظم رُنفَ خُد شك فيده مِن روُحِي » مورد الوارِ جبروتی ولا بوتی ، عطاحت فی عام ، عطاحت محمول بحبر وقی ولا بوتی ، عطاحت فی عام ، عطاحت محمول محمد من خواج شاه المدرج من اطال للرعم و دبر کافته ، من خواج کل محرّ و بر کل محرّ و بر کل محرّ و بر کافته ، من خواج کل محرّ و بر کل محرّ

آب حضرت نوا جرگل محر "بن حضرت نواج محدسلیمان کے بطر بیلے ہیں آب کی دلادت او دوالمجرسلیمان کے بطر بیلے ہیں آب کی دلادت " زہے دلادت باسکا چھر میں ہوئی بینا پنجران کی تالیخ دلادت " زہے بیدار بہت سے نکلنی ہے۔ آپ علوم ظاہری دیا طنی کے عالم تقے۔ اور اپنے دا داحضر عفوث زمال کے معاصب سجادہ سکتے۔

منقول ہے کہ بچین ہیں ان کے داداصاحب ادر دالدصاحب کی زندگی ہیں آئیں است عارصہ وہیں نہیں ان کے داداصاحب ان کی زندگی ہی سے تعارصہ وہیں اوران کی زندگی کی کوئی امید درہی ایک دن ان کے والدصرت خواجہ کی محمد صاحب نے میاں جال شا ہیں ان کے دالدصرت خواجہ کی محمد صاحب نے میاں جال شا ہیں کہ بھر ملک بریکا نیر میں رہتے تھے صفرت صاحب کے مربد وں ہیں سے تقادر صالح آئیت سے تھے، فربایا کہ تو آج دات است خواجہ کو کی ادر مولی تو کیا دیجہ تا ہے کہ صفرت خواج برگی ہیں کے جب مید ذکور نے دات کو استخارہ کیا ادر مولی تو کیا دیجہ تا ہے کہ صفرت خواج برگی ہیں گا اور مولی تو کیا دیجہ تا ہے کہ صفرت خواجہ وہ کہ تا ہے ہیں اور صفرت عاجزادہ صاحب الدین ہوا ہی کو جو دہیں۔ اور صفرت عاجزادہ صاحب الدین کا ما تھ کی طفر کی کے صفرت غور شرز ماں کے مصلہ بریکھا ہے ہیں ۔ جب دن ہوا اور اس خواب کو سید نیر میں کی اور اس خواب کو سید نیر میں کی خدمت ہیں ہیں کیا توان کو اس ہی خواب کو سید سے تھا کے مسئے سے تیں کیا توان کو اس ہی نے میں کے سنت سے بہت خوستی ہوئی ۔ انہوں نے جان لیا کہ صفر در میرے بیلے کو اس مرف سے شفائے نیر سے سنت خوستی ہوئی ۔ انہوں نے جان لیا کہ صفر در میرے بیلے کو اس مرف سے شفائے کے سنت سے بہت خوستی ہوئی ۔ انہوں نے جان لیا کہ صفر در میرے بیلے کو اس مرف سے شفائے کو سنت سے بہت خوستی ہوئی ۔ انہوں نے جان لیا کہ صفر در میرے بیلے کو اس مرف سے شفائے کی سنت سے بہت خوست میں کیا توان کیا کہ کا سنت سے بہت خوست میں کے سنت سے بہت خوست میں کیا توان کیا کہ میاں لیا کہ صفر کے سنت سے بہت خوست میں کیا توان کیا کہ کو سنت سے بہت خوست میں کیا توان کیا کہ کو ان کیا کہ کو سنت سے بہت خوست کی کو سنت سے بہت خوست کیا کہ کو سنت سے بہت خوست کی کو سنت سے بہت خواجہ کیا کہ کو سنت سے بہت خواجہ کیا کہ کو سنت سے بہت خواجہ کیا کہ کو سنت سے بہت خواجہ کیا گور کے ان کی کو سنت سے بہت خواجہ کیا کہ کو سنت سے بہت خواجہ کیا کہ کو سنت سے بھور کی کو سنت سے بھور کیا کیا کہ کو سنت سے بھور کو کو سنت سے بھور کیا کی کو سنت سے بھور کیا کی کو سنت سے بھور کیا کی کو سنت سے بھور کی کور کی کو سند کی

کا تب الحروت كمتلب كرة خروى بواكدان كے والدصاصي صفرت غوث كما كُ زندگى مي سى دصال كركي اورآب ائينے جديزركوارك مصلم دسجا دگى مررونق افروز بوك ُ البته غلام فحزا لدين عاصبُ بن صرت جناب نواج محيدد صاحب بن صرت نورا حمدصاحب بن قبلهٔ عالم صنرت فواجد بور تحجرصاحب مهار دی اس کا تب الحروف کے سلمن فراسم مق كحضرت سنّاه الله يخبن صاحب كم مون كا قصة لوك تفاءكم جِن دنول صنرت شاه الله محنت صاحب كامرض تشديد تقا ما ورطبيب و لف تتب و ق درجه سوم كا قرار ديا تقا ا درميان مك حالت موكمي تقى كرچاريا ئى سے اُتھ مني كيتے تھے ان آيام كي تيرهال شاه سكنة سوال سرعلا فربريا نير ج مجذ وب سالك تظ متعزق ذا شِ حَق مَق ما ورحفرتِ مِجودِ مِن مَر مرون ب<u>ي سريق</u> ، اس مِن ايك دن صاحزا وه صاحب مياں غلام قطيب الدين كيے سلمنے ليسے بيان كبيا كر جناب صاحرا وہ صاحب قرِّ دریائے ایقان اُ درغواص بجرع فان بنی حضرت کل مجدها حب نورالسدم قده نے جھے بینی سیّد مدوح کوارٹ د فرما با که استخارہ کر وکر محفرت صاحبزا دہ صاحب کی طار صحت اس مرمن سے کیسے ہوگی بیں نے اشخارہ کیا۔ دیکھا کہ ایک مکان حفیص بیرجاب موصوت كرس مُعِن بي عاجزاده كل محدج كشفي فرما يا كم آ ال شاه جال اسے باہر َ کیبنیس بہنے بڑی شدّت سے زورسے دہاںسے با ہزنکا لاَ۔ ا درحضرت صاحبز ا دہ کل محمد ماحية كيمكان يرسطرس لاكرال كيمملة بيرسطاً ديا يهرد مكهاكه أيك مندوساتي صورت کانتخص آیاا درصا جزادہ صاحب کا باتھ بیکر اکر مصرت صاحب کے بنگلہ شردهن میں بے جا کرحفرت صاحبے کے مصلا بیر بھا دیا۔ پھران کے سربربر مرکبر لی باندھی ادرنصیحت کا کلام کماجیے کہ وعظ کھتے ہیں۔ تبدی و ح کمیت تھے ۔ دمیں نے اُسی خواب کی حالت بی کی سے پوچھا کہ پر مبند و ستاتی شخص کون سے ؟ اس نے کما جناب مولانا صاحب می ربعنی مولانا فحز الدین دملوی جنبول نے توجر فرما کرحضرت صاجرادہ

صاحب کو اس مقام پرسینی دیاہے۔ سیدبدکور جو صاحب دل اور مشغول بی سخفی سخف، ان دنوں کہتے سے کہاس استخارہ سے بیمعلوم سوتائے کہ صفرت صاحبرا دہ اللہ بخش صاحب بیسلے اپنے والدصاحب کے مصلہ بر بیمٹیں گے اور بھر اپنے دا داصاحب کے مصلہ بر بیمٹیں گے اور تمام جہاں سے کام سرانجام دیں گے۔ فرایا کر اخر ولیا ہی بنواجیسا کہ فرملتے سے کہ جناب حصرت کل محد صاحب نے اوّل جام وصالب می بیا۔ اور دارالقرار کی طرف سفر فرمایا اوران کے مصلہ بران کے بیاے بدریں جب حضرت شاہ اللہ بحب صاحب بیمٹے۔ بدریں جب حضرت شاہ اللہ بحب صاحب بیمٹے۔ بدریں جب حضرت مجبورے رہی نی عالم جا و دانی کو صدحالے توان کے مصلہ بر بیمٹے۔

ائس دقت كرجب جناب شاه التريخش صاحب مصله بيربيط توسوتم كادريها بعدفا سخمسوئم كصمصلم يبيط يجاب هاجزاده صاحب فطرونيفن وكرم ومنبع محُ داتم میاں غلام نظام الدّین صاحبُ بن حصرت جناب غلام نفیدالدّین عرف کلکے ميا ن صاحب مولانا قطب الدّين صاحب بن حضرت مولانا صاحب حضرت محب التني خواج فحزالحق والدين اس وقت موجود تقريب انبول في سنرتكي عام ولانا صاحب في خواب مين ان كوياندهي تقي لينه با تقسيع بندهوا في ريمرد ومرس صاحراً كأ وبزركان واجكال جينت في بدهوائي واس ترتيب كدجب فم سوم سے فارغ سوئے توجاب صاحزا دوالله يخش صاحب كومصلة برسطايا يبيد حصرات مجلوب وصرت خاجرتناه محدسليمان م كاكرتة ولويي يهنائي كئي يرحصرت فبله عالمرسما روئي دارتوب مصرت فحوا كالوي كاوير بينا ياكيا يو حصرت علام نظام الدين صاحب في حصرت قبله عالم كك توپ کے اوپر دشتا رمبزان کے سربہ باندھی میر درکا ہ خواج بزرگ کی گرای خا د مان آمیر ف النك سرير بالدهى - يوردركا و خواج قطب الدين كى دمتار - يورصرت تحييم شكر كى دركاه که د شار پیمرحضرت مجبوب اللی حکی درگاه کی د شار با ندهی گئی ا در ده استخاره صحیح موکیا جنب صاحراده صاحب ميال غلام فخرالدين جي فرات فظ كه اس ما لت بيماري مذكورين حفرت صابحراده التدكين جي سله الترتعالي في اس وجست كربين سع فهربر

پس دہ ہمینہ پڑھتے تھے۔ اس دن جب کھرتشریف کے توصاحزادہ موصوف نے فاب دیکھا تھا کہ سیا ہمیں ہیں ہے جا گئا آر باہے ۔ادریں آگ آگ آگ دوڑ رہا ہوں ۔ جب دیکھا کھا کہ میرا پیچیا ہنیں چوڑ تا فویس نے اپنا چغہ زمین پر چھینک دیا۔ادر بھاگ گیا ادران کا پیچیا چھو ڈ دیا۔ جب دیا۔ادر بھاگ گیا ادران کا پیچیا چھو ڈ دیا۔ جب بیدار ہوئے قواس خواب کی تعیر دیکھنے کے لئے دیوان جا فظ دیکھا۔ تو بہت خوال بی نکلا: میں حافظ این خرقہ بینداز کر جان بہرے کا تش از خرمن ماؤس وکرامت برجا

پس ده یه فال دیکھنے یں مصروف سے کہ حضرت صاحب بینج کئے اوران کوطلب کرکے فرمایا :کم اللہ مجن فی الحال اللہ تعالی نے بتری تققیر معاف کر دی ہے اور کھے شفا ہجن دی ہے اس کے کہیں نے آج رات دیکھا ہے کہ صاحبرادہ لاراحمد صاحب کہ تشریف للنے ہیں اور تبرے والدصا حب کے بدکلہیں نزول فرمایا ہے ۔ است معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قبلہ عالم النا تین مددی سے اس کا معاجر ادہ اللہ فن

دماعی گرست ه تفت د بگدائی بلند در لطف فه کرم برمبینوائی بکند ازدستِ گدائی مینوا نا تزییچ جزآ تنکه بعدق دل دعاً بکند

میں دن دات جیٹم براہ تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ مرسے بیر دمر شد صفرت محبوب بہجائی تشریفی لائے ہیں۔ اور میری سعید میں آکر بیٹھ گئے ہیں۔ بھر میرسے اندرون خان تشتر دھنے لائے ہیں ۔ اور پاینا دست میارک میری املیہ کے سریہ بھیرتے ہیں ۔ جب میں میداد میڈا تو شجھے بھین آیا کہ اس خواب کی تعبیر بیاسے کہ مصرت جاب شاہ السیخبین صاحب تشریفی لائیں گئے۔ چند دنوں کے بعد اشراق کے وقت ہیں اپنی معجد میں بیٹھا تھا کم دہ مُرج بدائیت کا خورت ید اور فلک کوامت کا جاند تشریفین ہے ہیا اور میرے تاریک

كمركوروش فرماديا بحى المفذور عبضرمت بجالاسكا بجالايد بيرمرس المدون خاند تشرهین الے گئے۔ سنرکی چذعوریں مرمد مونے کے لئے میرے گھر جے مقیں -ان کو مرید کیا عجر دائیں باس کرددبارہ اندر تشرلف اے گئے اور اینا دست مبارک مبری ا ہلیسکے سرمیا در دمگی عور تول کے سرمیہ بھیرا ا در چھر با سرتشر لفٹ کے است میں جرال تھا کہ دوبارہ کیول تشریعی ہے کیا کہ گرکے اندر دیارہ آنے کامقصدیہ تھا کہ بیرصرت صاحب اٹھ کر با برتشریف الع كلَّهُ تومير الله من يربات أن كرحصرت صاحب في محبوب ربّاني خواجرشا المملكي صاحب حب بین ان کی قدم بوسی کے لئے جاتی تھی میرے سر برانیا دست مبارک بھیرا كرتے تے اور يرحضرت صاحب تشريف تولك مكر إينا وست مبارك بمرب مربد بنہں عیرا۔یہ بات میرے دل میں ای سی تقی کے حصرت صاحب داہیں تشریفیہ سمت اورا بنا دست مبارك ميرب سرسراورتمام عورتول محسر سريميرا الحدالله على داك منقة لب كرجب جمعرات كيرات عصفرال ١٢٢١ه كوحضرت صاحري ير حالتِ نزع طارى مرئى تويد فقرحصرت صاحب كي كمرره كي نيي موب كى طرف بيطافقا اورصاجزاده نظام الدُّن نبره حضرت مولانا فخرا لدّن صاحبٌ ميرے برام بسط مق إورصاحزاده الله على مل الله تعالى حضرت صاحب ك كمره ويبيع عقد جاریائی کے یائیں کی طرف اور دومرے جند در دستیں مجی بلیٹے تھے اور مولوی محمدین صاحب بجي بابكي كي طوف بيط تق ادر حضرت صاحبٌ لرهك كئ يبيل حضرت هنا نے نماز بہجد امتنارہ سے بڑھی ۔ پھر بیٹھ کے اوراین تنبیح کیسہ سے نکال کراہے معولات کو يرمعا - يورصن صاجزاده الله يحبق في صاحب كي طرف د يكها اور فرما يا توكون سيمانول نے ابھی جواب مذویا تھا کرمیاں محدصالح صاحب نے ،کہ جومر مدان مجاز میں سے نتھ ادر مصرت صاحب كحفاص صحبت والمصفي ادراس وقت اس كانتب لحروف مح بالأ سرمه کواے مقے عرض کیا کہ قبلہ یہ اللہ مخبق ہے ۔ آب سے بیٹے کا محدصا حب کابلیا ادر پیر کما کر صنور توجرد مرانی کاری وقت ہے، جو تھی شفقت کرنی ہے۔اس قت

اپنے پوتے برفرا دیں اس کے بعد خود خواجہ اللہ بخش صاحب نے وض کیا کہ" بابو میں آپ سے کوئی دو سری جیز نہیں چاہٹا بس بہی چاہٹا ہوں کہ آپ کے فیر وں کے جو سے نمیدھے کیا کروں "مصرت صاحب کو یہ بات بہت پسند آئی نوش ہوئے ادر قبول کی ۔ان کی طوف توجہ خاص سے دیکھا اور فرمایا" وُنَعَیٰ نَتُ فید من (دی سے جرکونی کلام نہ کیا اور بیصرت صاحب کا آخری کلام تھا۔ ببعان اللہ یہ یکیا کلم تھا جو حصرت صاحب نے ان کے حق میں فرمایا تھا۔ ادر یہ کیا توجہ تھی جو آب پر فرمائی سے آنہا کہ خاک را بنظر کیمیا کنند

اس سے زیادہ اور کیا نعت مرکی جائے کو خبتی ادرایتی رُون اُن کے اندر کھیونکی ۔
مریدانِ دائے الاعتقاد کو مبارک ہو کہ وہ جان جہاں 'جہان سے ہنیں گئے میکہ اُسی
کُلُشْن سے یہ مجدل کھلائے ۔ اس کو بالکل دہی جانیں ادر ابنیں عین بہی شمار کریں ۔
کُلُشْن سے یہ مجدل کھلائے ۔ اس کو بالکل دہی جانیں ادر ابنیں عین بہی شمار کریں ۔
جوکوئی آل جنا یہ کامعتقد ہے وہ ایں جناب کا غلام ہے ادر جوکوئی ایں جناب کا منکرے دہ آل جناب کا دُسٹن ہے ۔

حدیث حشّ کوسٹ راکجا داننداخ کش دلیجٹ را بیرس ازؤی کەھدىترح دبيا دارْ

حصرت صاحب کے انکے عُس شریعت براور صرت تانی صاحب کی مزار برگرانواری زیارت کے لئے اُن کے عُس شریعت براور صرت تانی صاحب کی نیارت کے لئے ہوں اُن کے عُس شریعت اُن کے عُس شریعت اُن کے مُس شریعت کی مزل ملتان بی حصرت صاحب حافظ قبلہ جمال الدین ملتانی کی خانقاہ میں ہوئی۔ عبد المجیر قال صا بھرت صاحب حافظ قبلہ جمال الدین ملتانی کی خانقاہ میں ہوئی۔ عبد المجیر قال صا بھر حصالے دو میں سے ایک افغال عمرضال نام اس فقر کی ملاقات کے لئے آیا۔ وہ مرد صالح و درولین صحفت تفاد اُس نے میرے سلمنے کہا کہ میں نے ایک خواج کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو اُن کے دین مبادک کو اُن کے دین

مبارک بردکا کرابنادم اُن کے دہن میں ڈال دہے ہیں اورسائٹ شے نے میں میں کھڑا تھا مصنرت صاحب میری طرف متوجہ ہوئے اور فرایا کا فاقعہ فتے فیے دِ من دوی اُ رئیں نے متبالیے اندراین مُوج بیوناک دی ہے ) یہی ہے ،

منقول بے کہ حفزت صاحب نے اپنے وصال سے قبل صرت تانی صال کو اپنی دلاکل لیے استخبی میں جاتی ہے۔ کو اپنی دلاکل لیے استخبی میں جاتی ہے۔ کہ جھ سے بڑھی ہیں جاتی اب میری جانب سے تو پڑھا کر نیز حکم فرمایا تھا کہ مریدوں کے شجو وں برہماری جانب سے تو دستخط کیا کر۔ اس رمز کو حلی پہچا ننا چاہئے کہ اس کی سے کیا مراد حتی۔ بعن سے من توسندم تومن شدی من تن شدی من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری میں دیگرم تو دیگری میں دیگری کے مصرف میں دیگری میں دیگری میں دیگری میں دیگری میں دیگری میں دیگری کے مصرف کے مصرف میں دیگری کی میں دیگری کے مصرف کے مص

یبی وجہ سے کر حضرت صاحب تانی صاحب آب تک مریدوں کے ستجروں بیر حضرت صاحب کا ام کم کرامی لکھتے ہیں۔ اپنا نام نہیں لکھتے ہے رفت اوز میاں ہمیں خدا ماندخدا

الفقراذاتم هوالله انيست يرييرينها سے

منقة لسب کرصفرت ما حرائے وصال سے چند سال قبل صرت تانی صاحب کو طالب علی وکتب ظاہری کے بیڑھنے کا خیال تھا اور در ولیٹی کی طوف کم ماک تھے۔ اعلیٰ کی طوف کم ماک تھے۔ اعلیٰ کی طوف ہم ماک تھے۔ اعلیٰ کی طوف ہم ماک تھے۔ اعلیٰ ہیں ، اُن کی طوف ہم کی طبیعت ماکن تھی ۔ جنابخہ ایک دن بیرا تب لیحوق فی غافر فجر کے لبد مولوی محتر جناب کی طبیعت ماکن تھی ۔ جنابخہ ایک دن بیرا تب لیحوق فی غافر فجر کے لبد مولوی محتر جناب کے جو میں مشغول تھا۔ اشراق کا دقت آگیا اور صفرت نانی تھا۔ جرہ کے باہرولوی محتر حین صاحب سے کلہ وکلام میں شغول تھے جب بیٹ فقر نفل استراق میں مولوی محتر میں مارے ہوئی و بندہ بیروری سے باہر تا یا اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے غلام او ازی وبندہ بروری سے ، جر آ قاکو غلام برہوتی ہے ، فرایا کرخلیفہ صاحب ہمار صدائے وحمل برورورہ میں ہے کہ شب وروزہ میں میں ہے کہ شب وروزہ میں مولوں کی اولاد کو صفر ت

صاحبٌ كے درجة مك يهنجائے - ادرجو مقامات ہما رسے حضرت صاحبے كيرحاصل من اُن کی اولاد کو نصیب کرے - اور مارے حضرت صاحبے کی اولاد کو ذوق و منتوق ا دراینی محیت دفیب کرے - اور لینے حدّ بزرگوار کی متا بحت برر کھے۔ یہ دُعاكرك مين بايركيا - يخ كما المد نعال في ان كوسيد انل ومقبول ابدى لكما تقا مكرتم اسى طرح بنى طرف اور قيد نفسا بنت بين مقيد بين ح تنى دستاً ب قىمت راچىسود از رىبركا بل كخضراز أب حيوال تشبه ماردم كمندرا

اورده ايسه مقام اعلى مكيمني بن كم مصرت ثانى صاحب كى توج وشفقت کے امیدوارس کے سایاد کراغوابدمیلی کم بات م

اسسے جا نناچلسے کہ کام محنت دمجا بدہ پر منس سے بلکہ دمب وعنا پت اہی ہرہے ر

> عبادت كے بھروسہ برعبت سے عركا كھونا (1)

بغيرا ذففنل مولا كے محال سے اوليا ہونا كرم كے طور هنگ مس السسك موالے

بیا چاہے تو سوتی کو جسکا لے

بس آین منمت بغیر مجامده کے بال مسے -ان بدمحص دسب وکرم اللی اور

اس شاہنشاہ کی توجہ ہوئی سے

イソ

بنجست وجوك نيابكسيمراد دلي تحسى مراد سب بدكه حبت وحومكيند

اس نے معول نعمت کے بعد اسپے دل کو اس طرح مجاہدہ واشغال میں لگایا ب كم بعر سماك صحرت صاحب كاطر بقيرتها وه سادايى اينا لياسي كم بمه وقت أنال باطی بین متغول رستے س اورنفس بدکسین کواتنا دیں کیائے کہ آپ کے وجودمیاں بما بآم صاحزادگی میں اتنابش قبیت كباس رستا تقا كدر در وسنب عصے تبديل كرتے تقے مگرا بایک بنیا تهیندی اورایک برانی ٹوپی میلی سی برتناید دوماه میں بھی اُسے دھوتے

ہیں یا بنیں مادرا یک برانا میلا سابیرا بن ہوب برانا ہوجا آئے تو بھر بدن سے آثارتے

ہیں اور دینگرکا کام اسی طرح ہے جیسا کہ ہمارے حضرت صاحبے کے ذانہ میں مقا

ہیں اور دینگرکا کام اسی طرح ہے جیسا کہ ہمارے حضرت صاحبے کے ذانہ میں مقا

ہی خدمت میں بھی دروسیش رہتے ہیں کوئی علم طاہری کا خواہ بشندہ ہے اور کوئی گرا ملقاہے ۔ برملک نینی خراسان

وکر واشغال میں مشغول ہے اور ہر دروسیش کو روئی گرا ملقاہے ۔ برملک نینی خراسان

مند وستان اور دینگر علاقوں وملکوں سے خداطلبی کے شائن صفرت ثانی صاحب

مند وستان اور دینگر علاقوں وملکوں سے خداطلبی کے شائن صفرت قبل عالم رحمیا کی خدمت میں آکر مبعدت کرتے ہیں اور بامراد داہی کی خدمت میں آکر مبعدت کرتے ہیں اور بامراد داہی مرور عبر میں کرتے ہیں اور ایک مرور ہوئی ہے ۔ اور اتنی فتو حات ہیں ہی دے کر میردوسے سال پاکیتن شریف صفرت گئے شکر کے کے می مبادک پرجاتے ہیں اور مرود دی سال درمیان میں دے کر دونوں سی بزار ہا محنوی آب کی مربد ہوتی ہے ۔ اور اتنی فتو حات ہینی تی ہیں کہ دونوں سی بزار ہا محنوی آب کی مربد ہوتی ہے ۔ اور اتنی فتو حات ہینی تی ہیں کہ بیان میں بنیں آسکتی ۔ حق تعالی حضرت ثانی صاحب کو عمرض خدے ۔ بحق تون وابھائے ۔ بیان میں بنیں آسکتی ۔ حق تعالی حضرت ثانی صاحب کو عمرض خدے ۔ بحق تون وابھائے ۔ بیان میں بنیں آسکتی ۔ حق تعالی حضرت ثانی صاحب کو عمرض خدے ۔ بحق تون وابھائے ۔ بیان میں بنیں آسکتی ۔ حق تعالی حضرت ثانی صاحب کو عمرض خدے ۔ بحق تون وابھائے ۔ بیان میں بنیں آسکتی ۔ حق تعالی حضرت ثانی صاحب کو عمرض خدے ۔ بحق تون وابھائے ۔

حصرت نمانی صاحب کا سفر سندوستان کی طرف صرت خواجر بزرگ معین الدین صاحب پینی کی زبارت کے لئے

ا **در دېلى ئنزىي كاسفر ص**رت نواج قطب لدين ً و دىگر نواجىگان كى زيار*ت كے ليئے* 

حصرت ٹافیصاحب کو بہشوق ہواکہ اپنے پران حواجکان چینت کی زیادت سے مشرف ہو نا چاہئے بچنا پخراک نے ہندوستان کے سفر کا ادا دہ کیا۔ سے کلہ ہو میں نوئنس شرلفنے سے صدیا آ دمیول کے ساتھ جو سوار دبیادہ متھے، روانہ ہوئے۔ پہلے بلدہ ناج سرور ہیں حاصر سوکر قبلہ عالم حضرت نواجہ نور محد صاحب مہار دی جی تریار سے مشرق ہوئے۔ پھر جہا دال شریعت میں جا کہ قبلہ عالم کے صاحر ادکان سے ملاقا کی صاحر اددہ صاحب غلام فخر الدین بن خواجہ محود دور میاں اما سیخبن جن میاں غلام لیے صاحب کو ہم اولیا اور قصبہ و لہر اور بہ کا نبر کے داستہ سے اجمیر سے بیف کی طرف دوا موسے نہ ہے بہر بیکا نبر کے باہر محلہ فقا بال میں ان کی مسجد میں ڈیرہ موٹ نے بہب بہ بیکا نیر شہر میں بہتے تو ستیم کے باہر محلہ فقا بال میں ان کی مسجد میں ڈیرہ کیا اور بین جارد دون وہاں قیام فرایا ۔ بیکا نیر کے بول مرقوم سے بہت تعدا دمیں مرد بہتے ہے اور بین جارد دون وہاں قیام فرایا ۔ بیکا نیر کو نجر ہوئ توصفرت صاحب کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ میں زیارت کے لئے آنا چا ہتا ہوں ۔ فرایا کہ ہم فقیر ہیں ہماری ملاقات سے بھیجا کہ میں زیارت کے لئے آنا چا ہتا ہوں ۔ فرایا کہ ہم فقیر ہیں ہماری ملاقات سے بھے کیا فائل مضمون ایں صفرت کے جی ہیں ہے ۔ بہت کے کا اس حکم دن اور بایں شکل و شائل استفار دیا کہ بیا سے بیروای کست نبیت و خلقی منذ مائل بیروای کست نبیت و خلقی منذ مائل

پیر و بال سے روانہ ہوکرناگور سرندن پہنچ اور صفرت سلطان المار کین ہوت میدالڈین کی زبارت سے متر ق ہوئے۔ دہاں چند دن قیام فربایا۔ ناگور کے بہت ہی نایود کو کہ ہیں۔ کے مربیہ ہوئے۔ بکہ ناگور کے ارد کرد کے لوگ عرابہ بیں بیچ کو کسی ہے۔ اور تھ بیاسنی سے جو ناگور سے بابخ بچر کو کسی بیج ہو کو کہ بیرے ہو جو کو کہ بیرے ہو کو داخل سلم کیا۔ وہال سے ۲۰ مرد ہو بی دیا دی المثانی کو داخل سلم کیا۔ وہال سے ۲۰ مرد ہو المثانی کو داخل سلم کیا۔ وہال سے ۲۰ مرد ہو گئی دیارت میں متر ق ہوئے۔ وہال دس دورے قریب قیام کیا۔ اجمیر سراوی نے لوگ امیر و موسل کیا۔ اور وہال کی اس ورزے قریب قیام کیا۔ اجمیر سراوی نے بیرے کا شرف عوصل کیا۔ اور وہال کے استے میں گرایسا ہے۔ کہ ہزاد ہانے سیت کا شرف عاصل کیا۔ اور وہال کے لائے ہیں مگرالیسا ہے۔ اور کوئی ہم میں دیکھا کہ خاد ما نو خاندان کے بیات ہو ایک ہوئے کہ اس سنہر میں ہر خاندان کے بیات ہو ایک ہوئے کہ اس سنہر میں ہر خاندان کے بیات ہو ایک ہوئے کہ اس سنہر میں ہر خاندان کے بیات ہو ایک ہوئے کہ اس سنہر میں ہر کہ خاندان کے بیات ہوئے۔ اور کوئی ہم میں دیکھا کہ خاد ما نو درگاہ سنر بھی اور حصرت خاند ہر رگ کی اولاد یں صورت کی مربیہ بنی بیچ نکہ ہزاد ہو درگاہ سنر بھی اور حصرت خاند ہر رگ کے کا دواد یں صورت کی مربیہ بنی بیچ نکہ ہزاد ہو درگاہ سنر بھی اور حصرت خواند ہر رگ کے کی اولاد یں صورت کی مربیہ بنی بیچ نکہ ہزاد ہو درگاہ شریع بنی بیچ نکہ ہزاد ہو

در كورف بيت كى مقى توابكس كس كستجره بردستخط فرات - يغلام بعى اين وطن سے جمیر شریف بہنچاہوًا تھا۔ آپ نے فقیر کو فرمایا کہ توان ہوگوں کے شجرول برمر وستخط كري آب كے حسب الارشاد ميں في دستخط كئے - مجم غلام نوازى اور بندہ يورى کی راہ سےجب چایا کہ یہ ہماری درگاہ کا پرا نا گنا ہے تومولولی دیدار بحن یا سیٹی كوفرايا ادراس في إلى كع علم كع مطابق مسجد شاه جها في كے زيند بير كھولت سوكرادر مجھے اپنے برابر کھڑا کرکے آوازدی کہ اجمرے لوگوا حصرت صاحب فرماتے ہیں کہ جم چیرسے مربد برگواہے ، اسے معلوم مرد ناچاہیے کہ دوری کی وجہ سے مهاری بارباراجمیر نتريف حاصري مكن بنين ويديم ارك دا داجان كاغلام ب ادر مالا بهي غلام ب یعتی بنجم الدّین ریه مرسال بیبان عُرُس مبارک پیرحاصر مِبردٌ لیہے۔ اسے مهاری حکمات جھیں ا در جصا نام خدا کی عاجت ہوان سے چو جیس کریہ ہمارے داداجان کے خلیف میں ادر سماری جانب سے بھی خلیفہ ہیں۔ سب کے لا زم سے کہ ان کی متالعت کریں۔ تجو بھی اس محلس بیں حاضرتھا۔ اس نے میری دست بدسی کی اور میری توقیر و تعظیم کی اور بمعامله دودفع سؤاء ابك دفعر بيزرا دوحين بخنت كعمكان برجمال حضرت صاحب كا گریره تقارا در دوسری مرتبه درگاه شریعیت بین یس امن دن سے *کرا*تیج کک لوگ ان کے غلام سے محبیت کرتے ہیں۔ اور عزت کرتے ہیں اور حاستے ہیں کہ بددر کا ہسلمانی كاكتاب ميراا داده تحاكر حضرت صاحب كيم ركاب دملى شريعية تك جاؤن - مكر اجمير سرنون ك لا كرن ف معزت صاحب سے عوض كيا كجناب تشريفين في وارس مِن ادرسين ا بھي نام لُوچين بي ادرجيندشجروں بر دستخط كرسف باقى بن اس لين غلام كويها ن جيور جائي ، توحضرت صاحب في فرايا كه تواس حكه ره ادران كي حاجت یوری کردیس عالی جناب کے حسب الارشاد میں جیندروز اجمیر شریف وہا اور حضرت صاحب من كريه كالرف روانه مولى -

دیاں میں لوگ آکرمر مدیم و کے - وہاں سے بے پور تشریعی سے گئے اور صفرت مولانا صنیارالدین صاحب جے پوری کی خانقا ہیں ڈیرہ کیا ۔ تین جار دن وہاں سے

اس عبكه كاراجمتى دام ننهم تمام اعتقاد كساته حزت صاحب كى خدمت مين آيا ادرندر نیاز بیش کی و مال می بہت سے لوگ مرمد موتے و ماں سے دملی شریف بہنے ۔ پہلے حصرت خواجر قطب الافتطاب فنطب الدين بخديا ركاكي كي خانقاه بين صاحري دي ادر اُن کی زیارت سے منترف ہوئے۔ دہیں صرت مولاناصاحب خواجہ فحزالترین صاحب کی زیارت سے مشرّف ہوئے۔ وہاں بھی بہت سے ابرگ مرید موئے ۔ پھر صفرت خواج تعمیر لون محمد دبیراغ دباری درگاه میں سینے ۔ ان می زبارت سے اور حضرت کمال لدین علامیہ کی زیارت سے جن کی قرشردی آپ کے مزار کے مایس ہے مشرف ہوئے جب دہلی کے بادشا ا اوالمطفر سراج الدّين دهبا در شاه ظفر *کوخبر بينجي که حضرت جراغ ډېل جنی خا* نقاه بير مين تو ما فتى ريسوار سوكر ريس اشتياق سے آپ كى خدمت ميں بہنيا اور در كا و تفريق كے موازہ سے ایکے ہاتھی کھوا کیا جب صفرت صاحب کو خبر ہوئی کم بادشاہ آیاہے تو استنجا کے بها نه سے دوسرے راستہ سے درگاہ شریف سے نکل کرصح ای طرف جیاے گئے۔ دہ غریب منتظر کھ اربا ۔آپ تمام سنفنا سے حرای بلیطے سے متحرورک وہاں سننے اور مہت منت سماجت کی ۔اور حصرت صاحب کو لائے۔ تب بادستاہ نے قدم ندسی کی بیم مغمت حاصل كريحة جيلاكيا - وم سيست مصرت صاحب خواجه نيظام الدين صالحب مجبوب الماكا کی در *گا*ہ بیں بلدہ غیات پور میں آئے اور ان کی زمارت سے مشرّف موئے بیجو شاہج ہا ہ با دیکئے بتہر میں آپ کی مہت سٹرت ہوئی۔ بادشاہ وسلاطین خدمت میں حا صر سو کر قدم دسى كمتصته يهب كالديده سنهرس صاجزاده غلام نظام الدين صاحب نبيره مولالاً الحزالةين صاحب كم مكان بريقاء أتني مخلوق مربيه معلى كم بيان بين من اسكيَّد بادشاه نے حصزت صاحب کواپنے محل میں دعوت دی۔ اور اپنی میردہ وارعور توں کو ا در دیگر شهر ادول کوآی کامر مدیرایا باد شاه نے ایک ماعتی اوج نس دنقد ندر کیا ۔ آپ نے ماسی صاحرادہ نظام الدّبن صاحب کوعطا کر دیا۔

دمعنان شریعیف قریب ۱ را نقاجس میں آپ کے والدعنرت نواجہ گُلُ محد ص کا عُرس ہوتا تھا۔ اس لئے آپ و ہال سے وہیں روانہ ہو گئے اور بہا در کرطھ جھجرہ 4.

معے سوتے ہوئے ہانٹی اکے۔ اور وہاں مصرت قطب جمال الدین بانسوی کی زیارت سے مشرت بوئے اور اُن کے دبوان سجا دہشین کو اور اُن کی اولاد کو اور دومرے لوکوں کو وہاں مُربد کیا یوہاںسے روانہ ہوئے اور بلدہ تسرسین بیسنچے اور نواجدابوات کورٹ کمی رح كازيادت سيمشرف بوئ والسي منزليل ط كرتے بوك فها وشريف ميني ادرول سع روانه موكرت كمطرشر لهيف يهني ويرتمام اعلى صفرت كاظهور متفاءا ورون فيفنت فيده مِنْ روحی"کا اثر تقایم آپ براعلیٰ حضرت کینے دم کیا تھا۔ إمسال معكلهمين حب مين بلده مهار نتريف مين يهن الوسماك صفرت صاحب كے مربدوں بیں سے ایک شخص نے اکر اس کا نام ظاہر کرنا مناسب تہیں، اس نقیر سے بدھیا كمحضرت صاحب كاتروصال موكيكب - اب وه نعمت باطني جوحصرت صاحب ركفته عقر الهيك خيال ميكس كو يخبن كر كي لي مين في كها مجهة اتنى برزر كي وكنفف مني ب كم میں تہیں اس کی حقیقت تنا دُل - میں حضرت صاحب کے عام مرمدوں میں سے ہوں است ميرااغنقادويقين مي كراب في إيني والغمت مزت صاحبراده اللا مجنق صاحب كو تجنتى ب-اس ف كهاكم بياعتقادى بات كرت بوياً حقيقت كي اعتقادا ورب ادر فنيقت أدرب مين نے كما اكر حقيقت بھى كو چھتے بو تو دہ بھى يہى ہے كه صاحب نعت آب ہیں۔ اس نے اعراض کیا بیں نے کہا کہ تہیں حضرت عوت وُرمال بیا عثقاد ہے أسن كها بال ربيس ندكها تو "ونفخت فيه من روسي سك كيا معني بس رحفرت حاراد" کے جواب میں اعطاح صرت صاحب نے میر فرما ہاتھا۔ یا منیں۔ اس نے کہا کہ ہا کہ ذرما یا تھا۔ میں نے کہا عقلاً اور نقلاً نا بت کرول کراس نخت کے دارث صاحب اور اوصاحب سے رکھتے سكاكرو مين ني كم انقلاً يه كرتصة وفغنت فيده حن دُوجي كويا دكرد في خصرت صاحب كايني زند كي مين آپ كود لاكل اليخرات عطا كرنا اورهم دنيا كومر مدول كي سنجروك بر دستخط كرومه نيز جمال شاه كے استخارہ كا فِقد اور قصهُ عرضاً ن افغان ميں نے بيانَ کیا اور پیر مین نے کہا کہ یہ نقلاً باین کیاہے کہ اس تغمت کے مالک ایں حضرت میں۔ اب عقلاً يركه صنرت صاحب كوصال كے بعد مجى اسى طرح لنگر جارى سے كرا صاحب

مكرين - دوسرے يدكم فرار معلوق أب سے مريد بوتى ب تنيسرے يدكم صاحرا د كى كے دُور میں آپ کا کیا حال تقا اور اب کیاہے۔ تیاس کرنا چاہئے۔ یو ستھے۔ میں نے سندوستان كے سفر كے حالات بيان كئے ، اورج مقبوليت ابني حزت خوا يم معين الدّين صاحبُ كي دركاه متربعيت مين حاصل مولي السيب ميان كيا يسي عقلاً بعي معلم بوتاب كريرسب بغير نغمت باطنى كے كيے عاصل وسكتاب . وہ سخف سرمندہ مؤا ا درخاموش موكيا بين في كما فقيركا ببي عقيده تفاج سان كرديا ـ أكر توجي حصرت غوب زمال سے عقیدت رکھا ہے تواسی طرح جان درمہ تو جانے ہے تو وطوفي وما و قامت يار فكرسرس بقدر يمت اوست ميال حبيب دروشين والمايتي مكنه ملك يوسفت ذني بجرما لي محفرت صاحري سے مریدیں ادرصالحان وقت سے بی اعدرور دستے مراقبہ و ذکر میں مشنول دستے رس واس فقر ك مسلمن بيان كستم تق كرجب بين حضرت غوث زمال سع مرمد سؤا توجي ايك تبييح درود ستريي ادرتين تبيح المله الصمد برصفى تلقين فران أ حفرت صاحب كا دستورتفا كهرخاص وعام كو وقت بعيت بروفليغرارتنا د زمات عقد - مجھے بھی بہی تلقین فرمایا - بعد میں جبر صنرت صاحبٌ کا دصال موجیکا تھا ، میں تونسہ شريفين حا حزسوا مان دنول مجعي شوق خدا زياده بركيا تفا ميرسد دل مين خيال آياك حضرت صاحب سعيس فكوئ فاص دكرو شغل ورتركيب مراقير مسكعي اورصا جزاده صاحب الله مختن جيد سے ميرسے دل نے مذما ناكہ ذكرا شُغال في هيوں۔ ايك دن بي نے معزت صاحب علم مرادا قدس برحاضري كے وقت لين آور وسيني كى دات كوجب سویا توصرت صلصی کوخواب میں دیکھا کہ آپ نے فرمایا "میرسے دوست! تو معصرده سمع بیشاہے میں زندہ مول - یہ توایک سرعی بردہ سامے اس وقت ديكماكر معزت صاحراده صاحب عي عامر كوست ميرا ما مقد الك عامة من ديار ا در جع فرمایا که به منسحها که انبین فالی رکھاسے - انبین این حکرمقر کیا سے تو لى فغت فى كرمقرركيد ان دم سك كم توان سد ذكر واستنال كى تركيب يو يج

ادرجو احتیاج مو ان سے عرض کرے۔ بہب میں بیدا رہوا تو مجھے حضرت تافی صلا سے اتناز بادہ اعتقاد ہوگیا کہ بیان میں بنیں آسکنا۔ اس دن کے بعد جب بھی کمجی میرے دل میں کو تی خطرہ، دسواس یا اندلیشہ بیدیا ہو تاہے تو حضرت تانی صاحب نواب میں م کرمیری تشفی فرما دیتے ہیں۔ د

کانت الحروف کمتا ہے کہ میال حبیب دلایتی دن دات مراقبہ میں دہتا تھا ادرج داردات اس پر گزرتی اس فقر کو پیر بحائی جان کر اس بیان کر دہتا۔
عبا پنج مصرت تانی صاحب کے تفر ت ادران کی بزرگی کے ایسے ایسے بیان ہیں کم بری عقل حرت بیں آجاتی ہے۔ مگر میزا دل بہت ہوئی ہوتا ہے کہ الحد لللہ میرے حضرت پیر دمرت کی جگہ پر لیسے ہی سبا دہ نشین ہونے چاہیں سے آئے۔ آپ کی مناقبات اس قدر ہیں کہ احاطر ہو ہے۔ اس کے اس نے اپنیں پر اکم تفاکر تا ہوں۔ اس قدر ہیں کہ احاطر ہو تر میں بہت اس کے اپنیں پر اکم تفاکر تا ہوں۔ اس عرف ہو بہت اور اس عمری میں اس عرف جو بر بہتے ہے گئی ۔ اللہ تقائی اہنی عمر خصر عطاکر ہے ، دور بروز مرا رہے اللی اس عرف جو بر بہتے ہے گئی ۔ اللہ تقائی اہنی عمر خصر عطاکر ہے ، دور بروز مرا رہے اللی اس عرف جو بہا رسے صرت صاحب کے مقامات عالی تھے 'ان کے اور اس عرف کے ۔ اور اس خرا سے ۔ اور اس خرا اس کے اور اس کے ۔ اور اس خرا سے ۔ اور اس کے داد اور ان کی مقال حت طال ہوں کی میں اس کے ۔ اور اس کے ۔ اور اس کے دور اس کے ۔ اور اس کے دور اس کے دور اس کے ۔ اور اس کے دور اس کی میں اس کے دور اس کے

ا آب کی بین بیویال بی - ایک محد گدگر اصغر موصرت صاحب کے حقیقی خوابراده بین ، اُن کی سی بین بین ان کے بطل سے دد بیٹے بو سے کے محد کو اسل سے ایک فرزند حافظ محد موک سے - دد مری بیوی قوم بلوچ سے ہے - ان کے بطن سے ایک فرزند حافظ محد موک موک میں میں جن کی عرامی و قدت بارہ سال ہے ۔ مق تعالی ان کی عردراز کرسے کہ فور سیلمانی و مبل میں تاہد و معلی میں اطر سے طاہر سے فال سے ۔ و مبلو و رحانی ان کی جمین اطر سے طاہر سے فال سے ۔

تیسری بیوی غلام قا دُرْهَان **بن حاجُ مح**رک<u>صطف</u>اخان خاکوانی افغان ملیّا نی کی بیٹی میں کہ ان کے بطن سے اس سال ۲۱ محرم مشکلاھ کو فرزند نِرْبینہ پیدا موکسیے جن کا نام میا ل احدسیے ۔

## حفزت صاجزاده نيرمج رصاحب كاذكر نواجه كل محدّ صاحب بن صنرت مجبوب عان نواج محدسليان

کے دوسرے بیٹے ہیں

مصرت خواجه كل محد صاحب كم دوسرك بيك كانام ميال فيرفح وتقارات ك ادصا ب حميده اوربركز بده اظرمن المسس يس ياب كى لمود وسخاب سمّارب حالِ رندا مذر کھتے ہیں۔ حق تعالیٰ امنیں بھی اینے دا داجا ن و والدِبزر کوار کی متابت نفیب کرے ۔اورہمارے حصرت صاحبؒ کی آل واولاد کو قیامت تک بھیلا ۔ اور سجق دمول اكرم صلى الترعليه وسسكم بركت وعزت دارين عطاكيب - اورخير محار رُن حدُث رُبران بِد بِد زُوج خُواح فردی کھیسے گولُوس لاوج أي الشخصيري هيد مكاركوم ۱۳۰ سشیرا دی بیچ از وج نواج احماط آوک ک 144 سعسلم ا ولار و کے صید حرا مرام مرا المحناقات والمائد وفراند Con 36 13 60 عف شروع مدح عن هر اوردو داری از - در در اول روع محدج ایکورزیل

در دوج روج درج مرام الای فی می خده مید در وع - خواج مین فراز خواج خراج فواج جن سے ملک اول در در وع - خواج فیض فر المعلی میں توقیع فواج حدی خده دین بارہ مال کی غربین فور بہتے ہو وکا

しょうようり あしかいり

#### ر د کرخلفا کے مصررت محبور بھے الم<sup>ع</sup>لیہ

غوت زبان ومجبوب رصان صرت خواج شاه محرسلیا ن کے خلفاء کا ملین بے شار سے کہ اصاحب بایس د ۲۲) برس کے عرب و تقریر میں نہیں اسکتے ۔ اس کئے کہ صرت صاحب بایس ر ۲۲) برس کی عمریں سجادہ میں خت و ارتفا د پر جلوہ افر و زبو کے تقے اور پچواسی (۸۸) برس کی عمریں سجادہ میں خوات و شریعیت کے رامننہ کی تلقین فرماتے ہے ۔ اس برت ندگو میں اطراف واکنا و بعنی خواسان، مند، سندھ، عوب، ترکستان، روم اور شام سے من اطراف واکنا و بعنی خواسان، مند، سندھ، عوب، ترکستان، روم اور شام سے خلق خدا آتی سی اور راہ خدا اور طریق سلوک صرت صاحب سے صاصل کرتی ہی ہے ہے ہے اس محدات اپنے اپنے ملک میں چلے جاتے تھے ۔ جوب صرت صاحب کی کولائق ارتفاد میں چلے جاتے تھے ۔ جوب صرت صاحب کی کولائق ارتفاد میں جاتے تھے ۔ اور وہ اپنے ملک میں جاکہ اور وہ اپنے ملک میں جاتے تھے ۔ نیز بعض کو تو اس طرح خفیہ تحمی کہ و تر نین خلفار ہیں اُن کا ذکر کیا اس کی حال کی کہ کی کو تجرنہیں ہے ۔ البتہ جو آپ کے میٹ ور ترین خلفار ہیں اُن کا ذکر کیا جا تا ہے ۔ ان خلفار کے اسم کرا می یہ ہیں :

#### تعلقاءکے نام:

 ۱ - مولانا محترباران کلا چری ۷ - مولانا محترعلی تمحصدی ۳- حافظ سید محرعلی چرآبادی

۷- مولانا احد تونسوی

۵۔ صاحبراده کل محد توسوی

٧- خواجرشاً هالمُدْتِجنَّ قو سنويُّ رسجاده فينين،

٤ - هاجزاده تورختن صاحب (سجاده تين دنبيره حفرت قبله عالم مها روي )

۸- صاجزاده قطب الدين صاحب مهاروي ربرا در تقيقي حضرت صاحبزاده نور مجنس ماحب مهاروي ) صاحب مهاروي )

۹۔ حضرت نواج محمد دصاحب مہاردی رج قاصی عاقل محدصاحب کے مربد وخلیفہ تھے مگریم السے حصرت صاحب سے بھی

خلافت مقى

۱۰ حضرت خواج محمو دصاحب مها روی کے برا در خور دخواجہ غلام فریبہ صاحب استان ملقانی کے مرید وخلیفہ تھے ۔ مگر توار

مصرت صاحرج سے بھی خلافت تقی )

۱۱ - مولوی نورُسها نیال صاحب بها دلپیوری م

۱۱- مولوی شهروارصاحی (سکنه نواحی مهارشریف)

۱۳ عاجی سجنآ ورصاحیے

١١٠ عافظير وردا بصاحب

۱۵ مولوی مرفرازصاحیمیتی او صفرت کی شکرای اولادست تقے اور دُبره اسمایل خان کے دیا ہے۔ مولوی مرفراز صاحبیتی کے رسنے والے ستھے )

۱۹ - میان عبدالشکورصاحب نیر آبادی ان کی قبرتونسینتر نعیت میں صفرت خواجہ کا جدصاحات کی قبرمبارک کے قریبے ،

۱۷ - سردار خان صاحب ولايتي رح

۱۸- حن شاه صاحب قندها ریخ

19 - وليالتصاحب خراساني<sup>ره</sup>

. ٢- ولي محرصاحب المشهور ميزي والا .

ا٧ - مولوى محمد حيات صاحب بيناني تم دملوى

۲۷ - مولوی میار حس عسکری صاحب در للوی م

۲۳ - ميففنل على صاحب جهجري

۲۲ موادی قیام الدین صاحب دہلوی

۲۵۔ مولوی شرف الدین صاحبے سوتری

۲۷ - يشخ احمد صاحب مدني رخم

۲۷- مولوی صالح محد صاحب تونسوی

۲۸ - مولوی علی محمد صاحریش (حضرت صاحریش کے امام)

٢٩ - ميان عبداللطبيف صاحب

٣٠ - صاجراده غلام نفيرالدين عرف كلي ميال صاحب إنبيرو صرت مولانا فحزالترين صاحب بلوي حم

۳۱ - مولوی نور محرصاحب ملتانی ح (آما م مجد حمام) ۳۷ - حافظ نورالدین صاحرت که منطی دسکنه نواحی مهارشریفین)

سس - مولوى امام الدّين صاحبٌ دُسِندى) مجذوب تقدا ورلا مور مين رست تقد ـ

۲ ۲- نوراحدصاحر سدعي

٣٥- غلام محمد صاحب سيراني

٣٧ - نورعا لم صاحب (سكنة نواحي محط منزوية)

٣٤- يتدفاض شاه صاحب شميري رجن كامزار كرهمي متريف نزد را دلين طرى ميرسي )

٣٨- اميرالدين صاحب بن فضل كتيري

٣٩ - سيد شير شاه صاحب پا كبيتى رنبيره مولانابدرالدين سحاق صاحب فليفر صفر كني شكر

٨٠ - سيدمتان شاه صاحب خراساني

۱۹ - مولوی الوالحن صاحب لانگهری (سکنه نواحی سنگر شریف) سنتی این کارش

۲۷ - تقی محرصاحت لانگھوی

۳۷ مولوی قادر سخت صاحب

۷ ۲- مولوی حا فظ عظمت صاحب طفیروی (سکنه نواحی مهاریشریعیب)

۵۵ - مولوی غلام رسول صاحر صطفیروی

٢٧ - فيض الله شاه صاحب جهجري ٨٠ - مافظ كوبرصاحب ۸۸ میان دبیل صاحب خانبوری ۹۹ - مولوی نظام الّذین صاحبِّ (سکنه نواحی لامود) . ۵ - مونوی فحمین صاحیے جوہان ۵۱ - مولوی محدیا رصاحت جینادی ۵۲ - غلام محدصاحت اوجيتي ۳ هـ رحا فظ غلام رسول صاحب ( نوا سهمولوی نور محترنارو والمرضع) ۵۴ - سبجل خان صاحبٌ (سکنه (بندی) ٥٥ - غلام محرصاحي ملغاني ۵۷ - غلام يول خان صاحب ماكوافغان درج حصرت صاحب كي نحادم خاص تقطّى ۵۷ - محراكم صاحب (نذرىردارادر صفرت صاحب كے خادم خاص) ۸۵ مولوی نشمل لدین صاحب رسکندسایی دال سیال شریف ک ۵۵ - مولوی عبدالرجراجها حب (سکنهٔ قربیر مترداً فواحی مها رمنفرلیف - محفرت قبله عالم اح کے مربیہ مختے اور حصرت صاحب میں خلافت تھی ) ٠ ١ - مولوى عبدالرجل صاحب (مصرت صاحب كم مؤذن) ١٧- مولوى امام الدّين صاحب رمصنّف نافع السالكين ملفوظ حضرت صاحبيً ۷۷ - مولوی محبوب عالم صاحب (سکنه مورت بندر) ۱۷ - میال نظام الدین صاحت (ساکن بمبی) م و مترف الدين صاحب كروشاني ه٧- علام محرصاحت اسولبوری 44- غلام محم*رصا حريج* بلاول بنطي ٧٤ - (نمام سر بيجائيون في سيمترين) فقير نجم لدين (مصنّف مناقب لمجوبين)

ان کے علاوہ بھی حضرت صاحب کے خلقا دہرداک میں ہیں۔ کیو تکہ حضرت صاحب کا جو فیمن اس دورلینی ترصوبی صدی میں جا ری سے، وہ دیگر مشائخ سے جا دی ہنیں ہؤا۔

بدر سلفت میں بھی کم مشائخ سے ہو اسے حضرت مولانا صاحب کے زمانہ سے لے کرصورت صاحب کے وصال تک مشرر ۔ 2) سال کے قریب بنتے ہیں۔ آپ آننا ع صد مندارشا دہر زبین خش اور دونق افروز رسے اور مخلوق خداکو فیص بینج اتنے رہے بیضانچہ آپ کے خلقا سے علادہ آپ کے عام مردوجی ایسے صاحب کرامت اورصاحب سنبت ہموئے میں کہ بیان میں ہنیں آسکتا ،

ایک باریہ فقیر سنگھڑ ستر لینے کی طرف صفرت صاحب کی زیارت کے لئے جارہا تھا۔

دبیائے سندھ میں ستی پر سواد ہو ایمتی دو سرے کنائے کے قریب بہنی ہوئی اور عصر کا

وقت تنگ ہورہا تھا کہ استے ہیں ایک میا وقے پہلے کنا رہے پر آئر ملاحوں کو آواز دی

کہیں دُور سے سفر کرتا ہوا آرہا ہوں ۔ شام ہورہی ہے ۔ بدائے تعداکتی لوٹا کہ لائی الیہ

فی بھی سواد کرائیں ۔ ملاحوں نے اس کے ساتھ مین پی کرنی سٹروع کر دی اور کہنے لگے تو و

دایس لوط جاکل آجانا - ہم اب واپس الموں گئی ہا کہ دامین خبہت منت وساجت کی

انہوں نے قبول مذکی ۔ ہم اب واپس الموں گئی ہا کہال درویش میں جب کا لیے یہ کا کہتے ہیں بیر المرک کہ دو

سب جران رہ کئے ۔ دل نے یہ کہا کہ خرور یہ کوئی با کمال درویش میں جب کہا گئی ۔ ہم

موا کے نود بخو دجیتی آگئی ہے ۔ آخوہ ہ سواد ہوا اور سنی چر جیلنے لگی ۔ بہاں تک کہ دو

یتن کھڑی دات کے وقت دوسرے کنا ہے ہر بہنچ گئے ۔ جب دن چڑھا اور وانہ ہوئے

تو دیکھا کہ دہ درویش مولوی سرفراز تھا جو مبار شرھیت کے قریب کا رہنے والا تھا اور

دبی تقریف بیں تعیب ماصل کرتا تھا ۔ اس فریق نے اسے اکثر دبی ہیں دیکھا ہے کہ جا اس

ع خون کے البتہ اپ اس کے مصرت صاحب کے بعثا ردروش تھے ۔ البتہ اپ اُن داشد خلف رکا ذکر کیا جائے کہ جا پر ہیں ۔

### ا وَمَا دِرْمَانِ ابدالِ دوران قطب العارفين زيرة الوالين ممتاز از سمه باران حصرت خليفه صاحب محرر ما رال رمة المرعلية

مو ہوی محمد باراں صاحب حصرت صاحبے کے اکمل خلفا رہی سے ادر عظم مایہ و میں سے تھے علوم ظاہری دباطنی کے عالم اورصاحب وجدوسماع وحال تھے۔ ان کی كرا مات ا درخوا رق كے حديد و ان كامولد للده كلا يكب يج ملك دامان ميں سے اور تونسه شريعينسے جھياسى (٨١) كوس شمال كاطرف سے-ان كى قوم افغان ہے - ان کے والدصاحب کا نام فرمح اسے ۔ جست والدعاجد کا نام کی سے طرق کا رائن است الحدی کا رائن است کا رائن منقول ہے کہ آپ نے اپنے طالب علمی کے زمان کے حالات بیان کرتے ہوئے و فرما ياكم "ايك د فعمولوى عثمان سكنة قصية تصوا ابين كسى حرورى كام كصلله يس تشركلاچى آيا بغوا تفاء آلفاقاً ميرى ملاقات السس بوكى عبى فابنين كما كه اكر خص ممية ايناساته وحقوال جلي اور مجهة تعليم دي تومين بسك ساتف جلول كار الزون كم يرسے ياس چاليس (٧٠) طالب علم ميں حبني سيستن دبتا مول اور ان طالب علمول ک گزران کاسب اس طرح سے کونٹر میں گدا کی کرے کھاتے ہیں۔ اگر تمہیں بھی لقمد گدائی گھا نا منظور سے نومبرے م*ا تق*صیور مگر بہ عبان بو کہ مجھے سے سبق کے سور اور کوئی غرص ندر کھنا ۔ اور کسی بچیز کامطالبہ نہ کرنا۔ ادر بین تہیں روٹی کے بائے میں کھی نہ بوجیوں گا۔ کہ دیل بیت قحط سالی ہے ۔ میں نے بہتمام شرائط قبول کیں۔ ادراس کے سانة حيلاكبا والس وقت مين بجه نفا مكر ملوعنت كة قريب تفاء قصبة مذكور مين سيخيذ ك بدرس دن گزر کے بمگر کسی فاس دوران رو فی کا ایک نقم بھی مذریا۔ ایک دن سترکے زمیندا رون میں سے کسی نے کچھ فان ادر علوہ مولوی صاحب کی خدمت میں نيرات كے طور بر مجيجا - اس نے بوجھا كه براط كاكبا لسے آيات اوركيا برهتا جو اس

نے کما کلاچی سے آیا ہے اورشیخ عطا ر بڑھا ہے۔ اس نے کماکٹ و نوں سے دمیکھا ہوں کہ یہ کھی کی کے دروازہ پر ہنیں گیا۔ اسے اپنے باس سے کھانے کے لئے کچھ دینے میں پاہنس۔ ا بنوں نے اماکہ میں اس روکے کو یہ وعدد کراکے لایا تھا کہ سبق کے علادہ جج سے کوئی ا درخدمت مذمے كا ، اس زيندار نے كہا اليما جو بھى اس كى قىمت بوكى يىكن اس دقت تو اسے بہ نان وحلوہ دے دیں۔ اسوں نے کہایں اسے اس حلوہ میں یا تھے ڈرلیے تئیں د ول کا۔ تم حوبھی اس کا حصہ سے۔اسے دے دو۔اس زیبندا رنے دو روطیاں اور آ دھی رونی اور کیجے حلوہ اس بر ڈال کر مجھے شے دیا۔ میں نے حلوہ لـ كاكرايك لقمة حلق ميس دالا مكرَّتمام زورك ساغه مجي است علق مسينيج رزامّا رسكار اس مئے کہ دس روزسے فاقرسے مقااورمیرا کا معبوک سے خنک موکیا تھا۔ وہ لقمد سنح بدحا تا تفاراس زمیندار نے مولوی صاحب سے کماکہ تواس بیجے کو بلاک كونع كخسلنة لابا تخاءيا سبق ويبغر كحدائر رموادى صاحب نے كِماكەمين في لدنے سے بيهك اس سے عبدليا تفاكم مبتق كے علادہ في سے ادركوئى غرض مذر كھے كا رہيں اسس زىنىدادىندكورنى مىراع تقى كيرا-مجهي سهارا ديدادركها عقمه كوخوب باديك اوردبين كر اوراس ناله اسے علی میں یانی نے کرمنر میں دال اور تقم حلق سے بنیچ کر۔ اس طرنقيرسيمين في وهي روفي كهائي إدر باتى در وسينون كوف دى -

اس کے بعداس زمیندا رسنے بھے کہا کہ چند قدم میرے ساتھ آ۔جب ہیں اس کے ساتھ کیا۔ کہنے دگا یہ میری سرائے کا دروازہ ہے ، مرروزمغرب کے وقت اس دروازہ پہ کرد شک ہے دیا کہ وستھے ایک بیٹری روٹی ا در گوشت سے دیا کہ ہے میں مہری مراف کے دیا کہ ہے میں مہری کے بین کہ خلاکا دروازہ چھوڑ کرروئی کے بین مہری والی کہا کہ یہ مناسب بنیں کہ خلاکا دروازہ چھوڑ کرروئی کے الیاج بیس محلوق کے دروازہ پرجا کوں درات کو مذکیا۔ اس نے دوسری دات پھر آ کہ بین کہا در مہرت سے دروی ہیں میں دوئی دون کہ خدا تھا کی کو فت بیس میں دان کو جے ۔ اس نے کہا کہ دوسروں کو کیسے روئی دون کہ خدا تھا کی کی طرف ہیں ایک میں میں دیا کہ خطاب آ یہ ہے ۔ اگر تو دیل س خواب کا قدا جار ہیں خری تیس میال لاکم دیا تھا گیا۔ اس خواب آ یہ ہے ۔ اگر تو دیل س خواب کا تو واب کی تو واب کی تو واب کی خواب کا ہے ۔ اگر تو دیل س خواب کا ہے ۔ اگر تو دیل س خواب کا تو واب کی تو واب کی تو واب کی تو واب کر تو دیل سے داکھ تو واب کی تو واب کو دیا کہ دوسروں کو کیسے دوئی تو واب کی ت

کر دن کابیں وہ لینے لکرسے روٹی لاکر مجھے دیا کرتا تھا۔ اور میں اپنی ایک پوری روٹی اورایک آدھی روٹی اورنمازیوں کے لئے تقمیح سے کر کے درولیٹوں کوئے دیتا تھا۔

کھردت بعد وہ سے ڈیرہ غازی خال جا کہ تعلیم حاصل کرنے دیکا جب یں نے دیرہ غازی خال جا کہ تعلیم حاصل کرنے دیکا جب یں فراید ہوگیا۔ ایک برسنہ پاکو دیکھا بیس نے جو تا اگسے نے دیا۔ اور خود ننگے باؤں روانہ ہوگیا۔ ایک سخص نے مجھے جوتے دیے۔ دہ جی بیس نے ایک اور برسنہ پاکو حسے نئے۔ اسی طرح اس بارہ (۱۲) کوس کی مزل میں تین مرتبہ جوتے الملاکے لئے دے نئے ۔ پھر جب برسنہ پا موگیا تودیکھا کہ ایک جوان مغرب کے وقت درخت کے اوپر کھوا ہے ۔ اس نے پہر جا اس نے پہر کھا کہ ایک جوان مغرب کے وقت درخت کے اوپر کھوا ہے ۔ اس نے پہر جا اس نے پہر کہاں سے آدرہ ہو۔ اور کہاں جا درخت سے تیجے اُترا۔ اور کہنے دیکا مرسے ساتھ نے کہا ذراع ہو۔ میں کھوا ہوگیا۔ وہ درخت سے تیجے اُترا۔ اور کھنے دیکا مرسے ساتھ نے کہا ذراع ہو۔ میں کھوا ہوگیا۔ وہ درخت سے تیجے اُترا۔ اور کھنے دیکا مرسے سے آدرات میرے ہاں جو جا در ایک اور کھنے دیکا ہو نساج تا بست سے جو تے ہے کہ آیا اور کہنے دیکا جو نساج تا بستہ ہوئے دیا۔ یہ تو وہ بہت سے جو تے کہ آیا اور کہنے دیکا جو نساج تا بستہ ہوئے دیا۔ یہ یہ سے ایک جو تہا ہے لیا۔

اور علة مقرر تقا وها سيطرح مقرر ريا .

یں نگر ترفیک کے معرف کے لئے ہر روز در ویشوں کے ساتھ گندم بولے گھوٹے پررکھ کر ادر اس پالیسواکر لانا تھا۔ ایک دن ایک عورت نے مجھے کہا کہ جو دانے بترے ذمہ میں ، مجھے د سے دیا کہ کمیں تمہاری حکہ بیس دیا کہ ونگی۔ اور آٹا بنا دیا کہ ونگی۔ ادر اس بی اجرت بھی نہ لوگ کی ۔ ادر اجرت بھی نہ لوگ کی ۔ یس نے لیسے ہی کیا ۔ وہ عورت ہمیشہ تھجے آٹا لاکر دیتی تھی ۔ ایک دن میرے اُسٹا دصاحب کے صاحبزا دسے کے بیٹ میں در دا کھا کمی نے اس کی دالدہ کو کہا کہ تمہا رسے طالب علم شاگر دوں میں ایک مسکین و در دیش ہے۔ اگر وہ تعویل ملک کر دیگا فور اُل ام آجا ہے کا رہی میرسے پاس آدمی جھیجا۔ تاکہ میں تعویلہ لکھ کر دوں ۔ حب اسے دھو کر بیل بار شفا ہوگئی ہیں انہوں نے میری روق ہم تھو کر دی۔ دوں ۔ حب اسے دھو کر بیل بار شفا ہوگئی ہیں انہوں نے میری روق ہم تھر کردی ۔

ایک دن میرس استا دنے مجھے کہاکہ اُس متعقل بین حصرت قبلہ عالم سمے سامنے تمجھی نہ جانا کہ وہ ہو کوں کو د نعو ڈو با ملتہ ) کمراہ کدیتتے ہیں۔ اور کتاب پیڑھنے کسے منع کرتے میں۔ میں آدھی رات کے بعدمہا رشر رہنے کے جبائل میں جاکہ با درحی میں متغول رسّا تھا۔ ایک دن دوسرسے طالب علموں نے میرے اشا دصاحب سے کہا کم بہ حوان عودتو<del>ں</del> مِلْنَا مُلِمَّاتِ وَرَابِ كِ السَّا دَكِي كُفُرِسِ فِيهَا لِ فاسدِسِ كَفَا نَا كَفَا نَاسِ بِسِ الْ كَ كِين برميري اننادكو مجوس بنطني بوكئ اوريورايقين مؤكياك سعفرور بيعلّ سع ایک دن دو گھڑی دن کے وقست مجھے تلاش کیا مجھے مذیبا یا۔ اس نے طالب علمول سے یوچھا۔ <u>کھنے لگے</u> کہ خدا جانےکس طرف چلاگیںسے۔ یا گم ہوگیاہے۔ سخر چھے حصرت تعبدعا لمره كى فدمت بين ما ياركين أس وقت مصرت قبله عالم المراكد أبناسبتن برستورسابق ئىنار بإنتفاء يعنى ميرا دستور تقائدا بيضائتا دصاحب سيستن ليتاتتقا أور لميني اشاد كى اطلاع كے بیر حضرت فبله عالم یکی خدمت میں جا كر بوقت زوال وه سبق آپ كو سا آ عقاله أس دن الله ومحرّم نے جب مجھے مصرت قبلهُ عالم رحمٰ كي خدمت ميں ديجھا توختم ناك ہو گئے مگر وہاں حصرت قبلہ عالم حملے محاظ مص مجھے کچھ نہ کہا ۔ جب مات ہو گئی تو بب نے تر دھی رات کوج نکل کا راستہ لیا اور وہاں جا کرعباد تب بنی میں شغول سوگیا اور صحصات

کے وقت اپنے مکان بر عالم جارہائی برسوکیا جب میرے اسا دنما زِفج کی اما مت سے فارخ مونے اور میرے سونے اور میرے سونے کی کیفیت سے آگاہ ہوئے تو آگر ایک چھڑی سے کر دونوں یا صول سے بکر المحرز دور کا کر مجھ مار نے لکے مگر دہ چھڑی میرے جم بیر نربیٹی بلک جاربائی براس طرح بیٹری کددہ چھڑی آجھی ٹوٹ گئی ۔ ابنوں نے آدھی چھر مجھے ماری وہ بھی ٹوٹ گئی ۔ ابنوں نے آدھی چھر مجھے ماری وہ بھی ٹوٹ گئی ۔ میں جلدی سے اکھا اور استا دک خوف سے با مرجعاک کیا اور قبلہ عالم الم کی خدمت میں جا کر یہ ما جوابیان کیا محمد تقبلہ عالم شنے فرایا کہ تہیں تاصی عاقل محدصاحب کی طون خط لکھ کر دبتا ہوں ۔ کوٹ محقن میں جا کر علم پیٹھو ۔ بیں صفرت قبلہ عالم الم کے حکم کے مطابق کوٹ مطن آگیا اور علم حاصل کیا ۔

میں نے کوط معفن میں مطالعم کتب میں مہت محنت کی۔ اس وجر سے مجھے د ماغ کی خشکی کی وج سے مردر د کا مرض مرد کید ایک دن صروری حاجت سے ستر کیا سُوا تقادد يكما ايك شخف ساميو لك بباس مين جاريا في يرمبيطاب - اس في جلايا ادركبديد عيد كرفلال سنروبقال كى دوكان سے فلال فلال چارا دوير مع آور جب بین نے آیا۔ فرمایا ایک یکھی یانی سے بھر کر کرم کرو۔ بھر ببر ادوبیراس میں ڈال دو۔ مبن ف ایساری کیا جب جویش بیس اکی مس فے کہا بنچے اُٹار لو۔ دہ جوشا مذہ صاحت كرك اس في في دياء اوركها بي لو- من في ليا- در دسراو ردماغ كي ختكى كوارام كيا- مين السيهنين بيحانثا تقا حيند دنول كے بعد السے بھر ديكھا ۔ اُس نے يوجھا ليے جوان اب کیاحال سے ۔ کون سی کما ب پڑھتے ہو۔ میں نے کہا ، مطول - فرما یا جب تو پہا عماصل كرتاب اوربهال رشاب توكفانا ممارك كرس كاياكر بين اس كرس كل ناكفاف لكاراس كے بعدائس في في كماكم اب جبكه توف علم حاصل كربيات تو اب بيركا مل كى تلاش كر-ا درحضرت غوىثِ زمان خواجه شاه محمدُ سيليان صاحبُ كي طُ اشاره کیا۔ میں کوٹ محفن سے روانہ کوا۔ دا ستدمیں ایک اندھیری دات جنگل سے ذکر جبر کی اور زمیرے کا نوں میں آئی۔ تھیر کیا اور اس اواز کا منتظر رہا ۔ آخر دو سری صرب کے بعد مجراس داکر کا ذکر یا یا۔ اس کی خدمت میں ماکرعوض کی کہ مجھے را ہ خدا کی تعلیم

کاله دد - اس شخص نے میں کہا حصہ ت خواجہ محسلیان کی خدمت میں جائد - مرید ہوجائی اس سے وسید سے خداکا راستہ با و کے ۔ آخر کو و درک میں موضع گرگو جی میں جو آپ کا دطن تقا ، پہنجا ۔ آپ اس وقت اپنے عبادت خانہ کے با ہر کھوٹے ستھے ۔ جب جھے دیکھا تو فربایا " اے جوان آ اور حباد آ کہ جھے تیرے آنے کا سحنت انتظار تھا " بس اسی دوز سبیت ہوا اور دہیں سبر کھا س یا مکر وں سے ایک کمرہ تبار کر کے اس میں ذکر و اشغال میں شخول ہوگیا

كانتب لحروت كمتاسي كمين فبطب فرصاحر يمكى وجربيجيت ادراكن كاحضر صاحب سے بیعت ہونے کا واقعہ مصرت میاں نور بحن صاحب سجادہ نین صاحب کے سباده نشين حصرت قبله عالم يس اس طرح منليه وه فرملت عظ كه "خليفه صب وسوا میں طالب علمی کوتے تھے۔ایک زمیندار تھا وہ ابینے گھرسے اُن کے لئے روٹی لایا كرتائقالاس كى اولاد ندىقى واس تترمذكورسي تترسف بابر الكب بزرك كى خانفاه بقى وه بزرك برسلطان تع ادران كى كرامت منبورهى كرجب كوئى شخف كى حاجت کے لئے ان کی فانقاہ میں جاکررات کو ویاں رہنا تھا تو وہ بزرگ خود فرسے باہر آکرزیارت کولمنفستھے اور اس کی مرد بر آتی تھی۔ اس زبیتدار نرکور نے ایک دنچلیف صاحب كوكماكرات ايك دات برك لئے يرسلطان كے مزادير جاكردات وال رسي جب ده بزرگ آپ سے ملاقات کریں قدمیرے لئے بیٹے کی دعاکرائی ۔ا دران سے میری به حاجت طلب كريس خليفه صاحب اس روز عصرى نماز كے بعداس خانقا ويس كيد وه بزرگ خلاف معمول اسی وقت قرسے باہرائے ادرا ان سے یو جیا کہ اے درولین بیال کیے المنقرمور النوك في عوض كياكه فلال زمنيدار كے بطيانييں موتا - اس خاطرا يا مول را النوال ف فرمايا مسع كهددي كم تيرك كرمين جذر ون سيحمل مؤاسب انشارا للدتعالى نوماه كعلعبد اس كے ياں اس صورت وميرت اوراس علامت كابيتا بيدا بوكا - خليفه صاحب ولا سے اسی وقت رخصت مو کے اورسجدیں اپنے دیرہ پر آگئے ۔ نمازمغرب بڑھی بجب اس زمیندارے آپ کو دیکھا تو کہنے مگاکہ میں نے کہا تھا کہ آج رات آب اس بزرگ کی

خانقا ہیں جاکر میری خاطر است وہاں رہیں گے مگر آپ نہیں گئے۔ فرایا یمی عصر کے قت
کیا تھا اور تمہارا مقصد دھاصل کرایا ہوں۔ اور تمام حقیقت ان کی عورت کے جمل کی اور
سیرت وصورت بیٹے کی بیان کی ۔ دہ بہت نوش کوا بیں نوماہ کرز نف کے بعد اس کے
باں اسی علامت کا بیٹیا پیدا ہوا۔

مجے دیرمبرکر - تبرابارا بھی منیں آیا ہے ۔اس عرصہ میں حصرت قطب مدارعا لم جھی بہنے سُلَّتُهُ ادرجيد ماه لين برصاحب حفرت قبله عالم كن فدمت ين رس كي مرت بعد جب اپنے وطن کی طرف واپس جلف لگے توصفرت قبله عالم ان کو و داغ کرنے کے ك مغربي نالد مك آت ، اور نالم من حعزت صاحب كي جادر البحياكراس برسيط كة . بهرايك سخف كوفرمايا كمولوى محربارال صاحب كولاكه أسع بعي رخصت كرول وه بھی اسکے جصرت قبله عالم ان کا ہا تھو لے کر مصرتِ عوتِ زمال کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور فرما یا کہ محد با اللہ تیر ایر ریہے۔ اور تیر انفییب اس کے پاس سے ان سعريد بدوا ينز حصرت صاحب كوفرا ياكمية تراخيسفهد استنفس بدبورى تذجر كريى يُربي فليفه صاحب نے اسى حكر حضرت صاحرج سے عف كيا كر تجھے سعیت كريں ـ حصرت صاحب نے اپنے برکے یاس ادب سے ممندیں انکل سے رفزمایا " خاموش بیر جلئے ادب سے ستھے راہ میں سبعت کروں گائے جنائجہ وہاں سے دونوں روانہ ہو لے۔ راستمين آپ نے خليفه صاحد رج كو سعيت كيا- اور را و خداكي تلفين كي ميمروه كوه ورك ين حصرت صاحب كم سائق كئة اور ويان جند ما و حفرت صاحب كي خدمت بين ره كر رياصنت وهجامده كباريهان مك كدورج كماليت كومنيجا وررتبه خلافت سيمترف موير منقول سے كرجب خليفه صاحب كے والدصاحب ان كى حدائى وفراق كے درد سے بے قرار سوئے توہرائی سے اپنے بیٹے کے بارہ یں پُو چھتے تھے۔ یہا ل مک کہ ایک دن ایک ماجی کلاچی میں ان کے والدصاحب کے پاس سیا سہدنے ان سے ا بينے بيٹے كاحال بوجھا۔ اس فے نشان دياكه تيرا بيٹا كوه درك بيں عوْتِ زمان قر خواجستاه محدسلمان كي خدمت يسب - أبيك والدصاحب فورًا وبالسع روانه موكر كوه درگ مين سيني اور تلائش كرتے كرتے عوت زمان مرعبادت خان كا ببيخ كفي حصرت صاحب في الموالي الوكون سع ادركيا نام سيداس في كما افغان بعول بميرانام نور محديد - كلاچى سنركارسن والابول ـ ميرابيلاً كم بوكياب اس كو وصونداً بيمرا مول وراي كتف سال موكك من كدنيرا بنيا كم سوات وكيف لكاكم

كرچوده (۱۲)سال موسكّے ميں ۔ فرمايا - تواس كو پيچان مے گا ـ كھے لگے كيوں مة شناخت كروگا فرمايا ـ وه خس خانه سے ، وہاں جا کہ ۔ حب وہاں کئے اور خلیفہ صاحبے کو دیکھا تو لے اختیا فریاد کرنے ملکے۔ اور زار زار رونے ملکے ۔ ہیں دونوں نے معانقہ کیا ۔ آب کے والدھکا۔ چند دن وہاں رہے اور حضرت غوت زمال کی صحبت سے منفیفن سرو نے مینانچران كاداده بعى سبعيت كرف كالموكيا ليف بيطسه كما كم مجه بهي حصرت صاحب سيعيت کرا دو۔ ابنول نے اپنے وا لدصا حب کے مریدکر نے کے لئے محتریت غو ثِ زما لُگسے عِصْ كَى يَحْصُرُت صَاحَبُ مُنْ فَرَمَا يَاكُ بِينِ وَالدَصَاحِبِ كُوتُوخُ دَسِعِيتَ كُرِ- الْهُولَ لَنْ پھرع من کی کرمضرت آپ ہی لینے دستِ مبارک سے بیعت کریں۔ کہ خوصرت ص<sup>ابع</sup> ف است مريد كرليا - حمى ورد و وظالف اور ذكرواسنا ل تليين كے يهر رخصت مے کردونوں باپ بیا اینے وطن کی طرف روانہ ہو گئے محرت صاحب نے رخصت ك وقت أبيك والدصاحب كود صيت كى اور فراياكه مميته كي بيط كى صلاح و مرضی کے مطابق چلیں اور انہیں حلدی سی اس طرف دالیس روا مرکر دیں۔ انہوں نے قبول كيارجب بلده كلاچي مين بيني توخليفه صاحب في بي عبادت ك لي ايك جره بنا لیا اور ترک و تبحر مدیکا راسته اختیار کرتے ہوئے عبا دت سی میں منتخول ہو سکتے۔ ان کے دالدصاحب نے بھی کہاکہ میں بھی ترک و سچر بدیا ختیار کرکے اور قطع تعلقات كرك كوشرُ عبادت بن مبيضاً سول خليفها حام في فرمايا بم الراس عباديضا اختیار کرناچلسے بی توبیع تمام مناع دنیا کو اپنے گھرسے با مرکزیں۔ اور خد ا کے راسترمین تفتیم کر دیں۔ بیھرعیا دلت میں مشغول ہوجا میں کیب دوسرے دن منادی کمائی كُنّى كه يه دونول كَفرجوعَلْه واسبابست بْيُرس، سِرَشْخص خداكے لئے لوط كرنے جائے-بيك ساعت بين نمام كفركا سامان لوسط لياكيا - أورميان تورمجية صاحب بعي تاركان دنيا سے ہو کرما دعی میں مشکنوں ہو گئے۔

منقول ہے کہ جب دونوں صاحبان باہب ہیٹے کو چند دن کلاچی میں گرزگئے تو پھر حضرت صاحب کی زمارت کا ارا دہ کیا تاکہ کو ہ درگ پہنچیں۔ ا درخلید فیصاحب

كدالدصاحب يراتنا ذوق غالب تفاكم بردقت أن يركربيرادر وجدربتا تقاراور حب كسى سے بھى معنورصلى الله عليه وسلم كا نام سنتے ستے تو تورًا ابنيں رقت ، كريہ اور وجدهوجاتا مقا ادربعهوى بوكرزين يركر جلت يخف ادربروقت ايين بيط خليف صاحب سي ج ومدين منوره كى رخصت طلب كرتے تقے فيليفه صاحب كے كماك حضرت صاحب عوت زما كرسے ح كى اجازت ليني چائيني ـ آسخرجب دونوں صاحبان حضرت صاحب كي خدمت ين منتج توخليفه ها احب المنظ والدصاحب كم جمبارك پر جبانے کی اجازت طلب کی۔ فزمایا کہ چے پرجانا ادر چے کرنا اس جواں مرد کا کام ہے۔ بس صغرت صاحب سے رخصت بوکر ج کی طرف ردانہ مدیکے اور ویاں ہی انتقال کر خاصيت أكيردار ومجت أل يرما

ميكنددرين ككاه فيأكال مس ايورطلا جاذب ح است نظهر زحمتن ميرس نرسوكي مي بين ممتشن،

منقة ل سے كدايك دفندخليف صاحب كوه دركت معزت صاحب كے ممراه ديكم درولیتوں کے ساتق مصرت قبلہ عالم ح کی خانقاہ کی طرف عوس مبارک بیں مٹرکٹ کے لنے جا رہے تھے جب کوہ درگ سے دوانہ ہوئے سلی منزل بیار اپر ہونی ۔ ایک کاؤں من بردارون نے کہ دہ حصرت صاحبے کے مربد عقے ، وہاں دو کیا رون می خروزے بوئے ہوئے تقے ایک کیاری بن فربوزے براسم مقے اور پکے بوسف تقے دوسری كيارى من العى كيف عب صرت صاحب في معدين ديره كيا وصرت صاب کے تمام درویش اس فربوزوں کی کیاری پر سکئے رخربو زے توڑ لیئے اور تمام کیاری غارت كردى ولاست لاكرابك خريوزه ايك دردين فليفه صاحب كومى ديل ابنول انكاركيا كرچورى وعصب كامال سے -ميں يەخوبوز وسى كھاؤل كاكرمانك كى اجازت محبغیراسے کھانا حوام ہے ۔ نم لوگول نے ان غریوں کی نمام کیاری فارت وخواب روی ب، جوایھی بات نہیں ہے۔ جب یہ بات صفرت صاحب کے کا ن یں بہنی تو فرایا کم اہنونے

بريارى خراب نبي كى ملكة با دكى بير فيله خرصا حبيث ندامت سے مرتفكا ليا-ا ورسراوير ندكرتے ستھے - ابک كھڑى كے بعد حب أن كيا رول كا ما لك أيا - توعون كرنے لكككم چندر دز ہوئے کہ آپ کی اس طرف تشریعیٰ آ دری کی اطلاع غلام کوملی تھی۔ پیر نے بشے کیارے کو اسے کے فقروں کے لئے نگاہ میں دکھا کہ اس کیارہ ایس تمام خربونے بيكے بوتے اور وب عمده منتے - آپ حكم فرما دين ماكم در ويش الهنيں لا ميں اور كھا بين فقرار درباره أشف اورخربوز ول تحريشاتارس دوباره بانده كرلاك اورهيرخوب سیرسوکرکھائے ! دررا منٹر کے لئے بھی لے لئے رجب دوسرے دن وہال سے روا ہوئے تو ایسے نے اس کسان کے حق بیں برکت رزق کے لئے دعائے نیر کی ۔ پھرجب خانفا ہ مٹر نعیسے داہیں اس مجگہ آئے تو دوکیارسے و تکھے کہ ان میں باہرہ سکے عمده یکے سوئے توستے تیار تھے کہ ایسا غلاکھی منہوانھا - اس فصل کی دہرسے ده كمان دوس و المول ك تقاصول سعة زاد سوكيا - اوراس ك زند كى تحوب فا ينع المالى ا درخوستی سے کزرنے لگی خلیفه صاحب فرملتے تھے کہ اس دن سے میں نے اعتراحن كرنا چهور دياء اور ميركيهي وجناب كا توال وا فعال بيا عراض نركيا-منقول مير خليفه صاحب كاجم رياصنت وعجابده كي زيادتي كي وجرس بهت سخيف ولاغ تقاديبان تك كمانيم عريس روفي ببت مقورى كالتصفف ان سطوال كياكيكه إبكاجهم ببت لاغرب وفرمايكه جب في توانا تقا اورمعده توى تقا اور بامنه کی توت رکھتا تھاء توحصرت صاحبے لئے کم کھانے کا حکم دے رکھا تھا اور كهنفيني دبيضنظ ابجبكه ال جابدني اجازت دس دى سے تواب عندا كهدن كى قت نهي سے يعيرسوال كياكة بعاعت كے ساتھ فرص يراه كردعا فالخدنيرك كي وسماعت مي سيط كردعاما نكى نبيس شروع كرديت

ف حریمر مصف و بن بات یں بید سروی کا میں بی کا رہا ہے۔ اور میں کا بیان کا اس عفوت زمال کے فقاب مبلکہ پانی کے فقاب جاری کا درمیں اُن کے قباب کے جاری کا بیاب کے بیٹے بنیں دیتی ۔ ادر میں اُن کے قربان جاؤں کہ جو آں جنا ہے۔

روبر در مینظیتے ہیں ا در آپ سے گفت گو بھی کرتے ہیں ۔ پھر فرما یا کہ سبحان اللہ ایک ایسا

دنت بی تقاله کوظ محفّن میں قاصی اعمد علی صاحب کی خدمت میں میں مصرت غوت زمال کا ایک کتاب برہم سبق تھا اور دہ ایک وقت بھی تھا کہ ہم دو نوں سفر میں ایک دستر خوان براکھے کھا ناکھاتے تھے ۔ اور ایک یہ بھی دفت تھا کہ بغریب حزت غوث زماج سے سلوک کی کتاب کا سبق لیتا تھا اور اب بہ و قت ہے کہ حضرت معا حب کے مثنا بدہ جم ل با کمال کی تاب کا ساختی دیکھنے کی طافت این اندر نہیں دکھتا اور جب شوق موتاہے دورسے بردہ مرکے سے کی عاشکا وندسے دیکھ لیتا ہوں۔

حصرت خلیفه صاحب فرمات تفی که ایک د فعراین وطن بلده کلاچی سے حضرت عنوت زمال کی زیادت کے لئے اربا تھا۔ مشروراتبن میں جد کلاچی سے اس طرف بادہ ا میل برتها ، ایک بزرگ تها ده را ستری میری ملاقات کے لئے کھوا ہوجا تا تھا ۔ بب ميرك ساتقمعا نقركرا تفاادرملاتات كرتا تفاتوابنا آما مجديرتعرف كرتا تفاكسفي وظا بعن يرهي بين ست كردتيا تقا رجب عجه معلوم سوا كريسب اس مزرك تقرف بع نومیں نے دہ راستر چھوڑ دیا۔ اور دو سراراست سے لیا یک اس بررگ کو اپنے کستف سے معلوم سُواک قلال شخص اب و دررے داستہ سے جاتاہے ۔ تواس نے بھی دو سراراستدیا ادر صروربي فجوسے ملاقات كرتا تقا ي خرج بدائي صالت طاري وكى كدم مطفيطين سے بھی رہ کیا کسی شخص نے حصرت غوت زمان کو جرکی کہ محمد باداں کا ایساحال ہوگیا ہے کم اسے دوستخص دونوں بازدُوں سے پکڑا کرامتار ہسے سجدہ کرانے میں۔ تو آپ نے فراياكه اس كايه حال كس وجسس مؤسيد ويناجيه أس مزرك سع ملاقات كرفيادر مُس كم تعرّد كرف كا تمام حال وص كياكيا - فرايا أسه مير مسامن لاد -جب خليفه صاحب كوحضرت صاحب كى خدمت مين لاياكيا اور آب نے ان كا يد كرورحال ديكها توفا تحد خرفرانی مجرفر وایا که مرد کو بیابئے که اتنامست ند موراس سخف زندگی سے نیزے لیے کچے ماتی منیں رہے دیا۔ تیرے ملاک کرنے کی مبہت کومشس کی ہے اور تواسے ایک انگل کے سرے کا بھی زور نہیں دیتا بیں صرت صاحبے نے درامین كىطرف منه كرك آو زبندس الله اكبر فرمايا - پيم خليفه صاحب سے فسرمايا

کرتواب درا بہن کے داستہ سے حزورجانا اور بھیٹ کر دو سرے داستہ سے نہ جانا۔
وہ جب سربہ کورکے فریب بینچے تواس بزرگ کے درولیش میرے انتظاریس کے طرح مقے۔ میرا یا تھ بکٹر کر اس کے نزدیک لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا تمام وجو دڈھول کی ما نندا ذسرتا قدم سوجا ہوا ہے۔ اور وہ بے حال پڑا ہے جب خلیفہ صاحب کو دیکھا تو رو سے لیگا اور کھنے لگا یترے پیرنے مجھ بر کھی کر دیا ہے اور میرا بیمال ہوگیا ہے۔ برلئے فدا دیا ہے اور وانہ ہو گئے۔ جب جند میرا ایمان بھی عصب ہوگیا ہے۔ برلئے فدا میرا کیا ن واپس دلا دیں بیس انہوں نے دگائے نے کہ اور روانہ ہو گئے۔ جب جند قدم با ہر گئے تو اس کے کھرالے میرا کیا نہ کہ کا نوں میں آئی۔ کہ اس کے کھرالے اور غلام گربہ و زاری کر رہے تھے۔ تھی کہ کا تو سے میں کئے۔ کہ اس کے کھرالے اور غلام گربہ و زاری کر رہے تھے۔ تھی کہ کھا گیا ہے۔

بالشير سخيبه كمردى دميرى سنركك غوليش

منقول ہے کہ خلیفہ صاحب خود فراتے تھے کہ ایک دفعہ ہولوی صدیق قرائی والا کلاچی میں آیا اور شہر کی سرصور کے امام سے ایک بھیرا اور پاپنے رقیع دصول کئے۔ جمیع سے بھی درخو است کی بین نے کہا جو بھی خدا تعالی جمیع دیگا تمبادے مکان پر پینچا دو لگا غصتہ یں اُٹھ کیا اور کچھ کلام مجم پر بیٹھ کم مجھے شدید قبض اور دردست کم ہو گیا۔ چند دن ہی اس مرض میں مبتلا دہا۔ تا چار دوسروں کے کہنے پر اُس کے پاس کیا۔ اس نے کہا جم سے کیا دو اس نے کہا تم بارے باس نے کہا جم سے کیا دو اول کا ۔ اس نے کہا و عاج اس نے کہا تم بارے باس نے کہا تم بارے باس نے کہا تم بارے باس کی دو اول کا ۔ اس میں بابوس اپنے مکان بر آگیا۔ کی شخص نے چند عدد ترب کلال میرے باس بیس بابوس اپنے مکان بر آگیا۔ کی شخص نے چند عدد ترب کلال میرے باس محصل کی سے جم میں خوال کر محسلے میں خوال میں نے کہا جمھے باخا نہ سے جا ہیں کہا ہے ہو باخا نہ ہے جا دو سے سنا ہو گئی ۔ جب تو نسه شریعیت صفر ت سے سنا ہو گئی ۔ جب تو نسه شریعیت صفر ت صفر ت کے دخوب د ست آئے۔ قبض سے سنا ہو گئی ۔ جب تو نسه شریعیت صفر ت صفر ت کے دخوب د ست آئے۔ قبض سے سنا اس ست نہ ہو تا چا ہیئے کہ دو سرے ہلاک کہا تھی آپ زور نہیں دیتے کے جو فرمایا کہ اس کے کہا جم فرمایا کہ کہا تھی آپ زور نہیں دیتے گئی جم فرمایا کہ کہا تھی آپ زور نہیں دیتے گئی جم فرمایا کہ کہا تھی آپ زور نہیں دیتے گئی جم فرمایا کہ کہر تینے برتیا در ہو کہا کھی آپ زور نہیں دیتے گئی جم فرمایا کہ کہر تی تو تب تو در تھیں کہا کہا کہ کہر کی کہر کی کو کو کہا کھی آپ زور نہیں دیتے گئی جم فرمایا کہ کہر کی کیا تھی آپ نے دور نہیں دیتے گئی جم فرمایا کہ

اس وقت تم ڈیرہ اسم میں خان کے داست جا داور قرائیل کے قصبہ سے گردو۔
پس جب بیں اُن کے قصبہ بی بہنچا تو کھنے لگے کہ مولوی صدیق کاحال خراب ہے۔
وہ بہت عذاب بیں ہے۔ اور بلاکت کے قریب ہے۔ اُس نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے
کہ چھر پر یہ سے ت بلا پر چجر دبا دال صاحبے کی طرف سے ہے تم اس کے در دا ڈہ در مرک گناہ معاف کراؤ۔

مرغ و مارسی دربین ه عدل تسنت

مشكلات برصنطيفي ازتو تحسل

اے تو دراطیاق قدرت منتی

دادوه مارا ازي عركن جدا

تطسم اے پلمان معدلت ہے گستری برشیاطین آدمی زاد و ہری

کیست آن گم گُنْهٔ کُنْ فضلت بخت پشہ بانند درصنی فی خود منشل منہی ما در کمی و بے رہی دست گراے دست تو دست خدا

ایک دفدہ فلینظ صاحب کا چی سے تو ند متر بعی حصرت صاحب کی خدمت میں آرہے تھے ۔ داستہیں ایک گاؤں بود ڈونا نام کا تفاء اس تصب میں ایک گاؤں بود ڈونا نام کا تفاء اس تصب میں ایک گاؤں جائزنام کا ایک گھریار ہتا تفاء اس کے پاس کا میں بہت ہمیں یجب خلیف میں اس موصنع میں مبلت سامھن اورسی آپ کی خدمت میں اس موصنع میں مبلت سامھن اورسی آپ کی خدمت میں

بین کرتا تقا اور دوئی علی کھلاتا تقارجب چند بار وہاں آمد و رفت ہوئی توخلیفہ صاحب کو اس کے حال پرتشفقت آئی۔ ایک دن پوچھا میاں چاکر کچھ برط سے ہوئے ہوئے ایک دن پوچھا میاں چاکر کچھ برط سے ہوئے ایک اسٹرکا نام می کافی ہے ۔ جا دُ اللّٰه ھو اللّٰه ھو کرتے دیا کر درجب خلیفہ صاحب کی زبان سے یہ لفظ نبالا اُسے اسی وقت جذبہ ہو کیا یاس زمانہ بی اس فنی شادی کی ہوئی تقورت اور مال جھوڑ کر حنگل کا راستہ لیا۔ اللّٰه اللّٰه کرتا تھا اور علی حن سے اسی وقت جذبہ ہو کیا یاس زمانہ بی اس فنی شادی کی ہوئی تقورت اور مال جھوڑ کر حنگل کا راستہ لیا۔ اللّٰه اللّٰه کرتا تھا اور عمل جو ترک سے اسی راستہ سے تونسہ سر لیف حذت حات حات ہے۔

كى فدمت بى جارى عقى - جاكر مذكور تولسة تربيت آب كے ساتھ آيا ـ جاكر كى والده

ها حدید فرص تصاحب کی خدمت میں آکر فرا دکی کدیا صرت میراایک ہی بیٹا ہے۔ تمہار سے فقر نے اسے دیوا ندکر دیا ہے۔ اس کی س نے نئی شا دی کی ہے۔ بیوی اور مال واب بیو کو کر عظی میں الله الله کرتا ہے۔ اس کی س نے فقر کے ساتھ یہاں آیا ہو اسے - برائے فلا آسے بھر تھی کہ دیں تاکہ میرے ساتھ ابینے کھر جیے ۔ میرا اور اپنی بیوی کا حق ا دا کر سے بھر تھی کہ دیں تاکہ میرے ساتھ ابینے کھر اپنی عورت کے یاس وہو۔ نیز اپنا گلہ فرمایا۔ اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ موضع و ونا چلا گیا۔ بھر فلیف ما حب کو طلب کرکے جنگل میں ہے جایا کرو اور الله الله الله بھی کیا کرد ۔ اس دن سے اس کا دہ جذب کم خوری اپنی دالدہ صاحب حق تعالی آب کے ہا تقریب استے ارزاں آئے ہیں کہ تم گڑر یوں اور بھی اپنی توجہ سے جذوب کردیتے ہو۔ اور ان کو بھی اپنی توجہ سے جذوب کردیتے ہو۔ اور ان کو ایس ایس کو بھی اپنی توجہ سے جذوب کردیتے ہو۔ اور ان کو بیرائیسا ما کہ کوئی اس کا م کے کوئی ہو اس

ا درفوج اس جگر مرکز نه آئے کی ۔ بالا بالا روانہ کر دی جلنے گی۔ آخر دہ آرام سے بیچھ گئے اورفوج تو اس جگر مرکز نه آئے گی ۔ بالا بالا روانہ کر دی جلنے گی۔ آخر دہ آرام سے بیچھ گئے اورفوج تولنہ شریعین سے مشرق کی طریعت کر دگئ ۔ اورستر میں نہ آئی ۔ حضرت صابح خانقاہ شریعی سے واپس تشریعی سے آئے۔ ایک دن اپنے گھر میں کھانا کھانے بیٹے تواس فوج کا ذکر چل پڑا۔ حضرت صاحب نے فرایا کواس د فعرآب کو بیال سے آ مطنے اور کوم متان میں جانے کی تکلیف بردا شت ہنیں کرنی پڑی ۔ مائی صاحب نے عوض کیا کہ اللہ تعالی خلیفہ صاحب کو خوش رکھے ان کی برکت سے ہم اس سال خواب نہ ہوئے۔ اللہ تعالی خلیفہ صاحب کو خوش رکھے ان کی برکت سے ہم اس سال خواب نہ ہوئے۔ ورنہ پہاڑ میں جانے میں ہمیں بہت تکلیف ہم تی ۔ پھر تمام احوال بیان کیا۔ حضرت صاحب خامون ہو گئے۔ اور با مرآ کرخلیفہ صاحب کو فر ما یا کہ میاں صاحب بیاں اپنی کرامت ظام کرتے ہیں آئیندہ ایسا نہ کریں ۔ دوسرے ملا نوں کے ساتھ موافعت کرنی چاہئے اور حق کی رصابے تابع رہنا چاہئے۔

ایک دفعہ شاہ صاحب فحرطی شاہ ادر کچرا درلوگ ایک صلقہ با ندھے بیٹھے تھے ادر فلیفہ صاحب کی کما لیت کا ذکر چل بڑا ۔ کسی نے کہا کہ صرت صاحب نے فلیفہ ما کو کا مل بنا دیا تھا۔ گریا وہ صفرت آنی تھے کسی نے اگن کے دیگر فضا کو بایان کے اور اسکے کما لات کو صفرت صاحب مرحوم نے فرایا کہ فال دیکھیں کی کما لات کو صفرت صاحب تھی اس سے فال نکائی ۔ کھولا تو پیشخو نکلا ؛ مہ برگدائے مرد سلطاں کے ستو د مورچہ مسکیں کیمان کے شود برگدائے مرد سلطاں کے ستو د مورچہ مسکیں کیمان کے فرائی کا انتہا نہ برگدائے مرد سلطاں کے ستو د مورچہ مسکیں کیمان کو گئ انتہا نہ بھی ۔ اگرچ فیلیفہ صاحب کا مل دیمی میں صاحب کے کما لات کا علم موگیا کہ اس کی کو گئ انتہا نہ منقول ہے کہ ایک دوجہ کے کہ ایک جو فرافنان میں سے ایک جو فرافنان میں میں مواجب کا ہم تو مرحی تھا اور نو لسنہ ستر لھیت میں رہتا تھا ، کا چی گیا ہوا تھا ۔ اس کے جو آپ کا ہم کو می تھا اور نو سنہ شریعی کے برادران میں سے ایک جو فرافیا اور جو فرائی کو در دور دور دور در در دیں ہم فی تھا دہاں کے زمیندار نے وہ فرائد در دور ہیں فی تھا ادا کردی ۔ انہوں نے یہ رفم منظور نہ کی اور فلیفہ صاحب جو فرائد کو در دور دور در در در دور بیے فیمیت ادا کردی ۔ انہوں نے یہ رفم منظور نہ کی اور فلیفہ صاحب جو فرندگور کو دور دیں وہ فیمیت ادا کردی ۔ انہوں نے یہ رفم منظور نہ کی اور فلیفہ صاحب جو فرندگور کو دور دیں دور دیں وہ فیمیت ادا کردی ۔ انہوں نے یہ رفم منظور نہ کی اور فلیفہ صاحب جو فرندگور کو دور دیں یہ فیمیت ادا کردی ۔ انہوں نے یہ رفم منظور نہ کی اور فلیفہ صاحب جو فرندگور کو دور دیں جو فیمی تھا دور کردی ۔ انہوں نے یہ رفم منظور نہ کی اور فلیفہ صاحب حدفر ندکور کو دور دیں جو فیمی تھا دور کردی ۔ انہوں نے یہ رفع منظور نہ کی اور فلیک کی دیکھور کی در دور کیا کہ دور کیا ہم کیا گئی کی دور کی دور کی در دور کیا کہ دور کی دور کیا کہ دور کیا کر دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دو

مے پاس جاکر فریاد کی ۔ امنوں نے تولنہ تنریعین کی تیاری کی ہوئی تھی۔ ۱در کھوڈ سے پرزین ركى سوى تقى بدب يرجف صاحب يهني ترفادم كوكماكه اس زميندا ركوبلاديجب دہ آیا ۔ فرمایا کہ یا اس معفر کا و تی فیے دد ما قیمت دے دد۔ اس نے کہا میں دورویم يمت دينا بدل يدقبول بنيس كرنا - ابنول في كيا اس د نبه كي قيمت يايخ رويير ب عيل دوروبے کیسے سے لوں۔اس زمیندارنے کیا دورویس لینے میں تو لے لو ورن دنبرمینی لے کا خلیفہ صاحب نے ہر حید زبیندا رکو حکم دیائم اس کا خینردے دو۔اس نے کہا ميرابشا سي دييا - ادريد دنبه بركز مني ملے كايننونى كركے چلاكيا تعادم كو قرفايا كمكفوط مصدين اتارك وجب يدكونبه ديكاتب تونسه متزلف جادل كا-ادر د می مناسوں کب تک و نبر منبی دیتا بجب را ن سولی توجید معتبرا فرادتے اس نمیندا کو کہا کہ اسے کم سخت اس و نبہ کو حصرت صاحب کی خدمت میں دے تھے و گرینہ تو مرح الميكارده زلبيندار روتا روتا دنبرك كراكيسك قدمون مين كرطيا ادراين تقصير معان کرانے لگا فلیفرصا حبی فرہ دینہ اس حیفرکو دے دیا۔ اور خود توت شریف کی طرف روا نه بو سکے ۔

منقول ہے کہ ایک د فد تواب تیر محد خال دیرہ اساعیل خال والے تے آپ
کی دعوت کی۔ نواب ندکور صفرت محبوب کا مرید تھا۔ دیرہ اسماعیل خال توت بر شریف سے تقال کی طوت تیں (۳۰) کوس کے فاصلہ پر ہے ۔ اُس نے یہ عونی کھی کہ یا حضرت دعوت قبول کرنا سنت ہے یمبری دعوت قبول کریں ۔ علاہ ازیں غلام کو یا محاصر ہونے سے معذور ہے ۔ نیز چیند امور معی عرض کر نے ہیں ۔ غلام کو اس جا کہ سرفراز فرایئی یحفرت صاحرت نے اس کے جواب میں لکھوا بھیجا کہ ہم و ہاں ہے سے معذور ہیں المبتنہ میاں محمد بالا بسی کھوا بھیجا کہ ہم و ہاں ہے نے سے معذور ہیں المبتنہ میاں محمد بالا بھی کو اس جا کہ ہم اس کے جواب میں لکھوا بھیجا کہ ہم و ہاں ہے نے سے معذور ہیں المبتنہ میاں محمد بالا بھی کو اس کے بوعوض کر ماہے اُن سے بھی کو لکھ کر جھیجا ہے دہ میری حکم ہم ان کو میری حکم سمجھیں جم جوان کی طرف کولیں ۔ تمہارا مقدر دہ پورا کردیں گے ۔ ان کو میری حکم سمجھیں جم جوان کی طرف دعوت نامیار سال کرو ۔ نوا ہے صاحب نے خلیفہ صاحب کی خدمت یں عراحیٰ نہ مکا ا

ا در حصرت صاحب کامی گرای نا مهاس سلسله مین بینج کیا تھا یفلیفه صاحب دیره اساعیل خال بہنچے جو کلاچی سے دو تین منزل پرہے یجب ایک دو دن گزر کیئے تواہنوں نے فرمایا جو کھو کمناہے کہو کہ میرا دابس جانا عفروری ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کمیں چا ہتا ہوں اس ڈیرہ کی حکومت میری اولادییں باقی رہے حجھے ہعہدی لکھ کرعطا فرمایش یخلیفنه صاحب نے فرمایا بہترہے ہم لکھ دیتے ہیں انشِار الله سات پشت تک اس حکم کی حکومت و سرداری تیری اولادمیں باتی رہے گی۔ البتهين اس دقت يدمكه كردول كاحب تواين جانب سع مجه بهمدنامه لكه كر دیگا که رن میں مرگز کبھی بھی زنا ہنیں کر ذنگا (v) رعایا پیرطلم نه کر دنگا (۳) اور شرىعيت بير تبائم رمول كامه ده نواب بهرت زاني وظالم تقامه البته طوعاً وكرباً اس عمدنا مه لکھ دیا۔ اور آپ نے بھی لکھ کر شے دیا۔ بین خلیفه صاحب و ایس کلاچی أسكة ووتين دن كررس تحقير كواب مذكور كي سياسي كلاجي مين آلت اور ايك افغان كنوارى بولى كوج خليفه صاحب كے محلّہ میں رستی تھی، ظلم سے پکو کر سے کیئے۔ جب خلیفه صاحب کو نجر ہوئی تو آپ نے آہنیں بلاکر منع کیا کہ ظلم نہ کرو نواب نے عجم عهدنامه لكوكر دياسياً ورمير فساحة توبه كي سعدا بنول في كما كمي نواب صاحب نے بھیجاہے یہم اس مرط کی کو ہر کرنہ چھوٹریں گئے ۔ خلیفہ صاحب نے اس کا وہ عهدنا مهمنز طع لکھیے کر دیا ۔ ادر سیاری اس لھ کی کو بکرط کر نواب متبر محد خال کے باس لے کیے ۔ امھی میزد ہ دن مذکر رسستے کہ نواب کھوں کی قید میں گر فتا رسوگیا راؤ اس كى حكومت تباه بوگئى.

نقل ہے کہ ایک دفہ خلیفہ صاحب سنگھ اسٹر لین کی طرف مصرت صاحب کی دیا رہ سے کھے ۔ داستہ میں سرکاری سواری نے آپ کوغریب وبے کئی دیا ہے اپنی سرکاری سواری نے آپ کوغریب وبے کئی دیکھا تواپنی سرکار میں سے لیا ۔ اور تمام بوجہ آپ کی گردن پر رکھ دیا ۔ آپ صابر وتم کی محکمہ اپنی آئی کہ تو سنہ شریف کا رہ ستہ دیا ہے ۔ تمام بوجھ اکھا لیا جیند کوس آئے توا یک جبکہ اپنی آئی کہ تو سنہ شریف کا رہ ستہ دیا ہے ۔ در دہ سوار جب شہر کی طرف جا دیا مقا اس کا راستہ دیا ہے ۔ دہ سری طرف تقا ۔ اور دہ سوار جب شہر کی طرف جا دیا مقا اس کا راستہ

دورا تقا فیلیفه صاحب نے اسے کہا کہ اب آپناسامان نے سے کہ میرادا ہ اس طوف ہے۔

ور اسوارظلم کی وجہ سے غصر میں آگیا۔ اور آپ کو کہنے لگا کہ اس را ستہ سے آ، ور نہ میں کو لیے سے دیکا ور اس کی طرف قبر کی نشاہ سے دیکھا۔

موار گھوڑ ہے سے بے ہوش ہو کر کر بڑا اور ترظیفے لگا خلیفہ صاحب نے اپنا را ستہ سوار گھوڑ ہو اس بولی فر میں اس سوار کا کیا صال ہو ا، واللّه اللم بالصوا ،

ایک دفعہ علی فال حجف میں تون ہے نے جو صرت صاحب کی زوج سٹر لفیہ کے میا کہ خوا می کے فراح میں کا در فرایا کہ اب آج کے بعد آپ کی زراعت میں خوب غلم ہو اک کی اور فرایا کہ ایس ہو اکر اور کہا کہ تنگ ست ہوں بجب کی اور فرایا کہ اب آج کے بعد آپ کی زراعت میں خوب غلم ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ بھر ہمین شدان کی زراعت میں خوب غلم ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ بھر ہمین خوار ق عا دات بے صد ہیں۔ ان چند من قب پر اکتفا کرتا ہوں تا کہ کتا بطویل نہ ہو جائے ۔

آپ کے دوبیع شخے۔ بڑے بیٹے کا نام فان حجر کھا کہ صرت مجبوب زمان کے مرید سقے اور بہت زبر وریاصنت رکھتے تھے۔ آخر غالب موکر زمرہ ابدالال میں شامل موسکے۔ ان کاحال معلوم ہنیں کہتے ہیں کہ ابک شخص نے مدت ورا ذکے بعد کوستان میں دیکھا کہ ان کی غذا در نقول کے بتے تھے۔ دوسر سے بیلے کا نام صلح محدصاحی ہے کہ اپنے باپ کی جگہ قائم مقام ہیں۔

یں جی ا بہاں تک کہ دہ وہاں تشریف ہے گئے ۔ اور آپ نے صندوق کو خلیف صالح کے مزار سے نکال کر دو مری حکہ دفن کر دیا اور اُسی ستریبی دو سری خانقاہ تیار کڑی ۔
آپ کا وصال ۲۸ر رہیج الاول می کھیا ہو بر وزج مہوا ۔ آپ کا مزار مبادک کلائی میں ہے ۔ کا تب الحروف کہتا ہے کہ جس سال یہ فقیر حصرت صاحب کی بیعت مشریف ہوا ، اُس سال خلیفہ محمد باراں صاحب تو سند بشریف تشریف لائے ہوئے سختے یعنی یہ س سے مال علی حصرت صاحب کی خدمت یں گیا تو بی نے ان کے وصال جب دو سری دفعہ جب دو سری دفعہ جب دو سری دفعہ جب دو سرے سال بین حصرت صاحب کی خدمت یں گیا تو بی نے ان کے وصال کی خبر مشنی ۔

عالم علوم د بني وقيني محرم رازينها ني عاشق دات سجاني عالم علوم مدين وقيني محرم رازينها ني عاشق دات سجاني مولوي محرم على صاب محمدي رحمة السّرعلية

آب عالم علوم ظاہری دباطنی تھے اور صاحب وجد دسماع تھے۔ آپ کی سکونت بلده مكفد مين مقى يجب ان مين طلب خدا بيدا سُونى توجها لكى بزرك كا نام سُنت وبال حاليا وران كالعبت بيل رست ونقل بهكه ايك مزرك مجذوب عقر جو فقسبر سينة مين رست تقيد ادرا بنين ملطان ابراميم أليندوالا كتفقد وه صاحب لمبت بزرك اورولی کا مل تھے مولوی صاحب طلب خدالسے لئے ان کی ضدمت میں سکئے۔ ان کا طرف تهاك بنددق يكوكررات كوشرك كرد كلومت تقى اوربنددق چلاتے تقے ايك دن مولوی صاحب کے دل میں خیال بیدا مرکز کردیک دردیش سے کہ بندون بکر کرمتم رس گفت ہے ۔سلطان ابرامیم نے آکرکہاکہ مولوی صاحب طلب خدا کے لئے آئے ہو تو مجھ کیریہ بر كمانى كيول كرتے مورة ي شرمنده مو كئے ، الغرصَ چند دن ان كى صحبت ميں رہے . اس كے بجدسلطان ابراسيم دائرہ ديل بناه ميں آگئے اور وہ مكھ يلے كئے يجروع ل سے منگھ شریف کا ادادہ کر کے چلے ۔ اور حضرت صاحب کی خدمت بس آگر مربد ہو گئے ۔ آپ چھ ما د صرت صاحب کی خدمت وصحبت میں رہے ۔ بھر تر تنبہ تملیل يرسيخ كرخرة وفلافت بهنا أورواب ابن بلده مكفدين جل كن ادرو بال مزارا مخلوق کو فائده پہنچایا۔ آپ کال صفف اور بڑی عمر کے باوجود مرسال حصرت صاحب کی فدرت مِن آكر حند ماه رجة تقرر اوري وابس جات تقر حضرت صاحب ني ايك دن ان کے حق میں دویا کے مولوی صاحب صنعیف ہوگئے ہیں مگر عشق جوان ہے کہ اہنیں ہرسال بیاں ہے آگاہے۔

أينجا تثراب فوارى درندا نست مهيا صوفي ميا كمشرب رندانست مهيا نا موس پارسائی کردی تو مدتے اليخاجيركار دارى رندانست مهيا مولدی صاحب نے اس کے جواب بیں بدرباعی لکھ ارسال کی ۔ ا مدم تادی دہم برروئے تو چونکہ یا اندرزدم درکوئے تو من برائے دین فروشی سو**ئے تو** ننگ و ناموسم پنه ما نده حبه مونوی صاحب فارسی میں بھی غزل درباعی کہتے ستھے۔ اور پلنجا بی زبان بیں بھی۔ آب کی بے شمار تصانیف ہیں بنیا بخیر منقول ہے کد ایک دن تہر کے وقت احمر قوال حضرت صاحبے کی ضرمت میں توسی بین ان کے بین کار مشر لیف میں حا فظار کی غزل كارجيستفي: ساقی ما نرفت خار نه سنوز مستم ازبا دهٔ مثبا رسوز علمے تو یہ کردہ ما نہ ستوز نازنينال زعشق والسك مولدی صاحت بهی حاصر تقے۔ امنیں بہت ذوق و د جدم وا۔ اس غز ل برایک غزل تصنیف کی مجریہ ہے: سمتضم ميزند زيانه سوز يار در بور دلسب رانه سوز اس غزل کا استفری ستعربیہ ہے: مولوی مست زال ترانه مبنوز غزك خواند ددسش مطرعيتن ادردوسرى غزل ييسه فرنگ از دست آن نور دم کارنز گان کا شبيد تبرآل تركم كه أز أبر وتحمال دارد که ازانشنگی مرحیم شرست در دیل دارد فدارك صبابا كانتبرخوبان عالم كو سمهعاشق زيار خودرئ مهرؤ وفابيند زیارخونتن حیرانم ننراین دارد ندان دارد

مدیثِ حُنِّ یوسف را نمجا داننداخات نربخارا بپرسِ از دی که صر نشرح بیاره ارد صبا با آن طبیبِ عشق حالِ مولوی برگو که بس عمر نسبت کاین بیار سر نرآستان ارد حصرت صاحب کومولوی صاحب کی بیغزل بہت ببند بھتی۔ بلکہ جس دن مولوی الهاب

صاحب کے وصال کی خرواہ شوال میں صفرت صاحب کے پاس تونسہ شریف پنی تو اُس وقت صفرت صاحب نماز عصر کے بعد إِبنی برانی مسجد میں بیعظے تھے اور کا نزا ہے وف بھی اُن کی مجلس کے حلقہ میں بیٹھا تھا۔ آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ مولوی صابحہ معود ف اللہ تھے۔ اور بھر فرمایا کہ مولوی صاحب نے کسی اچھی غزل کہی ہے اور اس کا پیشر کیا عمدہ ہے :

صدیثِ عشق یوسعت را کما دانندا خواش زبنی را بیرس از دی که صد شرح و بیال ارد

> بہغز ل بھی مولوی صاحب کی تصانیف ہیں سے ہے۔ نتہ جار دار میں معرف کرنیاں من

مولوی صاحب کاجمی وصال سواتفایعیی فقر ۱۲ رشعبان سادی اهدم مدسودا درمولوی صاحب ۱۹ مره درمعنان بردر جمعرات رسی سن ندکور میں ایک مطری دن نظار تفا کددصال

فرمائکے۔ اُن کی تاریخ دصال بیرہے: مقتد اُئے ادلین و مقد البے ہے خسریں پیٹیو ائے کا ملین ورس نمائے اکملیں

يعنى آل علامرد درال عسلى محمد كه او بودخلف شهر ايمان را شدي بودخلف شهر ايمان را شدي بود دان بحرت برارد دو مدوينجاه دسه طائررد عن بديده تابطاق مفتي

آپ کامزارمیادک بلدہ کھڈ میں ہے بہاں مرسال اک کاعوش مڈنا ہے۔ ان کے خلفاء بے متمار ہیں - ان میں سے مولوی محد عا بد مقط جو ان کے دصال کے بعد مسترارت دیر بیعظے - اوران کے قائم مقام سوئے - ان کی فرمبارک تونیونٹریفٹ میں ہے - دومبر سے ملیفر

بیعے اور ان کے قام تھام ہونے ۔ان فی جرمبارک کو شہر تھی کی ہے۔ دو تر سے میں ہے۔ مولوی زین الدین ہیں جو مخد عا بد کے وصال کے بعد حضرت مولوی صاحب کے سجارہ نشین متورہ مافظ کلام آبانی عاشق دان سیجانی عارف از رحانی، مافظ کلام آبانی عاشق دان سیجانی عارف از رحانی، جنات می و مناسطی می در این می د

س کا مولد خرآباد ہے جو تکھنوکے قریب ہے ، ما دات میں اور حضرت شخ اللہ دیہ خرآبادی بنی ادلاد سے ہیں ۔ جوشخ سعد بڑھن تخلیف محزت قطب مینا تکھنوی شنی رہے خلفار سے تھے ۔ تکھنوی شنی رہے خلفار سے تھے ۔

ہے کی سبیت کی وجریفن ہے کہ جب ہے کوعلوم طاہری محصول کے بعد خدا کی طلب سداسو ی قود ملی میں آئے۔ چند مدت حصرت خواجہ فطب الدین سختیار کا کی خاتھا كى جاروب تشى كى نيز خانقا وكا مسجدين مشك سے يانى لاتے تقے اور خانقاد كے بإخانے صاف كرته تقد ادر تمام رات صرت خاليك كى خانقاه پرختم قرآن پاك كرت تقد اسطرح جوده مال مجابده كيا اور رياصت كي- آخراكي وتصفرت نواج صاحرج ني بن رت دى كم توسه سريف من جوطك منكفر مين بع جاوا در حصرت خواج سيلمان صاحب جواس زمانه مین خاندان چشتیا س کے دارت میں کے مربیر سوجا و ۔ وہاں تمہارا مقصود حاصل ہوگا۔ جنائية آب واحتطب صاحب كى دركاه كيندخا دمان كساته جوياكبتن تنرهني ين معزت من المراكع من يجار مصقع روانه مو كما يصرت صاحب مجوب رحمل خاجه محدث بيمان صاحرت بي على شرهين بديا كينن تشريف لا كفر بوئ تتفي حجب خادمانِ مذكور مصرت صاحبٌ كى زبارت كم الحريسي توا بخناً ب نيخود بوجيا كم كوتي شخص محدعلى نام فلان شكل كاتمبارك ساتقه آيله - كن كك على يس ان كوطلب كيااور وبی پاکیات میں مرید کیا ادر پھر اپنے ساتھ سنگھ شریب ہے ہے گئے بیں وہ ستروسال وال ریاصنت شاقد و مجامره مین شغول رہے ۔ ادر پھر حضرت صاحب کی توج سے درجہ کیل سويہنچ اور صرت صاحب کی خلافت سے مشرق ہوئے۔ پہاں تک کہ سکھ تربین میں ہ صرت صاحب كم باوجود لوگ أن سے مربد يو تمقے -

نقل ہے کہ جن دفول دہ سنگھ سرنون میں رہتے تھے، حصرت صاحب نے ان کا مزاج دیکھ کر فرمادیا تھا کہ جب تمہیں فنجن ہوتو سیر کرلیا کرد۔ اور پیر بہاں آجایا کرد۔ پس آپ تیس تیس تیس تیس بیا ہر سیرے لئے نکل جب تے تھے۔

یس آپ تیس تیس چالیس چالیس کوس سنگھ شریف سے باہر سیرکے لئے نکل جب تے تھے۔

کھی کوہ ستان میں اور کبھی ملک داما ن میں اور کبھی ملمان وہا ول پور اور احد بدر کی طرف ادر بھر تو نسمہ شریف میں ہی ایک بنگلہ تا ہر کہ تا ہے۔

طرف ادر بھر تو نسمہ تر لیف آجاتے تھے۔ انہوں نے تو نسمہ شریف میں جی ایک بنگلہ تا ہر کہ دو نسکہ موجود ہے۔

ائل دنیا چول سگ دیواند اند دور شو زایشان کربس بریگانداند ائل دنیا چولهبن د چه دههبی العنت الشه علیهم الجمعی بی منقول ہے کہ ایک دند چھڑت صاحب سنگھ شریعی سے سھزت قبلہ عالم کے عوس کے لئے سرور میں تشریعی لائے ہو شعظے ۔ اور شاہ صاحب بھی اعق تھے۔ نواب بہا دل خان بھی چھڑت صاحب کی زیادت کے لئے آیا ہوا تھا۔ ایک دن شاہ ماحب کی زبارت کے لئے ان کے جرہ میں کیا۔ شاہ صاحب نے جرہ کا در دازہ بند کر دیا۔ ادار اس سے ملا قات نہ کی۔ فراب صاحب نے بہت منت سماجت کی کہ بیں ہے کا پیر بھائی ہوں بر لئے ضدا جھے زبارت کا موقع دیں۔ اہنوں نے فرایا کہ بے شک تومیرا پیر بھائی ہے میں غائبانہ تیر سے لئے دعا ما فکہ ہوں۔ ملافات کی حاجت ہنیں ہے۔ اس نے جھر کہا کہ مصرت صاحب ہم سے کیوں اجتناب ہنیں کرتے اور کیوں زیادت کرفیاتے ہیں برکیا آپ مصرت صاحب مدیا کی مثل ہیں کہ غلاظت مصرت صاحب دریا کی مثل ہیں کہ غلاظت مصرت صاحب میں بزرگ تربیں۔ فرایا یصرت صاحب کہ مقودی سے بلید ہنیں موقع ۔ ہماری مثال دو در دو سے کم بانی کی ہے کہ مقودی سے بلید وی اور اس مذکور واپس جیلاگیا۔ حق تعالی نے ان کو اتنی ازا دی وی میں بید ہوجاتے ہیں بیس نواب مذکور واپس جیلاگیا۔ حق تعالی نے ان کو اتنی ازا دی وی تعالی نے ان کو اتنی ازا دی وی تو کہ دیا دی ہوئی تھی ۔

منعول ہے کہ شاہ صاحب صفرت صاحب سے بیت کے ابد سات سال و لئند شریعیٰ یں رہے ادر ریاصنت و مجاہدہ یں شغول رہے ہیں صفرت صاحب نے اسمین خلافت کے بعد دس سال ادر صفرت صاحب کی خدمت ہیں رہے۔ پھر رخصت ہوکر دہل چلے کے ۔ دہل کے بہت سے لوگ نیز حصرت سلطان المشاری گی اور خواجہ قطب ادرین کی خانقا کہ کے صاحبر ادکان آپ کے مرید ہوئے ۔ پھر حافظ صاحبر ادکان آپ کے مرید ہوئے ۔ پھر حافظ صاحبر وین الشریقین کی طوت چلے گئے ۔ بیا پنے سال حربین میں رہے اور وہاں اکثر لوگ آپ کے مرید ہوئے ۔

را، حاجى عبدالله ميز بورى جنيل غلام نى بھى كہتے ہيں، سے منقول سے كہ جن د تول هزت شاه صاحب مهم مكترم ميں مقيم سقے، ميں ان دنوں آپ كى خدمت كرتا تھا رادر حضرت شاه صاحب سے منشزى تشريق بھى پڑھتا تھا ۔ مولوى محدر مضان صاحب بھى اكثر ان كى خدمت بيں آتے ہتے ۔ ادران كى محبت سے فيض پاتے ہتے ۔ اور گوشت بيكا كر ابك كموره سالن اور ددئى ان كے لئے لاتے ہتے ۔

ر ۱) حاجی عبدالله مذکور کیتے تھے کہ ایک فنوبا طیس جہاں شاہ صاحب مکر حظمہ میں رہتے تھے، ایک شخف پرجن آگیا ادر شاہ صاحبے اس وقت حرم سنر بعث میں عقے۔ ایک شخص نے ان کو بخر کی کم فلاں شخص پرجن نے اس بیب کیاہے۔ فرما یا کہ اسے
کہ دو کہ لیے بخت محتر علی غلام خواجر سلجات مہمین کہتاہے کہ اس رباط میں یاتم رہوگے
یا ہیں۔ یہ دونوں کی حبکہ نہیں ہے۔ اُس شخص نے آکرالیا ہی کہا۔ اُس جن نے کہا
کہ جناب شناہ صاحب کو کہدیں کہ بہاس جگر تشریف رکھیں۔ میں جا تا ہوں اور
اس شخص کو اسی وقت چھوڑ دیا

رس) حاجی عبدا لٹارٹ پر توری کہتے تھے کہ جن دنو *رحضات ش*اہ صاح<sup>ری</sup> مرہنہ متو<sup>رہ</sup> میں تھے' بیں خدمت میں حاصر نفا بیمند دن آپ نے کھا نا ترک کر دیا تھا۔ اور سروقت معضوصلي المتعليه وستم محصهم تنريف ميل مبيعية عقد اورمرر وز دلائل الحيرات نحتم كمرت تقے ادر شغول رہتے گئے ۔ کھانا ندکھانے کی وجہ سے آب اتنے لاغ مو کے کہ بہت مشكل سيأكظ سكية تق ادر إي حالت مين تختي بركر أي جيزا بني واردات سي تكفة تھے ادر میراسے منادیتے تنے میاں خیرمحد بنجائی خاندان فخربیسے تھے ا در رسول صلی السّٰعلیہ وسمّ کی خدمتِ فراننی میں ممثا زحقا۔ آخرا کیپ وکن انہوںنے آپ کی حدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت آب نے با لکل کھانا پینیا ترک کر دیا ہے ملاک ہوجائیگے۔ مقور اساکھاناصر دری ہے کہ کھانے کے بغیر وجو دعنصری کو قرار ہنیں رہتا۔ فرمایا لیے نیر فحد اکسی مصنورصلی الدّیعلیه وستم کے فرائش مہو ۔ ا ورحصنوری محصنورصلی النُّوعلیہ وستم میں رہتے ہو، خدا کے لئے الب میرے لئے بھی صندر رسول اکرم صلی النّدعليدو تم ك خدمت بين وهن كردين كه يا حصرت إيك خنز بر محد على نام بب كروم مين براي اسے خنز رہے ہی رکھیں سے باانسان بنا دیں گئے۔ اس نے اسی طرح عرض کردی ۔ اس روز كع بعد ميرحا فظها حب معيره برببت بثاست رستي هي اوركها نابينا بهي شروع

تعا فنظ نورالدین ڈمٹری کے بھائی حا فظ قمرالدین اس کا تب کووف کے سامنے بیان کرتے نفے کہ ایک دن شاہ صاحبؓ چلے جا رہے تھے، یعیٰ سنگھڑ شراینِ کی طرف آرہے تھے۔ نمازِ ججر کا وقت مہوکیا ۔ کوئی موجود نہ تھا کہ نماز باجا عت گزارید دل میں خیال کیا کہ نماز باجاعت کس طرح میستراکے - خدا تعالی سے عض کی کہ اللی کی کو بھی دیں تاکداس کے بعد نما ذریج صول ۔ ناکا ہ ایک شخص ظاہر موا ۔ اسے کہنے کہ نوا ماست کو است کا میں ما فنا صاحب نے نماز بڑھی ۔

حضرت سلطان المشارِّخ بھے خدام میں سے ایک صاحب میاں محرعلی نام سے۔ جو شاہ صاحب کے مرمد ہتے انہول نے میر بے سامنے بیان کیا ۔ کہ ایک ون شاہ صاب محصرت سلطان المشارِّخ بی در گاہ کی طرف حصرت خواج قطب الدین کی درگاہ کی طرف جار بصصتے ہم بہت سے غلام آپ کے ہم اہ تھے ادر آپ گھو طیب پر سوار تھے۔ ناکاہ آپ بر ذدت و دوجد طاری ہوگیا۔ ایسا نعرہ لگایا کہ تمام حاضر بنی پر انٹر ہوا۔ اور ہر ایک کو دجد و حال کی کیفیت ہوئی۔

منقدل ہے کہ راج جِنر دلال حید رآبادی کو آب کے ساتھ بہت اعتقاد تھا۔ اکٹر ادقات آپ کی خدمت میں آتا ۔اس کی آرز کو تھی کہ کمی طرح شاہ صاحب میرے مکان برقدم ریخه فرمایش میگرآپ برگزینی جلتے تھے۔ اس نے بہت عوض کی مگر قبول نہ ہوتی تھے۔ اس نے بہت عوض کی مگر قبول نہ میری ماجہ دن ایک حاجت مند نے صرت شاہ صاحب کی خدمت بیں عوض کیا کو میری ماجہ ندکو رسے یہ حاجت سے ۔ آپ کی توجہ سے بوری برسکتی ہے ۔ آپ اُسی دقت جس طرح بھی بیٹھے تھے اُسی حالت میں ماجہ مذکور کے مکان پر پیلے گئے۔ وہ بہت چران میکو اُسی ماجہ مذکور کے مکان پر پیلے گئے۔ وہ بہت چران میکو اُسی ماجہ مذکور کے مکان پر پیلے گئے۔ اس نے بوجہا میکو اُسی میں ماجہ میں ماجہ بوئے اس نے بوجہا کہ صفرت کیسے تشریف لائے۔ فرمایا - اس شعف کی حاجت پوری کرے اس نے اسی وقت حاجت پوری کردی۔

سيدمددعلى نادنولى ميرس سامنے بيان كر تصفيح كم بين ايك دفعه ربيع الاكال كے مين يس دملى من عقاء ورحضور صلى الله عبيه وسلم كے وصال كے ايام تق اور تدم شركين میں جو دیلی میں ہے، مشرق کی طرف کھڑکی فراسش خالنہ کے با ہرخانقا ہ تدم شراعت اس مجلس سماع تقی سناه صاحب بھی اس محبس ہیں تھے۔ اور دیگرمٹ کئے دہلی تھی موجود تقے ۔ در دمن شاہ بیتی جو صریت قطب جال الدّین ماننوی کی ادلا دست تقے۔ اس محلب میں حاصر ستھے ۔ دہ صاحبِ نسبت ،صاحبِ ذوق **د**شوق اور **صاحبِ** تا تیر بزرگ <u>ہتھے</u> ان برحالت ( وجد تقی وه حاصر من كو توجر في رسيم تقد مراكب سع معانق كرت تق - اورتايترسيداكرتفظ عب ده شاه صاحب ك ياس تك تواكب في ايككاه كرمس كراف ديكها يتمام حالت سلب وكمي اورده تمام تن و ووق جاتا ريا واي جاكراً بن جي بين كي كاتب الحروث كبتاب كدي جب د مالي تومولوى ديدا يجن الم جىسى، بومىرسى بيرجانى تقى اس قصرُ حال كى تقييح كى - ا درسخفيت كى كربيروا قعب درست سے یا نہیں ، انہوں نے کہا کہ میں اُس مجلس میں عاضر تھا اور یہ ما جڑا میری وجہہ سے بوا تقا۔ ا دروہ اس طرح ہے كدد بوس شاہ مذكور مرروز قدم تفرلف كى مجاس يى جوباره روزاس حبكم مرسال وقات مترلفي كيموقع بيرموتي تقي حبات بغفا وروحب وحالت كرتف تق اورحالت عي ببت زياده موتى مقى دمسى عشق كى غايت كوجه سے رقص كرتے عقے داور مُنه سے جھاگ جاتى تقى داوراس حالت بس مجاسس بيافذن

كو اينے كلے سے دكاتے تھے۔ اور بنل ميں يلتے تھے۔ اور اپنى تا يٹرو توجہ كرتے تھے بيال تك كه وه وكك بعى اس كى تايترسے دقص وحالت كرتے تھے - ايك دن اسى طرح محلس كرم تقى دە توج كرتام كواشا دصاحب كى طرف آرى تھا۔ ميں آپ كے برايد كھ استھا۔ ميں نے عض كياكم مصرت أيسليماني من اور صرت صاحب كي خليف كلان من يد مروم شاه سے کی طرف آربلہے ابیا نہ ہوکہ آپ کے نزدیک آکر اپنی کا رسازی کرے اور ثابت وليس حلاجلك يسجب ده ال كي نزديك آيا - شاه صاحب فيان كاحال سلب كرليا ـ وه اتنا سرد موكياكم اس كي الت بالكل ختم موكمي ميس نعرس لكا آا ورآبي بهرنا واس این حجد چلا کیا ۔ اور بیٹے کیا ۔ عیر اسے حالی نم بونی دوسرے دن دہون شاہ میرے یاس آیا ادرمنت تمام سے کہنے لگا کہ میں فیصرت حافظ صاحبے سے اپنا بزرك ومرتى خيال كين موافة كيا تفا مكرا بنول في مراحال سلب كرليا - اب كى طرح ميري تقفيه معاف كرادي يس ميسنے ت ه صاحب محميا س جا كرعوض كيا . فريا ا کل اس کی دعوت کریں گے اور اِپینے طویرہ میں بلایس کے بیں دو سرے دن اسے دعوت بربلایا اور بهر توجه خاص ا در نگاه جمال فرانی که اس کا فرورفیة حال اورسلب شده ذ وق واسس الگيا۔

منقول کے کمیرمد دعلی مذکور کہ تھا کہ ایک دن شہر و ہلی میں مجلس ماع تھی اور حافظ صاحب اس محبس میں موجود تھے مجبس کرم تھی اور صوفی لوگ وجد وحا است میں تھے کا تیہ قوم کا ایک سند و سرا دیجا کر سے تمات دیکھ رہا تھا۔ ناکا وحافظ صاحب کی نگاہ اس پر پٹر کی ۔ اسی وقت لا الملے آلا اللہ اور بلند سے کہا اور سلمان ہوگیا اور حاصل ہوگیا اور حاصل ہوگیا ہوں ۔ اور فہار سے خیار سے فلا اسے میرے دوستو میں مسلمان ہوگیا ہوں ۔ اور فہار سے فلا ست میں گیا اور مرید ہوگیا اور عرض کی کہیں آپ کی تو تقریب مسلمان ہوا ہوں۔ مجھے اسلام کی داستہ کی تلقین فرمایش میں آپ سے اسلام کی دا ہو ملفین کی ۔ اس کے عیال واطفال میں مسلمان ہوگیا کی اس کے عیال واطفال میں مسلمان ہوگیا۔ اس کے عیال واطفال میں مسلمان ہوگیا

ایک دفعه نفاه صاحبی مدین متوره میں تقے ایک دن انہوں نے بغداد نٹر بھین کا ادادہ کیا ادر ابنے خاد موں کو فر ما یا کہ کل بغداد نٹر بعین کی طرف دوانہ ہوں گا۔ دوسرے دن فرمایا کہ اب ہم سنگھ متر بھینہ کی طرف دوانہ ہوں گے کہ مصرت صاحب نے یا دفرمایا ہے یہ سنگھ متر بھینہ آگئے۔

آپ کی دوبیوباں تقیق - ایک مدینه منورہ میں کی تقی ، جوفوت ہو گئی تھی ۔ دو مری بیوی دہلی بیں کی تقی بحواب تک زندہ ہے ۔ پہلی بیوی سے ان کے ایک بیا محمد نام پیکرا سوائنا ۔ بچر بچین میں فوت ہدگیا تھا ۔ دوسری سے اولا و مہنی ہے ۔

دلم بربودجان نے كم آئى ولستنال دارو ٹے میں نمکینے خمیا رسکت ان<sup>د</sup>ار د چو گُلُ رخ نرگسی <del>حیث</del>ے بر دیش سنبلے زلفے لب نازک ترازلاله. قدسر و روا**ل دار** کہ از تمکیں نے پُرے رزمال نارمن دہر خدایا مور ماں سازش که دار شکس مینال<sup>دارد</sup> ازین نا مهر ما رتشفی چیآسائش دیدد تم نه با کم التفاتی م زمن نفاطر گراں دارد کیشیر در می تایدر وادارد<sup>ک</sup>دل آزاری كە ازمر كال تەندىسكان دارابىروكمان ارد مت عصبرا ز دلها كندغا رت به يك لمحر مگر در گوت میشدین بامرد ما ا<sup>دارد</sup> بيا مضتآق زن نكرز توخاك باسبلماً ل شو كهركس ازجال او تحسال سيكران دارد

مستغرق بحروحد غريق دريائي عرفت نهنك لحرتورير سركرو وفرقيراً بنتجب ربيه وتفريد بمحب م راز احد حضرت مولانا احتسدرهم اللاعكير اب انام مولوی ایمدادر دا لدصاحب ما نام مولوی نور محدیت جمعضرت نارووالمصاحب كمرمدول ميسسيس آب كمجلئ ولادت توسنه شريعيب اب كرابا واجداد اسى جكدر بيت ته يه علوم ظاهرى وباطنى كے عالم -صاحب كشف وكرامت وصاحب وجدوس عصق يصرت محبوب كعمر مدوخليف مق ترت درید تک حفرت صاحر یک امام رہے کہ حفرت صاحب کی نماز جاعت ہمینہ وه پرهلتے تھے مرکز مجرحب ان برغلبہ دحدت غالب ہدًا ادر شراب سکریں محمنور موسکے اورمسجد میں عین نما زمیں گربیر د زاری کرنے لگے اورغیر کا امتیا زینہ ریا اورمجویتِ <sup>ال</sup>ز تمام ان برغالب رسنے مگی اور دریائے تلوین میں گرکئے قرص رست صاحب تے جو شابنشاه دلايت مكين تص ان ك حكة مولوى على محرصات كواينا الم مقرركيا أمولانا ا تحد ما حب يراس حد مك غليه وحدت تفاكر جب ان ك سلمن كي مكل أنها انسا یادوسے حیوان کے توان کوسلام کرتے اوران کی تعظیم سجالاتے۔ کو یا جہا كأنِنات ان كے حق ميں آئيند موكَّى متى كُه ذات حق كو اس ميں ديكھتے تتے ۔ جيب الكم در و دیوارمن آئیند خد از کترنت شوق ہر کجب سے نگرہ روی متعامے سبیم ا ورحضرت صاحبٌ کے با وج د ان کی اٹنی تنبرت تھی کدا طراف کو اکنا ف آتی اوران کی مرید موتی - ان کامکان حفرت صاحب کے مکان کے مشرق کی طرف

قریب تربن شاران کی مجلس میں اکر وگی بیھے تقے اور صفرت صاحب کی مجلس میں کم بیھے تقے ۔ اور ان کے لانگرمیں فقرار کو روٹی صفرت صاحب کے کیست کی اور منتی تھے ۔ اور ان کے مجلس میں دن دات مرد دں اور عور توں کو ذوق و متوق ہوتا کھا ۔ ملکہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ جسے خدا کو دیکھنے کی نواہش ہو میرسے ہاس آئے معفرت سا اور ان کی مجلس کی گرمی سے بہت خوسش موتے تھے کہ المحمد ملک کہ مرت دکے سلمنے ہی ایسا صاحب شہرت فلیف پیدا مواہدے ۔ مگرجب فلیہ توجید کے سبب ان سے امتہاز مِش بعیت کے موسف داکا تو علمائے فاہری اوردیگر فلام میں بار باد کیا۔ حصرت میں ان کا مشکوہ کو کے کھنے کہ کھے تھال ذکھا ۔

ما ئی غلام حبنت میا ن دبیل خان بوری کی همتیره صالحاتِ زما مذمین سے تھیں اور تران خوان وتهجد كرار مقب وه اس نقيري بيريبنون مين سير مقين يشكلاهين النول نے میرے سامنے بال کہا کہ ایک و نوح دت صاحب سنگھ متر بھی سے ِ تَلِجُ سرورحصرت قبلهُ عا لم سُك ء س بريكنهُ سوسنستنظ . عا مثنورهُ محرّم كے ايام ستھے جِند لوگ مرتنی خواں موادی صاحب کے پاس آئے اور مرتنیے برصے ۔ و لوی صاحب بر ذوق درقت کی حالت ہوگئی ۔جب حضرت صاحب وہیں سنگھ طینٹر مفیہ آئے تومولوی مفتی محودا در میند دیگر او گول نے آ کر حصرت صاحب کے پاس مولوی صاحب کا سنكوه كياكه آيام عاستوره بس مرتبيخوانى كرائىسے-اوردوق وسوق كى حالت بى كى ہے۔ یا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے یہ اس طرح کے نیرنٹرعی کام کوتے ہیں۔ اسے ٔ منع کریں سائی غلام حبنت کہتی ہیں کہیں اس دقت حصرت صاحبے کے سنگلہ بی<sup>م</sup>ا **مز** هى دادران كى باتين كن رسى تقى معضرت صاحب اين مصلد برسمت تبله بسط موے مقے۔ان دگوں كى طرف متوجع وسے اور فرما ياكسك دوستو خواكات كرسجا نیں لاتے کہ حق تعالی نے مجھے ایسا مرید دیاہے کہ با وجو دمیری زندگی کے ایسا عصاحب ارشا درس ده جابل نبیب کریں اسے نفیعت کروں وہ ساحب حال و

علم ہے ۔ شاکی اوگ نادم ہو کر چلے گئے ۔ البتہ مولوی صاحب کو بیغیام بھجوا با ۔ کہ آپ
یاس شروعت با نکل ترک کراہے ، بل یو ف منسی رکھتے خردار تتر فیت بریخیۃ دسود گرنہ
نہ راحال مجی اماموں کی طرح مینی امام الدین کا ہڈی کی طرح کر دوں گا . اور اس کا ذکر
مصرت صاحب کے مناقبات میں گزرج کا ہے کہ حضرت صاحب کی غیرت کے سبب اسک
حال سلب ہو گیا تھا ۔ اور دیوا نہ ہوکر لا ہور چلاگیا تھا .

منقول سے کدایک دن ایک حبین خیناگر ان کے پاس رقص کررہی تھی ۔ ادرا جما كهوسد بلوج ج حفرت صاحب كم مدول مين سے تقارا وراس بير مجى غلبه وحدت غالب تفا. ده هی تو تود تفاء ا در دیگربهت سے لوگ بمی به تمات دیکھ لہے تھے۔ مولوی صاحب کواس کے رقص دسرو دیروجر آگیا . بلد میت می زیادہ کیفیٹ بوگئی۔ يهان كك منظركا دقت أكبا قومولوى تورحهان صاحب بها د بيوري في جوحفرت صا كرمريان مجازيس سي تق ، أكر حزت صاحب ك سلمن عرض كيا كر قبله بهت أفس كامقام سے يہ يہ كے دهال كے بعد آپ كے غلاموں كاكياحال موكا ـ اور بهاتك پنچے کا اجبکہ اب کی حیات مبارکہ میں آپ کے غلام فیرشرع کام آپ کے باکلہ تغریق كے قربيب كرتے ہيں - ا درشرىعيت محدى كاذره بھر ابن نبي كرتے . فراياكيا موكي م که که مولوی احمد صاحب خیاگر کا رقص کرار ہے ہیں اور ا درصد یا عام آ دمی تما ہے ۔ كربيس ادراجد خال كهوسه عبي موجودب برحاجي سجنا درصاحب وحفرت صابح کے یاران مجاز اور خا دمان خاص میں سے تھے مبرے سامنے بیان کرتے تھے کہ اس وقت حضرت صاحب سے بیں سبق سے رہا تھا۔ فرمایا جا دُ اُسے منع کر در کربس کرسے اور پاس تنربعت كرسے اور ر قاصه كو بھي مل دو- اور روا مذكر دو - بجومولوى اور بيا ال كو فرمايا كه مولوى صاحب صربت مولاناصاحت (مولانا فحزالتين د بلويٌّ) كا فُرموْه ہے داکر مریدسے بادہ سال تک خطا ہوتی رہے تو سرکو جائیے کہ سختی کرے۔ کہٹ ید بازا جائے اور توبہ کر ہے اور اگر بھیر بھی با دنہ ہے تواس کا حال سلب کر ہے۔ ا ىغرەن حاجى بنجا ورىنے جا كەم و لوى صاحب كوكھا كەھەزت صاحب فرماتىي س، كە

شریعیت کاپاس کمرد - او دان د قاصا دُن کودٌ درکر و بمولوی صاحب پیراس دفتت حال نتا مقا اور دبال درمين عقا بي كن محد الله كم تحدورًا سا اور رقص كرف دي يعرمن كردول كا -ما جی سخبآ در نے واہیں جا کرھنرت صاحب کو ہی حال عرصٰ کر دیا۔ مصرت صاحبؒ سف حاجى بخبآ وركئمنه يبطا بخ ادارا ورجذبه مي است ادر فرما يا كه جا وَاس نا بسيلب بصر مولوی کو دھکے قسے کر ججرہ سے باہرنسکال دو۔ اورا حد خا ں کھوسہ دیوا نہ کوسٹ ہر تونسهترىعبى سے با سرنىكال دو۔ اور رقاصوں كوما رنتے سوسكے وہاں سے باسرتىكاكو۔ حاجی صاحب فے ایس ای کیا یہ اس دن کے بعد مولوی صاحب کا حال سلب سوگیا۔ ا در وه سنگربرباد مرككيا ا در تمام در دريش جوات كمياس تصدا دهراد هر سيل كي م چونكد صدرت ساحب كى زبان مبارك برنابياكا مفط ايا تقا ا درمولوى صاحب اس . دن سے تابینا ہو گئے اور مرتے وم کک تابینارہے ورا حدفان کھوسداس دن سے ديوار موكيا وراب مك ديوار بيا ورمو بالحال مع يت كنجخ قادول كه فروميرود از تعسر منوز

غوانده بشي كهم ازغيرت درويشان یرس اس دن کے بعدمودی صاحب اپنے جرہ میں بلیٹے رہے اور مدّت نک اس عالِ

ابتربین دبینے جرویی رہے مذنماز کا ہوستی تھاا در مد حکم خدا سے نبر تھی۔ دیوانہ سے استے تقه اور کسی کوان کیے تقال پر رحم ما آتا تقا۔ ایک دن حصرت صاحب کھانا کھا کر کھر سے ار بع تقدادر موادی صاحب لین بحره کے سلسنے بلیٹے نے محضرت صاحب کو اُن کے حال برشفقت المكي ، ان كے نزد كيك كي اور فرما بار كمموادى صاحب كيا حال سے - وہ ر و تتے رو تے مصرٰت صلح رہے تاہوں میں گرسکے اور بیرت منت سما بعث کرنے كي ادرمعا في جامى . فرايا - بيلى ميس في تمين سيك فهما رُش كى تقى كم غير شرع كام مذ كرد. اب يرتغضيمري تونهي سعد بلكة توني يران عظام كى تعقير كى سع كدان كے طريقيه كے خلاف عمل كيا ہے ۔ ميں تم سے داحتى ہوں اور نيرا تصور معاف كراموں يرمىر سے ساتھ حصارت قبلهُ عالم اور حصارت باباصاحب دبایا فریدالدین گیج نش کرتم کے

عوس برجیدنا ماکد ان سے تیری تعقیر معاف کراؤں بیں صفرت ماحب اس بین ساتھ صفرت تعامی اس بین ساتھ صفرت تعدا ما کی تعقید معاف کرائی۔ حضرت تبدا ما کی تعقید معاف کرائی۔ برحضرت بابا حاحب کے عوس بربا کی نا شریف ہے گئے اور دیاں ان کا فقور معاف کرایا ۔ اس دن کے بعد بھر اللہ تقالی نے انہیں دہی مرارج دسے دیے اور بھرطالبان کے ادا دیس کوششش کرنے گئے ۔

منقول سے کہ مولوی صاحب کاخلق ایساتھا کہ ہرا دنی واعلی ،خوردو بزرگ لی ظیم کے لئے کھڑے موجاتے سے ۔ اور آپ کل عو فیوں کے اُستاد سے کو صوفی ہوگ حفرت صاحب سے سبن لینے کے بعدان کی خدمت میں جاتے تھے ۔ اورسُل کی فہمید کرتے سکھے ۔ کا تبالحرون نے بھی ان سے جید کرتب اوک دیکھے اور سمجھے ہیں قصر <del>صل کس</del>کم ۔ مَثَنُوكَ، فتوحات منى كے كوياآپ حافظ منے۔ اوراينا عقيد كينيخ اكبر في الدّين عرائي كعقيده ك مطابق ركيت عقد اورترك ونباس تمام يارون برسبفنت المك عقد يفاي ج فترح ملى على اسع صرف كردينت ففيد ودمرم ملينداي مكان كوونبك اسب سے صاف کرنسیٹے تھے۔ مبکہ جا دیائی جی راہِ خداییں نے دسیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اہیں چر سامان سے دیتا تھا۔ تنادی کی تھی البندابند لئے سلوک میں اپنی بیری کو طلاق دے دی عتى عيرنكاح مدكيا اولاد مي منى ب ان كرم مديبت سي والبدة ان كاتا مم مقام ان کا برادرزاده مولوی غلام نی سے جو صفات دردیشی سے متصف ہے۔ ان کا وصال ١ رشوال كالعلام كو براء ان ك قرشريف وسر منريف مي صرت ما جزاده كل فحرصا حب كم مزاراتان س ك قرب سير وحد كلان ب

سُبُحَانَ دَبِّكَ رِبِ العِنْ عَمايصفون وسِلامٌ عُلَى لَكُرُسَكِين وَالْحَمْدِيلُهُ دَبِّ ٱلْعُلَمِين وصَلَى اللهُ نَعَالَىٰ عَلَىٰ خيرِخُلْقِهُ مُحَكَمَّدِ وَ آلِهِ واصحامِهِ اَحْمِعِين -

بفعنل خالق الكونين و طغير سيدنا دنيتنا رسول التفلين المم القبلين عبد الحرن والحيين صلى النّه عليه في العالمين

منا قبالمحبوبين كالنسخة تمام ميؤا

حصبيجم

مالاتِ معتنف ما جى تخم لترين طيلماني م

## ماجي الحرمن سنرفين افغارب بن بن مندن على معاجي الحرمن المعارض المعارض المعالية مولف المجربين

حدده داة ك بعدية فقرحقرسرا با تقصير فان في النفس باقى بالهوس بنده كمترين عرض كراب كركتاب مستطاب من قب المجوبين تمام مولك مكر سخر سكر المعرب فقورا سا ذكر خيراس حضرت معتنف كاجى بوصل حجوم ما درزا د ولى تقريم غيرالله سيمنقطع تقير جومجبوب ك نتب سور فراز بوئ ادرجنبي مودرب وسول سلى الله عليدو لم ك خطاب سے نوازا كيا يعنى حاجی الحد مين الشرفين ، مرشد نا و مولانا ، قطب فقت كوازا كيا يعنى حاجی الحد مين الشرفين ، مرشد نا و مولانا ، قطب فقت كوازا كيا يه اله الما العالى الما تقرير و حرب الما الله ما لعالى الما تتب يا طابع ) مسر فرق و ترسون الما الما العالى الما تعرب الما تعرب الما العالى الما تعرب الما

آب کا نام نامی صنرت بین محرنج الدین ید المایی صاحب کے نام سے تہور کیرے وی ایس برصنور رسالت ما بسی الله علیه وسلم کی جناب سے دیار نبوی کے ا دب کی وجرسے لقب ملا ادراس لقب کا مطلب آبندہ آ رہا ہے ۔ آب صنرت سلطان الدرکین الصوفی الموالی الناگوری الفارد تی سی اولاد باک سے ہیں بع صنرت خواج میں الدین بیتی سی کے خلیفہ خاص سے ۔ آپ کا خواج میں الدین بیتی سی کے خلیفہ خاص سے ۔ آپ کا مولد شریف جہنوں ہے جو بحر بے بور کے مضافات سے ہے جہنوں د بل سے استی (۵۰۰) کوس کے فاصلہ برمغرب کی طوف اور نا رق ل سے مغرب کی طرف تیں (۲۰۰۰) کوس کے فاصلہ برمغرب کی طرف اور نا رق ل سے مغرب کی طرف تیں دبی کی والدیت میں رمضان المبارک سے مناف ہے جہنہ المبارک میں وقت جبکہ ھے کا ادھ

مع ایک عراه سال بے معدا کرے کہ آپ کا اُف ببرایت مبیند منور سے۔

آب کی دالده ماجده کا نام صفرت سردار بی برے بوصرت سلطان اتارکین میدوج گی اولا دسے تقیں۔ آب کے دالدصاحب کا نام صفرت شیخ احریج اور کی کا مل تھ ۔ صفرت حاجی صاحب قبار کی بہلی بوی سے چار بیٹیاں تھیں اور پانچ بیٹے۔ سب سے برطے خزندمولوی محدنعی الملت والدین میں کہ زبان اُن کی صفت کرنے سے عاری سے ۔اور قلم اُن کے محامد تھے سے عاجز ہے ۔ دوسر سے بیٹے میاں عبداللطیعت میں جو شجاع کے نام سے مشہور میں ۔ تو سیطے کا نام میاں فورا حمد ہے جو فی الحقیقت نور احد میں ۔ چو تقریبے کا نام محد بنتی ادر پانچ بی کا ایمن ہے ۔ ایک دولی عمر میں فوت ہوگئی تھیں ۔ باتی بیٹی بیٹے تیا کا نام محد بنتی ادر پانچ بی کا ایمن ہے ۔ ایک دولی عمر میں فوت ہوگئی تھیں ۔ باتی میاں محد مین بیٹے میاں محد مین بیٹے میاں محد مین میں دولات فرمل کے ۔ یو مسری میں محد انہیں سرفراز فرمل کے ۔ ومیر میں صاحب میں کہ خدا تعالی عرد داز سے انہیں سرفراز فرمل کے ۔

صفرت عاجی صاحب کا سلسهٔ سنب یہ ہے:۔

حضرت عاجی ماحب کا الدین بن شیخ احکونی جن نیخ فیض جن بن شیخ احکونی حضرت می محد اللہ بن کے بھائی محد سلطان بن شیخ محد محد اللہ بن کے بھائی ایمنی این ایک محد اللہ بن کے بھائی ایمنی این ایک محد اللہ بن کے بھائی ایمنی این اللہ بن بن شیخ عبدا تقادر الاحمد اللہ بن بن شیخ عبدا تقادر الاحمد الله بن بن شیخ عبدا تقادر الاحمد الله بن بن شیخ عبدا تفاق بن بن شیخ خواج معرد ف جن مع مل ملفوطات بن شیخ خواج معرد ف جن معرد من محد المحت معلوطات بن سنج خواج معرد ف جن معرد من المحت معلول الله فار و عزو میں موجود ہے دہ بیدالعابد نی محد المحت والمدین صنح بی بن خالد بن خواج معرد ف المحت والمدین حق میں محد ہوں بیدالعابد نی محد بن محد بن محد بن خواج محد بن محد بن خواج محد بن محد بن محد بن خواج محد بن محد بن محد بن خواج محد بن خواج محد بن خواج محد بن محد بن خواج محد بن محد بن خواج محد بن خو

جان بده دجال بده دجال بده

فامدُه زنسيتن بسيار حيسيت

بن حفرت سلطان الدر بن حيدالدين المصوفي الموالي الناكوري المعيدي الفارد في حرير بن يشخ المكرك المنافري المنافر و الملالالدي المنتج عجد المرابي من بن شخ عجد المرابي من بن شخ عجد المرابي المرابي من عبدالد من عبدالد من عبدالله و الملالادي على حارث بن عبدالله و المرابي بن المرابي من عبدالله و المرابي بن المرابي بن حيث بن حيث المرابي بن المرابي بن المرابي بن عبدالله بن المرابي بن عبدالله بن المرابي بن عبدالله بن المرابي بن عبدالله بن المرابي المرا

د اصن*ح دہے کہ حصارت س*لطان المّادکین ح کوسیدی کس سلے کھتے ہی ۔ کہ یا نیجونسیّت میں کے سے اویرشنے سے کیرصاحب خانقاہ ہوئے ہیں بجدا کمل اولیا رسے تھے ۔ جیبا کم بہے ذکر ہو چکا ہے سعیدی سنبت سے مراد حصرت سیرٹنسے سنبت ہنس سے جوعشرہ شرق سے تھے۔ فاروتی اس سے ہیں کہ امیالمومنین حضرت عمر فین الحظاب کی اولاد احبارسے ہیں ، جدیا کہ سیرالعا رنبن میں شیخ جمالی کے بیرشیخ ساطاربن قادری نے لکھا ہے ۔ جمل عبارت مَا مَرْجِه يول سِي : كد" حضرت سلطان المّاركين مُحضرت عمرفا روق الله كا ولا سے ہیں۔ ادرات کو ج سعیدی الکتے ہیں دہ اس بناریرے کرشی سعید نام کے مبررگ كامل صاحب فانقاه آب كے اجداد سے تقى . . . . ، منزمخرا لاوليا ميں حضرت رشید کجراتی نبیرہ حصرت سیلی مدنی اسے خدرمیں مصفے س ار اسے فیج فاروتی ہیں۔ چنا بخد عین عبارت برسے: - "خواج بركى حصرت سلطان الماركين فواج ميدالدين ناکوری الفارد قی السوالی جمعزت خواجرمین الدین شکے مرید دخلیفہ ہیں - او *وصفر* زيد بن عريبن الحفل ب كى اولاد سے بس - اور بير حو سعيدن زيد كى اولاد سے لكھتے ہیں جع مرب شرہ سے مقے ، غلطِ فائن ہے ۔ لااعنبا دلفو لھے ( ان کے اس قول کا اعتبار کئیں ہے)

کا تب لود ف کمنا ہے کہ اخبارا لا خبار اور مرات الا تسرار میں آپ کے مالے میں جو یہ لکھا ہے کہ اور دسے ہیں ۔ بر بالکل جو یہ لکھا ہے کہ اور دسے ہیں ۔ بر بالکل

غلط ہے اورسرامر بے نیری میں لکھا گیا ہے اوران کسنب کے مصنفوں کو سعید کے لفظ میں شبریرا سے کر شایداس سعید بن تریخ کی اولادسے میں جوعشرہ مبشرہ سعمقے ، اور ہنی يرخرښى سے كرحاجى صاحب كے اجدادين دوسعبد سوكيمس أيك يشخ سعيد بن فيح محور کر دیک کاس اورصاحب فانقاہ تھے کہ ان کی وبدسے آیے کوسعیدی کھتے ہیں۔ جبیاک كتاب سيرالما رفين كى عبارت سے صاف ظاہر موتائے ، دوسرے ان كے اجدادس سيد بن زير بن عرش الحفاب بي رسيرالعارفين ادر مجر الآوليا كا قول صحح ترسع كه ابنول في آي كوشيح فادوتى لكهاسي ادر دوسرا تول فحن غنطست بواس كفلات لكهاكياب، نيزات جارين آب كيادلاد في وكركياب اس بن ب كوشيخ فاروقي مكحاب ينابجان كياسماء عنقريب آتهي راولادكو ابيغاكيا واجدا دكاحوال يں جو تحقيق بوتى ہے - دوسروں كوكم موتى ہے - نيزصاحب مجز الاو آياء كى اولاد ادر صنت سلطان التاركين كى اولاد مين رستة دارى وقرابت سي مين يخدكتب مذكورس خوركلمة میں کہ: " بى بى راجى مرا دىجنت نام دختريشى فتح فحد بن شيخ احد بن شيخ جال لدّن

المخاطب بهتمس خال بن شبخ استرف مجدا المخاطب به ظهیر خال کدید دونوں
بایب بیٹا سلاطین گجرات میں درارت کے منصب دیکھتے تھے ادر صرت
سلطان القار کین شکے فرزندوں میں سے تھے بی بی فدکورہ شیخ دکن الدین احمد
بن شیخ عبدالرت یک فرزندوں میں سے تھے بی بی فدکورہ شیخ دکن الدین احمد
بن شیخ عبدالرت یک نبیرہ حصرت شیخ بی بی برنی شخص سوال کی تقیق ہوگی۔ دو سرے کمی کو کم مہدگ 
بس جملاح اسی جاجی صاحب کے نسب کے حال کی تقیق ہوگی۔ دو سرے کمی کو کم مہدگ 
فورخان ددر سرے مصنف خود من وعن نقل کتب کرتے میں نواہ غلط مو یا صحح د بدل ا
صاحب مجز اللاد آلیا د ان کے غلط تول کے رد میں کلھتے میں کہ ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں "
بس تحقیق مؤاکہ حاجی صاحب بی خال میں ادر سعیدی اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے مقربین سعیدنام تھے جو دلی کا ماستھے اور صاحب خانقاہ ۔

## معاجی صاحبؓ کی ولاد کا ذکر اوراُن وار دا کابیان جوحالت طفلی میں اور بل ولاد کے آیام میں ظہور میں آئیل اور جو والدین ماجدین سے منفول ہیں ؛

بعب آپ کی عرجاریا پایخ سال کی ہوئی تو آپ کومکتب میں بھایا گیا ، جہاں آپ نے قاعدہ برطھا ۔ اس زمان میں مولانا محدر مصنان صاحب مہی جو قطب وقت تھے، بلدہ جہو بحبول میں تنزلھنے لائے۔ جناب شہاب الدّین صاحب جمود آپ کے تقیقی بھائی اور حصنرت مولانا فحزالدّین گے خیلیفہ تھے۔ ابنوں نے اپنے ما تھے سے اسم الله الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الدّی الرحمٰ الدّی الرحمٰ الله الرحمٰ الله الرحمٰ الرحمٰ الله الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الله کو اور آپ کا ہا تھ بیکھ کر اور الله کو الله المرمی کی ان سے نتروع کیا۔ اُن کی برکت سے عقوش ہی منت میں قرآن پاک ختم کرلیا۔ انہوں نے آپ کے حق میں دعاتے خیرکی اور فرمایا کہ حق

تعالی انہیں ایساس کر دیگا (جیا کہ بے کے والدصاحات کو خواب میں دکھایا گیاہے) حضرت ماجى صاحبٌ فرملت تق كم فيه يا وسيد كريجين مي موسم كرا ين جب من كرك صحن مين متوما مقعاا ورميري أنحمة دهي رات يا أخريتنب موجب ببيدا رسوتي توقيه عالم ملكوت دسما دى نفرات تقديم ويحمنا تهاكراسمان مراط تاجار الم مون ادركم مى بیاند برجاکر بوسه دیتا به را در بهراس بردار کے بعد ولیس فرمین برآجا آموں ر منقول سے كرجب آب جود لے سقے دس يا باره سال كى عمر موكى ، اس دور یں آپ کی بہنیں نما زِ تہجد کے سائے اعظمی تھیں اور ذکر خفی دھلی کرتی مقیں ۔ آپ معى أن كے ہمراہ بيداً رسوجاتے متے ۔ اب معمی كلم طبيب كا ذكر جبر كرستے ستے اور كممى بجوں کی طرح کعبل میں مشغول ہوجانے منے مصرت حاجی صاریے فرمانے تھے کہ اگر میں تجهی سی معمر بیجے سے لڑائی کڑنا تھا اور یہ جھکڑا میرے والدصاحیّے یا میرے برادرا ك ياس أنا تفا توميرك برلك بهائى شخ نظام الدّين صاحب جومر دصالحت اور هروقت متغنول سجق رسيتنسقف اور صنرت اللاسخين صاحب نقتنبندى يسي ارادت سكفته تف مجم نارا من موتے تنفے اور فرباتے تھے كدھنرت دالدصاحب في اس كے لئے تواب دیکھا تقاکر یہ ولی ہوگا۔ یہ اس کے ولیول جیسے اطوار نظر رہے میں کہ تشریکے ر كون سے جنگ كرتلہے بيس ميں نادم وشرمنده سوعاتا ا دركھي ايسا بھي موتا تھا كم بین غنن کرکھے نیے کبڑے بہن کرم بحد میں جا کا اور نوا فل میں متنول ہوجا تا۔ حصرت حاجی صاحب کی عرجب باره سال کی موئی تو آب کی شادی خان بطفالق حان صاحب عُرِ ف منتهی کی منٹی سے ہوگئی۔ خان صاحب موصوف اولیائے متقین میں سے مقے اور مولانا صنیا، الدین ہے بوری کے برگزیدہ خلفا رہب سے تقے۔ مولانا صنیا، الدین حصرت مولانا فحزالدين دموئ كے جدخليفه تقے بجب حضرت جاجي صاحب كي عرائها رہ سال کی موسی تو آپ نے فارسی کی چند کتا بیں مرضیں اور فقہ کی تعلیم تھی حاصل کی اور مكصفير مصنع قابل وكياء

تصرت حاجى صاحب كيبر بزرك محزومي مولوى نصير الدّين صاحب بمنسكم مادار

یں تھے کہ صدرت حاجی صاحبے کے دل میں جدید المی اور سوق والنے کمر ائی بید بوریا ۔ اس جذب كاباعث يرمخ أكم مطالعه كے دوران مصرت شاه حبسيب اللَّه قا وركى كى تسييت اليس العادفين آي سے ع تفويس آئى ركتاب مذكورمين بهت سے قوائد سوك ملك بوك تے اور مرضا ندان کے اشفال درج سے ۔ اس كتاب كويٹره كرسى مصرت حاجى صاحب ميں جذبه بيدا مواء اس كتاب كى تقور كى عبارت ، بطور تبرك درج كى جاتى سے ؟ و المراكم المستولة المراعد المراحد الله المراج المراكم المراكم المراكم المراكم المراجع ي اوردل كويياً واورتاريك بناديتيس يتا كرجمال دوست سے يازرسے ـ سعدى حجاب نبيت توانيث خصاف دار زنىكار خوردەكے بنايد جمال دوست ا در حصنور نبی کریم صلی الله علید و سلمنے فرمایا ب ﴿ إِنَّ الْفُلُوبِ تُصُّل كَمُا تُصَّعَدالِحُدُ مِلْ ر جیسے لوہے کوزنگ لگتاہے ایسے ہی دِوں کوھی زنگ لگ جا لا) دل کے زنگار کوسی تنالی کا ذکر دور کرتاہے۔ حى تعالى ك ذكريس بي ستمار فوايد بين بن يسيريد درج ذيل بي ـ (١) ذكر كالبيقل آينة ول كرنكار كودة ركر تابي اكدوست كاجال وكه التي عبياك رسول كريم صلى المترعليد وسلم ف فرباباس - عربيد : معَيِّ سَنَى صَيفًا لَةٌ المُقَلَبُ ذِكْرا لللهُ "برزنكار تورده ف من كے كئے صيفل ب اورد ل كا حيتفل دركر حق ب . ے روئے دل یون مینقلے تندیبگیاں عكس انوار سخباتي ث عيا ن رس الشرتعالى كا ذكر كنابون سے بازر كھتا سے۔

(سُ) عَتْقِ حِقِيْقِي كا بِيجِ صَرف دل كى زمين مِن اكتَّابِ يَصْنُو د بنى كرمِ هنَّ السُّعليه وَثَمَ فِي إِياسِ كرجِب بنده حَى تعالى كے ذكر اور اس كى يا د یں استقامت دکھا تہے تو ی تعالی فرسٹتوں کو فرملتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے دوست دکھتا ہوں تم جی اسے دوست دکھتا ہوں تم جی اسے دوست دکھتا ہوں تم جی اسے دوست دکھورادریہ تدا رُوئے ذمین تک جی بہنچا دورتاکہ ہوگ بھی اسے دوست دکھیں۔

رم) جواللرتفالي كا ذكر كرتلب، الله تعالى بهى اسعياد كرتے بي - جيبيا كه ارت دِ بارى تعالى ب : فاذكر ونى اذكر كم مرسم "رتم مجھ يا د كرويس بتس يادكروں كا)

رہ ذکری تعالی صورت نیبای شکل اختیار کرکے قبر میں مونس و رفیق بنا بسے اور قبر کو منور کر دیتا ہے۔ دسول کریم صلی اللّٰ علیہ وسلم سے قرکا اسوال پوچا کیا تو فرایا۔ حدیث: اختما هی اعمالکم شرید علیکم سی تمہا را گیا علی میں تمہا تا کیا میں تمہا را گیا علی کرکے قبر میں تمہا تکلیف ویتا ہے اور عمل نیک بھی صورت اختیار کرکے واحت ببنجا تا ہے۔ منقول ہے کہ ایک بنر رک نے خواب میں دوزن کو بنیر آگ کے دیکیا تو آداز آئی کہ ایک بنر رگ نے خواب میں دوزن کو بنیر آگ کے دیکیا تو آداز آئی کہ وگ بہاں اپنی آگ لینے ساتھ سے کر آتے ہی اور تھے خواہ مخواہ بدنام کرتے ہیں اور تھے خواہ مخواہ بدنام کرتے ہیں۔

(۱۹) حق تعالی کا ذکر کرنے والے کئا ہ معاف ہوجاتے ہی بھور نبی کریم صلی الدّعلیہ وسمّ ارشاد فراتے ہی کہ جہاں ذکر عق ہوتلیے وہاں فریشنے تازل ہوستے ہیں اور ذکرسُن کرحق تعالیٰ کی در کا ہ بیں عرصٰ کرتے ہیں۔ حکم ہوتاہے کہ حاصرین مجلس کو مجنق دیا۔

> سهمان سعده كندسيش زمين كدورو يك دوكس يك دونفن برخدا بنشينند

رے) سالک جب ایک سانس بھی یا دہی سے غافل موکر لیتاہے تو فرشتوں میں اس کی موت کی سٹرت موجاتی ہے۔ اور او بیت عالم ناسوت تک بہنے جاتی

سے البتہ جب بھر ذکری بین سننول ہوجا تاہ نو پھر زندگی کی طرف لوط است ہر زندگی کی طرف لوط است ہر کے ست بنام زندگانی منقول ہے کد دو شخص نواجہ الوالحسن نوری کی فدمت بیں جا است تھے کہ اچا نک صرت نوری کی فدمت بی جا است تھے کہ اچا نک صرت نوری کی موت کا اوازہ سنا عنم ناک ہو گئے۔ جددی لای فاتھ کے ارا دے سے وہاں ہنجے تو دیکھا کہ دہ نفر ن فنین تشریعی فرا میں حصرت نوری نے فرایا کہ اس آ وازہ کا سبب یا دی سے میری غفلت تھی ۔ حصرت نوری تعالی کی صورت رمی ایون سے میری غفلت تھی۔ در معروت حق تعالی کی صورت بیدا ہوتی ہے ۔ اور معروت حق تعالی کی صورت بیدا ہوتی ہے ۔

ر۹) ذکری تعالی کی کی موارت غیر کوچلا ڈالتی ہے اور اس کا نورول کو منور کر تعالی کی موارت غیر کوچلا ڈالتی ہے اور اس کا نورول کو منور کر تاریخ ہے اور نور دکر کی میں ہور میں ہور میں ہور کی میں ہور کا میں ہے کہ میں نارجا ہے غیر کوجلا ڈالتی سے اور نور دکر کوچلا بخت آہے ۔

کوچلا بخت آہے ۔

مجاب دوطرح کا موتلے ایک طلبانی جو لذّات نفذا فی سے موتلے دوسرا نو کا کی۔ جیسا کہ عشق عاشق ومعشوق کے درمیان ایک جا ب اور علم عالم ومعلوم کے درمیان جا ب ہے۔ اور ذکر ذاکر و مذکور کے درمیان ایک جا ب ہے۔ بور عالم ومعلوم کے درمیان جا ب ہے۔ جیبا کہ حضرت غوت انتقین بیز عبدا لقادر بیلانی نے کہا۔" اہلی ما معنی العشق سے نوٹ الله عتق کے کیا معنی بیب بیب بیب کم آیا یا علیا گا الفنا من العشق فان کہ جا ب بین بیب کم آیا یا علیا گا الفنا من العشق فان کہ جا ب بین العاشق والمعشق ومعشوق کے درمیان جا ب بیا کہ حدیث باک میں جی کے درمیان جا ب ب بیا کہ حدیث باک میں جی کے درمیان جا ب ب بیا کہ حدیث باک میں جی کے درمیان الفت کے درمیان المت کے مردون میں ہے۔ طلمت کے مردون میں ہے۔ طلمت کے میردون میں ہے۔

(١٠) فركر حق تعالى امراض ظاهرى و ياطني كوشفا ويتاب حيياكه الله تعالى كاقراب ياك يس أرشاد بد" الدبن كوليلله تعلَّم بي الفكوك يعى اطبيان قليص

> ك نام توام شفك امراض وزياد توالم حطول اعتراض

یا در کھو کہ جب مجنوں ہمیار سو تا تھا تولیالی کا نام ہی اس کی دوائقی۔ راا، دکر سی تعالیٰ داوں سے غیر کی محبت کوج طسے اکھا طود تیا ہے ، ورستی موہومہ اور زندگ فانى كے تصوركو دل سے باہرنكال ديباہے ـ

(۱۲) ذکر حق تعالی مقرب المی اور مصاحب دان الی کردیتا سے بجیبا که دریت قَلْسى مِينِ عِنْ مَا خَلِينَ مُنَ خَكُونِي ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرِمِلْتُهُمِ مِنْ خَكُونِي ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرِمِلْتُهُمِينَ كميس اس كابم شين بون جوميرا ذكر كرتاسي .

رسان ذكري تعالى سفيدمقام حاصل سوجا تابيك وكرود واكركو فما سوجاتى بداد صرف حق تعالى كى دات بالى زەجاتى بىد جبياكمنصور حلاج فرات بىي: " اذا الادالله بولى عبدًا يفرح عليه باب الذكرت مربفات عليه بابُ القَرْب، ننديجلسد على كرسى النوحيد يعيب الرُّتعالي چىتى بىكەلىنىخىي بىندە كو وىي بنالىن تواس يرد كركا در دازە كھول دىتے بى يس اسعاينا قرب عطاكرتے بيء و ميررك كرسي قوميد ير سجفاديتے سي۔ عزير من "يا دِمون انهم اون" ايك دم ي يا درجان بزار ملكت يما ي

> بيس ازسى سال إيرمعت في محقق تشربه خا قاني كريك دم ياخدا بودن به ازملك بلماني .... تا انتہائے عبارت

بساس كتاب مدكوراوراس عبارت مزاورك مطالعدك بعدهاجي صاحرج مين

جذبہ اللی پیدا ہو گیا۔ کو یا ان کاپہلامُ تقدید کتاب سے ۔ اس کتاب میں مرخاندان کے شفال بھی ہوئے تھے ۔ چنا پندات او مرتقد کے ارتفا دے بغیرائس کتاب کے اذکا رکے مطابق کبھی ذکر جہرا ورکبھی ذکر جا رُوب کرتے تھے ۔ یہاں کک کدان اذکار کی برکت حاجی صاحبے میں دوق ولذت ورقت وحالت کی کیفیت بیدا ہوگئی ۔

منقول بعد کرجر مین شغول سنے اوراس وقت کرید کا غلبہ تقا، ذوق وشغوق کی حالت تقی اوقت ذکر جہر مین شغول سنے اوراس وقت کرید کا غلبہ تقا، ذوق وشغوق کی حالت تقی اور سن کو تقالب تقی کہ تصیر الدین صاحب کی دالدہ صاحب نبیند سے بہیدار بوکین ادر ان کو اس حالت میں دیچو کرملامت کرنے لگیں اور کھنے لگیں کہ دبوانے ہو جاؤگے ۔ یہ تو شئے کیا طریقیہ اختیا دکر دکھا ہے بجب ان کی رقت دحالت میں خلل برا تو اس دن سے عمد کیا کہ چھر کبھی ابہتے کھر میں ذکر میں شغول نہیں ہول گا بیس اس دن سے مدین رہنا شروع کر دیا۔ سنب ور وز دہیں رہنے تھے اور تمام رات تلاوت ترائن میں کر سنے تھے اور تمام رات تلاوت ترائن میں کر سنے تھے اور تمام رات تلاوت ترائن میں کر سنے تھے اور تمام رات تلاوت ترائن میں کر سنے تھے اور تمام رات تلاوت ترائن میں کر سنے تھے اور تمام رات تلاوت ترائن میں کر سنے تھے اور تمام رات تلاوت ترائن میں کر سنے تھے اور تمام رات تلاوت ترائن میں کر سنے تھے۔

منقول بے مریک رات آب آجی رات کے وقت مبریں بیٹے تلا وت واکن پاک رسے تقے سورہ کہف کی تا وت کررے تھے۔العجاب کہفٹ کے ذکر میں یہ آیت مقی سے سکیفگو کُوْنَ مُلِكُ اُنَّ کَا اِبِعُهُمْ كَلَبُهُمْ مِحْ دَیفُوْلُونَ حَسَدَ اُسَادِسُهُمْ کَلَبُهُمُمْ دَجُمَا بِالْعَبَیبِ فِی وَیَتُولُونَ سَبْعَدَ وَ قَامِنُهُمُ کَلَبُهُمُ حَسُلَا کَلَبُهُمُمْ دَجُمَا بِالْعَبَیبِ فِی ویَتُولُونَ سَبْعَدَ وَ قَامِنُهُمُ کَلَبُهُمُ مَسُلُ

آپ فربائے تھے کہ فَقِر کے دل میں عین تلادت میں جب اس آیت کے معنی آئے تو یہ خیل آیکہ یا المی ترسے نے آئے تو یہ خیل آیکہ یا المی ترسے نے آئی المی ترسے کہ فرق باکہ میں اسحاب کہف کی تعدا داعلانیہ بیان وظا ہر نہیں فرمائی تاکہ اختلاف وشبہ نہ بڑتا۔ او سرکوئی بان لیتا کہ ممارے اسحاب کہف اس قدر تھے۔ دل میں اس خیال کے آتے ہی بیتھے بیتھے بیسے فودگی اور بے خودی کی حالت طاری ہوگئی۔ اسی حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ امرا لمونین حصرت عربی الحظا بی کے قدمت واللہ کے تربی خطرہ باخیال آپ کی قدمت واللہ حصرت عربی الحظا بی کی قدمت واللہ کے بیں بیسے دسی خطرہ باخیال آپ کی قدمت واللہ اللہ کے تابیل آپ کی قدمت واللہ کہ اللہ کے بیں بیسے دسی خطرہ باخیال آپ کی قدمت واللہ اللہ کی تابیل آپ کی قدمت واللہ کے تابیل آپ کی قدمت واللہ کا تابیل آپ کی قدمت واللہ کے تابیل آپ کی قدمت واللہ کی تابیل آپ کیا کی تابیل آپ کی تا

مِن بِنْ کر دیا۔ فرایا۔ آکتھے حصنو رنبی کریم صلی او تدعلیہ وسلم کے پاس مے جلول ، تاکہ تو خود حصنو رصلی الدعلیہ وسلم کے پاس مے جلیہ وسلم کے خدمت عصنو رصلی الدعلیہ وسلم کے خدمت میں میرا باتھ بکر اکر حصنو رصلی الدعلیہ وسلم کے خدمت میں میں کے گئے۔ اورع حن کی یا رشول الدی یہ لوط کا کچھ سوا لات کر تاجا بتا ہے مصنو رصلی الدعلیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرما یا کہ" سی تعالیٰ کے اسرار ورموزیی دخل بنیں دیتا چلے سے کہ اس میں جبی حکمت سے " بھر مجھے دوبا ریک میتروری عمّایت فرمائے جن پرا مرارا لم کے سلسلہ میں جدزیں سطور کھی ہو فی تقین ۔

اسی طرح کی ایک اور حکایت ہے۔ فرمات تھے کہ ایک دات یہ فقرا لینڈ تعالی کے ذکر یم مشخول تھا۔ اس ما لت میں مجھے غنو دگی گئے۔ اس حالت میں دیکھا کہ ایک سٹی سین بی ابی درولین صورت سامنے ہے۔ اُس کے ہاتھ میں تھنیہ را آمدی ہے۔ اُسے کھولاا در دعظ کہنا تشریح کر دیا ۔ اور یہ صدیت بڑھی :

ر تیرے گریبان کے اندر تیرا ابنا نفس دینمن بنا بلیھا سے اس سے دینمنی کرو) کیں اُس دن سے میں مجاہدہ میں میت زیادہ کوشش کرنے لگا۔

جو خفول بن سبکن ستریدنام کی ایک خانقاه خلی بین و بان جا کره لیکتی کی نبت سے
بیط کیا ۔ ایک نادانی کی حرکت کی کہ چا لیس ہونگ اس شمید مرد کے مزار پر رکھ نے ۔ مردوزایک
ہونگ کھا تا تھا اور ذکر جہرو ذکر جا روب بین شغول رہتا تھا ۔ اذکار کی حرارت اور جھوک کی
گری نے ایسا انٹر کیا کہ خون کے اسہال ہے ملک ۔ بہت زیادہ ہمیار ہوگیا دراس شغر کے مطابق :
اگر سے بیر کا رسے بیٹی گیرد

اگرسبے پیر کارسے سیش گرد ہلا کی را زِ مبر خولیش گرد

ملاکت کے قرمیب بینچ کیا بمیرے بھائی ا درعزیز وہاں سے چارپائی پر ڈال کر نیجے گھر لے گئے۔ حب کچھا فاقہ ہوا تو بیں اس معد کے جمرہ میں بھی کی بنا راس فقیر نے وقعی تھی متنول ہوگیا۔ ایک دوسال اس جمرہ بیں متنول رہا اور بتاب مذکور" انیس المعارفین ہروقت مبرے پاس میری نِسْق تفی ۔

مِنْ انیس اتعار نین » کا ہر روز مطالحہ کرتا اور اسے مُرشد تصدّر کرتا۔ اس ممّاب میں مکھا ا

خواجگی بے پیر بودن کار ناداناں بود سرکرا بیرے نہاشد بیراُونشیطاں اود

بررمر بیروسے مہاملہ بیروسے میں ماہ میں بیری اسک میں بہت کچھ لکھا تھا ادر فیران کتاب میں بہت کچھ لکھا تھا ادر مرشد کے فضائل ادر شرائیط کے بارسے میں بہت کچھ لکھا تھا ادر مرشد کی تاکید تھی ہوئی تھی ۔ جنا بنجہ اس میں سے کچھ عبارت تبرکاً لکھی جاتی ہے:

" اور ذکری تلقین مُرشد سے حاصل کرنی چاہئے: مُرشد کے بغیر کام درست نہیں ہوتا۔ نقضا ن حاصل ہوتا ہے اور شیطان داستہ دکھا تاہے ۔ حضرت عین القصاق ہمدانی نے حدیث روایت کی ہے۔ قال دسول الله صلی لله علید دسلم "من لاسٹیم لله فسٹیم کے لد فسٹیم کی اسٹیم کا کوئی بیر بنہیں ہے۔ علید دسلم "من لاسٹیم کے لد فسٹیم کی اسٹیم کا کوئی بیر بنہیں ہے۔

اس کا پیرستیطان ہے ) بعالم سرکہ ہے پیراست اہلیں است پیراُد

بیری کم عمری یا غلامی برزنظ مذکرے میں نکہ دہ خلیف کرند دک ہے ادراس کا سکد حصنور صلی اللہ علیہ دستم تک بہنچ آہے جس کا نام بزرگوں کے سکسلہ بی اسک ہوتی ہے۔ ترکوں کی توجہ اس بہموتی ہے۔ نیز قیامت کے دوڑوہ ان بزرگوں کے زمرو میں اٹھا یا جائے گا۔ منعول ہے کہ حصنوت نواج عین الدین جنی اجمیری ایک شخص کے جنازہ بہم منعول ہے کہ حصنوت نواج عین الدین جنی حال بیرا گئے اور فرایا۔ زمیے فعنیات ایک ساعت متنقر ہوئے۔ بھوا بینے بہے حال بیرا گئے اور فرایا۔ زمیے فعنیات

بیعت دفر شرق نے استیمن کو عذاب میں کپڑا ہوا تھا۔ مگر حق تعالیٰ نے فرایا کہ چوڑ دو کہ بہ سببت کے سبب ہمارے دوستوں کے سدا میں دہن تھا ۔ " نیز حصنور صلی السطید وسلم نے ارتفاد فرایا کہ" ایک گناہ گار کو کپڑی گئی مگر حق تعالیٰ فرایش کے کہاں رہنے تھے۔ اپنے مقام سکونت کا نام بتنا و کھر فرایش کے فلال عالم کو دیکھا تھا وہ کھے گا کہ جاں دیکھا تھا۔ حق تعالیٰ فرایش کے ۔ تتجے اس کی دوستی کے سبب بحبن دیا۔
فرایش کے ۔ تتجے اس کی دوستی کے سبب بحبن دیا۔
شنیدم کہ در روز اگمید دیم

> استخوان پاره مجنو**ن ک**کن میشِ ہما ک**ای** تعلق میٹیا بِ سگِ میسلادارد

( مغرض آب فولت من مقد مرسع يا س مسجدين آمة ا ورفر ايا اسل مجم الدّين! ا جمير مين حضرت نواج بزرگ محرع من برحلين . من جوكنده ير بوجه الحلق بليما تقا اس وقت اُن کے ساتھ اجمير سترلوب چلاكيا۔ ١در بھائي صاحب ممدور اس وقت بلده جبو تجمنول میں موجود مذیقے ۔ وریزوہ جانے کی اجازت ند دیتے ۔ فرماتے مقے کہ جب سم اجمير منشر سيني سيني نوشناه صاحب مذكور دورتين دن ومال رسے -ادر يوروليسي كا اراً ده كيا - اور مجھے كما كر جيوميرے ساتھ جو تجھنوں دائيں جيسے كما كرخو اجرضائے کے عُرس میں انتقارہ ون با تی میں میہن قیام کریں ۔ امنوں نے کہا کہ ہم منیں رس کے اور عجے مبی بنیں بھوڑ کرعائیں گئے . میں نے کہا . میں سرگر نہیں جا وُں گا ۔ کھنے لگے کر تمہا رسے والد ا در معا ئی مجھے کہ س کے کہ اسے کہاں چھو طاہر کئے ۔ انہیں کیا جواب دوں گا۔ فرماتے تھے کہ بیں نے ابک خطابی طرف سے لکھ کرائنس ھے دیا ۔ الغرض وہ روانہ ہو کئے۔ افر میں بیجیس دن ویل اُورر با را درمیرااراده یه تفاکه عوسسے فارغ بوکر سے پور کے را ستہ سے دہلی جا ڈن کا اور مُرشد تلائش کر دن کا میگراس عرصد میں میرسے بہرا در موصو<sup>ت</sup> كاخطاس مضمون كالآياكم أكر توسف أناج نوابها و ورندي مى فقرموكر ككرس بمل حا وُل كا ادراس خطيل إينا انشتياق جي لكها . ادريه درمره سندى جي اُنس خطيل لكها مواتقا.

کھ یا نڈی پیجکب ملیں کب موہ تن چڑھے سوٹاگ بچھڑے بالم حب ملیں جب اُوپنچے مشک بھاگ کے میں نب سامریوں میں خوا لکھ اکر فرالجال میسسرتر نسر کی اُمید

فرملتے تھے کہ بیں نے اس کے جواب میں خط نکھا کہ فی الحال میرے آنے کی ائمید نہ رکھیں اور میرا حال اُس چیڈیا کی طرح جانیں کہ ہمیشہ تھنس میں تھی اور لاچا رتھی۔ اور جب قفس سے باہر آئی تو بھر یا تھے ہنیں آتی۔ اور بہجو مکھاہے کہ میں بھی فقیر بوجا وُں گا۔ تو منی تا بی ہے کہ بی دنیا جو رفی نہا دور دزہ کو حجبوڑ کہ یا دعق میں متعول ہو مبائیں کہ آخریہ دنیا جھوڑنی ہے اور بید دو سندی دو ہڑے بھی لیکھے۔

تنرفا بهلى مده چدئى ديكھت للچاجيو 💎 ادسپر متياجات سے سرگهنې دمربېيي

سر ی بس کا تو نیر اربیری کی کهان جی سرسافی رب ملی تربی ستاجان
چنانچ یه فقر دن رات توایه بزرگ کے مزارا قدس سے مرشد کا مل کے لئے دہ کرتا تھا
یہاں تک کہ ایک رات فواب بیں معلوم ہوا کہ کوئی کہتا ہے کہ خواج سیمان کا مرید ہوجا۔ مگر
یہاں تک کہ ایک رات فواب بیں معلوم ہوا کہ کوئی کہتا ہے کہ خواج سیمان کا مرید ہوجا۔ مگر
یمری شفی نہ ہوئی اس کئے کہ حصرت کا نام مقام ان کے بیان سے معلوم نہ ہوا تھا ہیں فرائے
ہیں دایک دن بھرا جمیر شردھنے یہ مجھے لینے جد بزر گوار حصرت سلطان اتنار کین گی تریارت
ہوئی بیں نے دہلی کا ارادہ جھوڑ دیا اور ارادہ کیا کہ جند دن تاگور شردھنے جاکر صفرت کے
مزار شردھنے پرمعتکمت رہوں اور ان سے اپنا بدعا و مقصود و طلب کر وں جہاں کے باک
بیں وہاں سے حکم ہوگا وہ ہولیا جاؤں گا اور مرید بھی ہوجا وُں کا بیس ناگور شریف جا کر
ابنے جدّ بزرگوار کے مزار پرمحتکمت ہوگیا اور روز ا نذگریہ وزاری اور منت سماجت سے
و گواکر تا تھا کہ جھے کمی مُرث برکا ہل کے بارہ میں فرادی کہ وہاں چلاجا وُں اور المینے مقصود
و مقید تھی کو یا لوں ۔ اور یہ ابیان بیندی بھی وہی تصنیف کر کے صفرت کے مزار شریف پر

واسط الله کے آبا پیکس تجھ مرائی کر کا مل بتا و آب ججھ جی سے سے سے ازاد ہوں ہوں بیسے مرائی کر اور سے سے سے ازاد ہوں میں سے مارا دہوں میں ہوں بیسے مارا دہوں ماری میں جارا دہوں ماری ماری میں ماری میں ماری کہ ایک دات ہے واقعہ دبھا کہ حصرت جدّ بزرگوا دبیع میں ادر بہت سے آدی ملقہ با ندھے صرت کے ادد کر بیٹے ہیں۔ میں دور میں اور بہت سے آدی ملاقہ باندھے صرت کے ادد کر بیٹے ہیں۔ میں دویا بیٹے ہیں آپ کی خدمت میں گیا۔ فرایا۔ اس حبکہ کیوں آباہے ۔ میں دویا اور عوالی ملاب میں اپنے گھرسے با سرنکلا ہوں کہ کوئی مُرشد کا مل میرے با تقد سے آدر میرا مقصود حاصل ہو۔ حدث مرت کی موسوف کے نے مسکوا کم فرایا کہ اے بیٹے یہ تیر ہوی صدی ہجری کا دک رہے۔ اس وقت مرت کر کا مل کہاں۔ البتہ ایک محد سیامان ہے دہ بزرگ مدی ہو کا مل ہے۔ اس کے ادر بزاد ہا مخلوق اس کی مرید ہوتی ہے اور البتہ ایک محد سیامان ہے دہ بزرگ

ياحميدا لدين صوفي باصفا

تممیرے دا دا میں بوتا آپ کا

پاس جاؤکہ تیراحصہ وہاں ہے۔ ان کامرید سوباکہ تو مقصود حقیقی کو پہنچے۔ میں نے چور من کیا کہ وہ مجھے کیسے جانیں کے اور میری طرف کیسے استفات فرایس کے۔ ابن ہا تھ تین مرتبہ اپنے سینہ پر مارکر فرایا ۔ میں تمہارے بارویں اچھی طرح ان سے لڑ کر کموں گا۔ تم بے ف کر سوکراُن کے پاس جاؤ۔ میری ہنکھ کھ کی کئی سٹ کر خدا سجا لایا۔ اور دو سرے دن ناگور نٹرلفٹ سے بیکا یز کے دامتہ سے روانہ ہوگیا ۔ بریکا نیر سے بہا دلیور ، وہاں سے ملتان اور وہاں سے ملتان اور وہاں سے ملتان

ما جی صاحب سے منفول ہے کہ جب حضرت جدّ بزرگوار نے عجے حصرت جون ہوا دران معاج حسیمان کی خدمت میں جانے کا حکم فرمایا۔ تو دو سرے دن میں نے اپنے برا دران پیرزا دکان سے اس وا قعرکا ذکر کیا اور صفرت شاہ محید لیمان کے مقام کی تلاش کی ۔ پیونکہ حضرت صاحب اظرم ن اہمی میں تھے ہر کوئی جانا تھا کہ دہ خورشد بربرج محبوبی منگھ ط شریعت میں دہ خورشد بربرج محبوبی منگھ ط شریعت میں دہ توں نے مقام ملاحہ میں ما حب کے مرید وں بیں سے چند در ویش ناگر میں رہتے تھے۔ اہنوں نے مجھے حصرت صاب کے مقام کا بتہ دیا اور نیز کہا کہ سنگھ طریق رہین کا راستہ برکانی کی اولاد ہو کرا فعان سے کے مقام کا بتہ دیا اور نیز کہا کہ سنگھ طریق رہین کا راستہ برکانی کی اولاد ہو کرا فعان سے مرید ہوتا ہے کہ تو کیا کہ اے کہ حصرت سلطان الداکین کی اولاد ہو کرا فعان سے مرید ہوتا ہے کہ اس کی قوم بچھان ہے ۔ اور ہم میں ترزا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ لے بیا جو آپ جب میرے حب برکوارٹ کے فود حضرت صاحب کی خدمت میں جانے کا حکم دیا ہے تو آپ جب میرے حب بیں من وران کی خدمت ہیں جادئ کا حکم دیا ہے تو آپ

الغرض میں سندو وں کے ایک تا فلہ کے ہمراہ سیکا نیر گیا ۔ اور بلتانی سنگ تراشوں کی مسجد میں اُترا۔ مسمسجد کے اہام مولوی محمد اعظم صاحب عقے متبرک بزرگ تھے قدا کو یا دکرنے فللے اور ما لم بے مثال تھے ۔ میری عمرا طارہ سال کی تھی ۔ اورا بھی دار سی کا آغاز تھا بمکر مولوی صاحب موصوف کمال مہر بانی فرطتے تھے ۔ بکلہ لینے بیلے مولوی صدر الدین کو اور اینے گھر کی ویکر عورتوں کو اس فقرسے مرید کرایا ۔ میں نے اُن سے صفر صدر الدین کو اور اینے گھر کی ویکر عورتوں کو اس فقرسے مرید کرایا ۔ میں نے اُن سے حالی کم صاحب کے ملک کان ان پوچیا۔ ابنوں نے فرمایا کہ بہا ول پور کے داستہ سے جائیں کم

دہاں ایک مولوی صاحب جو صرات صاحب کے ضلفاء یں سے ہیں ، موج دہیں۔ اُن سے عزرت صاحب کا احوال بو تھباجا ہے ہیں مندھیوں کے قافلہ کے ساتھ بینکل اور موج گرطھ کے دامیان بڑا جنگل ہے۔ بچا لیس کوس تک ماستہ سے بہا ولیور پہنچا۔ بینکل اور موج گرط کے درمیان بڑا جنگل ہے۔ بچا لیس کوس تک انہوں نے درمیان بیں اُرتا۔ ابار دی ہور بھا نیاں صاحب کے مرکان میں اُرتا۔ ابنوں نے بہت کرم فرایا۔ اور ارشا وفر ما یا کہ ملتان میں فرر محموما حب امام مسجد مام مصرت ما حرب کے خلفا رہیں سے ہیں اُن کے پاس جانا بھائے۔ بیں بہا ول پور سے ممام مصرت ما حرب کے خلفا رہی سے ہیں اُن کے پاس جانا بھائے۔ ان کی طرح کا خلیق بیا بیادہ دوانہ بھا۔ اور ملتان ہیں مولوی صاحب مذکور کے مرکان پر پہنچا۔ ان کی طرح کا خلیق بیا بیادہ دوانہ بھا۔ اور ملتان ہیں مولوی صاحب مذکور کے مرکان پر پہنچا۔ ان کی طرح کا خلیق اور عاشق بیر خود کئی کو بنین دیکھا۔ بہت صاحب کی خدمت ہیں جاؤں کا بھرے ساتھ جیلنا۔ اس و قت آ کھ ما و شعبان تھی میں نے یہ بات قبول نہ کی اور ہیں نے کہا کہ جھر پر استیاق غاب اس و قت آ کھ ما و شعبان تھی میں نے یہ بات قبول نہ کی اور بیں نے کہا کہ جھر پر استیاق غاب سے کے کی دوانہ بوجا و کی گا۔

چنا پنج وہاں سے روانہ ہوکہ بارہ ماہ ستعبان سے کا حکو تون بیٹر دھیا۔ بیاشت کا وقت تھا بحضرت صاحب کی مجد میں جا کر تماز بیا ستت بڑھی۔ اور لینے وظائب مثلاً درود مستعقات ودرود اکبر بجو مدت مدید سے میراو ظیفہ تھا، پڑھے۔ مودی عافی مثلاً درود مستعقات ودرود اکبر بجو مدت مدید سے میراو ظیفہ تھا، پڑھے۔ اور صورت صاحب میں ماحب بیار بھا کہ حضرت صاحب اس وقت کہاں تشریف کے مرید تھے وہاں بیٹے تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت صاحب اس وقت کہاں تشریف رکھتے ہو تو زوال کے دقت عام کچری رکھتے ہو تو زوال کے دقت عام کچری کی مشنولی و فعلوت کا ہے۔ اگر زیارت کی ٹواہش رکھتے ہو تو زوال کے دقت عام کچری ہوگی اور تمام علمارو فقر او حصرت کی میں ملقہ باندھ کر بیٹھیں گے۔ اس و قت بعد کی مشنولی و فعل اور حضرت کی میں توابھی ذیارت کروں گا۔ اس بیت کے مطابق ہو زیارت کروں گا۔ اس بیت کے مطابق ہو دیارت کروں تی وابھی ذیارت کروں گا۔ اس بیت کے مطابق ہو دیارت کروں تی وضل جوں ستو د نیز دیک سی توابھی نیارت کروں گا۔ اس بیت کے مطابق ہو دیار دیک وصل جوں ستو د نیز دیک سی توابھی نیارت کروں گا۔ اس بیت کے مطابق ہو دیار دیک وصل جوں ستو د نیز دیک سی توابھی نیارت کروں گا۔ اس بیت کے مطابق ہو دیار دیک دور کا میار کوری کا در تمام علی میں توابھی نیارت کروں گا۔ اس بیت کے مطابق ہو دیار دیک دور کی دور کا کروں میں میں میں میں قوابھی نیارت کروں گا۔ اس بیت کے مطابق ہوں کوری کوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کیار کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کیاروں میں تو دوروں کیاروں میں تو دیں دوروں کیاروں میں تو دیوں کی دوروں کیاروں میں تو دوروں کیاروں کیاروں

با

خورم آن محظم كمشآق مايد برسد آرزومندنكاك بنكك برسد

ماجی صاحب فرماتے تھے کہ فجر پر لیے قراری بہت متی ادر بہت ہی استین ق تھا۔
اُس شخص نے کہا عہمیں اختیا رہے اس و قت خلوت میں جا کرزیارت کر لیں لیں بیں بنے اساب اور وظارُلف کواس شخص کے باس مبحدین رکھا۔ اور بزگلہ نٹر مین میں چلاگیا۔

میں نے دیکھا کہ دہ ماہ کنعانی یوسف تانی نخور شید فلک مجبوبی آنکھیں بند کئے مول قبہ بو کم معالمہ بر مراقبہ میں میں گیا اور دو زافر ہو کر بااوب خاموت صحرت صاحب کے یاس بسطے گیا۔ دیر کے بعد آب نے مراقبہ سے مبارک تکھیں خاموت صحرت صاحب کے یاس بسطے گیا۔ دیر کے بعد آب نے مراقبہ سے مبارک تکھیں اظاری اور میرا یا تھ بیکٹ کر فرایا۔ بیلائے مرد سند و سانی مبندی تی رسینی کر اساب مرد سند و سانی مبندی تعریبی کا در مرد سند و سانی مبندی تعریبی کا در سے مرد سند در ہے بت پر ست مسلماں خدا پر ست

بي- سين محير شغل ياس انفاس دذكر بجرك وظا لُف كى تعليم فرائى- بيس سجيت قبل بھی دو تین سال سے ذکر جر کر آما تھا۔ اس کا جی میں نے ذکر کیا۔ آپ تے از سرنو اس کی تربتیب و نرکیب فرمانی میرمین نے عرض کیا که غلام در ود مستنفات اور درود اکر بھی یڑھتاہے وصرت صاحب نے فرمایا ہمارے خاندان میں بھی درود مستغاث يرهن بن مكرًاس كي زكواة دو-اس ترسيب سه كه بده ك دن سي شروع کرو-ایک بارپڑھو۔پھرسرروز ۱۱ ویں دن تک ایک ایک بڑھلتےجاؤ۔ ۱۱ ویں دن اا باریشهو- بهرا وی دن دس مرتبد- اوراسی طرح ایک ایک کم کرتے رسو- جب ابک بارسوجائے۔ مجمراس روزسے مرروز فجرکے دقت ابک بارمر معود میں نے ایسا می کها . اور ذکر و ستنفل مین متنفول مو گها ۱ ور رباحتت دهجامده مین **لگ** گیا-ماجی صاحبے فرملتے تھے کم حصزت صاحبے سے میں نے کتاب آ دا البلطا لیس ن ستروع كى جب وقت سبق دينے كے لئے نقير كو طلب كرتے تقے تو فراتے تھے آلے مروبندی سبق الے اے معافظ نورالدین ڈیڈی عرصرت صاحب کے یادان مجازیں ا

تروع کی جس وقت سبق دینے کے لئے فقر کو طلب کرتے سے تو فراتے سے آلے مرد مبندی سبق کے لئے دوالدین ڈبٹری جو صفرت صاحب کے یا دان مجازی اسے مقے ، ابنوں نے مجھے کہا کہ اے تم الدین مہیں مبارک ہو کہ مصفرت صاحب سے اپنی زبانِ مبارک سے مرد کے بعد کتا باقرات اپنی زبانِ مبارک سے مرد کے بعد کتا باقرات منزوع کی۔ ۱۲ را بالطا لبین ختم کرنے کے بعد کتا باقرات منزوع کی۔ ۱۲ را بالطا لبین ختم کرنے کے بعد کتا باقرات منزوع کی۔ ۱۲ را بالطا بین ختم کرنے کے بعد کو حد من ماہ تو نسه شرفیف میں صفرت صاحب کی خدمت میں رہا ہی سرا دیس مبارک میں شرکت کیلئے مصاب خواج نور محد صاحب کی خانقاہ تردون کی طرف عرس مبارک میں شرکت کیلئے روانہ ہوئے۔ فقر بھی حدارت صاحب کے ساتھ آیا۔

عاجی صاحب سے منقول ہے کہ ایک سندوستانی فدایار نام بیتہ قداور لمبے بالوں والاایک سال سے حصزت صاحب کی فدمت میں رہتا تفایکی دوسے سخض کا مرید شا مگر حضرت صاحب کے سنگر میں کھانا کھاتا تھا۔ اور قرآن پاک برطعتا تفاء مکر حضرت صاحب کو برا جعلا کہتا تھا، در صنرت صاحب کے انگار میں بہت باتیں کہتا تھا۔ اور کا دیاں دیتا

تفا ادر کھی میرے پاس آگرینے جاتا تھا اور حفزت صاحب کے انکار کے سلامیں کلام کرتا تھا بیں بھی مسے سختی سے جواب دیتا تھا۔ بیں اُن دنوں مولوی محمدعا ید سوکڑی کے حجرہ میں متنا تھا۔ ویاں صفرت صاحب کا وصنوکا پانی گرم ہونا تھا اور مولوی جان محمد خادم مناص بھی اُسی حجرہ بیں رہتا تھا۔ الغرض ایک دن مصرت صاحب عسری تما زکے بعد معجد میں اپنے مصلا بر بیٹے تھے اور علماء و فقرار محضرت صاحب کے گر دعقہ باند بیٹے تھے کہ مونوی محمود مفتی نے آکر محضرت صاحب سے اس شرید بندوستانی کا شکوہ بیٹے تھے کہ مونوی محمود مفتی نے آکر محضرت صاحب سے اس شرید بندوستانی کا شکوہ سند دت نی بی تما رہی تا ہے اور مہیشہ جنگ کرتا ہے۔ بھر کہا کہ حصرت بو معدد ت نی بی تا ہے اس من مقبول شخص میں۔ آب نے بی کو کی کہ یا دور کہا مبارک سے فیلی کرتا ہے دور سی بیٹا تھا مبارک سے فیلی موالا یک دور ویش ہے اس کا ذکر بنیں سے فیلی بی محقد میں بیٹا تھا مولوی حافظ نورالدین طرح کی میرے برابر بیٹھے تھے مجھے مبارک باد دی اور کہا مولوی حافظ نورالدین طرح کی میرے برابر بیٹھے تھے مجھے مبارک باد دی اور کہا کہ نشکر کر کہ حضرت صاحب نے اپنی زبان مبارک سے تھے دروین کہا ہے۔

ماجی صاحب سے منفق ل سے مرب منزت صاحب نے تعلیم و کر بایس آنفاس و قوت قلبی اور ذکر جر کے بالے میں فرمایا تو ہیں دن رات با قاعد گی کے ساتھ ا بنیں پور کرنے میں مصرد دن ہوگیا جب دو تین دن گرزے تومیر الطینف قلبی جاری ہوگیا اور حدسے زیادہ ذوق و لازت بیدا ہوگئی مگر بونکہ طالب خدا ہوگیا تھا اس لئے وہ طلب ایک ہی مقام برس ور البنہ عثق بینے نے مجھے برا می ماغلہ کیا کہ ایک لحظ بھی صرت صاحب کی صحبت دزیات کے بینے بنیں رہ سنن مقاری بی تی ان دنوں خلیف محمد ہا لال صاحب می جو صورت صاحب کے محب کا مل دوستوں میں سے تھے، تو دند بنتر لھنے میں تشریف لائے ہوئے سے مولوی جان محمد فادم نے کہا کہ تو خلیفہ صاحب کی زیادت کے دیارت کے دیئے ہیں مناز ہوئے کا ۔ بیں نے کہا کہ میر سے الکے مطابق :

میسلِ ابر دئے تو دارم قبلہُ من رقسے تو کا فرم گرمن بہحسرابِ دکر ماگل شوم مگر جس دن خلیفه صاحب تنتر بعین للئے تو حزت صاحب کی مجلس میں ان کی زیار کی معاصرت کی مجلس میں ان کی زیار کی معاجزادہ مو دی قطب الدین صاحب بن صفرت نواج محمود گربی معضرت نواج نورا حمد صاحب بن صفرت قبلہ عالم مہار دی اس فقیر کے سلمنے بیان کرتے تھے کہ میں نے صفرت صابح کی زبان وی بیان سے صدد ہا آدمی میرے کی زبان وی بیان سے صدد ہا آدمی میرے بیاس آئے مگرطا لبان فدا اور دا و کر با بے صاد قان سے صرف دو آئے۔ ایک شاہ صاحب اور دو سرے بنم الدین۔ یہ صفرت صاحب کی کمال توج وعایت میں کماس فقیر کے حق میں ایسا فرایا۔

حاجي صاحب عصمنقول سع كدايك رات تونسد شريف بين اسى سال اولى مين وأقهم میں دیکھاکہ حصرت صاحب فےعنل فرمایا ہے اور مجھے فرما یاکہ میرے اس بقیر ہم غیل سے جو برتن میں ہے، غمل کرویس میں نے اُس پانی سے غنس کیا ۔ نیزا کے رات اہنیں آیامان واتعدین دیکھا کو کو میں حضرت صاحب سے متاب فقرات کا سبق لے رہا ہوں ۔ مس وقت سعدت سا حب في المحاس يوجها كرتمها رس جدّ بزركوار كاعس س تاريخ كوموزات ين سنے حرش كيا كم ٢٩ م ربيع ١٥ قرل كر فرايا كم بين عبى اس عرس بين الكور بين مهول كاربيس دیکھا کہ ناگور میں تنزلفیٰ لائے ہیں۔ اور فقر بھی حضرت صاحب کے ممراہ ہے۔ جب ظانقاً هشرىعيندك دردازه برييني تويس فصرت صاحبٌ كع بُوست ايين باعقول يس المطليك وحفزت صاحب آكة أكرا ورفقر سيجي فيتجي جارب بين وجب جراعط ك مزارستر بيب يرييني توفائح برهم ا در بهر ميرى طوت توبة فرما كرفر ما باكم يتج ناكوركى ولآت وينظيسي يل في عرص كياكم عنايت فرائل ، فرايا عِمْسِ اس حبَّه كي ولايت دى ، جدمزار شرىعينى كاطرف روامة جوست و مال كويا كوئى بلندمتفام سياس كى سيرهيول برجره مرادبر جارسے بیں ادرمیں حضرت صاحب سے بیچھے پیچھے ہوں کییں وہاں گویا حصنور صلی الترعلیہ وتم تشريفية فرابي بين مجى مصنورتسى المته عليه وستمكى زيارت سے مشرف موار

ین بین این افعداسی طرح ظهورین آیا کر حصرات صاحب نیج بورین جوعلاقد ناگور پس ہے، نود بخود قبام فرما ہوئے اور دیاں مقام کی خصوصیت معلوم منہوتی متی کم ناگہا ایک شخف با دشناه کا فرمان لایا کرجس میں دوسری با تول کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا کہ فتے لیرر علاقہ ناکور ہے اس دن سے بترجیلا کہ اس جگہ اتا مت کا کیا سبب تھا۔ در ہذکی کومعلوم نہ تھا کرفتے بورعلا فرکہ ذکور سے معاجی صاحب فرماتے تھے کہ یہ تمام معابلات سال اوّل میں ہی تو منہ شراعت میں دیکھے۔

حاجى صاحب، سەمنفول سے كه بعدازان جب حصرت صاحب نواح، تولنوى حصرت قبله عالم مكع عس برنشري الدئة وأس حكم كما ب يسالله وليار يرهى وابست تصور ص يشخ كاالساغلبه تقاكرنما ذك وقت مين بهي سجده كاهين ده صورت وعلا مت سجده جو معتر صاحب كي حبين مبارك بير صقى مجھے اعل نبر مجه مقصد نظر آتى مقى يكيونكر اطفاره مسال كانا يخته تھا اس مها مله سے بعد خرففا مير سے دل ميں خطره بيدا مؤاكهم، دا ميرى نماز بين خلل بطر أ ابو . فرمايا يه خوب خيال سه ينجابي زان بن فرمايا."اس كو تنكرها ركهوي بنر حصرت ساحب فربلت عق كرجس وتعت خانفة ه يذيعين بين خلوت كے وقت جره بيس حفرت صاحب كى تعدمت يس عرس مار مے بعیمان معافھ میر ما منفقت فراتے تھے ادروباتے تھے کا خاط ہے رکھ تہیں اچھى طرح رِّحْست كري كے بچد دنول كے بعد فاقاه شرىعب سے باك يِنْ سَرىعيْ كى طرف حصرت كيخ ت كريك عرس بي مركت كے اللے روا مربوف يدين بھي بمراه كيا۔ سات دن و با رب سايك دن جه ما و محرم كو بعد نما ز ظهر و زنا ون ترآن شريف محرب ساحر مي كيشي مثرىعِين بن كيف بنسُك تغريف مين جي شيط تقد ادر نقيرآب كے بھرو مبارك كے روبر درسيما مثا . میری طرب نا تقریب اشاره کمیا ا در بلایا بی نز دیک کیا میرے کان میں فرمایا کم کل استراق كه وقت مير عياس ناكم تهس رخصت كري مكه و دورس دن الناران ك وقت فارت میں حاسز ملوا۔ امرخلا فت سے متنا زفر ما یا را ور اس طرح اینے غلام کے حال میر توجہ فرما کی کم ين جاننا بسول يا وه حلنظ بي \_

قطعه

که ۱و دا نند یا داند د لرمن بعیندازی بیائین ۱ و مرکلِ من چیندم دارگفته از نظرخاصیش همبینت ۲ رزد نکمن اللی چرفرایا کونی الحال تمہیں اپنے وطن مبانے کی اجازت ۔ ایک دفوج میرے پاس آیا۔ نیز مجھے سبت کرنے کا طریقہ تعیق فرایا ۔ اور کا مرائے طالب خدا ترب پاس آسے اسے راہ خدا تعیق کرنا ۔ اور مغرب کے وقت کلاہ مبارک ۔ بیراس ادرایا خرقہ خاص مجھے عنایت فرایا ۔ تھیت کرنا ۔ اور مغرب کے وقت کلاہ مبارک ۔ بیراس ادرایا خرقہ خاص مجھے عنایت فرایا ۔ مجموز ما با کم مہا اے خاندان میں دوکتا ہیں میں ۔ ایک کشت ول دوسر سے مرفق ۔ جھے خلات دیتے ہیں ، ان کتابوں کی بھی اجازت دیتے ہیں ۔ ابنیں مکھ لینا ۔ بین نے فرل کیا ۔ لینے وطن میں آیا ۔ میرے گودونوں کتابیں موجود ہیں ۔

ماجی صاحب سے منتول ہے کہ جس وقت فقر صرت صاحب کی سبعت سے مشرف ہوا تھا تو میں نے وفق کی تعرف کی عرد کو سال ہے اور میں استان اور کو بھی مبعیت میں ہوا بھی الدین ہے جس کی عرد کو سال ہے اور میں چیا زا دہمن امرا کہ بانو ہے ۔ جسے مجھ پر ہم ہت اعتقاد ہے ۔ ان دونوں کو بھی مبعیت فرالیں ۔ فرمایا تھا کہ تیرے رخصت ہوتے وقت دیکھا جلئے گا۔ جس دن فیھے اپنی ضلافت سے ممنا ز فرمایا اس کے پانچ ما ہ بعد خو دبد ولت فی یاد فرما کو می دیا کہ تھی اور تیرے سے ممنا ز فرمایا اس کے پانچ ما ہ بعد خو دبد ولت فی یاد و بی مناز دونا کی میں سات می کم حصرت صاحب ضافتا ہ در تیری میں کو مرد کہا ہی سات می کم حصرت صاحب ضافتا ہ در تیری میں کو مرد کہا ہوئے میں سات می کم حصرت صاحب ضافتا ہ در تیری میں کو مرد کہا ہوئے تا دواند ہوئے اور اور بے جب اپنے شغر صوب خور اور اور بے میں در اور در بے میں در تا تھا اور زبان حال سے یہ منتو میڑھنا تھا :

کے بود یا آب کمن در منگھر و تونسہ روم کے بسینم رو مے جاں کے قدمبوسی کنم استیاق دیدن روئش زحد بککزشتہ است باخدا برساں مراتا روشے جانا ل بسنگم

آخروج اس سے یا بیادہ روانہ برا اور پھر نظم شرای بہنچ کر صفر صاحب کی قدموسی سے مشرف براء اور رمضان نظر این دیاں گزارا۔

حاجی صاحب فرملت منظر جب دوسری مرتبه سنگه طرینر لین پہنچا توصفرت صاحب اپنے مصلّد پر بنیٹے سفتے اکھ کر فیقر سے معالقہ کیا اور اپنے سیبۂ اور قلب میں مجھے لیا بھر کم دیا کہ میاں صالح محد کے پاس جاکر کتاب کشکول لا وُ تا کہ تہیں سٹروع کواؤں بیس کتاب لاکر سٹروع کر دی۔ اس کو نوم کر فرف کے بعد لوالح مولا ناجا می تشروع کی بین ماہ وہاں رہا۔ پھر صورت صاحب کے میراہ چودہ ذیع تعد کو تاج سرور کی طرف حصرت قبلیما کم میں سٹر کت کر نے کے لئے موانہ ہوئے۔ دوماہ دہاں رہے اور کتاب مرفح حصر صاحب سے وہاں خانقاہ شربین میں سٹروع کی ۔ پھر صورت صاحب نے جھے واپ وطن مطافر مائی۔ اور خو دیدولت سنگھ طسٹر بعین کی طرف دوا نہ ہوگئے۔ اس جلنے کی اجازت عطافر مائی۔ اور خو دیدولت سنگھ طسٹر بعین کی طرف دوا نہ ہوگئے۔ اس مال حاجی صاحب باکیش شربیدی مرتب میں ان شربی ہو طن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اس فرمات سے کو مات میں شخول ہو گئے۔ اس فرمات سے کو مات سے کو میں تبیدی مرتب رمضان نہ تو تھے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔ اور کھر وطن آکریا و خدا بین سٹنول ہو گئے۔

حاَجی صاحبؓ فولم<u>ت محقے کہ فق</u>ر کا دستور محاکہ سال کے بارہ مہینوں کوچا رحِصّوں میں الاوَیٰ تعتیم کرلیا تھا۔ ایک حصہ سنگھ ٹوٹر بعین میں رسّا ہے ۔ایک حصہ اجمیر *ٹٹر بین* میں ، ایک حصہ دِلی میں ادر ایک حصہ اسینے گھر میں رسّا تھا۔

چوتقی بار پیرومزت صاحب کی خدمت بی سنگه طرفز دید کیا ادر دیوان ما فظ اور مقرح کشن آز اس سال بڑھی اور پیرحفزت صاحب کے ہمراہ آج مسرور میں حضرت قبلہ عالم کے عوس میر آیا اور وہیں سے رخصت ہے کمر اپنے وطن آگیا ۔ اس سال حضرت صاحب بال بین متر بین من مین بند کئے بینی حصرت صاحب کا دستور تھا کہ ایک سال با کمپٹن مشریف جانے تھے اور ایک سال نہیں جانے تھے ۔ البتہ اپنے بیر حصرت قبلہ عالم الکے ہوں برتاج سرور میں مرسال بلانا غرجاتے تھے۔

پاینجوین مرتبهٔ منگفرلیتر بین حاصر سودا بیندماه و بان ربا بهر حصرت صاحب یک

سافة تاج در آیا و اور ویاں سے پاکبش شریف صفرت صاحب کے ہمراہ آیا۔ اور اس سال صاحب کے ہمراہ آیا۔ اور اس سال صاحب کی محمد منظم منظم منظم منظم اوسطے بیا کیٹن سے رخصدت مرکز لینے وطن آگیا۔ باکیٹن سے رخصدت مرکز لینے وطن آگیا۔

حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ایک دک یہ فقیر اپنے جدّ بزرگوا رحمزت محندوم حمین ناگوری کے چلدی خانقاہ کی مسجدیں بدفت زوال قیلولد کئے سوئے تھے اور سویا ہوا تھا کہ تو یا میں محدّ معظمہ میں کیا ہوں اور کو بہ تنزیف کا طواف کر رہا ہوں ۔ اور وہاں سے بھر مدینہ منورہ گیا ہوں ۔ اور وضمہ منورہ کا طواف کر رہا ہوں ۔ اور وہاں سے بھر مدینہ منورہ گیا ہوں ۔ اور وضمہ منورہ کا طواف کر رہا ہوں ۔ جب بیدار ہوا تو حربین الشریفین کے شوق زیارت اور اشتباق طواف کر رہا ہوں ۔ جب بیدار ہوا تو حربین الشریفین کے شوق زیارت اور اشتباق رسول کر مصلی الدّ علیہ وسلم نے مجھ پر غلبہ کیا ۔ خیا سے میں نام کیا ادادہ کیا ۔

# حاجی صاحر کے حرم بالسنرینین کی طرف جلنے کا ذکر

حاجی صاحب سے منعول سے کرحب اس فقیر نے چے کا ادا دہ کیا تو میرسے والدِبزرگوار من کیا اورفرمایا که والدین کی مضی کے بغراگر کوئی ج برجائے تو قبول بني سوتا - ميں نے كماكہ بال مكرييں اب منهيں رەسكتاكہ مجھے صنور صلى الدّر عليه وسلم کی زیارت کے ہشتیا ق نے بے قرار کر رکھاہے۔ البنہ ہے کی مرضی کے بغرمرے جانے میں آب کے دونقصان میں - ایک یہ کہ آپ کا بٹیا گھرسے چلا جائے کا ر<del>دوسر</del> ببرکداس کا بچ قبول منہوکا بیس آب کے راحی منہد نے کاکیا فائدہ ہوگا. مسکرا کر فرمایا کہ ىبا دَخد<u>ا كے ب</u>یُرُوكیا .بیق راحی ہول۔ اُن دنوں حجر پیصفنوصلی النُّرعلیہ وہم کا سُوْق اس ق*در* غالب تفاكد أكركو في مانع مورًا تو تجهر الت ورقت موجاتى ورونعرے مكاتا اور حالت كريا یس میں نے دوسو رویب کی سنڈی کرائی اورایک گھوڑا خربدا اور سچتیں رویعے دیکی اخراجات كعد لئة ياس لمئة اورجيا باكدكل روانه موجا أن كارحيس وت روانه موانا تحا أس دات كويا لاحانه برسور ما تضاكم آدهى را ت كے وقت ميري أنكيين بيدا ربومكي داس وقت ذكر مايس انفاس كازورتفا ادرنوا فل كاوقت تفايس ببطي كرقصة رشيخ كسائقه ذكر مذكوري متغول ہوگیا۔ اسی حالت میں مجھے عنو دگی موکئی۔ کیا دیکھنا ہوں کر کو یا حضرت صاحب میرے باله فانذير بيطي وصوكرر بعبس اوركي اورايك أور متحض حضرت صاحب كي سامن دست بستر صب معمول كفرائ من و مصرت صاحب في دوسر التخف كي طرف متوج بوكرفراياك وك ج يرجلتم بي فيريه جي نيك مام يدالبندىم اين بيرول كوقبله و كعبه مجيت بي ادران كي زيارت كوج سجية بين - ميرجوش بين آكر فرمايا بلكه خدا درسول بھی برد ل توہی مجھتے ہیں۔ جب اس تواب سے آنکھ کھلی توہیں رونے لگا ادر برسندی

سینا ای توسولکونا او تم تمهاری دا موکوسا ن ساجن بیدان ملاصه ا

ه منه خوابی بود بل سبیداری بود که از جانب هم د لداری بود

پس میں نے جانا کہ اس انتا رہ کے لمعلوم ہوتا ہے کہ صرف میں ہیں ہیں ہیں جے کہ میں جے پیرجاؤں۔ پھر مراقبہ میں متنول ہوگیا۔ پھر است جا دیکھا کہ گویا حضرت صاحب کے گرد صاحب تنظم ہیں۔ میں جی جا کہ حضرت صاحب کے گرد بیعظم ہیں۔ میں جی جا کہ حضرت صاحب کے قدمول میں گر کیا۔ حضرت صاحب نے مراکان پیلٹم اور میں ہندی مصرع پڑھا:

مصرعه: حربهی چا بتلب بهم مجی او سے جائتے ہی نیزایک فارسی شعر سطیعا جمراظنِ غالب یہ ہے کہ پہشورتھا: اسے قوم سمجے رفٹ مرکجا سُد کجائید معشوق ہماں جاست بیا سُید بیا سُید

مرے ج پررامنی موکے بی ادر تود بدولت میرسے سمراہ جارہے ہیں ۔

چ د پیرکا مل است شدشد نشدنشد اسباب زا د راحله شدنند نشدنشد دیوانه باش سلسله شدستدنشد نشد باتست خصر قافله نند منند نتد نشر شوق طواف کعبه اگر دامست گرفت احَمد توعاشقی مبشینت ترابیر کار

العزص من اجميرشر لعيف مهنيا اورخواجه بزرك يك عرس سيفارغ موكرميكي كاطرت روانه سؤا اوروبا ب ديره ماه جها زكم انتظار مين ربار فرمات تصح كدايك ون سمندرك كنار جہاں صاجبوں کا قافلہ میرا تھا۔ میں جی وہاں گیا۔ آیک حاجی نے میرسے ساھنے کہا کہ میں نے بئيت المقدس كا زيارت ك ب د نيز ملك روم وشام عبى ديكھ بي كدفلان مكر فلا ل يغير كامزارك ودرفلان حكه فلان كامزارك اورمعام عرقدجهان مفرت ابراسي عليسلام كواكىين دالاكياتها ، ديكها ب راس حاجى باتين سن كرفقير ك دل بين شوق سيال مؤاكم بار باراس ملك مين أنا ممكن بني مؤمّاراس كئ تمام زيارتين كركم بعرايني ملك وايس عادُ ل كا - فورًا اس خيال كه اتنه بي اسي دات حربت صاحب كو خواب مين د بيكها ركوبالبيط مِن حب بین فے قدمبوسی کے لئے سرینجا کیا تو مجھ تَنْبَیّر کی اور فرمایا کمبرے یاس سے جہاں كا اراده كركے بطلے تھے دہاں جائد اس كمك ميں بہنت دردسش ميں -ان سے ملاقات كرلينا مرے باس تجے کیا کام سے یہ سب کھ ناز مجو با ندسے فرمایا۔ میدنے عرض کیاکہ آپ کی درگاہ كاكمًا بكول ادركها ل جاؤل ادركس سے غرض ركھول - فرايا - توف تشام كے ملك بي جلف كا اداده كيا تفاويان مبارئ مين في كما مين ويان مركز ننجاون كام مكرا كرفروايا كرموميري ايس كب آدُك يين في عض كياجس وقت حكم فرمايس ، فرمايا كه تو ج كريك اور زيارت رسول صلی الدعلیه و مم کرے میرے یاس آ ۔ اس دن سے ملک شام جانے کا الادہ ترک کرد بار ادر حصزت يروم شدكى زيارت كاشوق غالب أكياء الخون جبازير سوارموا منعول ب كماجى صاحب فے اپنی آنکھوں کو سے گونہ حقیقت کی کوزت دوق دسٹوق سے اس قدر ابے نور د بنار كها تفاكه كؤما أيك عام شراب يي حيكم من رجا رايراني ومي تف و حب بمي حاجي ما

كى خدمت يى حا صر بوت تويدم معرع كت سق .

اسعيسرن غورده جينت كواسى ميدمد

ماحی ماحی فرات تھ کہ یں کعبہ نٹریف دوماہ میں بہنجا یعنی ۲۷ رمضا الکراد کوجہاز پرسوار سواتھا اور ذوالجہ میں باب کعبہ سٹریف کی زیارت کی اور حج کرکے بائیس دن محمط منظر میں رہا۔ بھر مدہبنہ سٹرلیف کی طرف روانہ ہوا۔ فرمانے تھے کمایک دن جھاز پر تھاک پری نظر ملال عید میر سٹی تو مصرت صاحب کے اہم و کا خیال آگیا ۔ اسی قوت یہ غزل کی ب

فرات من که ایک دن میدان منی کے بازارسے کعبہ متر بھینے کے طوا و رکھ ایک کے اس کے ایک کے اس کے ایک کے اس کا دیا تھا۔ اس کے ایک کا دیا تھا۔ تھتوریشنے دل پر غالب تھا

عندل

اكروه بنتكى صورت ميرارام سرجاته سي پوج ل اس عقيدت كوكفر اسلام سوجا د

تری ترجی نگاہوٹی رکھ اپنیم بمل کر اکم چھرکرا دھر دیکھوتو میرا کام موجا کے اس غزل کے دوسرے سخریا دند تھے تواسی اندا نک ایک غزل اسی وقت تصنیف کی۔

#### غيزل

اگریک شب میرے گھریں تواے نود کام سوجات تمهارب لطف داحال كاشره عام بوجاف مريق عثق بون جانان زاير هي فسول وهو يمر كركس الدارمجرال سع جھے آرام موجا دے تمها كي شكر كابردم كرون سوبار مي سجده نهراً گرده بُت برکشش کیمرارام ہوجا و سے وهجنول مجى بعدا فسوس مُلح لا تھ كوابينے د بدانہن ممارے کی اگر اعسلام سوجائے وصال باريك يارو منريسني كاكوني هسددم مگرو ہے کہ اپنے سے کوئی مگٹ م موجا فیے صنمك واسط يارويهرا بهول دربدرشايد كى كوچ كى اندربس اكس كےمشام معوجات شراب ارغوانی سے بلادے یک قدرح ساتی بلاسيب تهارك كركوني بدنام سوجاد

یر سے تھا وراس رسالہ ندکور ہیں جہاں اوراد نقیر بید کا حالہ ہہے صنت صاحب فین بی دیتے ہوئے فرایا تھا کہ ان اوراد کو لکھ ہے۔ پس میں نے لکھ لے کیے۔ ایک دن میں نے عرصٰ کی تھی کہ اوراد نقیر بیر کے پڑھنے کے بارہ میں کیا حکم ہے، فرما یا کہ تہیں کس لئے اجازت دی تھی ۔ پس اس دن سے چہ ترا وراد حفظ کر لئے تھے اور پڑھتا تھا۔ البتہ سورت انافیتا کو کہ بوقت عصر نماز کے بعد بیڑھنا تھا گردہ یا دنہ کی تھی جس وقت مکہ سے روانہ ہوا۔ تو مربنہ نشر لھین تک اسے یا دکر لیا تھا دورعم کے بعد پڑھھتا تھا۔ نیز صنبط و تواب کے لئے ماز تیجد کے بعد بھی مرد وزیر ھیا تھا۔

ما جی صاحب سے منقول ہے کہ دوتین دن بدایک دند پیرمد بین شربیت میں محفنور صلی الدعلیہ دسم کوتواب میں دیکھا۔ اس طرح کہ میں محفور صلی الشعلیہ دسم کے روضہ شربیت میں داخل بڑا ہوں ادر حضور صلی الدعلیہ وسلم سورہ ہیں۔ ادر سر میرمبزرد مال با ندھا سؤا ہے میں تے جب محضور صلی الشعلیہ وسلم کو سوتے ہوئے دیکھا تو غایت شوق سے درود شربیت اکستکادی کوانشکد کر عکیک یادشوگ انده "پرهمها بواصفوسی المترعلیه دسم کے سربانے کھڑا ہوگیا اورمیرے جم پرلرزہ طاری ہے ایسا کہ کھڑے ہونے کی تاب ہنیں ہے پس بعد قدم سرٹ کر کھڑے سوکر یہ میت زلیخا پڑھا :

برون المورسراز بر د بيساني تمروث تستصبح زند كان

یه شعرسنتی می صفوصلی اللّه علیه و سلم نے سرمبارک اٹھایا ا در مبیط کئے۔ اور بیجھے فرایا۔" یا احرباً احربی " میں اس کلام کے معنی میں بقینی طور پر سنمیں کرسکتا کرکیا معنی میں۔

يرحقر نغرم بنقير رحمنول في معنوت حاجي صاحب كايسوالخي فالمدلكماسي) ال

وافعد کے بارہ بیں کہتاہے کہ اکرچ میں اس حدیث کی تغییر بیان کرنے کی لیا قت بنیں رکھتا مکرع من کرتا ہوں کہ ادب کے معنی لغات بین مرشے کی نگداشت سے بیں ( ) ادر

معنورصل الترعليدة لم كا ادب المعنول مين عبديت محص بين اكم عبد قطعيت عبد لك

پہن جائے اور دبوبریت سے مثائبہ نررسے۔اورعبد محصٰ کا مطلب بدموتلہے کواس کا ب اختیار مسلب ہوجلئے چتی کہ اس کی ذات ذات جی ہوجلہ ہے۔ ا دراس کا اپناحال ،اس کی صفا

اوراس کے افعال ایک طرف رہ جامیں تو میں اعلیٰ ادر بلند ترین مرتبہ ہے ۔ جیسے کواذان

ین عبدهٔ ودسوله میان برای دروس می تقدر ی بهت داورجی

ين معبى وروسوف مين مين اديب معنى ادب دين واللهدين قاعد من ادب دين واللهدين قاعد

ہے کہ جن میں لغوی عنی بکرت وزیادہ بلے مائی اسے صیغہ جمع سے یاد کرتے ہیں۔ بنانچر

مسلطان الادلياء كو نظام الدين ادلياء من مالانكراب دارت واحدين بين پوتكر

معزت مرشدی و مولائی حامی معاصب کی دات بین ا دب رسول المتر معلی المتر علیه وسار مرت

سے با یاجا تاہے کرخود سے فانی میں اور خودسے کچھ باتی ہنیں ہے بلکہ دوسروں کو فنا و بقاکے مقام مک بہنچاتے میں: سے

بجزاين نكتدكم حافظ زتو ماخوشنوداست

درسرابليك وجودت مزى نيت كر نيست

يس حضرت صلى التُدعليه وسلم" الإباليك تفظ سيصيغ رجع بين يا د فرما يا ادر فم يرسكم

مضاف اليه كاخصوصيت اس برمزير برآن موئى عودة ات مصرت صلى التعليدوستم مين ر کھتے ہیں۔ وہ در حقیقت ذاتِ خداہے میں معنی بیر ہے کہ اے ادب فینے دالے میں ترب الدارجينقي مول آو البي الدور ستض جولوكوں كو دنيائے حقيقت مك يہنيات مو ایک کامل ادلیا برکاید ایک ا دنیا کمال ہے کہ وہ ایک کمتر شخص کو اعلیٰ مرتبہ نک پہنچا دنیا ہ مهان بننے کی دعوت دیناہے تو پیراس کحاظ سے اس کامعنی میسودا کم آوتم بیونکہ وگول مو بحرات دعوت دیتے سوا و میں نتها ری مهمانی کرون میونکه آپ نوکو ل کو بقا دفنا کی حفیقی مهانی کی دعوت دیا کرتے ہو۔اس لئے رسول یاک کی مهمانی میر آؤ۔ فناکے لفظ ک ينط برُحْمَة أَشْ بَنِينِ كلتَ تَاسِم دونوں لي ظرصة مفهوم ايک بي نبدّا سے ۔ والله علم بالصوار حاجى صاحب سيمنقول سي كردوتين دن كے بعد بھير ديكھا كر مصنور صلى الله عليد وكم مرسے دیرہ میں تشریف لائے س مریں نے شطر بنی کا فرش کیاتا کہ اس پرتشریف رکھیں۔ فقركو وجد سوكيا بيرتشرلف يسترك يسف اس كع بعداس شطريني كواين يرابن بثالياتها كر مصنور صلى الترعليد و المركم قدم الى يربيط عقد الغرص جب مدينه طيبرس رخصت موكر مكامعظم مي مهني توجه مير ايني بيرو مريقة كى زيارت كانثوق غالب الكيا د چارشا تقا كركمي طرح الزكر حصرت صاحبٌ كي فدمون مين بيخ جا دُن . ويان كم يوكون نے اور حساجي عبداللد تنديوري في عرف مرس برهائي عقد ادرمير وفيق سفر ج عقد كهاكه المعى تین ماہ سندونشان کے سفر کے لئے ہوا راس نہیں ہے بھیاز اس طرف منیں جاتے۔ بہاں مکہ یں تین ماہ رہنا ہوگا ہجب ہوا تبدیل ہوگی اس وقت روانہ ہول کئے سیھے پہسُن کر ادر نیادہ بے قراری ہوگئ اور صرت صاحرے کی زیارت کے سوق نے غلب کیا۔ میں نے ایو چھا۔ كمكى ملك كاموسم سے يا بنس - اگر در ياسے عبور كرول ليس كى طرح من كل شراع بينيول -كن كماكه مولوى ترابعي تقتنندى ابوالعلائي مبغدا دجا رب بي ادر في ألحال حبد وي میں اس نے جہاز کرایہ برکیا ہے۔ اگرجانا منظور سے نوکل روانہ ہوں گے . آج تم جدّہ كى طرف روانه موجاد كا وران سعد ملا قات كراد-

فعیرتے اسی روز کرا بر کمیا ،غروب کے دقت روا مذہوًا اور انگلے دن جا شت کے

دقت جدّ به بنا مولای ما حب سے طاقات کی۔ ابنوں نے بہت محبّ کی۔ ادرکہا کم میں نے جا ا ادمیوں کا کرایہ دیاہے ہم بین اور می بین ، تمہا را کرایہ بنیں لیں کے میرے ساتھ جہا زیر سوار بوجائیں اور کی نا بھی جیرے ساتھ کھا بی اور یہ مولوی تراب علی صاحب جواج الوالر کا کے مرید بتھے اور فی نذاب فقت ندیہ الوالعلائی میں سے بتھے ۔ البتہ نگر فر نفی میں صفرت ما ک بن حولانا فخر الدین کے ہمراہ حضرت صاحب کی خدمت میں ایک سال اسے تھے اور کھنے تھے اور کہتے تھے اور کہتے تھے کریں نے کیا تھا بھیرے سلمنے حضرت صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بین نے تمام عمر بہت سیر کی ہے مگرا لیا بنے وقت کی عبر بنیں دیکھا ہے۔ اور پی فرل انہیں مولوی ما بنا کے کہ بیت اور کی بیت اور کھنے تھے کہ بین کے کہا بیا انتفریہ ہے ،

> عشق است به نشان که بهرشان برآمده واجب وجوب دارد و امکان برآمده

ادراس کا آخری شعریہ ہے:

شد فخرِ دین نور محسّد عیب ان نود زان بیس بخرّد فنسرِسیان برآمده

ا نغرف ان کے ہمراہ جہاز پرجد ہسے سدار ہدا اور دوماہ سمندر میں دہا ہاں تک کمسقط بین بہنیا ۔ اور میراہ جہاز پرجد ہسے سدار ہداد اور روم ادر بیرو لابت و خواسان کے دامتہ سکھ سنتر لھین بہنے جائوں کا ۔ مکر جہاز میں میں نے سنا کہ مستقط سے حید آباتہ سندھ قریب ہے ۔ اور کلاچی کی کتنہ بیاں مسقط میں آتی ہیں اور کلاچی سے حیدر آباد ساتھ کو سے فاصلہ برہے میں پہلا ارا دہ فسخ کر دیا ۔ کیونکہ میرا مقصود جہاں گردی بنیں تھا۔ بلکہ سنگھ من لاف سنتھا تھا۔

رشنة درگردنم افلکنده دوست مے بر د ہرجب كه خاطرخوا دوست

یس ارا ده کیا که کلاچی سے سوار ہو کر حبید را آباد کے راستہ سے سنگھڑ تر لیٹ پہنچ جا وُں محرّعب مسقط میں پہنچے اور تمام کشتیا ں روانہ ہو یکن تو خداکی مرحنی میں کھی کہ بیسے لینے گھر

بہنچوں مرے مک کارات می قرب تفایس مسقط سے بلدہ مانڈوی کی منتوں ہم سوار موكروم ليهنيا ادروما سع كيم مجمد جودهيدرا درناكرمين مينيا اوروما لس مجور خبول البيضة ببيخ كيارابك ماه كفرسي ره كرستكف مفي مافتر مركزا -ادرصرت عبوب بندائي كي فَدَم وبي سے مشرف بيراً - ادر تبركات بو حرمين شريفين سے اليا تقاء حضرت صاحب كي مذركي ويار حيدماه ره كرد دسيس لين وطن م كيا - ادراسي طرح مرسال صرت صاحب کے وصال تک نقری مدور فت سنگھ انتریف رسی بعبیٰ سته لاه مين صنرت صاحب كامريد موا تقا اور حضرت كا وصال مخللا هين سواء يس چوده برس مرسال اس محبوب حقيم في خدمت ميس جاتما ريا - ادران كي صحبت بابركت سے قائرہ حاصل کرتا رہا۔ البتہ اس عصدیں ایک دوسال قصنا ہوئے۔ ایک ساک جے کی وجرسے اور ایک دوسال دوسرے عذرکی وجرسے مصرت صاحبیے کے دصال کے بعدتين مرتبه سنكوم شريب صزت صاحر يك عوس بيرجاني كى سعادت حاصل موى ، ادر آپ کے وصال کے وقت مھی حاصر تھا اورغسل اور کھن دفن کے وقت دیاں موجود مقاء ادران تلينول او قات مين حاهنري كو إيني سعا دت كا ومسبله جا نتآمون الحجد للهعلى ذايك

واضح رہے کہ پونکہ حفوصلی النّزعلیہ و کم کے خوابوں کا ذکر آگیاہے۔ منا بملام ہوتا ہے کہ بعض دیگرا وقات ہیں جوخواب آپ کی زبا ن مبارک سے شخریں ان کا بھی ذکر کیا جائے ۔ حاجی صاحبے سے منقول ہے کہ ایک د فعر پر فقر بلاہ جو بخبوں سے منگورشتر دھن کی طرف جا دیا تھا یجب بلدہ سرستہ میں بہنچا توجوز کی رات حفور میں اند علیہ و کم کوخواب میں دیکھا کہ بلیطے ہیں۔ جب میں نے قدم ہوسی کروں یہ میں منظیہ و کم نے اپنے بلئے مبادک دراز کرف کے تاکم ایکی طرح سے قدم ہوسی کروں یہ میں۔ فرمایا کہ جوکوئی محبات خدا اسکا تعلیہ و کم سے دو و سماع کے حق میں کیا فرملتے ہیں۔ فرمایا کہ جوکوئی محبات خدا کے میں کیا فرملتے ہیں۔ فرمایا کہ جوکوئی محبات خدا کے میں سرود و سماع کے حق میں کیا فرملتے ہیں۔ فرمایا کہ جوکوئی محبات خدا کے میں سرود و سماع کے حق میں کیا فرملتے ہیں۔ فرمایا کہ جوکوئی محبات خدا کے میں سرود و سماع کے حق میں کیا فرملتے ہیں۔ فرمایا کہ جوکوئی محبات خدا کے میں سرود و سماع کے حق میں کیا فرملتے ہیں۔ فرمایا کہ جوکوئی محبات خدا کے دیدار کا بہت سنوق ہے۔ فرمایا

کہ مجتے سماع و سرود کی حالت میں حاصل موجلے گا۔ میں نے پھروئ کیا کہ تبیع رکھنے اور اس پر پڑھنے کے بارہ میں کیا فرماتے ہیں ۔ اور میرے کیسہ میں تبیع تھی۔ میں نے نکالی اور حصنور میلی الشفلید و سلم کے سلمنے کر دی۔ فرمایا۔ یہ بھی میری مشت ہے۔ حب تون نہ نٹریفین میں بینچا تو مولوی صاحب بینی جنا ب احمد تونسوی حاصب سے عوض کیا کہ حدیث شریفین بیں آباہے:

قال علیه اسلام من را فی فقد دراوالیق ان الشیطان لا عمل کی دوهندرکا فرمان بے کہ بس نے بھے دیکھا اس نے فی الوا قدم تھے دیکھا کیونکہ شیطان میری هورت بناکر بنیں آسکتا ہے کیا یہ درست ہے ؟ فرمایا ۔ ہاں ۔ ہیں نے کہا کہ پھر فواب میں جو کچھ صفور صلی الدعلیہ وکم فرما یکی ۔ وہ جھی حق ہوگا ۔ کہنے گئے ۔ ہاں ۔ ہیں نے کہا کہ دد مسلوں میں الدعلیہ وکم فرمایی ۔ مگر تتیر ہے مسلوں میں کہ حصنور صلی الدعلیہ و سم نے فرمایا کہ تبدیح در کھنے تھے ۔ مگر تتیر سے مسلوں میں کہ حصنور صلی الدعلیہ و سم نے فرمایا کہ تبدیح کہ دوستوں الدعلیہ و سم تھے ۔ مگر تبدیح کے دمانہ میں ہوگئی تھی۔ صحابہ کرا می نے در کھتے تھے ۔ مگر تبدیح کے دمانہ میں ہوگئی تھی۔ صحابہ کرا می نے تبدیح در کھی ہے۔ کہ ایک و حصنور صلی الدعلیہ و سم کے دوستوں اوریا روں کا طریقیہ ہی عین طریقیہ حصنور میں ایک ایک علیہ و سم کے دوستوں اوریا روں کا طریقیہ ہی عین طریقیہ حصنور میں ایک ہے :

قال علیه السلام: خیرالقرون قرنی تُمَّالکَ نین مَلُونه مَر تشمرالذین یلونه مرمنمُّالکذین یه و نهسم دبهرین زاید تومیرا زاید به بیر مجاس کے سابق والا ادر بیر حجاس کے سابھ والا اور پھر حواس کے سابھ والاہے وہ زمانہ بہترہے ) پس اس وقت بیری کشفی ہوئی .

حاجی صاحب سے منقول ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ یہ فقر اجمیر شریف میں خواجۂ بزرگ کی درگاہ کے نقار خانہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اور چندا در ہوگ مجمی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب اور رسول کریم صلی انڈ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب اور رسول کریم صلی انڈ علیہ وسلم تشریف لارہے

یں۔ یں اُن کے دیدار کے ہشتیا تی ہی کھڑا ہوں۔ استے میں دیکھا کہ دونوں مجد بان ایک دوسرے کا یا تھ ہجڑے آرہے ہیں۔ میں نے جا یا کہ پہلے صفور ہی الشّدعلیہ و کم کی قدموں کردں کہ کمی بزرگ نے میری کردن پکھ کو کر ہیں نے فواجہ بزرگ کے تدموں میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ بی نے بہت اچی طرح سے ان کی قدم بومی کی۔ پھر خواجہ بزرگ کے تدموں میں ڈال دیا۔ برزرگ کے تاریخ میں کے قدموں میں ڈال دیا۔ بران تک کہ میں نے اچی طرح صفور صلی المدّعلیہ و لم کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ میں نے اچی طرح صفور صلی المدّعلیہ و لم کی جی قدم بوسی کی۔ بہاں تک کہ میں نے اچی طرح صفور صلی المدّعلیہ و لم کی خاتی ہے میں ان کے روضہ میں قبلہ کی طرف توجہ کئے فاتحہ پر طرح راس بزرگ کے قبلہ کی طرف تقریف نے آئے اور اس بزرگ کے میں دیکھا کہ صفو صلی المدّعلیہ و کم کی طرف متوجہ ہو کر سے راگ ہندی پڑھا! درگ سے دیکھا ییں نے حصفور صلی المدّعلیہ و کم کی طرف متوجہ ہو کر سے راگ ہندی پڑھا!

رسول کریم سے عرص مرمی اب توجون اورسے اُن بتی ہے کوئی ایسا مہنیں جاسے کمیے سب کو جو بٹری ابنی اپنی ہے غربیب کے کام میں جیج تکھیجی جیچ کے بریان تواور کھنی ہے جے تم کا موسے بھر وسے رموسے تو آپ بنام راکون ہی ہے یس نے بعد میں عرض کیا کریارسول المدھلی المدعلیہ و تم مجھے بھی بحث دیں گے اور

میری شفاعت کریں گے۔ فرایا ہاں تھے بھی بختی دیں گے۔ المحالالله علی خالات حضرت حاجی ملک علی خالات حضرت حاجی حاصرت کی حضرت حاجی حضرت محذوم حین ناگورٹی کی اس فقر کے یک جدی بھائی تھے اور خدا سے مشغول تھے، حضرت محذوم حین ناگورٹی کی خانقا ہ چلامی بیجے تھے اور مشار گالیہ اپنی ارادت اور لین احوال اس فقر کے سامنے بیان کررہے تھے۔ میں نے کہا میلاں حاصب آپ خود ا تنامجا بدہ ندکویں - البتد اگر مُرشد میاں کے ارتفادے اور راہبرواصل کی تعلیم سے بیر مشاہدہ و مجاہدہ کریں تو بھر آپ کے مامل کے ارتفادے اور راہبرواصل کی تعلیم سے بیر مشاہدہ و مجاہدہ کریں تو بھر آپ کے

حق میں مہر سوگا اور دوستانہ طور برین نفیعین اور بھی امنیں میں مجروما سے آکر لینے مركان يركي ديرسويا - آدهى رات على ركيا ديكهما مول كرحضورصلي المدعليدوسلم تشريف لائمي منزعما مدع في طرزير سرير بانده ركفائ اورديكر تمام كيرے سفيد ملي اور بجرؤ مبارك جودهوي كے جاند كى مثل درختا سے ،اوراصحاب ميں سے حضرت حسان بن نابت و الميد كم مراه بن ممرس نز دبك اكر فرمايا ،

"كيس الانشان أكا ستيد الكامل"

بعركبينه دستِ مبارك سعاً ن صحابى كى طرف انشاره كيه ادر فرماياً كُدُّ وَهُوَ الحسّان " بمرسندی زبان میں فرایا:

" جسنے اس کی قدم بوسی کری ا دستے میری قدم بوسی کری۔"

يه فرما كرجس طرف سے نسٹر لعب لائے سے اس طرف دائيں چا سكتے ۔ اور صرت حسان بن تابت من کھڑے ہے۔ بس میں ان کے قدموں میں گرمیرا۔ اور دیر مکان کی قدم ہوس کی ۔ اسی اٹنا بیں حصنو رصلی الٹرعلیہ وسلّم مجر تستر لھنے ہے اسے میں نے عرض کیا یا رسول اللّٰ میں نے ان کی قدم لوسی کی سے ۔ فرمایا۔ اچھا کیا جس نے ان کی فدم بوسی کی اس نے میری قدم بوسی کی ۔اس استارہ سے معلوم سواکہ جو کوئی مرشد کامل کی قدم بوسی کرتا ہے ، وہ بيت كعفورصلى الله عليه وسلم كى قدم بوسى كرتاب، كم :

"النائِبَ اللينيلِ وعلماءِ أمَّتي كالبياءِ بني اسرائيل.

رنائب سنیب کی طرح ہوتا ہے اور میری اُمت کے علماء انبیا سے بنی اسرائیل کی طح ہیں) ماجى صاحب سے منقول ب ورائے تھے كه برخوردارعبدللطيف جوميرا بيانے ، ايك د فعه ميرس سائف مان كرناتها كه ايك رات ديجها كدمين ا درجهو ثابها في نورا جمد ایک علکہ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ دیاں کھانا کھا رہے ہیں۔ اس دوران ایک مزرگ سبز عمامه باندهے جره سے باہر تشریف لائے ، اور کھنے لکے دوستو ان میاں تخم الدین کے بييول كويمي كها فاكحلا ديس مهي سهي كهلف مين تتركيب كياسي الناسع في حياكم يدمون يزرك تت كين لكي مصنور صلى الشيطين بي تم تقد . الحديلت و كم حصنور حسلى الله عليه وسم كى

۱۸۸ ) اِس قدرشفقت د توجهٔ اس فیقر پرسے - اور پرسب میرسے بیر دمر شد کے طفیل ہے - ورند این حال اور لینے کمامول کا حال جاننا ہوں -

ابیا مان ارتیب میرون دو به این به این اور دارد ات نود حفرت عامی صاحب کی بیان کرده ا در اب حاجی صاحب کا جومتهام ہے وہ حاجی صاحب جانتے ہیں ما اس کا مقام دینے والاجانتاہے۔

حاجی صاح*یے* کی تصنیفات بے شمار ہیں: ر

رد، ایک رساله بید ملائی و فیر بهولائی سندی نظم میں ذکر واشفال کے بارسے میں ہے۔
ردد ایک رساله بید ملائی و فیر بهولائی سندی نظم میں ذکر واشفال کے بارسے میں ہے۔
ردد ایک بر کے عشق میں ہی ہے درمیان اپنے بیر کے عشق میں ہی ہی ہوں ۔
ردد ایک بر کے گئے ہے جس میں دو برسے بھع کے میں حدوث بندی میں ہوں کے الفیرسی کے نام سے نظم سندی علم حقائق میں ہے۔
ردی ما حقائق میں ہے۔ ردی گلزار وحدت علم حقائق میں ہے۔

(۱۱) مقصود المرادين في شرح اورا دِ نصير الدّينُّ (۱۲) رد المنكرين في سماع السامعين رمون راحت العاشفين رمه ،حيات العائشفيّن في لقاءربّ العالمين -

(۱۶) مقصورا لعارفين (۱۷) تنجم البدايت (۱۷) فضيلة التِنكل (۱۸) مذكرة الوالين

رون مناقب الدركين و٧٠) مناقب لمجبوبين (٢١) بيان الادليار (٢٢) قبالات منجي -

(۷۳) افضل العلاعة (۷۲) احن العقائمُه ( ۲۵) نجم **الآخر** -رايس رايس

ماجی صاحب کے تصرفات بہت زیادہ میں کواس کی تفقیل کتاب کی طوالت کاب ہوگی۔ادرہم اختصار کررہے ہیں بیکن مختصراً چند کا ذکر کرتے ہیں ناکہ بچھ تو ذکر ہوجائے۔ منقدل ہے کہ نتی عابد علی صاحب اس فقیر کے سامنے بیان کرتے تھ کران کی منکوم ماجی صاحب کی مرید تھی۔ ناگہاں بھار ہوگئی۔ بھیاری طول پیرو گئی۔ قضائے الی سے نوع کاد قبت آگیا۔ عین حالمت نوع میں مجھ سے یو جھا کہ حصرت مرسند صاحب اس وقت مرے پاس تشریق ریکھتے ہیں۔ منتی صاحب کو می صاحب کام مجدل گیا تھا ، ا ہنوں نے کہا کہ نظام الدّین صاحب مہیں تھزت کنم الدّین صاحب کا نام یا دیھا۔ ہم نے کہا کہ تہالے مرتدکا نام مجم الدّین ہے۔ پھرسُن کر کہا کہ اس و قت میرے بیس تشریف رکھتے ہیں میجان اللّٰد

وست بيران فائبال كوتاه نبيت وست ادجز قبضه المكرنيست

دوسری نقل ہے کہ شخ امام علی صاحب ماکن اجمیر متربین فقرسے کہتے تھے رکھ برده فروش ي تېمت بيس مجھ دس سال يي تيد سوگئي . يېمان تک كركال ياني كي سزا موگئي محد ہائتم خان کرحصرت سے مریدوں میں سے اوریشے صاحب کے قرا بتداروں میں سے تھا - اس نےمقدّمدکیا ا درصزت حاجی صاحبے کوبھی اطلاع کردی حب روزیشخ نسآب موصوف رہا ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اجمیر مشریعت میں غریب نواز ﴿ کَي زَبَارِت کے لئے کھئے ہیں اور وہا ں حصزت حاجی صاحب بھی مراقب ہیں ۔ میں اس انتظار میں ہو ل کھ يه آنتھيں کھوليں اور نحواب بيں ميں بے چيني تھا اور جبا ستا متھا کہ مرا قبہ ميں ہي گشا خانم سلام كم دول يصاحب لغرض مجنون مشمورت، ناچارمين فسلام عوض كياكم محضرت اس وقت مددی حزورت ہے بجب وقت گزرجائے کا بھر سمالیے سی کام الهي كے وار مثاد فرايا كر ميں بھى تيرے كام سے آيا موں وميں إس بت رت سے نویش مهوًا. فرمایاء اندرزیارت سے ملے جا دُرییں کے عرض کیا کو حضرت باس ادب سے اندر بهنين جاريا فرمايا تمها رأيه كام كياءتم حباؤيين ترمادت كصلئ أندر كميا كيا ويكفتا موك كه حصزت غربيب نوازمُ وجود بهي له فرمات مي كربتهين ريا كر ديارا ورايك الحضي مجه عجم دى ين اُسى دقت بيدار سوا يجيرو قت تك بعدميرى ديا في كاحكم الكياء اوراس دن سے اب کک ۸ سندروز کمینی بیندره روید مهینه یا تابول - اور حضرت حاجی صاحب ك طفيل حضرت غريب نوازى زمايرت بعي تفييب موكمي ـ

تیسری نقل سے کہ راج سیر مرکبا۔ اس کی رانیاں چا متی تھیں کہ بہرون عظم جوسیر کے داجوں کا طرف سے کے داجوں کا قرابت دار تھا، اسے متوفی آراجہ کی گڈی پر بھٹا دیں۔ داینوں کی طرف سے کچھ لوگ حاجی صاحب کو چو نکری تھائی کی طرف کے کچھ لوگ حاجی صاحب کو چو نکری تھائی کی طرف

معلوم تھا کہ بہردن نگھ راج ہوگا ۔ ان وگوں سے کہا کہیں تمہارے کے دُعاکروں گا ہو کچھ چاہتے ہو کہو۔ جتنازیادہ وہ منت وزادی کرتے تھے قبول بنہوتی تھی ۔ لوگ بیرزادہ امام علی کے پاس کئے بوسلطان التارکین کی اولادسے تھے ۔ اس نے کہا کہ میں دُعاکروگا کہ بہرون سنگھ کہ بہرون سنگھ راجہ نہ بنے چند د توں کے بعد بیرزادہ ندکور سیکر آیا۔ کہ بہرون سنگھ نام کا بُت بھی جو ہند دُوں میں منہور سے وہ بھی سیکر میں ندرہے گا چرجائیکہ بہون تھ راجہ مو جلئے ۔ یہ بات حاجی صاحب تک بیرون سنگھ کے نام کے اعداد لکھ کردیں کہ اس نام کا راجہ ہوگا۔ مگر غایت حلم سے رازی ہر نہ فرای بالا خربیہرون سنگھ راجہ ہوگیا۔

چوتنی نقل ہے کہ بین نے آنکھوں سے دیکھاکہ سے کا ہوئی تھی اوراس کا ہوئی تھی اور سرکے نیج نواب ہوگی تھی ۔ اور ماجی صاحب جانتے تھے گرعدم اظہار کی رعایت سے ایک تعوید لکھ کو عطاکیا کہ لینے سرکے نیچ رکھا تپ اُنز گیا ۔ پھر منہ ہوًا ۔ سرکے نیچ رکھا تپ اُنز گیا ۔ پھر منہ ہوًا ۔ ایک اور بات چویں نے این آنکھ وں سے دیکھی کہ صرت نواج مجبوب رحمال جناب شاہ محرک بیان صاحب کے عوس مبارک کے ختم پر سکم کا ھیں شہر فتح پورسیکہ جناب شاہ محرک بیان صاحب کے عوس مبارک کے ختم پر سکم کا ھیں شہر فتح پورسیکہ میں آگ لگ گئ اس جگہ پر جہاں صرت صاحب کا عُرس ہور ہا تھا ۔ حاجی صاحب قیلولہ میں تقرکا پوتھا حصاحب تیا تھا جل کیا ۔ اس حالت میں حاجی صاحب تیلولہ میں تقرکا پوتھا حصاحب بیدا رہوئے اور سی کے ایک کاموا پنہ کیا ۔ رحم آگیا ۔ طفنڈی ہوا چلنے گئی اور خلا دن دستور ایک ہی بار اور سک کے گئے ۔

اسى بىركىفايت كرتامول. انت ءالله تفصيلاً حالات كى أيك كمتاب يىل كِكھ ائيں گے۔

ٱلْحُهُ بِلَهُ دَبِ العالمين والصلَّحَةُ والسلام عِلى نبى حَمَّمَ المُرسِلينَ وآلِهُ واصحابِهِ الطاهري

## خاتهالطبع

فداد تدیمتا کی مددسے اورخاتی یکتا کی باوری سے نسخ مناقب المحبوبین حضرت قبلا عالم خواجه نورخی صاحب مها وری و محبوب رحمال حضرت نحاجهت اسلمان صاحب تونسوئی کے حالات بابر کات بین حسب استمام جناب فیاص زمان یشیخ الملی جنش صاحب تاجرکت لامور با زارت میری مطبع محمدی واقع لامور سیخ الملی مطبع محمدی و اقع لامور سیخ الملی میرد و مالی در محمد الملی محمد محمد الملی میرد و مالی در میرکت بین سیخ الملی میرد و مالی محمد محمد الملی میرد و مالی میرد و میرد و مالی میرد و میرد و مالی میرد و میرد و میرد و میرد و مالی میرد و میرد

قطعت طبع

اذ محدعله لرئت يدر رضنا لا مورى

طبع گردیدای کتاب تیرمدا

ازاللى مختن تاجب رباصفا

سالِ طبعش راجِ رصناً فكركرد

كُفْت بانقت ارمخان بيها



#### حرف آخر

المند تعالی کے بے شمال حمانات میں سے مومنوں پر سب سے بڑا احمان حمنہ نئی کریم حتی الست علیہ و آلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم حویش سجنت ہیں کہ ہمیں یہ منبت عظیم نصیب ہوئی۔ المنذ تعالی کے برگزیدہ بندوں ہیں ابنیٹ کرام کے بدھتہ یہیں مالحین اولیا ، اللہ اور منائج کیام کے بدھتہ یہیں صالحین اولیا ، اللہ اور منائج کیام کی نسبت پاک حاصل موئی کیبون کہ ہیں وہ مقدس سبتیاں ہیں جو صراط ستقیم بر ہیں اور انعام یا فتہ گروہ ہیں۔

مالین کے اس منتخب گردہ میں ایک گروہ مثنا رکنے چتت کا ہے۔ برصنغہ براللہ انعابی کا ایک بڑا احسان خواجہ تو ایک گروہ مثنا رکنے چتت کا ہے۔ برصنغہ براللہ عنی کا ایک بڑا احسان خواجہ تو ایک مصرت خواجہ تو ایک میں اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی حکومت میں اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی حکومت میں تاہمی کروہ فیلیم کے ایک فرد فرریت کے الاسلام صنرت خواجہ فرید لین فی تاہمی جہ آج کہ خواجہ میں بھر آج کہ خواجہ میں بھر آج کے ایک اور الحالاف قوار دے کر بیاں اسلام کی اور سلسلہ کی اور سلسلہ کی عظمت کا اسکام کی اور سلسلہ جہتنہ کی عظمت کا اسکام کی اور سلسلہ کی اور سلسلہ کی اور سلسلہ کی عظمت کا اسکام کی اور سلسلہ کی عظمت کا اسکام کی اور سلسلہ کی اور سلسلہ کی عظمت کا اسکام کی اور سلسلہ کی عظمت کا اسکام کی اور سلسلہ کی عظمت کا اسکام کی اور سلسلہ کی اور سلسلہ کی عظمت کا اسکام کی اور سلسلہ کی عظمت کا سکتان ہے کی عظمت کا سکتان ہے کا سکتان ہے کا سکتان ہے کی عظمت کا سکتان ہے کا سکتان ہے کی علم سکتان ہے کی علم سکتان ہے کی علم سکتان ہے کا سکتان ہے کی علم سکتان ہے کہ سکتان ہے کہ سکتان ہے کی علم سکتان ہے کی میں سکتان ہے کہ سکتان ہے کہ سکتان ہے کہ سکتان ہے کہ سکتان ہے کی علم سکتان ہے کی میں سکتان ہے کہ سکتان ہے کی سکتان ہے کی میں سکتان ہے کہ سکتان ہے کہ سکتان ہے کہ سکتان ہے کی سکتان ہے کہ سکتان ہ

سلسلم جیتنی کے مجدد معب النبی حصرت مولانا فخ الدّین دہوی کا اس خطئ پاکستان براحسان ہے کہ اہول نے اپینے ایک خلیفہ اظم قبلہ عالم خواجہ نور محت مد مہاروی کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا کر بنجا ب میں جھیجا ۔ اہنوں نے پاکستان کے گوشہ کو شہیں اسلام اور سلسلہ کا بین جام بہنجا یا اور چراغ جشتیاں کو اس علقہ میں دُور دُور تک روشن کیا۔

میرے والدگرامی مصرت مولوی محد حین فیس بی سلیمانی دینا نکری نے سیس و الدگرامی مصرت نواجه ما فنط محد موسلی تونسوی کے درت مبارک پر بیت

کی اور پر اُنٹی کے حکم کے مطابق دہی شریعت ہے گئے۔ بہاں تقریباً بتب الاس صفرت میاں تشاہ محد علاقت دفخری فریدی سیمی دہاوئی کی خدمت میں رہ کرسلوک کے مقامات بط کئے اور خلافت ماصل کی مصرت میاں شاہ محد عبدالصر رشخ متاب مولانا نفیدالدین کالے میاں صاحب دہاوئ کے نواسے تھے۔ اور میاں کالے حماب معدات مولانا فخرالدین کالے میاب و ترقیقے میاں عبدالصر کو ابیت والدگرامی معنات مولانا فخرالدین دہاوئ کے بوت تے ہے میاں عبدالصر کو ابیت والدگرامی شاہ عبدالت لام سیمی کے علادہ صفرت خواج الدیمین الشانی سر میں ایس کے وصال ۱۲ ربیع الثانی سر میں ایس کے وصال ۱۲ ربیع الثانی سر میں اللہ عبداری میں اسے وصال ۱۲ ربیع الثانی سر میں اللہ عبداری ہے۔

اس خاکسار وناچیزی بیت ادادت صرت میان عبدالحق دسی مے بدری نسبت فاندانی اور دومانی نسبتوں کی دجہ سے مجھے مت ایخ فاندان میت بیت بالخصوص خاج کاندان میں اور تونسوی میے خاص نبیت ، عقیدت الم معبقت ہے۔ میرکا دی ملازمت سے دیٹا تر ہونے کے بعد میں نے ان حضرات کے مناقب وملفوظات کی اشاعت کے لئے اپنے آپ کو وقعت کرد کھا ہے میں ان تبیدن خاندانوں کے تمام حصرات سے یک ان فیزت دعقیدت دکھا ہوں میں ان تبیدن خاندانوں کے تمام حصرات سے یک ان فیزت دعقیدت دکھا ہوں میں ان تبیدن خاندانوں کے تمام حصرات سے یک ان فیزت دعقیدت دکھا ہوں میں ان تبیدی خاندانوں کے تمام حصرات سے یک ان فیزت دعقیدت دکھا ہوں میں کا احرام وادب کرتا ہوں کا در لمینے آپ کو سب کا کمنش بردائی جمتا ہوں

منا قد المجدمین کامکمل اُردو ترجه خاکسار نے اپنی قابلیت فیمت کے مطابق کردیاہے۔ میں جانت ہوں کہ اس سے مہتر تراج ہوکئے ہیں۔ ہمالے سلائم عالم اور فا ضل ستیاں موجود ہیں بین کے سلسنے میری حیثیت محص ایک نوشھیں کہ ہے۔ مشارک کرام نے یہ کام اس ناچے نسے لینا تھا۔ یہ اُن کا کرم ہے۔ حصر است واحباب میری علمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر اسے قبول فرالیں تو ذر ہ فواتی ہوگی اور یں دلی طور پیٹ کرگذار ہوں گا۔ قبول فرالیں تو ذر ہ فواتی ہوگی اور یں دلی طور پیٹ کرگذار ہوں گا۔

ہے۔ صاحبؓ خاقیالمجوبین کے اپنی تھینی*ے میں حفرت نواج* الدیحبش تونسوی ك مالات ك أخيس مندرج ويل كلمات الكوكر آب كا تذكره فتم كرديات: " آپيڪ مناقبات بے شمار ہي كر احاطر سخرير بين ہني آكتے -اس كئے اپنی جند يواكم تفاكم تا ہوں - اس محال محرم محلاله ہے اور آپ کی عمر ابھی ۲ س برس کی ہے - اس عمر میں آپ اسع وج رُّدها في بربي - السَّدنة الله السي كو مُخرَحَمَرى عَطَا فرَقِلَتُ ادر روز بروز مدارج ومراتب على عطاكرے - نيز بها رسے اعلى حصرت كے مقامات اعلى اوران كى مطابقت ظاہرى ق ماطنی نصیب فرملئے ۔ رمنا قب کمبر بین فارسی: صفحہ ۲۳۷) "مناقب الحبوبين" كاملحق الردوترجم خاكسار في محصل من كيا تقا-اس میں صرت خواجه الله بحن تونسوی کے مالات کو آب کے وصال مواسلام يك يَكُمُّلُ كرديًا تقا ادراك كے بعد كے سجّاد ذنينان كا بھي مختصر تذكرہ شامل كم دیا تھا۔ نیز تذکرۂ خواجگان تونسوی رحلداول، میں صرت خواج السُّر بخت رہے مكملٌ حالات درج كرد مُعَ تقع - اس لينة اب يهان ان مناقب وحالات كي مكرٍّ كى مغرورت تنيي سے \_ البته بدارا دہ تفاكد كتاب كے حصر الخريس اشاريد، بِن بیات برومنوعات، مقامات اور شخضیات کے ایک باب کا احتا فد کرول گا۔ مگر ذکرسکا ۔ البتہ ایک ہمایّت ہی عمدہ تاریخی اضا فہ کرنے کی سعادت حاصل ہو دی ہے ،حبس پراس سے قبل آج کی کام نہیں مواداور وہ اضافریہ سے كو صفرات محبوبين كي تمام اولا و نرييز كي اسمائي كرامي درج كر دييم كيَّ بين -حفرت قبله عالم حمى اولاد زينر كم اسمائت كرامى كاكوشواده صاحبزاره ميال محدّا ترن صلحیک نظامی مبهاروی واُمت برکات سے بمال نوازسش مرتب فرما یا سے جب کہ حفزت بیر ملیمان محے خاندان کے گوشوارے کی ترتیب میں بہت سیے حفات ولعبا نے تعاون کیا مگر زیادہ تررسفائی جناب خواجر حافظ عیدا سناف صاحب وامت رکات سعه حاصل مُوثِيًّ

المثری باب کا اضافہ نہ کہنے کی ایک اور وجرجی ہے کہ اُردو ترجمہ یں کتاب کی مفامت بہت بڑھ کی ہے۔ اصل فارسی کتاب ، ہم صفحات کی تی ترجمہ کی فات ہو گئی۔ ابتدائی حصہ میں دیباچہ و تعادت فروری تقارات فرات اور بڑھ کی ۔ اس لئے اشاریہ اور دیگر اہم اضلافے رہ کئے جس کے لئے معذرت نواہ ہوں یبس بو کچے اور جسیا بھی بہتیں کرسکا ہوں اسے قبول فرمایش اور دعاؤں میں یا در کھیں۔

سبحان رقبطے دہ المحرسلین والح دیا لی محمد المعنون مسلام عملی المحرسلین والح دلالله ویس لعالمین مالفقون مسلام عملی المحرسلین والح دلالله ویس لعالمین مالفقی المحرسلین والح دلالله ویس لعالمین عملی مالفقی المحرسلین والح دیا لی محمد المحرسلین والح دیا لی محمد المحد المحمد المحمد المحد المحدد المحد

افتجارا حدثثتي صدى سلماني

### افخاراح حيثتي يألا

نام نامی : اقتحال احسید عرف ع : پرونیسر حیث می صاحب والدصاحب: صحفی محد حسین قیس حیث می صمدی سیمانی والدصاحب: ۲۱ جادی اثبانی هستان ه ۱۵۰ ایریل ۱۹۱۲ ع ولادت : ۲۱ جادی اثبانی هستان ه ۱۵۰ ایریل ۱۹۱۲ ع د بنا نگر، ضلع گورداسی دور

تعلیم، فاضل فارسی اورنٹیل کا لیج لاہور ۱۹۳۲ء او- تل ۔ علم مشرقیہ فربیومر جزئزم (نیجاب) ۱۹۴۹ء ایم ۔ اسے علوم اسلامیہ - (نیجاب) ۱۹۵۲ء

ارادت: حفرت میان خواج شن همجد عبدالقید فوی فری خردی سلیمی دصلوی شری ۱۹۲۶ م خلافت: المحفرت خواج خان محد تونسوی شری سجاده نشین استامه عالی میمانید تونسر نیو ساله ایک ۲- حفرت میان محد با قرصاصب فریدی دامت رکانهٔ نبیره و سیجاده نشین حفرت شناه محد عدالعتدد بوی ساله ایم

درسی کتب: ۱- تعادفِ قرآن جبید بک دید فیصل آباد

۲- تضریح القرآن - سورة الل عمران

عدید بک دید و فیصل آباد

۳- تشریح القرآن سودة محدّد فتح و حجرات

عدید بک دینی مدارس کا جائیزه

عامع جشت مرسط لائل بُود

۲- علامرا آبال کا تصور مدیر ب

مخقر تذکرید، بیرکامل خواج کرعبدالصد فخری و مهوی و فکر صیب مولوی محد حسین فیس جشی سیمانی و قبل عالم می خواج کود محد مهاروی و شهان و نود محد مهاروی و شهان و نود محد مهاروی و شهان و نود و محد مهاروی و آفیار بیشتهان خواج محافظ محد مولی تونسوی و مطلب موسوی خواج محافظ محد مولی تونسوی و مامی بیشتهان خواج محافظ علم سدیدالدین تونسوی و مامی ارتونسوی و مواج د نواد خواج مان طفای محد تونسوی و مختر و نواد خواج مان محد تونسوی و مختر نوان می مناقب دماس بیر میسیمان و مختر نوان مناقب دماس بیر میسیمان میسیمان بیر میران بیر میسیمان بیر میران بیران بیران بیران بیران بیر

" روحانی پیغام " کا احراستے نانی

اليفات وتراج

المتخص اردو ترحمه مناقب المجوبين"

ازحاجى نجم الدين سسليماني اكلاك بك فالو بديت لامور

۲- تذکره نواچگان تونسوی

سيشتيه اكيرمي فيصل آباد =1920

سر مكمل اردو ترحبر مناقب الحبوبين

ازهاجی نجم الدین سلیمانی ه حیث پیرائیری فیصل آباد

21926

-م - ملخص ار دو ترحمه (مخز ن <mark>خیث</mark>ت "

اذخاجرامكم بختس مهاردي

حيث تبه اكيدمي ونيصل آباد ١٩٨٤ع

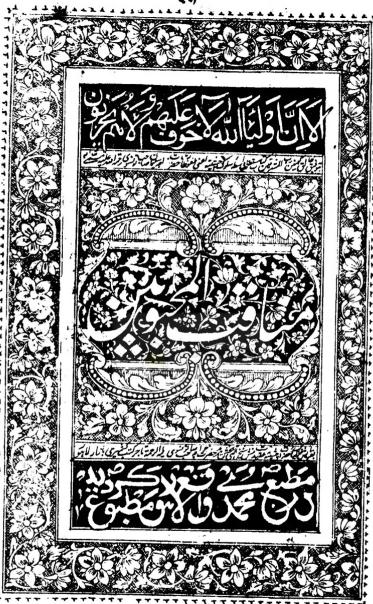

اكس مطبوعه كتاب كاسر درق حبس كاتر جمر كياكيا -

"منافِلِ المعبوبان"

ملفوظات منارخ چشت میں مناقب کمبر بین کو اہم مقام حاصل ہے۔ یہ حاجی مخم الدین سکمانی حکی فارسی تصنیف ہے۔ النوں نے محکم الدین اسے مرتب کیا۔ اس میں صنور نبی کریم ملکی اللہ علیہ وسلم سے بے کر مصرت مولانا فحر الدین دہلوگی ک

کیا۔ اس میں صفور مبی کریم ملی الدر ملیہ دیم مصفے سے کر مطرف وہ مرا مائیں کر ہوئی ہو محمد منا رئے کے مختصر حالات ہیں مگر قبلۂ عالم خواج نور مجرّ مہاروی اور بیر بیجیا ن حوالہ محرّسیلیمان تونسوی محرکے مفصّل حالات ہیں اور عبوبین سے یہی دونوں حضرات

مرادہیں۔

ھاجی نجم الدّین ملیا نی تخواج جمیدالدّین ناگورگ کی اولا د میں سے ہیں۔ حصزت خواج محد سیان تونسو تی کے مُرید فعاص ادر خدیفہ مجا زہیں ، حاجی صاحب ہے ۔

بیش کیا اور حرف بحرف مناکر سندِ نصد بق حا<mark>صل ک</mark>ی-

یه نایا بے منندملفوظ مطبوعه صورت میں فالباً پہلی مار المسلاھ میں جمیر سون سے ستامح ہوا۔ دوسری مار اسے خواجہ محدّ سلیمان توسوی شیم مرمیت والمی عنن تا جرکت ستیری مازار لامور نے سلاسلاھ میں ستام می کیا میں وہ مطبوعہ شیخ ہے

نا جوِلنب همیری بازارلا ہور سے م جس سے یہ ترجمہ کیا کیاہے ۔

مهارے بزرگ و مربیست جناب پروفیسرانتخارا حرصاحت بیسیایانی نے پہلی باراس تالیف لطیف کااُردو بین محتص ترجمہ کیا ہے سے سے شکالہ ھیں اسلامک بک فاؤنڈ کیشن نے لاہور سے شائع کیا ،اب صاحب موصوف نے

اسلامک بات فاوندیس محط لا ورسط می مین به بات سب سرت سے محمل اُردو ترجمہ کیا ہے، جسے چیٹ بتیہ اکا دی کے اپنے رواً بتی استمام کے ساتھ

مربها ه بين مشابع كردي س-

میتر حیث تنبه اکادمی "فیصل آباد بنته به فرحت منزل کلی نم بر مینوش بازار پاستان

فيصل آباد - تون: - ۵ ۲۸۸۵